## ردِقاديانيت

## رسائل

• بناب ماي يودلان وكري

• حنبت والمامني ويغير لعياوي

• حنبت والما تراينوب ويوي

• بناب و المهرم في أثر في مرتدي

• جنابية أي شرحين حافي

• حديث مولاً العردرك كلى

• حديث والأرافظ والتلاكثين

و حرف والأعلى المعلمان

• حديث والأعراق ما والآوادي

# الإيان المعالية

جلده



مفسوری باغ رول استنان - فون: 4514122



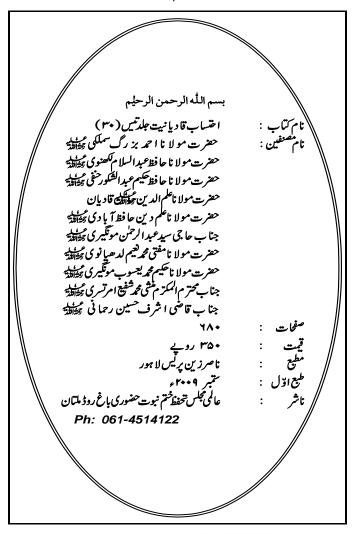

#### بسمر الله الرحمن الرحيم!

### فهرست رسائل مشموله .....اختساب قادیا نیت جلد ۴۰۰

| ۴                                                                                                               |                                                |               | عرض مرتب                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 11 =                                                                                                            | ا نااحمہ بزرگ سلمکی ویشاہ                      | حضرت مولا     | ا روئىدادمباحثەرنگون                                     |
| 104                                                                                                             | ا ناحا فظ عبدالسلام لكھنوى                     | حضرت مولا     | ٢ صولت محمد بيه برفرقه غلمد بير                          |
| 14 bilds (                                                                                                      | إناحا فظ تحكيم عبدالشكور حنفى                  | حضرت مولا     | ٣ تحفهٔ محمد بيرائ فرقه غلمد بير                         |
| <b>19</b> 4                                                                                                     | ا ناعلم الدين ومشكة                            | حضرت مولا     | ۳ حقیقت مرزائیت مع <sup>خ</sup> تم نبوت بجواب اجراه نبوت |
| 141                                                                                                             | ن حافظ آبادی میشاند.<br>این حافظ آبادی میشاند: | مولا ناعلم وي | ۵ چودهوین صدی کا د جال کون؟                              |
| ٩١٣                                                                                                             | اسيد عبدالرحمٰن موتگيری ءُ                     | جناب حاجی     | ٧ آئينه قادياني                                          |
| rta                                                                                                             | "                                              | //            | ∠                                                        |
| rra                                                                                                             | "                                              | //            | ۸ حق طلب کی سچی فریاد                                    |
| المرافق | نامفتى محمر نعيم لدهيانوي                      | حضرت مولا     | ٩ قادياني نبوت كاخاتمه                                   |
| ل مرون<br>مورون<br>مورون                                                                                        | ا ناحكيم محمد يعسوب موتكيرة                    | حضرت مولا     | •ا صاعقه آسانی برفتنهٔ قادیانی                           |
| ۵+9                                                                                                             | "                                              | //            | اا عبدالماجدةادياني كي كلي چشي كامنصل جواب               |
|                                                                                                                 |                                                |               | ١٢ مرزائيت كے متعلق جزيرہ ٹريني ڈاڈ کے                   |
| ۵19                                                                                                             | "                                              | //            | مسلمانو ل کے سات سوالات کے جوابات                        |
| 0 <u>4</u> 9                                                                                                    | وشفيحا مرتسرى ومطلقة                           | جناب منشى محم | ١٣اسلام يبليغي انسائيكلوپيڈيا                            |
| Yro shi                                                                                                         | اشرف حسين رحماني وعجو                          | جناب قاضى     | ۱۳ جواب حقانی                                            |

#### بسعر الله الرحمن الرحيم!

#### عرض مرتب

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم ١٠ امابعد !

قارئین کرام! لیجئے اللہ رب العزت کی توفیق وعنایت سے احتساب قادیا نیت کی تیسویں (۳۰) جلد پیش خدمت ہے۔اس میں چودہ کتب ورسائل جمع کئے گئے ہیں۔

: ..... روئىدادمباحثة رنگون:

١٩٢٠ء ميں لا ہوري مرزائي گروہ كےنفس ناطقہ خواجيه كمال الدين رتگون بر ما گئے اور بر ما کےمسلمانوں سے چندہ بٹورنے کے لئے اپنے کواورا پنے گروہ لا ہوری مرزائیوں کو اسلام کے روپ میں پیش کیا۔اس زمانہ میں برمامیں مولا نااحمہ بزرگ مملکی وَعِلَقَتُ مسلمانوں کے نامور عالم دین تھے۔آپ نے خواجہ کمال الدین کے کذب و دجل کو یارہ یارہ کرنے کے لئے لکھنؤ سے مناظر اسلام حضرت مولا ناعبدالشکور لکھنوی کی گھنا تشریف لانے کی دعوت دی۔ آ پ کی تشریف آ وری پر بر ما کے مسلمانوں کے لئے پر دہ غیب سے رحمت خداوندی کا مظاہرہ ہوا۔خواجہ کمال الدین کومباحثہ کے لئے خطوط کھھے گئے ۔اس کےشبہات کے جوابات دیئے گئے ۔ جگہ جگہ اس کی تر دید میں اجتاعات منعقد ہوئے ۔ مولا نا عبدالشکورلکھنوی میں المجانت میں ، حاضر جواب،منا ظراور بلا کےخطیب تھے۔ برصغیر میں ردرفض پرحضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز <u>جمہارہ</u> محدث وہلوی کے بعدسب سے زیادہ آپ نے کام کیا۔اس زمانہ میں اس مباحثہ کی تمام کاروائی کو' مصحیفہ رنگون برپیروان دجال زبون'' کے نام سے مولا نا احمہ بزرگ سملکی ﷺ مرتب کر کے شائع کیا۔اب چند سال ہوئے ویٹی تعلیمی ٹرسٹ کھنئو نے اسے جدیدخطوط پر مرتب کر کے روئیدا دمباحثہ رنگون کے نام پر شائع کیا۔اب تیسری باراختساب قادیا نیت کی

> اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیان تشریف ایمی http://www.amtkn.org

اس جلد میں اس کوشائع کرنے کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سعادت حاصل کر رہی ہے۔ فلحمد لللہ !

#### 2 ..... صولت محديد برفرقه غلمديد:

کیم در جب المرجب الاحسالار جب المرجب الاحسالار جب المرجب تک حضرت مولا ناعبدالفکور کلصنوی پیمینی آتی خاتی مقدمہ بہاولپور کی بیروی کے لئے بہاولپور تشریف لائے۔ آپ کے صاجزادہ مولا نا عافظ عبدالسلام آپ کے ہمراہ تھے۔ اس زمانہ میں حضرت کھنوی نے مقدمہ بہاولپور کے لئے جومواد جح کیا اس کتاب میں آپ کے صاجزادہ صاحب نے محفوظ ومرتب کر دیا۔ اس کتاب کے چارفسل اور ایک خاتمہ ہے۔ فصل اوّل: میں برادران اسلامی کے خد ضروری ہدایات، فصل دوم: میں مقدمہ بہاولپور کے واقعات، فصل سوم: میں فرقہ غلمہ بیووقادیا نیے، مرزا تیہ کی مختصرتاری نے ہے۔ فصل چہارم: میں مرزا غلام اجمد قادیا نی کے متعلق چند ضروری معلومات (عقائد کفرید) ہیں۔ خاتمہ: میں ریاست بہاولپور کے پی مسرت انگیز چند ضروری معلومات (عقائد کفرید) ہیں۔ خاتمہ: میں ریاست بہاولپور کے پی مسرت انگیز میں بھی ورج کیا گیا۔ بہت سا مواد ایک ہی ہے۔ چونکہ دونوں جگہ انہیں حوالہ جات سے مرزا قادیا نی کے کفریو قادیا نی کے کفریو واضح کیا گیا۔ ہم نے بھی اس کتاب میں اس طرح تکرار کے باوجود مرزا قادیا نی کے کفر کو واضح کیا گیا۔ ہم نے بھی اس کتاب میں اس طرح تکرار کے باوجود مرزا قادیا نی کے کفر کو واضح کیا گیا۔ ہم نے بھی اس کتاب میں اس طرح تکرار کے باوجود مرزا قادیا نی کے کفر کو واضح کیا گیا۔ ہم نے بھی اس کتاب میں اس طرح تکرار کے باوجود مرزا قادیا نی کے کفر کو واضح کیا گیا۔ ہم نے بھی اس کتاب میں اس طرح تکرار کے باوجود مرزا قادیا نی کے کفر کو واضح کیا گیا۔ ہم نے بھی اس کتاب میں اس طرح تکرار کے باوجود مرزا قادیا نی کے کور کو کو کی کیں اس کیا باوجود کی مناسبت سے اس کے مواج نے دونوں می قاد کیا و جود کی مناسبت سے اس کے مواج نے دونوں میں اس کیا ہی میں اس کیا ہو جود کی مناسبت سے اس کے مواج نے دونوں میا کہ مواج کیا گیا۔ ہم نے بھی اس کتاب میں اس کیا ہو جود کیا ہو جود کیا ہوں کیا گیا۔ ہم نے بھی اس کتاب میں اس کیا ہو جود کیو کیا ہو جود کیا ہو

3 ..... تخفی مرائ فرقه غلمدیه (قادیانیه مرزائیه)

مرزا پورانڈیا کے حضرت مولانا حافظ عبدالشکور حنفی میں سرزا قادیانی ملعون کے ایک پیروکار کے رسالہ''نور ہدایت'' کا تخذیجہ بیے نام سے جواب تحریر فرمایا۔عمدہ المطالح کھنؤ سے شاکع ہوا۔اولا میں المسلم میں المسلم کھنؤ کمبرسا تا ۱۱، رجب،شعبان ۱۳۳۹ھ میں قسط وارشاکع ہوا۔ ابعدہ کتابی شکل میں بھی شاکع ہوا۔اب دوسری بارستبرہ ۲۰۰۹ء میں مجلس تحفظ

ای موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف انگی http://www.amtkn.org ختم نبوت اس کی اشاعت کی سعادت حاصل کررہی ہے۔ فلحمد للله ! 4..... حقیقت مرزائیت مع ختم نبوت ، بجواب اجرائے نبوت:

اس کتاب کے مصنف مولانا علم الدین ساکن خاص قادیان ہیں۔ مولانا علم الدین بعد میں جامع مجد کیمل پور (اٹک) کے خطیب بھی رہے۔ آپ کے قیام اٹک کے دوران میں ایک قادیانی ملعون نے چہار ورتی پیفلٹ بنام ''اجرائے نبوت'' شائع کیا۔ مولانا علم الدین نے اس کے جواب میں بیہ کتاب شائع فرمائی۔ جوالا رشعبان ۱۳۲۷ھ کو آپ نے مکمل فرمائی۔ اس کتاب میں قادیانی گروہ کی کتب سے قادیانیت کو باطل ثابت کیا گیا اورمسکلہ ختم نبوت کو حقیق والزام ہردوطریق پرروشن کر کے دیکھا گیا ہے۔ اس جلد میں بیکھی شامل ہے۔

5 ..... چودهویس صدی کا د جال کون؟

مرزاغلام احمرقا دیانی کے ایک پیرونے''چودھویں صدی کا چاند''نامی رسالہ شاکع کیا۔ حافظ آباد کی جامع مہجدا ہل حدیث کے خطیب مولا ناعلم دین نے جواب میں''چودھویں صدی کا دجال کون؟''بیر رسالہ تحریفر مایا۔ معروف اہل حدیث رہنما مولا نانور حسین گرجا تھی صحری کا دجال کون؟'' بیر رسالہ کوشاکع فرمایا۔ اب دوبارہ احتساب کی اس جلد میں اسے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شاکع کررہی ہے۔ فلعمد لللہ !

6 ..... آئينه قادياني:

خانقاہ رحمانی موتگیر کے متوسلین میں ایک بڑا نام حضرت حاجی سیدعبدالرحمٰن ﷺ صاحب کا ہے۔ آپ حضرت قبلہ مولا نا سید محمد علی موتگیری و میکٹو مریدان باصفا میں سے تھے۔ آپ نے'' آئینہ قادیانی'' اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی کتب واقوال سے قادیا نیت کے کمروہ عقائد وعزائم سے عوام کو باخبر کرتے ہوئے قادیا نیت کی حالت واقعی کو بیان کیا ہے۔ ا قرلاً خانقاہ مونگیر سے بیشائع ہوا۔اب اس جلد میں شائع کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہورہی ہے۔فلحمد لللّٰہ!

#### 7 ..... تعبية قادياني:

بیرسالہ بھی خانقاہ رحمانیہ مونگیر سے شاکع ہوا۔اس کےمصنف بھی حضرت حاجی عبدالرحلٰ وَمُوالْقَدِّبِ ہیں۔اس کے پہلےا ٹیریش کے ٹائٹل پر فاری کے بیاشعار درج تھے۔

ہوش دارید اے مسلمان جہاں ..... قادیان فتنہ دردین محمط خوابد شدن می نبد فضل خودش برنور عین مصطف ثاثی خاید زبانش بیما خوابد شدن قصہ دیرینہ ظلم بینید پر جنا حالیا تازہ زدست میرزا خوابد شدن گاہ عیلی گاہ فخر انبیاءً گاہ این اللہ گاہے خود خدا خواہد شدن گاہ این اللہ گاہے خود خدا خواہد شدن

سلے شعر میں جہاں کے بعداور قادیان سے پہلے کا لفظ منا ہوا ہے۔ پہلی اشاعت میں اس کے چوبیں صفحات تھے۔ اب مکمل کمپیوٹر اشاعت اس جلد میں شائع ہور ہا ہے۔ اللہ تعالی مرحوم مصنف کی تربت پراپنی رحمتوں کی موسلا دھار بارش نازل فرمائیں۔

8 ..... حق طلب کی سچی فریاد:

عبدالمجیدنا می ایک ماسر قادیا نیت سے متاثر تنے۔انہوں نے دوخط کھے۔ایک خط مولا ناعصمت اللہ مدرس سوپول کو کھھا اور دوسرا خط اپنے بھائی عبدالمحبید کو کھھا۔ جے شائع بھی کردیا گیا۔ جو خط اینے بھائی کو کھھا اسے معروف قادیا نی عبدالماجد نے شائع کرایا۔ دونوں خطوط کا جواب حضرت حاجی سیدعبدالرحمٰن <del>وَعَالَمَذِ</del>ب نے تحریر فر مایا۔ کان پورے اوّلاً بیہ شاکع ہوا۔اس جلد میں شامل ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اس خدمت کوقبول فر ما کیں۔

و ..... قادیانی نبوت کا خاتمه .....مرزائیوں سے چندسوال:

لدهیانہ کے معروف عالم وین حضرت مولانا مفتی جمد هیم لدهیانوی محقطیة آپ کے خاندان کے اکابر نے اقلا مرزا قادیانی ملعون پر کفر کا فتو کی جاری کیا تھا۔ مولانا مفتی محمد هیم لدهیانوی محقطی الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدهیانوی محقطی وشتہ میں پچلا لدهیانوی مخطی الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدهیانوی محقطی رہے۔

الکتے تھے۔ تقلیم کے بعد آپ منڈی بہاء الدین میں عرصہ تک جامع معجد کے خطیب رہے۔

1918ء میں فیصل آباد جناح کالونی کی جامع معجد میں بطور خطیب کے تشریف لائے۔

1919ء میں ٹوبہ فیک شکھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ لدهیانہ میں تھے۔ تب آپ لدھیانہ کے مفتی تھے۔ تب آپ لدھیانہ کے مفتی تھے۔ آپ نے یہ رسالہ ۱۲ ارنوم بر ۱۹۳۳ء کو تحریر فرمایا۔ قادیانیوں نے الدھیانہ کے مفتی تھے۔ آپ نے یہ رسالہ ۱۲ ارنوم بر ۱۹۳۳ء کو تحریر فرمایا۔ تا دیانیوں نے آپ کے خضرت کا اعلان کیا۔ اس موقعہ پر'' کیا تخضرت کا اعلان کیا۔ اس موقعہ پر'' کیا جفرت نے تادیان سے شائع کیا۔ جس کا حضرت مولانا مفتی محمد تھیم لدھیانوی محملی جو اب حضرت مولانا مفتی محمد تھیم لدھیانوی محملی ہے بعد اس جلد میں اسے شائع کرنے کی تو فیتی ایز دی پر سجدہ شکر میا۔ بون صدی کے بعد اس جلد میں اسے شائع کرنے کی تو فیتی ایز دی پر سجدہ شکر میا۔ بون صدی کے بعد اس جلد میں اسے شائع کرنے کی تو فیتی ایز دی پر سجدہ شکر عبالتے ہیں۔ خلصہ دو والشکر لللّٰہ !

10 ..... صاعقه آساني برفتنه قادياني:

حضرت تحلیم محمد یعسوب صاحب خانقاه رحمانیه مونگیر کے متوسلین میں سے تھے۔ ''صاعقہ آسانی برفتیہ قادیانی'' آپ کا تالیف کردہ رسالہ ہے۔ آپ نے اس کا تعارف یوں کھا۔''اللہ دعه صاحب قادیانی کے مامینا زرسالہ''خاتمہ کے آسانی'' کابر ہانی جواب ان کے بہتر (۲۲) مطالبات کا آئیس برانقلاب (پھیردینا) قابل دید ہے۔ پھر حیات وزول عیسی

> اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیان تشریف انگی http://www.amtkn.org

علیہ السلام کا ثبوت قرآن وحدیث سے اور مرز اکا اپنے قسمید اقر ارسے جھوٹا ہونا اس پر مزید ہے۔' ۲۸ رجنوری ۱۹۲۲ء کو باکل پور پٹنہ سے شائع ہوا۔ اس جلد میں اسے بھی شامل کیا گیا ہے۔ فلحمد لللہ !

11 ..... عبد الماجد قادياني كي كلي چشي كامفصل جواب:

انڈیا میں پورپی کے مقام پر عبدالما جدقا دیائی رہتے تھے۔ حضرت مولا ناسید محمطی مونگیری میں ہوئی نے سے محصرت مولا ناسید محمطی مونگیری میں ہوئی ہے۔ معرت مولا ناسید مرتضی حسن جاند پوری محکظی ہے آپ کے ہمراہ تھے۔ پورے علاقہ میں دھوم دھام سے ہر دو بزرگان کے بیانات ہوئے۔ عبدالما جدقا دیائی کے پاؤں تلے سے زمین سرکے گئی۔ اپنی خفت مثانے کے لئے اس نے تھلی چھی شائع کی ۔ موقعہ پرا جمالی جواب حضرت جاند پوری محکظی سے کرقا دیائی عبدالما جد کی بولو رام کردی۔ بعد میں اس رسالہ کی شکل میں عکیم محمد یعسوب محکظی جواب دیا۔ بیہ بھی اس جلد میں شامل ہے۔ یہ ۱۹۱۲ء کو کھا گیا تھا۔ خانقاہ رہمانیہ موکلیر سے شائع ہوا۔

12 ..... مرزائیت کے متعلق جزیرہ ٹرینی ڈاڈ کے مسلمانوں کے سات سوالات کے جوابات:

حضرت مولا نا حکیم محمد یعسوب <u>مُنطَّن</u>ی ابات تحریر کئے ۔مولا نا عبدالشکور کھنوی <u>مُنطَّنیہ</u> اہل سنت ایسے اکا برنے اس کی تا ئیدو تو ثیق فرمائی ۔ ...

13 ...... اسلامية بليني انسائيكلو پيڈيا يعنی شخفیق المذاہب:

مولانامشی محمد شفیج امرتسری میشنی اسلامیت بلینی انسائیکلوپیڈیا مرتب فرمائی۔اس میں عیسائیت، یہودیت، ہندومت، سکھ مت، آرید دھرم، پارسی ندہب، کمیونزم اور قادیا نیت کے رد میں ابواب وار خامہ فرسائی کی۔ باب جم صااا سے ۲۰۸ تک قادیا نیت کی تردید پر مشتمل ہے۔دوقادیا نیت کی جمث اس کتاب میں شامل کرنے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف الکی http://www.amtkn.org ہیں۔اس کا تبسراا یڈیشن لا ہور سے اگست ۱۹۵۲ء میں شائع ہوا۔اب اسے ۲۰۰۹ء میں مجلس تحفظ ختم نبوت شائع کررہی ہے۔

14 ..... جواب حقاني ملقب به آئينه صدانت:

یوں احتساب قادیا نیت کی تیسویں (۳۰) جلد

مولانااحمر بزرگ سملکی گلیایی ا رسالہ حا فظ عبدالسلام لكصنوى ﷺ ا رسالہ حكيم عبدالشكور حفى موالية ا رسالہ حضرت مولا ناعلم الدين محلفة ا رسالہ مولا ناعلم دين محافظة ا رسالہ ۳ رسائل حاجى عبدالرحن صاحب وسكلية مفتى محرنعيم لدهيانوي ميكاللة ا رسالہ ۳ رسائل حكيم محريعسوب ومكللية منشى محمر شفيع امرتسري وكاللة ا رسالہ قاضي اشرف حسين عيانيه ا رسالہ ۱۴ رسائل پر بہجلدمشتل ہے۔ کل مختارج د عاء:فقيرالله وساما ملتان ۲۰ ررمضان المهارك ۱۳۳۰ ه

> اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لائیں http://www.amtkn.org

اارستمبرو ۲۰۰۰ء



#### عرض ناشر

#### بأسهله تعالى حامداً ومصلياً ومسلهاً!

الحمدللله رب العالمين والصلوة والسلامر علىٰ سيد المرسلين ويحاتم النبيين سيدنأ

#### محمد وعلى الله واصحابته اجمعين!

''عقیدہ ختم نبوت'' دین اسلام کا بنیادی اور ضروری عقیدہ ہے اور رسول خدام کاللیکم کے زمانہ سے لے کرآج کے تک ہر دوراور ہر مقام کے زمانہ سے لے کرآج کہ آج کہ ہر دوراور ہر مقام کے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع رہاہے کہ آخضرت مکاللیکم کی نبوت میں ہو چک ہے بعد ''بوت'' کا دعویٰ کرے وہ'' کذاب، وجال''اور کھلا ہواکا فرہے۔ پیدائیس ہوگا۔ جو محض نبی کاللیکم کے بعد''نبوت'' کا دعویٰ کرے وہ'' کذاب، وجال''اور کھلا ہواکا فرہے۔

بیبیویں صدی کے اواکل میں مرزاغلام احمد قادیانی نے صاف اور کھے لفظوں میں ایپ نبی در سول ہوں کا اعلان اور کھے لفظوں میں ایپ نبی درسول ہونے کا اعلان اور دعویٰ کیا تو علاء حق نے اپنا دینی فریضہ تصور کرتے ہوئے اس عظیم فتند کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ہزاروں کتا ہوں، مناظروں اور مباحثوں کے ذریعہ قادیانی غرب کاردکیا اور ہرمحاذ پر قادیا نیت کی سرکونی کے لئے عظیم قربانیاں پیش کیس۔

زیر نظر کتاب بھی اسی مبارک سلسلہ کی ایک کڑی ہے جورگون میں قادیانی فتنہ کے خلاف ہونے والی کوششوں کی روداد ہے۔ ۱۹۲۰ء میں مرزاغلام احمد قادیانی کے خاص الخاص مصاحب اور لا ہوری پارٹی کے رہنما خواجہ کمال الدین بی۔اے، ایل۔ایل۔ بی نے رگون میں مقیم سورتی تاجروں کوائے دام فریب میں گرفار کرنے کے لئے خط و کتابت کی اوران خطوط میں اپنے رگون آنے کی خواہش خاہر کی تاکہ وہ یہاں آ کرقادیا نیت کی تم ریزی کریں اورا نیا تیار کردہ قرآن مجید کا اگریزی ترجمہ شاکع کرنے کے لئے لوگوں سے چندہ وصول کریں۔کسی صد تک خواجہ کمال الدین اپنے اس مقصد میں کا میاب بھی ہوئے اورانہوں نے اپنے لیکچروں کے ذریعہ سادہ لوح مسلمانوں جامی کی جرم کی ۔

رنگون میں قائم جعیت علاء اور دینی مدارس کے ذمہ داروں کو جب اس تشویشناک صور تحال کا پیۃ چلا کہ خواجہ کمال الدین رنگون آرہا ہے تو معزز بن شہراور جعیت علاء کی طرف سے پورے شہر میں اشتہارات تقسیم کردیئے گئے۔ان اشتہارات میں مرزاغلام احمد قادیانی کے حالات اور مرزائی نم جب کی تفصیلات کو ظاہر کیا گیا تھا۔مسلمانوں کو ان اشتہارات سے کسی قدر

''قادیانیت' سے واقفیت حاصل ہو پکی تھی۔ تاہم جمعیت علاء رگون خصوصاً حضرت مولانا احمد بررگ سلکی میشن علام عفرت مولانا احمد بررگ سملکی میشن عظم جامع سورتی رگون نے مسلمانوں کو قادیانیت کے زہر یلے اثرات سے بچانے اور قادیانی نمرب سے واقف کرانے کی غرض سے طے کیا کہ کھنٹو سے امام الل سنت حضرت مولانا مجم عبدالشکور فاروتی کی میشلمت دی جائے تاکہ قادیانی فتنداور خواجہ کمال الدین کی ریشہ دوانیوں کا بوری قلع وقع ہوجائے۔

جعیت علاء رگون کی دعوت پر حضرت امام الل سنت و گفتان رونق افروز ہوئے۔ آپ نے اس فتنہ کے خلاف جوسمی بلیغ فرمائی اورخواجہ کمال الدین کی اصل حقیقت کو بے نقاب کیا توحق واضح ہوکرمسلمانوں کے سامنے آگیا اورخواجہ کمال الدین کو بوی رسوائی اور ذلت کے ساتھ رگون چھوڑ نا بڑا۔

۱۹۲۰ء پیل بیکتاب "صحیفه رقون بر پیروان دجال زیون" کے نام سے "اصح المطالح"

کھنؤ سے شائع ہوئی اور ایک عرصہ سے نایاب تھی۔ کی مرتبہ اس کتاب کی اشاعت کا دل بیل
داعیہ پیدا ہوا۔ گرمیری غیر معمولی مصروفیات اور وسائل کی کی کے باعث بیکام معرض التواء بیل
داعیہ پیدا ہوا۔ گرمیری غیر معمولی مصروفیات اور وسائل کی کی کے باعث بیکام معرض التواء بیل
پڑار ہا۔ اب جب کہ بینا کارہ" تقیدہ ختم نہوت" کی اشاعت و حفاظت اور کھنؤ کے قرب و جوار
کا اصلاع بین" قادیاتی فتنہ" کی سرکو بی کے لئے اپنی بساط کے مطابق جد در کر ہاہے تو اس
کتاب کی ضرورت اور اشاعت کی فکر بوئی شدت سے محسوس ہوئی۔ چونکہ حضرت امام المل سنت کھائیا۔
کتاب کی ضرورت اور اشاعت کی فکر بوئی شدت سے محسوس ہوئی۔ چونکہ حضرت امام المل سنت کھائیا۔
موجود تیس میرے علم ومطالعہ میں اس
موجود تیس ہے اور بجاطور پر بیر حضرت امام المل سنت تھا تھائی تیرکات اور با قیات صالحات میں سے
ہے۔ قادیا نمیت کے در میں کام کرنے والے علاء کرام اور دار العلوم دیو بند میں اپ بعض رفقاء
ہے۔ قادیا نمیت کے در میں کام کرنے والے علاء کرام اور دار العلوم دیو بند میں اپ بعض رفقاء
ہے۔ گا ملا قاتوں میں راقم الحروف نے اس کتاب کی افادیت اور اشاعت کا تذکرہ کیا تو تمام

'' وی نی تعلیمی ٹرسٹ' ککھنؤ جس کے قیام کا مقصد ہی دین اسلام کی اشاعت اور باطل فرقوں کی تر دید ہے اور جو گذشتہ سالوں سے کھنؤ کے قرب وجوار میں دینی کا موں کی انجام دہی میں مصروف ہے۔اس کے اجتمام سے اب یہ کتاب منظرعام پر آ رہی ہے اور'' رودادمباحث رنگون'' کے نئے نام سے شاکتے کی جارہی ہے۔

الله پاک جزائے خیر دے۔عزیز گرامی مولانا شاہ عالم گور کھپوری نائب ناظم کل ہند

مجلس تحفظ ختم نبوت دار العلوم دیو بند کو که انہوں نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود اصل کتاب کوسامنے رکھ کر قادیا نبوں کی قدیم کتابوں سے مراجعت کی اور کتاب میں درج حوالوں کو ''روحانی خزائن'' (جو مرزاغلام احمد قادیانی کے خرافات کا ۲۳۳ جلدوں پر مشتل ایک مخیم مجموعہ ہے) سے ملاکر کتاب کے معیاروا عتبار کو چارچا ندلگادیئے۔

' الله پاک'' ویژن تقلیمی ٹرسٹ' ککھنٹو کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور جمیں اس کتاب سے استفادہ کر کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے کام کرنے کی تو فیق بخشے۔

عبدالعلیم فاروقی چیئر مین دین تعلیمی ٹرسٹ ۲۹/ ۲۰۷چو بدری گڑھیا کھنٹو ۲۲۲۰۰۳

میجھ کتاب کے بارے میں

قادیانی نہ بب کی لا ہوری شاخ کا مکروہ چرہ عوام کودکھانے کے لئے چھوٹی ہوی اب
تک جوکتا ہیں کھی گئی ہیں۔ان میں یہ کتاب مختفر بھی ہے اوراصولی بھی۔رہی کتاب کی افادیت
کی بات تویہ 'مشک آنست کہ خود ہویہ' کی مصداق ہے۔اس کو معرض بحث میں لانے کی ضرورت
ہی نہیں۔ ہاں ایک بات سپر دہلم کرتا چلول ممکن ہے کہ عام لوگوں کی رسائی وہاں تک نہ ہو۔وہ یہ کہ
قاطع مرزائیت شیراسلام حضرت مولا ناسیر مرتفائی حسن چاند پوری پیسکا بھی محدودت کے مطالعہ کے
دوران راقم سطور کی نظر سے گزرا کہ حضرت چاند پوری گئی گئی ہے۔ بالحقوص قادیا نیوں کے شائع کردہ ترجہ قرآن مجید
قادیا نیوں پر گرفت اس کتاب میں گئی ہے۔ بالحقوص قادیا نیوں کے شائع کردہ ترجہ قرآن مجید
میں قادیا نی تحریفات کے سلسلہ میں اسے حضرت چاند پوری گئی گئی ہے۔کوری گئی گئی ہے۔کوالہ سے بلا نفذ وتبرہ
میں قادیا نی تحریف کی دوران سے میں۔

کتاب پرایک صدی گزرگی۔وقت کا نقاضا تھا کہ اس کی افادیت کو عام کرنے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے بطور مقدمہ مختفر آبی سبی چند ضروری با تیں شامل اشاعت کردی جا کیں۔ مثلاً لا ہوری گروپ کی تاریخ ، لا ہور یوں کی منافقانہ پالیسی تاریخ کے آئینہ میں لا ہور یوں اور قادیا نیوں کے درمیان اختلاف کے کروہ اسباب، مجمع علی اور خواجہ کمال الدین کی شخصیت اور حیثیت، لا ہوری گروپ کی خطرناکی اور زہرناکی وغیرہ۔ گریہسب پچھ کتاب کی طباعت واشاعت بلاتا خیر مطلوب ہونے کے باعث نہ ہوسکا۔ 'لعل اللّٰہ یحدث بعد ذلك اصرا ''

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لامی http://www.amtkn.org یہ وضاحت شاید قارئین کی شکایت کا باعث بنے کہ پھراشارہ ہی کیوں کیا گیا۔اس لئے فدکورۃ الصدر جملہ عناوین پرتونہیں۔البتہ خواجہ کمال الدین کی شخصیت وحیثیت پر چندسطریں پیش ہیں۔تاکہ ناظرین کو بخو بی بیا ندازہ ہوسکے کہ جس مکروہ شخض اور قادیاتی عفریت سے اہل رنگون کا پالا پڑا تھا اس سے نمٹنا امام اہل سنت ہی کا حصہ تھا۔ ہر شخص کے بس کا بیروگ ندتھا جو خواجہ کے مقابل آکر فتح وظفر کا جھنڈ الہراویتا۔

قادیانی فرہب میں خواجہ کمال الدین کا ایک ممتاز مقام ہے۔ مرزائی تاریخ سے پند چات ہے ہائی ہے۔ کہ ابتداء مرزا قادیانی اور خواجہ کمال الدین کے تعلقات خلوص پر بھی تھے۔ عبداللہ آتھ م عیسائی کی موت سے متعلق مرزا کی پیشین گوئی صاف طور پر جھوٹی نکلنے پر بھی خواجہ کے اعتقاد میں کچھ تزلزل نہ آیا۔ چنا خچ شمیمہ انجام آتھم میں مرزا قادیانی نے کھا ہے۔ '' ہمارے نوعم دوست، خواجہ کمال الدین فی اے بڑی سرگری سے دین کی اشاعت میں کوشش کرتے ہیں۔ ان کے چرے پر نیک بختی کے نشان پا تا ہوں۔ '' (ضیمہ انجام آتھ م س اس بخزائن جااس ۱۳۵۵) چرے پر نیک بختی کے نشان پا تا ہوں۔ '' (ضیمہ انجام آتھ م س اس بخزائن جااس ۱۳۵۵) (تریاق القلوب میں او، نزرائن جا ۱۳۵0) میں مرزا قادیانی نے خواجہ کو اسے خصوص

(تریاق انقلوب عن ۱۹۰ برزان ج۱۵ س۳۳۳) میں مرزا قادیای نے حاجو او اپنے حصوص گوا ہوں میں شار کرایا اورا پنی خانہ ساز پیشین گوئیوں پر بطور فخر گواہ تشہرایا ہے۔علاوہ ازیں کی ایک مقدمات میں خواجہ نے بحقیت و بیل مرزا کی خدمت کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مقدمات میں خواجہ نے بحقیق مقدمات میں اچھی خاصی مرزا کی جامت بھی بنوادی ہے۔جیسا کہ آپ اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔لیکن چونکدوہ کتاب میں پڑھیں گے۔مرتب مقدمہ خواجہ سے بی متعلق تھا اوراس مقدمہ میں خواجہ بی کی وکالت میں اللہ رب العزت نے مرزا کی جوگت بنوائی ہے اس کی تقصیل مرزا کی زبانی ضروری معلوم ہوتی تھی۔اس وجہ سے راقم سطور نے بین القوسین نوٹ لگا کر مرتب میں انہ کی وزاخل متن کر کے اس پرضروری تفصیل کا اضافہ کردیا ہے تا کہ تھنیفی اصول کے خلاف بھی نہ ہواور قارئین حاشیہ در حاشیہ کی البہم بازی کی تاریخی تعیقت سے واقف بھی ہوجا کیں۔

ساواء میں جب لا موری گروپ کی شکل میں قادیانی فد ب بقشیم مواتو یہی خواجہ کمال الدین، مسٹر محمطی لا موری کے دست و بازو بن گئے۔ جہال سے خواجہ کی زندگی کا وہ منافقا ند دور شروع موتا ہے جس کاسبق مرزا قادیانی سے انہوں نے سیکھا تھا قبل ازیں کہ راقم سطور خواجہ کے اس دوسرے دور سے متعلق کی سیمی محمد میں مسئوفیت ہے کہ قادیانی اخبار 'دلفضل قادیان' نے خواجہ کے قول وکمل جو محفوظ کرد کھے ہیں۔ جن کی روشنی میں خواجہ کی زندگی خوب واضح موکرسا منے آتی ہے وہ ملاحظ فرما ہیں ۔ ا ...... ''ایک نہایت عجیب بات ہے کہ خواجہ صاحب (مرزا قادیانی کی) حقیق پیش گوئیوں کو وقعت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا۔ پیش گوئیاں کیا بلاء ہوتی بیں۔الی پیش گوئیاں قوعام لوگ کردیتے ہیں۔ابھی میرے پاس ایک کتاب تھی۔جس میں اس جنگ (جون ۱۹۱۹ء میں ہوئی تھی) کے بارے میں پیش گوئیاں کی ہوئی تھیں۔ جو بعید بھی خابت ہورہی ہیں۔'' (انفسل ۱۹۱۲ء جری ۱۹۲۰ء جریش)

۲ ..... دو وکنگ مشن کے کارکنوں (جس کے سرغنہ خواجہ کمال الدین تھ) کے دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے لئے وید کھانے کے لئے کہ ام اشاعت احمد بیت کو کس قدر ضروری ہجھتے ہیں۔ کلھ دیا لوگوں کو احمد ی بنانے ہیں کوشش کرنی چاہئے۔ لیکن ان کا اپنا عمل بیہ ہے کہ ولایت میں احمد بیت کا ذکر کرنا اور حضرت میں مودوکا نام لینا سم قاتل ہجھتے ہیں۔'' (افسنل ۱۹رفروری ۱۹۲۰ء میں ۱۳

مرزا کے ایک قریبی دوست کے قول و گل میں جہاں لا ہور یوں اور مرزائیوں کے لئے عبرت کا سبق ہے وہیں یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ خواجہ اور مرزا کی گہری دوسی اپنے اخیر مرطع میں کھٹی ہوتی نظر آتی ہے اور مرزا نے اپنی کوڑھ مغزی سے خواجہ کے چہرے میں نیک بختی کے جونشان دیکھے تھے اور اپنی جھوٹی پیشین گوئیوں پرخواجہ کوگواہ بنایا کرتا تھا۔وہ سب پھھا خیر میں رفو چکر ہوتا نظر آتا ہے اور پر حقیقت بھی کھل کرسا منے آتی ہے کہ خواجہ اور مسڑمی علی لا ہوری اپنی دوخطرناک دانتوں کے سہارے زندگی بھر مسلمانوں بلکہ بعض اہل علم اور دانشوروں کا شکار کرتے ہے۔

''صحیفیہ رگون'' (جواب روداد مباحثہ رگون کے نام سے شائع ہورہی ہے ) کے بعض مضابین سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ علاء رگون نے قادیا نیت کے خلاف ہزار ہا اشتہا رات شائع کے اور بیشار جلسے جلوس بھی کئے لیکن اپنے جگری دوست مرزا قادیا نی سے بیٹسی سکھائی منافقانہ پیٹنٹر ہے بازیوں میں کا ل خواجہ کمال الدین اس وقت تک زیر ندہوا۔ جب تک امام المل سنت می کھائی منافقانہ رگون پہنچ کر خواجہ کی شررگ ند دبائی ۔ بید حضرت امام المل سنت می کھائی کر مطالعہ اور موضوع سے متعلق وسیع تر معلو مات نیز مرزائیوں کی کتابوں اور کتا بچوں تک رسائی کی بات ہے کہ آپ نے 194ء کی خواجہ کی تھینے میں جب پیش کیا اور لا ہوری نفاق کی دینے تہوں میں چھپے خواجہ کے بھیا کم جرائم طشت ازبام کئے تو وہ خواجہ بی جوا پئی بیٹن کیا اور لا ہوری نفاق کی دینے تہوں میں چھپے خواجہ کے بھیا کم جرائم طشت ازبام کئے تو وہ خواجہ بی جوا پئی بیٹن کیا اور لا ہوری نفاق کی

میں پورے شہر اور رئیس رنگون سر جمال جیسوں کو ریٹمال بنائے بیٹھا تھا۔ ساری اکر فول بھول، رنگون سے بوں بھاگئے لگا جیسے مجرم پولیس کود مکھ کر چھپتا بھاگتا ہے اور دیکھا یہ گیا کہ خوادیکھی حلف اٹھا کرائیان کی دہائی دیتا ہے۔ بھی یارغا رمرزا قادیا نی سے برائٹ ظاہر کرتا اور بھی جھوٹے حوالوں اور کتابوں کی بندر تھم بھکی دیتا ہے۔ جب بات کسی طرح بنتی نظر نہیں آتی تو کہتا ہے صاحب ہمیں ایک پیسہ نہ دوہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ مگر ہوا ریکہ ام اہل سنت چھھٹھ اجد کی شدرگ جود با رکھی تھی خواجہ کے سامنے سریر یا وال رکھ کر بھاگئے کے سواکوئی جارہ نہتھا۔

ناظرین! بیر تضخواجہ کمال الدین جن کی شخصیت و حیثیت جانے کے بعد ہمارے اکابر سے ان کی صف آ رائی کا ایک منظر آ پ کتاب ہذامیں پڑھیں گے۔ اس سے متعلق ہمیں کچھٹیں کہنا۔ ہاں کتاب کوایک صدی کے بعد منظر عام پرلانے کے لئے کیا کچھ کیا گیا۔ اس کی وضاحت ضروری ہے تا کہ راقم سطور تِصنیفی اصول کی خلاف ورزی کا الزام نہ عاکد ہو۔

ا...... کتاب کی زبان صدی گزرنے کے بعد بھی قابل تغییم اور رواں ہے۔اس لئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئے۔خال خال کہیں ضرورت پڑی تو سادہ قوسین () کے درمیان اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

۲..... مرتب کتاب کا حاشیہ پہلے سے کتاب میں ہے۔جس پراخیر میں علامت ۱۱۔ کی گلی ہوئی ہے۔ راقم سطور نے جن امور کی وضاحت حاشیہ میں ضروری سجھاس کی اخیر میں ددش،ع" ککھ دیا ہے تا کہ مرتب میں کیا گئے اشیہ سے امتیاز رہے۔

سسس قدیم طرز کتابت کی وجہ سے کتاب میں پیرا گراف کی تبدیلی اوران کے درمیان ذیلی سرخیوں کا اضافہ اس طرز کتابت کی وجہ سے کتاب میں پیرا گراف کی تبدیلی اوران کے کوئن وغیرہ لگانا ناگز برتھا۔ راقم نے بیسب پچھ کیا ہے۔ لیکن اس کا خاص خیال رکھا ہے کہ جہاں کام بن گیا وہاں خود حضرت مرتب وہ اللہ ہی کی عبارتوں کوذیلی سرخی میں تبدیل کیا۔ اگر مرتب کی موزوں عبارت نہلی تبدیل کیا۔ ا

سم سست قادیانی کتب اور دیگر کتابوں کے حوالوں کی مراجعت خود راقم سطور نے کی ہے۔ جدید حوالے اور جہاں حوالے نہیں تھے۔ ان کا اضافہ راقم نے قوسین ﴿ ﴾ کے درمیان کیا ہے جو قدیم حوالوں کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے تا کہ چھوٹی سی کتاب حاشیوں کا جنگل نہ بن جائے۔ چونکہ فن مناظرہ میں اطمینان قلبی کے لئے قاری کا ذہن خاص طور پر حوالوں کی جانب

مرکوز رہتا ہے کہ آیا کہی ہوئی بات محیح ہے اور اس کے حوالے اور ما خذبھی دستیاب ہیں یانہیں۔ اگر مستقل بیرحوالے حاشیہ میں درج کئے جاتے تو سطر دوسطر کے بعد حاشیہ کا مطالعہ یقینیا قاری کے لئے الجھن کا باعث بنتا۔ ہاں! قادیانی کتابوں کے حوالے'' روحانی خزائن' ٹامی سیٹ سے لئے گئے ہیں۔قوسین میں'' نے'' سے مرادیہی مرزا قادیانی کی روحانی خطاؤں کا مجموعہ ہے اور'' نے'' سے مراد جلد ہے۔

۵...... بعض مقامات پرعنوانات میں ترتیب قائم کرنے کی غرض سے مضامین میں نقذیم وتا خیر کی گئی ہے۔اس سے عبارت یا مرتب کتاب تھکا تیشا و مقصود میں کوئی کی تو نہیں آئی۔البعتہ ترتیب کی وجہ سے افا دیت میں اضافہ ہوگیا۔

۲ ...... کتاب میں مرزائی کتب کے بعض حوالے ایسے بھی ملے کی عبارت مرزا قادیائی بی کی ہے۔ کیکن کتاب کا نام بدلا ہوا ہے۔ شاید پیکا تب کا سہو ہو یا بوقت طباعت نظر ان فی کی کی موہبر کیف جو کچھ بھی ہو بندہ نے اس کی تھیج کردی ہے اوراس پرکوئی حاشیہ یا نوٹ اس لئے نہیں لگایا کہ کتاب سے طبع ان میں غلط حوالوں کی تھیج کی ضرورت ہے ندکہ اس پر حاشیہ آرائی کی۔

۔۔۔۔۔ رنگ ومزاج میں اختلاف کے باعث بعض احباب تو پہمیں گے کہ جو پھھ
کیا خوب کیا اور بعض کہیں گے کہ ساتوال نمبر یہی ہے کہ جو پچھے کیا سب غلط کیا لیکن جس صورت
میں بعض اعذار کے سب تصنیفی اصولول کے مکمل خیال ندر کھ سکنے کا اورا پٹی خامیوں کا اعتراف بندہ
کو ہے تو اب مصرین ناقدین کے لئے کتاب پڑتھنید کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ہاں! ضرورت اس
کی ہے خامیوں سے بندہ کو مطلع کیا جا وے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔

اخیریں اپنی مسن و کرم فرما حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتیم چیئر مین 'درین تعلیم ساحب فاروقی دامت برکاتیم چیئر مین 'درین تعلیم شرین ارمین مین دارا کمبلغین کلصنو اور رکن شوری دارالعلوم دیویند کالے حدمنون بول که انہوں نے بھی کوام مالل سنت حضرت مولانا مجرعبدالشکور فاروقی علیہ الرحمتہ کی علی تحقیقات پر کھی کام وقع عنایت فرمایا بلکہ استفادہ کی سعادت بیشی ۔ یقینا حضرت مولانا موصوف روقادیا نہیں کہ مولانا نے اس دوقادیا نہیں کہ مولانا نے اس نایاب اورقیتی کتاب کواپنے شرست کی طرف سے شاکت فرمایا۔' فیصرا الله خیر الحوا عنا وی علی وی جمیع المسلمین ''

والسلام! شاه عالم گورکھپوری، دارالعلوم دیو بند

#### جمیع برادران اسلام خصوصاً تا جران رنگون سے گزارش خدا کے لئے غور سے پڑھو!

اے برادران اسلام! اے ہمدردان ملت! کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ دنیا ہیں کس قدر ندا ہب ہیں اوروہ کیا کررہے ہیں۔ یقینا آپ کو بیسب پچھمعلوم ہے۔خود آپ کے شہرر گلون میں قریب سوند ہب کے موجود ہیں اوران ند ہوں کے ماننے والے اپنے اپنے نذہب کی اشاعت وحمایت میں سرگرم ہیں اورکوئی طریقہ کوشش کا ایسانہیں جوان سے چھوٹ جاتا ہو۔روئے زمین پر فقط ایک ہم مسلمانان اہل سنت و جماعت ہیں جوخواب خرگش میں سورہے ہیں۔

خروں اور شہباز سب اوج پر ہیں فقل ایک ہم ہیں کہ بے بال وپر ہیں

جن مسلمانوں کو اپنے دین پاکی خدمت کا شوق بھی ہے۔ ان میں اکثر کی حالت میہ کے کہ دو پیہ سے خالی ہیں اور بعض کے پاس دو پیہ ہے تو ان کو کام اور ہے کام کی پہچان نہیں ہے۔ خواجہ کمال الدین کو کہتے سنا ہے کہ میں لندن میں جا کر تبلغ اسلام کروں گا۔ ان کو ہزاروں لا کھوں روپید دے دیا۔ پھر کسی نے حقیق بھی نہ کی کہ انہوں نے لندن میں جا کر کیا کیا۔ اسلام کی اشاعت کی یا مرز ائیت پھیلائی ؟ کسی نے ان سے میہ بھی نہ کہا کہ حضرت آپ لندن میں مسلمان بنا نے کے جارہے ہیں کیا اب ہندوستان میں کوئی غیر مسلم باتی نہیں؟ سب کو مسلمان کر چکے۔ ہہر حال کے جارہے ہیں کیا اب ہندوستان میں کوئوجہ نہیں اور کسی کو ملیق نہیں۔ طبقہ علیا ء میں امراء کی مسلمانوں کی حالت رنج کے قابل ہے۔ کسی کو توجہ نہیں اور کسی کو ملیقہ نہیں۔ طبقہ علیا ء میں امراء کی کھایت ہے کہ وہ لوگ روپیکو دین وایمان سے بھی عزیز تبھتے ہیں اور طبقہ امراء میں علیاء کا شکوہ ہے کہ وہ دین کی خدمت نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں۔ وہ صرف چند کتا ہوں کا پڑھا دینا یا فتو کی لکھو دینا جانے ہیں اور جو ضرور وہ تیں اس وقت در پیش ہیں ان سے بالکل بے خبر ہیں۔

برادران من!ان دونو ل طبقول کی شکایتی ایک حد تک درست ہیں۔ابھی تازہ واقعہ ہے جب عالی جناب (امام الل سنت) حضرت مولانا محمد عبدالشکور صاحب فارو تی تی تی المجمئی میں مسئو کے مسئولی اللہ میں کھنوکی اللہ میں کہ مسئو سے رنگون تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں ایک المجمئ کی بنیاد ڈالی اوراس کی خدمات کو دوشعبوں پر منتسم کیا۔

القل البركم سلمانون كومسلمان بناني، البيخ فدبب سے واقف كرنے كى كوشش كى

جائے۔

دوم! بد که غیرمسلموں کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اور بی بھی فرمایا کہ پہلا کام بد

نسبت دوسرے کے بہل بھی ہے اور مفید اور ضروری ہونے میں بھی دوسرے کام بر فوقت رکھتا ہے اور جناب مدوح نے ان دونوں خدمات کے نہایت بہل اور نتیجہ خیز طریقے بھی متعین کئے۔ جن میں تقریری اور تحریری دونوں قتم کی خدمات کا مفصل تذکرہ تھا۔ اگر ان تجویزوں پر عمل ہوتا تو تھوڑ ہے بی دنوں میں کیا سے کیا ہوجا تا۔

اس جلسہ میں تمام رگون کے ائمہ مساجد اور بعض تا جران عالی ہمت بھی موجود تھے۔
سب نے اس تجویز پر لبیک کھی اوراس کے مفید اور نتیجہ بخش ہونے کا لیتین ظاہر کیا۔ بعض ذی رہید
تاجروں نے سیچ جوش میں بڑی بڑی رقبوں کے دینے کا وعدہ کیا۔ جن میں عارف معلم صاحب
اور حاجی یوسف صاحب، واؤد صاحب خصوصیت کے ساتھ قائل ذکر ہیں۔ عارف معلم صاحب
نے اپنا مکان دوسور و پییا ہوار کراہیکا دفتر انجمن کے لئے اور پچاس رو پییا ہوار مصارف کے لئے
نے اپنا مکان دوسور و پیما ہوار کراہیکا دفتر انجمن کے لئے اور پچاس رو پیما ہوار مصارف کے لئے
پیش کیا۔ ''وعلی ہذا القیاس '' مگر مولانا صاحب ممدوح کے تشریف لے جانے کے بعد یہ
سب با تیں افسانہ خواب ثابت ہوئیں۔ معلوم نہیں ہے وتا ہی کس کی طرف سے ہوئی۔ علاء کی طرف
سے با تیں افسانہ خواب ثابت ہوئیں۔ معلوم نہیں ہے وتا ہی کس کی طرف سے ہوئی۔ علاء کی طرف

کہا جاتا ہے کہ حضرت مولانا صاحب موصوف سے سورتی تاجروں کی درخواست تھی کہ آپ رگون میں قیام کریں۔گرانہوں نے منظور نہ کیا۔ اگروہ وہاں رہنے تو بلاشک زبانی اور کا آپ ترگون میں قیام کریں۔گرانہوں نے منظور نہ کیا۔ اگروہ وہاں رہنے تو بلاشک زبانی اور کا آپ تر بیٹی خاس پیانہ پر جاری ہوجاتا جو تجویز ہوا تھا اوراس کا میں جس قدرر و پیدی ضرورت ہوتی تاجران رگون کی ادفی توجہ ہے ہا سانی فراہم ہوجاتا اوراس کا نفع نہ صرف ملک برما، بلکہ سارے ہندوستان بلکہ تمام دنیا کو پینچتا۔ گرید خیال دل کے مجھانے کے لئے چندال مفیز نیس ۔ چھاا گر حضرت مولانا صاحب محمدوح دوسری مہمات وضروریات کے باعث ترک وطن کر کے رگون میں مقیم نہ ہوسکے تو دوسرے علاء رگون میں موجود تھے اور ہیں، ان باعث ترک وطن نہ لیا گیا؟ یا اب کون نیس لیا جاتا؟ اے مسلمانوں! خدا کے لئے جاگواور دین الہی کی جایت کرو۔ جس پر آج جاگواور دین الہی کی جایت کرو۔ جس پر آج جاروں طرف سے حملے ہورہے ہیں اور پچھ نہیں ہوسکتا تو کیا مسلمانوں کواسلام پر قائم رکھنے کی کوشش بھی تھے سے نیس ہوسکتا تو کیا

دین کا دعوی اور امت کی خبر لیتے نہیں چاہتے ہوتم سند اور امتحان دیتے نہیں اےمردان بکوشیدوجامدزنال نبوشید وصاعلینا الاالبلاغ

راقم: أيك جَرسوخة مسلمان اورمسلمانون كاادني خادم

#### بسمرالله الرحمون الرحيم!

#### ابتدائيه

الحمد للله وحدة والصلوة والسلام على نبيته الذى لا نبى بعدة وعلى اله

وصحبه الذين بهم تكأمل جنده!

آمابعد! برادران ایمانی کی خدمت میں گزارش ہے کہ گزشتہ ایام میں مرزاغلام احمد قادیانی مدی نبوت کی جو سے ادارہ کیا کہ ملک برما میں مرزائیت کی تخم ریزی کریں۔ شہر رنگون میں دوچار مرزائی ہیں۔ گروہ بالکل گمنا می اور کس میری کی حالت میں ہیں۔ للبذا تجویز ہوئی کہ خواجہ کمال اللہ بن جو بعجہ اشتہارات بیلنج اسلام کے سادہ لوح مسلمانوں کی نظر میں کچیم متبولیت حاصل کر بچکے ہیں۔ رنگون قدم رنج فرمائیں۔ چنا نجیرصا حب ممدوح تشریف لائے۔

حق تعالی جزائے خیر دے مسلمانان رگون کو بالخصوص سورتی تا جروں کو کہوہ عین وقت پرمتوجہ ہوگئے اور انہوں نے اس فتند کا آغاز ہی میں مقابلہ کر کے تمام ملک برما کواس مہلکہ عظیمہ سے بچالیا۔ان صاحبوں نے یہاں تک کوشش کی کہ ہندوستان سے عالی جناب (امام اہل سنت) مولانا مجموع بدالشکور (فاروقی) صاحب مدیر ' النجم' کلھنوی کو تکلیف دی اور خوب خوب کام کیا۔ ''بادك اللّه علیہ حدفی الدنیا فالا بھرہ

ىياسى معركە خیز واقعه کی روئىياد ہے۔ نام اس کا ' مصحیقه' رگون بر پیروان دجال زبوں'' رکھا گیااوراس کوایک مقدمہ اور دوباب اورا یک خاتمہ پر مرتب کیا گیا۔

مقدمہ میں''مرزااور مرزائیت'' کی مختصر دلچسپ تاریخ بیان کی گئی ہے اور پہلے باب میں خواجہ صاحب کے رنگون آنے کا اور حضرت مولانا صاحب مدیر'' البخہ'' عم فیضہ کے تشریف لانے کے بعد خواجہ صاحب کے مقابلہ میں اتمام حق کی جس قدر کارروائیاں ہوئیں ان کا مفصل بیان ہے۔

دوسرے باب میں مرزااور مرزائیت کے باطل اور خارج از اسلام ہونے کے دلاکل بیان کئے گئے ہیں اوراس سلسلہ میں حسب ذیل امور بیان ہوئے ہیں۔

ا ..... مرزا کا کذاب ہونا،اس کے بکثرت جھوٹ خوداس کی کتابوں ہے۔

٢ مرزاك اقوال متعلق توبين انبياء يلبهم السلام -

مرزا کامنگر ضروریات دین ہونا۔

ختم نبوت کی بحث۔ ۵....۵ حیات مسیح علیهالسلام کی بحث۔ ٧.... مرزائیوں کےآگر ہزی ترجمہ قرآن مجید کانمونہ۔ ....∠ خاتمہ میں علاء اسلام کے فتوے، مرز ااور مرز ائیوں کے گفریر نقل کئے گئے ہیں اور بیہ .....A کہ نہان سے منا کحت جائز ہے نہان کو ہماری مساجد وقبرستانوں میں کوئی حق ہے۔ اس کے بعد حکومت وقت کا ایک فیصلہ ہے۔جس میں مرزائیوں کا خارج از اسلام ہونااورمسلمانوں کے قبرستان سےان کا بے دخل ہونا دکھایا گیا ہے۔ الحمدللد! بيكتاب اليي جامع وكمل تيار ہوگئ كہ جو محض اس كواة ل سے آخرتك ديكھ لے مرزائیت کی بوری حقیقت سے واقف ہونے کے علاوہ بڑے سے بدے مرزائی کو بحث میں مغلوب ومبہوت کرسکتا ہے۔خواہ وہ قادیانی یارٹی کا ہویالا ہوری یارٹی کا۔ جولوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھا ئیں۔ان سے التجاہے کہ اس کتاب کے مؤلف اور نیزان تمام مسلمانان رنگون کے لئے بارگاہ الٰہی میں دعائے خیر کریں جن کی مساعی جیلہ سے بیکام بوااورجن كمصارف سيريكاب حيى - والله ولينا في الدارين وهو حسبنا رب المشرقين ورب المغربين وصلى الله تعالى على رسوله الثقلين سيدنا ومولاناً محمد وعلىٰ أله وصحبه الى وجود الملوين وطلوع القمرين راقم خاکسار: احمه بزرگ عفی عنه سورتی سملکی مقتی جامع سورتی ،شهررنگون

مرزااورمرزائيت كالمخضرتاريخ

حدیث شریف میں ہے کہ رسول خدا الکالٹیل نے فرمایا کہ: میرے بعد تمیں وجال، کذاب، ہوں گے جونبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ میں خاتم انٹیلین ہوں۔میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اس ارشاد نبوی کےمطابق بہت ہے د جال مدعی نبوت دنیا میں پیدا ہو چکے۔اس سلسلہ کا ایک شخص ہمارے زمانہ میں سرزمین پنجاب سے ظاہر ہوا۔ جس کا نام مرزاغلام احمد تھا۔ پنجاب (ہندوستان) میں ضلع گور داسپور کے متعلق ایک چھوٹا سا قصبہ قادیان ہے۔امرتسر سے شال مشرق

> ای موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبان تشریف لاکر http://www.amtkn.org

کو جور بلوے لائن جاتی ہے۔اس میں ایک بڑااشیش بٹالہہے۔جوایک پرانا اور مشہور قصبہہے۔ بٹالہ سے گیارہ میل کے فاصلہ پر'' کا دیان'' ہے۔ مرز اغلام احمد اسی مقام'' کا دیان لے'' کے رہنے والے تتے۔جس کوانہوں نے قادیان مشہور کیا۔

مرزاغلام احمد (مرزائیوں کے بقول) ۱۲۱۱ھ مطابق ۱۸۳۵ء (اور اپنے بقول ۱۸۳۵ء یا ۱۸۳۰ء) میں پیدا ہوئے اور ۲۲ ررتیج الآئی ۱۳۲۰ھ مطابق ۲۷ رشکی ۱۹۰۸ء کومر گئے۔'' (کتاب البریس ۱۸۵۹ء زائن جساس ۱۷۷۷

مرزاغلام احمد کے والد مرزاغلام مرتضی پیشرطابت کرتے تنے اور پی مختفری زمینداری بھی تھی۔ مرزا قادیائی نے ابتداء عمر میں فاری اور پی عمر بی پر عی۔ کتب درسیہ تمام نہیں ہونے پاکس کہ (اوباش دوستوں اورا پی آ وارہ گردی کی بدولت) فکر معاش نے پریشان کردیا۔ خصیل علم چھوڑ کرنوکری کی تلاش شروع کی۔ مرزا کا ابتدائی زمانہ نہایت گمنا می اور عمر ت میں گذرا۔ جیسا کے خود مرزانے اپنی کتاب 'استفٹا' میں بری تفصیل کے ساتھ اپنی مفلسی اور تنگدی کو بیان کیا ہے اور کھھا ہے کہ میرے باپ دادا نہیں ختیوں میں مرگئے۔

(ضميمه حقيقت الوحي ص ۸۷ بخزائن ج۲۲ص ۲۰۸)

المخترم زاغلام اجر بہت سرگردانی و پریشانی کے بعد کسی طرح سیالکوٹ کی کچہری میں (۱۹۲۸ء میں منتی گیری کے لئے) پندرہ رو پید ماہوار کے ملازم ہوگئے۔گراس قلیل رقم میں فراغت کے ساتھ بسر نہ ہو کئی تیسوچا کہ مختاری (وکالت) کا قانون پاس کر سے مختاری شروع کیا۔ لیکن استحان دیا تو کامیاب نہ ہوئے۔ کریں۔ چنا نچہ ہوئے ہوئے دوسرا راستہ اپنے لئے تجویز کر کا ایک دوسرا راستہ اپنے لئے تجویز کیا۔ اشتہار بازی اور تصنیف و تالیف کے در بعہ سے شہرت حاصل کرنے کے در بے ہوئے۔ سب کیا۔ اشتہار بازی اور تصنیف و تالیف کے در بعہ سے شہرت حاصل کرنے کے در بے ہوئے۔ سب سے پہلے آریوں کے مقابلہ میں آپ نے اشتہار بازی شروع کی۔ بوے بیٹے اشتہار ات گذر سے بہتے اراقی کی ابتدائی اشتہارات گذر سے بیے ہیں۔ ایک اشتہارات گذر سے بی بیں۔ ایک اشتہارات گذر سے بی بیں۔ ایک اشتہارات گذر سے بی بیں۔ ایک اشتہارات کا دی بی سے بی بیں۔ ایک اشتہارات کی تاریخ ہے۔

لے تصحیح نامداس مقام کا یمی ہے۔اہل پنجاب اس کواب بھی کا دیان کہتے ہیں۔ پنجا بی زبان میں کا دی کیوڑہ کو کہتے ہیں۔اس پستی میں کیوڑا فروش لوگ رہتے تقے۔مرزانے بہت رو پہیے صرف کر کے سرکاری کاغذات میں اس کو قا دیان کھوایا اور کھھا کہ پیدلفظ دراصل قاضیان تھا۔ حالانکہ بیسب جھوٹ اور گناہ بےلذت ہے۔ جب اس طریقہ سے ایک حد تک شہرت حاصل کر بھکے تو (۱۸۸۰ء ش) ایک کتاب ''برامین احمد بئ' آریوں کے مقابلہ شن تصنیف کی اور اس کے لئے (۲۰صفی کی کتاب پر۲۰ ہزار سے زائد ) بڑے بڑے اشتہارات نکالے اور مسلمانوں سے چندہ لیا اور خوب لیا۔ ہزاروں روپیہ اس بہانہ سے مرزا قادیانی نے وصول کیا اور اب کچھ فراغت واطمینان سے بسر ہوئے گئی۔

غالبًا مرزا قادیانی نے اسی وفت سےاینے د ماغ میں بیرخیالات قائم کر لئے تھے کہ بتدریخ مجددیت ومسیحت ونبوت ورسالت کے دعویٰ کرنا جاہئے۔اگربیددعویٰ چل گئے تو پھر کیا ہے۔اچھی خاصی بادشاہت کا لطف آ جائے گا اورا گرنہ چلے تو اب کون سی عزت حاصل ہے۔ جس کے جانے کا خوف ہو۔ بنیا دان دعو دُل کی ان کے ابتدائی اشتہارات میں بھی کچھے کچھ موجود ہے۔خوش قتمتی سے مرزا قادیانی کواسی ابتدائی زمانہ میں کچھ دنوں سرسیداحمہ خان علی گڑھی کی صحبت بھی نصیب ہوگئی اوران کی روثن خیالات نے مرزا قادیانی کے لئے ان کے مجوزہ راستہ کو کچھیہل کردیا۔مرسید نے اس زمانہ میں بیہسئلہ اختر اع کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرگئے۔ کوئی انسان استے دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا۔بس مرزا قادیانی نے بھی اینے آغاز کے لئے اس مسئله کو پیند کیا اوراس پر بردا زور دیا که حضرت عیسلی علیه السلام مر بچکے ۔ بوے بوے اشتہار بھی شائع کئے۔علاوہ عقلی استبعادات اورخانہ ساز الہامات کے گئی آیات قرآنی پیاور کئی صدیثوں کو بھی دوراز کارتاویلات کر کے اینے استدلال میں پیش کیا۔علاء اسلام کومباحثہ کے چیلنج دیئے اور کئ مقام پرمباحثہ بھی کیا۔سب سے زیادہ مشہور مباحثہ جواس مسلم میں ہوا وہ ہے جو بمقام دہلی جناب مولوی محمد بشیرصا حب سهوانی مرحوم سے (۱۹روسیے الاوّل ۱۳۰۹ھ بروز جمعہ دہلی بعد نماز جعہ برمکان خسر مرزا قادیانی) ہوا۔جس میں مرزا قادیانی نے بالآ خراینی عاجزی ومغلوبیت د کھھ کریہ بہاندکیا کہ میرے گھر( قادیان ) سے تارآ یا۔میرے خسرصاحب بھار ہیں۔اب میں نہیں تشهرسکتااورراہ فراراختیار کی ۔ کارروائی اس مباحثہ کی حیبے گئی ہے۔جس کا نام''الـحـن

الصديح في اثبات حياة المسيح "ئىدرسىلدچونكدانگريزى دانول ك فداق ك مطابق تقاراس كة انكريزى دان طبقه كى توجه بھى آپ كى طرف مائل ہوئى اور مقصود بھى يہى تھا كددولت مندطبقه كومتوجه كياجائے۔

موقع پا کرمرزا قادیانی نے پہلے تو اپنے کو ایک روشن خمیرصوفی ظاہر کیا اور خفیہ طور پر دلال مقرر کئے کہ لوگوں کوتر غیب دے کرمرزا قادیانی سے مرید کرا کیں۔ ریاست مینڈھو شلع علی گڑھ کے ایک واقعہ نے اس راز کو ظاہر کر دیا۔ پھر مجد دہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر مثیل کہتے ہونے کا ،
پھر مہدی ہونے کا ادعا کیا۔ مریم بھی سبنے اورا بن مریم بھی سبنے اوراس کے بعد ختم نبوت کا اٹکار کر
کے اپنے نبی ورسول، صاحب وہی وصاحب شریعت ہونے کا اعلان کیا اور اپنے کو تمام انبیائے
سابھین سے اعلیٰ وافضل قرار دیا۔ آخر میں کرش ہونے کا شرف بھی حاصل کر لیا۔ (تذکرہ ص۲۳۷)
ان مختلف و شناقض وعود ک میں بجیب بجیب رنگ مرزا قادیانی نے بدلے۔ بھی تو بیہ بہا
کہ میں نہ نبی ہوں اور ندرسول ، ہرتم کی نبوت مصرت مجمد مطفیٰ منافیز من مربو پھی ۔ بھی نہ بیہ کہ میں اس کی بیہ بہا کہ میں
نبی ہوں ، رسول ہوں ، صاحب شریعت ہوں ، تمام نبیوں سے افضل ہوں ، حتی کہ جو جھے نہ مانے وہ
کا فر ہے۔ بلکہ انصاف سے بے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ ''الو ہیت'' کا بھی فرمایا ہے ۔ غرض کوئی رتبہ مرزا قادیانی سے چھو شے نہیں پایا۔ جیسا کہ عقریب انشاء اللہ تعالیٰ خودان کے اقوال بلفظ نقل
کئے جا نمیں گے۔

الحاصل: مرزا قادیانی نے خوب نام پیدا کیا اور خوب میش کیا۔ عمدہ عمدہ غذا کیں (مشک وغنر کیا۔ عمدہ عمدہ غذا کیں (مشک وغنر کے ساتھ مثا تک وائن شراب اور ایسے مجون جن میں غالب حصد افیون کا ہوتا تھا خطوط امام بنام غلام ص ۵) نفیس نفیس لباس جو بھی ان کے باپ دادا کونھیب نہ ہوئے تھے استعال فرماتے رہے۔ اتنی دولت کمائی کہانی اولا د کے لئے برا ذخیرہ چھوڑ گئے۔ بیسب کچھو ہو چکا گر اب وہ ہیں اور دار الجزاء ہے۔ جہاں نہ اشتہار بازی کام آسکتی ہے نہ دلفریب دعوی ا

مرزاغلام احمد کے بعدان کے دوست حکیم نورالدین صاحب غلیفہ ہوئے اور وہ بھی ا چل بسے۔اب آج کل ان کے غلیفہ دوم ان کے فرزندار جمند مرزامحمود قادیانی ہیں۔ لے

ا حکیم نورالدین ۱۹۱۳ء میں مرا۔ اس کے بعد بشیر الدین محمود خلیفہ ہوا جوعلاء اسلام بالخصوص حضرت مولانا منظورا حمد چنیو فی مذظلہ سے مباہلہ کی پاداش میں ۱۹۲۵ء میں مرگیا۔ اس کے بعد مرزامحمود ہی کا بڑا بیٹا مرزانا صر خلیفہ بنا۔ وہ بھی مولانا چنیو فی کے دعاء مباہلہ سے ۹ رجون احمد اس طرح ہلاک ہوا کہ ایک نو جوان لڑکی سے بڑھا پے میں اس نے شادی کی اور کشتہ کھا کر شنہ ہوگیا۔ ناصر کے بعداس کے چھوٹے بھائی مرزاطا ہرنے خلافت کی کمان سنجالی۔ اس نے بھی دنیا نے بھی مباہلوں کا خوب ڈھونگ رچایا۔ مگر المحمد لله ۱۹۱۵ پر بیل ۲۰۰۳ء میں خدانے اس سے بھی دنیا نے بھی مباہلوں کا خوب ڈھونگ رچایا۔ مگر المحمد لله ۱۹ امر کے بار قادیا نیول کے لئے عبرت کا سامان فراہم کیا ''فیمانیا بعد الحق الا کا المضلال ''اب مرزامسرور پانچوال خلیفہ بنا ہے۔ اگر اس نے اسپے پچھلوں کے انجام سے بیق حاصل نہ کیا تو انشاء اللہ دوہ بھی اسے انجام کے طاصل نہ کیا تو انشاء اللہ دوہ بھی اسے انجام کے طاصل نہ کیا تو انشاء اللہ دوہ بھی اسے انجام کے میلادی پینچھا۔

خلیفہ دوم صاحب کے زمانہ میں مرزاغلام احمد قادیانی کے تبعین میں باہم افتراق پڑا اوراس وقت تک پاپٹی فرقدان میں ہو بچکے ہیں۔ مرزائی یارٹیوں کا اجمالی تعارف

ا ...... لا ہوری پارٹی: جس کے امام مسٹر محمطی صاحب اور رکن اعظم خواجہ کمال الدین میں۔ (پیدونوں مرزا قادیانی کے قدیم اور قریبی مرید ہیں)

٢.... مجودي يارني: جس كامام مرزامحود (پسر مرزا قادياني) ين-

۳.....ظهیری پارٹی: جس کا پیشواظهیرالدین اروپی (مریدمرزا قادیانی) ساکن گوجرانواله (پاکستان) ہے۔

۴ ..... نیما پوری پارٹی: جس کا سرگروہ عبداللہ نیما پوری (مرید مرزا قادیانی) ہے۔ ۵ ..... ممبر یالی پارٹی: جس کا مقتدا محمد سعید ہے۔ سمبر یال ایک گاؤں (پاکستان میں) ضلع سیالکوٹ کے پاس ہے۔ بیر مختص اس گاؤں کا باشندہ ہے۔

لا ہوری پارٹی اورمحودی پارٹی میں بظاہر تو اختلاف ضرور ہے اور اس اختلاف کی بنیاد یوں پڑی کہ مسٹر محمطی میرچا ہے تھے کہ تھیم نورالدین کے بعد (۱۹۱۴ء میں) میں خلیف بنایا جا دی۔ مرزامحود کے سامنے ان کی نہ چلی ۔ البذا دونوں میں رٹجش ہوگئی۔ مگر عقائد کے اعتبار سے دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ جو پچھ فرق ہے وہ ایک ختل ندکی نظر میں جنگ زرگری سے زیادہ نہیں ہے۔

بہر کیف جو پکھا ختلاف ہے وہ پہنے کہ لا ہوری پارٹی مرزا کومقتدا، پیشوا، سے موعود، مجد دوقت،سب پکھ مانتی ہے۔ گران کی نبوت کے تعلق اپنا پی عقیدہ فلا ہر کرتی ہے کہ وہ مجازی طور پر جی کہے گئے ہیں۔ حقیقی نبی نہ تھے اور مرزا قا دیانی نے جن جن الفاظ میں دعویٰ نبوت کا کیا ہے۔ ان الفاظ کی دوراز کا رتا ویلات کر کے جا ہتی ہے کہ حقیقت حال پر پر دہ ڈالے۔

محمودی پارٹی کہتی ہے کہ مرزاحقیق طور پر نبی تھا۔ جیسے اور انبیاء ہو بچے ہیں۔ مرزا قادیانی کا نہ مانے والابھی کا فر ہے۔ جیسے کہ حضرت محمدرسول الله طالبیلا کا نہ مانے والا۔ بیا پارٹی مرزا قادیانی کے کلمات کی تاویل نہیں کرتی اوراس کے دعویٰ نبوت کو چھپانا پسندنہیں کرتی۔ بلکہ(اپنی من گھڑت تاویلات کے پردو میں )ختم نبوت کا اٹکار کرتی ہے۔

لا ہوری پارٹی دراصل بڑی (نفاق کیٰ) پالیسی سے کام کے رہی ہے۔اس نے دیکھا کرمسلمان دعوکیٰ نبوت سے بھڑ کتے ہیں اورالیسے متوحش ہوتے ہیں کہ پھران کے جال میں سچننے کی امید نہیں کی جاسکتی اور چندہ وغیرہ جو کچھ وصول ہوتے ہیں وہ مسلمانوں ہی سے وصول ہوتے ہیں۔اس لئے اس نے بیروش اختیار کی ہے کہ ہم مرز اکو نبی نہیں مانتے اور مرز اکے نہ ماننے والوں کو کا فرنہیں کہتے۔ چنانچے اس پالیسی سے بہت کچھ فائدہ اٹھار ہی ہے اور مسلمان جس قدراس کے فریب میں آجاتے ہیں مجمودی پارٹی کے فریب میں نہیں آتئے۔

محمودی پارٹی اس کی برواہ نہیں کرتی۔ کیونکہ اس کے امام مرزامحود کو اپنے باپ کے ترکہنے پورے طور پڑستنٹی کردیا ہے۔ نیز وہ دیکھتی ہے کہ مرزا کا دعویٰ نبوت کسی تاویل سے جھیٹ نہیں سکتا۔

مرزائیوں کی بھی دونوں پارٹیاں بڑی ہیں اوراس کتاب ہیں انہیں دونوں کی حقیقت انشاءاللہ تعالیٰ دکھائی جائے گی۔ باقی تمین پارٹیاں بہت مختفر مختصر ہیں اورانہیں دونوں کے ددسے وہ بھی مردود ہوجاتی ہیں۔ لبندا محض بغرض علم بچھا جمالی تذکرہ ان کا اس مقام پر لکھا جاتا ہے اور بس۔ ظہیری پارٹی، مرزا کو نبی ورسول سے بالا تر خدا کا مظہر قرار دیتی ہے اور اپنے اس اعتقاد کے ثبوت میں مرزا قادیانی کے وہ کلمات پیش کرتی ہے۔ جن میں الوہیت کا دعوی ہے۔ اس پارٹی کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ظہیرالدین اروبی جو اس فرقہ کا امام ہے۔ وہ یوسف موعود ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک پیشین گوئی ہے گئی کہ: ''میرے بعد یوسف آئے گا۔ بس اسے یول سجھ مرزا قادیانی نے ایک پیشین گوئی ہے تھی۔

ظهیرالدین کہتاہے کہ وہ پوسف میں ہوں اور میں بھی خدا کا مظہر ہوں۔''نعوذ باللّٰہ من بذاہ الکفریات الصریحة

۔ ظہیری پارٹی کا ایک قول بیکھی ہے کہ نماز قادیان کی طرف منہ کرکے پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ قادیان مکہ ہے وہاں خدا کے ایک رسول نے جنم لیا تھا۔

بخار پوری پارٹی، بھی مرزا کو نبی ورسول مانتی ہے۔ گمراس کا پیشواعبداللہ بخاپوری مرزا سے سبقت لے گیا۔ وہ کہتا ہے جمحے خودا پنے باز و سے الہام ہوتا ہے۔ اس شخص نے اپنی کتاب ''تفییر آسانی'' میں حضرت آ دم علیہ السلام کو حضرت حوا کے ساتھ خلاف وضع فطرت ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ (نعوذ باللہ منہ)

سمرہ یالی پارٹی،سب سے سابق القدم ہے۔مجد سعید جواس کا پیشوا ہے۔ کہتا ہے خدا نے جھے قمر الانبیاء فرمایا اور کہتا ہے کہ مرز اغلام احمد کوئی شریعت ملی تھی وہ شریعت مجدیہ کی اصلاح کے لئے جیجے گئے تھے۔ مگر اس کا موقع پورے طور پران کوئبیں ملا۔ پیشنش جواصلا حات شریعت محمد یہ کی (مرز اقادیانی کی اصلاحات کے علاوہ) اب تک پیش کر چکا ہے ان میں سے چندیہ ہیں۔

ا ..... شراب حلال ہے۔

۲..... اپنی رشته داری میں مثلاً خاله، پھوپھی، چا، ماموں، کی الزکی سے تکاح حرام ہے۔

سا..... ختنه حرام ہے۔ وغیر ذلك من الخرافات نعوذ بالله منها

یہ پانچوں پارٹیاں آپس میں اس قدراختلاف ظاہر کرتی ہیں کہ ایک دوسر کے کو کافر کہتی ہیں کہ ایک دوسر کے کو کافر کہتی ہیں۔ کہتی ہیں۔ گردی ہیں۔ سب کی پیمنفقد کوشش ہے کہ کسی نہ کی طرح مسلمانوں کو حضرت رحمت اللعالمین کا اللی کے طل رحمت سب کی پیمنفقد کوشش ہے کہ کسی نہ کی طرح مسلمانوں کو حضورت رحمت اللعالمین کا لیا ہے۔ خدا اس بلاسے مسلمانوں کو حضوظ رکھے۔ سے نکال کر مرز اغلام احمد قادیانی کی احمت بنایا جائے۔ خدا اس بلاسے مسلمانوں کو حضوظ رکھے۔ ورندان کے مکر وفریب سے بچنا ہرا ہے کا کا منہیں۔

#### تنبيه ضرورى

مرزاغلام احمد قادیانی کے پیروکس لقب سے یاد کئے جائیں۔ اس میں بھی بعض ناواقف سخت غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ عرف عام اور کا فدائل اسلام نے اس فرقد کو مرزائی کا لقب دیا ہے۔ اس لقب کا رواح بھی کافی ہو چکا ہے۔ بعض لوگ اس فرقد کو قادیانی بھی کہتے ہیں۔ پر لقب بھی پوری شہرت حاصل کر چکا ہے۔ بیھنے ہیں تا مل نہیں ہوتا اور خافقاہ رہمانیہ موقیر (بہار) سے اس طا کفہ کو 'فرجد یوجسائی'' کا خطاب طل ہے جو واقعی بہت موزوں اور بامعنی ہے۔ عالی جناب را امام اہل سنت پھی الشخرت مولا ناصا حب مدیر' النجم'' عم فیصنہ نے بہقام بھا گیورمولوی عبد الماجد صاحب مرزائی کے اس اصرار پر کہ ہمیں غلام احمد کے نام کی طرف نسبت و بیجئے۔ ان کو غلمدی کا لقب دیا تھا۔ یہ لقب دیا تھا۔ یہ سلمانوں کو لازم ہے کہاس فرقہ کو انہی جاراموں میں سے کسی ساتھ یا دکیا کریں۔

ا.....مرزائی۔ ۲.....قادیانی۔ ۳.....جدید عیسائی۔ ۴.....غلمدی۔

اس فرقہ کی خواہش ہے کہ ان کو''احمدی'' کہا جائے اورا پی تحریرات میں وہ اپنے کو احمدی ککھتے ہیں۔گرمسلمان اس خواہش کو ہرگز پورائہیں کر سکتے۔ بدووجہ۔

اوّل! بیرکه اس لفظ میں شبہ ہوتا ہے کہ شایدرسول خدام کالٹینے کی طرف نسبت مراد ہو۔ دوم! اس وجہ ہے کہ آج کی سو برس سے لفظ احمدی حضرت امام ربائی مجدد الف ڈائی شخ احمد سر ہندی فارو تی تھی تھی ہیں کے نام کے ساتھ استعال ہور ہاہے۔ان حضرات کی مہروں میں پیلفظ کندہ ہے۔حضرت مولانا شاہ غلام علی صاحب کی مہر ہے۔ (غلام علی احمدی) حضرت مولانا شاہ احمد سعیدصا حب کھا تھی ہے۔ (احمد سعید احمدی) لہذا مرزائیوں کے لئے اس لفظ کا استعال ایک طرح کا غصب ہوگا کہ مسلمان نے سمجھی اس فرقہ کواحمہ کا کھیا ہوتو ہیاس کی ناواتفیت ہے پاسبقت قلم۔

''عافانا الله من جميع ما يكره

#### بہلاباب

رنگون میںمسلمانوںاورمرزائیوں کےمقابلہ کےواقعات

خواجہ کمال الدین صاحب جومرزائیوں کی لا ہوری پارٹی کے سرگرم میلغ بکہ اس پارٹی کے وزیراعظم ہیں۔ پہلے لا ہور میں وکالت کرتے تھے۔ گراس میں چنداں کامیا بی نقی۔ لہذااس کو ترک کرک آپ نے سارے ہندوستان میں اعلان کردیا کہ میں تبلیغ اسلام کے لئے لندن کو ترک کرک آپ نے سارے ہندوستان میں اعلان کردیا کہ میں تبلیغ اسلام کے لئے لندن جاوی گا۔ مسلمان اس ولفریب افظ کوئ کرگرویدہ ہوگئے اورخوب خوب چندہ دیا۔ خواجہ صاحب لندن تشریف لے گئے اور وہاں خوب عیش سے ہوظوں میں قیام فرماتے ہوئے مرزائیت کی تروی کی میں شخول ہوئے۔ مسلمانوں کی برابر سادہ لوح قوم شاید ہی دوسری ہو۔ عالیا آج کوئی عیسائی ان سے کہے کہ میں تبلیغ اسلام کا کام کروں گا۔ مجھے چندہ دوتو وہ اس کو بھی چندہ وسیغ کے لئے آبادہ ہوجائیں۔

خواجہ صاحب کی جماعت نے ایک اگریزی ترجمہ قرآن مجید تیار کیا اوراس کے لئے مسلمانوں سے چندہ مانگا۔ دوسرے مقامات سے جس قدر رقمیں ملی ہوں ان کا تو حساب نہیں۔ صرف رگون سے تقریباً سولہ ہزار روپیدیا گیا۔ وہ ترجمہ لندن میں چھپوایا گیا اوراب معقول قیت پر بیچا جار ہا ہے۔ اس ترجمہ میں شروع سے لے کرآخر تک تمام خرافات مرزائیت کے بھرے ہوئے ہیں۔ جودین اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ جیسا کہ غفریب نمونہ اس کا پیش کیا جائے گا۔ خواجہ کمال الدین کی نظر بر ما بر

اسی سلسلہ میں خواجہ صاحب کورنگون کی طرف توجہ ہوئی اور آپ نے بعض اہل رنگون سے خط وکتا بت کر کے (ماہ تمبر ۱۹۲۰ء کی ابتدائی تاریخوں میں ) رنگون تشریف لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔رنگون تشریف لانے سے آپ کے دومقصد تھے۔

اقل! بدكه صوبه برجاميس مرزائيت كى اشاعت كرير

دوم! بیکہ مسلمانوں سے جن کے دین کی بیخ کئی آپ فرماتے ہیں۔ چندہ بھی لیس۔ سنا ہے کہ بعض تاجران رنگون نے ان سے وعدہ کرلیا تھا کہ کم از کم ایک لا کھروپیہ چندہ کر کے فراہم کر دیا جائے گا۔ گرخوش قشمتی سے رگون میں جعیت العلماء قائم ہے اور کی مدارس اسلامیہ ہیں۔ جن کی وجہ سے علائے کرام کی ایک جماعت رگون میں تعجیت ہے۔ جعیت علاء کو جب خواجہ صاحب کی وجہ سے آ وری کی خبر ملی تو ان حضرات کو حض بوجہ حمیت دیتی اس کا خیال پیدا ہوا اور وہ خدا کا نام لیے کہ اس عت میں کا میا بی نہ کے کراس بات کے لئے مستعد ہوئے کہ خواجہ صاحب کو مرزائیت کی اشاعت میں کا میا بی نہ ہونے پائے خواجہ صاحب کے میٹرہ وان نہیں۔ چنا کی گھر پرواہ نہیں۔ چنا تو خواجہ صاحب کے تشریف لاتے ہی گئی اشتہارات جن میں مرزا کے حالات اور مرزائیت کی حقیقت پورے طور پر ظاہر کی گئی تھی۔ معززین شہراور جعیت العلماء کی طرف سے تمام شہر میں تقسیم اور چیال کئے گئے۔

حضرت مولا ناعبدالشكورصاحب كى رنگون تشريف آورى

ان اشتہارات سے فی الجملہ واقفیت''مرزائی نمرہب'' سے مسلمانان رنگون کو حاصل ہو پیکی تھی۔ گراس کے بعد جمعیت العلماء نے بیرائے طے کی کہ عالی جناب (امام المل سنت) مولا ناعبدالشکورصاحب فارو تی مدظلہ مدیر'' النجم'' لکھنؤ کورنگون آنے کی تکلیف دی جائے تا کہ اس فتندکا پورے طور پرقلع وقبع ہوجائے۔

چنانچہ ایک تارآپ کی خدمت میں بھیجا گیا اور آپ نے بمقطعائے حمیت وینی اس طویل سفر کو گوارا فرمایا۔ سرمحرم الحرام ۱۳۳۸ھ (برطابق اگست ۱۹۲۰ء) کو آپ رونق افروز رنگون ہوئے اور آپ نے سعی بلیغ ،اس فتنہ کے قلع وقع میں مبذول فرمائی حق تعالی نے آپ کوسعی جمیل کومٹکورکیا اور نتیجہ حسب مراد لکلا۔

جو جو کوششیں جناب ممدوح نے کیں ان سب کاعلی انتفصیل ذکر کرنا تو بہت طویل چاہتا ہے۔ لہذا جو ہڑی ہڑی ہاتیں ہیں اور جن کا ذکر کرنامسلمانوں کے لئے مفید ہے۔ حوالہ قلم کی جاتی ہے اوران کوتین عنوان پر قسیم کیا جاتا ہے۔

اوّل ..... خواجه صاحب كوآپ نے جوتر رات بھيجيں مع جواب وجواب الجواب

دوم ...... جواشتہارات آپ نے شائع کرائے یا خواجہ کمال الدین کی طرف سے شائع ہوئے۔

سوم ..... جومواعظ آپ نے بیان فرمائے۔

سلسلة تحريرات

جناب ممدوح نے تشریف لاتے ہی ایک تحریر خوانہ صاحب کو کھی جو جمعیت العلماء کی طرف سے خواجہ صاحب کو جمعیت العلماء کی طرف سے خواجہ صاحب کو جمعیت العلماء کی ا

#### بسم الله الرحمن الرحيم! حامداً ومصلياً اما بعد!

بخدمت شريف جناب خواجه كمال الدين صاحب! بالقابه

بعد ماہواالمسون واضح ہو۔ جناب کومعلوم ہو چکا ہے کہ باستدعائے مسلمانان رقون جناب مولانا مجرع بدالشکورصاحب کصنوی وار درگون ہوئے ہیں۔ ''فالحصد للّٰہ علیٰ ذلك ''
لہٰذابیہ بہترین موقع اس امر کا ہے کہ جناب محدول کے سامنے جلسہ عام میں آپ ان شکوک کو دور کریں جو آپ کے فیرب کے متعلق مسلمانوں کو ہیں اور دراں حالیہ آپ انہی مسلمانوں کے نائب بن کر انہیں سے روپیے لے کر جلنج کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔

اگریپٹا بت ہوجائے کہ درحقیقت آپ نہ ہباسی حنی ہیں اور بقول آپ کے مرز اغلام احمد بھی مسلمان بلکہ سی حنی تنے اور انہوں نے نبوت ورسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور یہ کہ شریعت اسلامیدان جیسے شخص کو' رجل صالح''سجھنے سے منع نہیں کرتی تو پھرمسلمانوں کوآپ کی طرف سے کوئی شک نہ رہے گا اور سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ور نہ حقیقت حال کا انکشاف ایک عمدہ نتیجہ ہوگا۔فقط!

#### بسم الله الرحس الرحيم!

"الحمد للله وكفي وسلام على عبادة الذي اصفطى اصا بعد

جعیت العلماء کی طرف سے جناب خواجہ کمال الدین صاحب کو واضح ہو کہ جو تحریر ملفوف، عامد الل اسلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں کل بھیجی گئی تھی۔ کر آپ ندیے، آج پھر بھیجی جائی تھی۔ کر آپ ندیے، آج پھر بھیجی جاتی ہے۔ تو کی امید ہے کہ آپ اس تحریر کی استدعا کو قبول فرما کر اپنے کو ایک اہم فریضہ سے سبکدوش فرما کیں گے۔ ایسا کرنے سے آپ کا فد ہب جو اکثر عوام کے زددیک مشتبرونا معلوم ہے۔ بالکل آ شکارا ہوجائے گا اور اس کے بعد آپ پر دھوکہ دینے اور فریب کرنے کا الزام عائدنہ ہوسکے گا۔

آپ کی طرف سے نوید قبول ملنے کے بعد جعیت بذاتعین وفت ومقام سے آپ کو اطلاع دے گی۔ آخریس اس قدرعرض اور ہے کہ اس علمی اور مہذب گفتگو سے آپ اگر کوئی عذریا انکار فرما کیں گے تو بہت ہی نامناسب ہوگا اور اس کے صاف معنی بیہ ہوں گے کہ آپ اپنا نمہ ہب پوشیدہ رکنا چاہتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو کچھ آپ کے مشن ہر بڑے گا اس کو خود بجھ سکتے ہیں۔ فقط

#### نوکش

مسركال الدين صاحب بي-اع، ايل-ايل- بي ا

واضح ہوکہ بہت کچھ حقیق و تفیش کے بعد ہم اس نیٹیم پر پہنٹے گئے اور ہمیں اس وقت اس میں کچھ ہی شک و شہر نہیں ہے کہ آپ کے عقا کد اسلام کے بالکل خلاف ہیں اور آپ اسلام سے خارج ہیں۔ اس لئے آپ کومسلمانوں کی طرف ہے بہلغ اسلام کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نہ آپ مسلمانوں کے جائز سفیر کہلا سکتے ہیں۔ اصول اسلام مسلمانوں کو بیاجازے نہیں دیتے کہ آپ کی مالی یا جائی کی قتم کی اعداد کریں۔ اگر آپ کو اس نتیجہ بیں پھی کلام ہے اور اپنے آپ کو اہل اسلام کا جائز سفیر فابت کر سکتے ہیں تو باقاعدہ تقریری مناظرہ کے لئے بتاریخ اور تقبر برونت الوار عدر سدراندیرینی برا اسٹریٹ بیں بوقت و بہج سے تشریف لاکر مناظرہ کرلیں۔ فقط!
اتوار عدر سدراندیرینی بہرا امثل اسٹریٹ بیں بوقت و بہج سے تقریف لاکر مناظرہ کرلیں۔ فقط!

اس کے بعد ۱ ارمتمبر کوایک جلسہ مدرسہ محمد بیدا ندیر بیہ ہال میں ہوا اوراس جلسہ کی طرف سے حسب ذیل تحریر بنام جناب سر جمال صاحب (جن کے گھر خواجہ صاحب مقیم ہے) بیجبی گئی۔ خط بنام سر جمال صاحب رئیس رنگون

مهربان عالی شان جناب آنریبل سرعبدالکریم بن حاجی عبدالفکور جمال صاحب سی ۔ آئی۔ ای رگون۔ آپ کی خدمت میں ہم حسب ذیل صاحبان کی عرض ہے کہ عالی جناب خواجہ کمال الدین صاحب بی اے، ایل ایل بی رگون میں تشریف لائے ہیں اور آپ کے مہمان ہیں۔ انہوں نے (لا ہوری گروپ) مرغنداور مرزا قادیانی کا مریدخاص ہونے کے باوجود) اپنے کی سرکہا کہ میں کہن تحقی ہوں۔ اس وجہ سے یہاں کے لوگوں میں وسوسہ ہوگیا ہے۔

ہم نے سی جماعت کے علاء کیے دریافت کیا اور باہر لیتنی ہندوستان کے شی علاء کرام سے بھی دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگوں کو جو وسوسہ ہوا تھااس میں کی نہیں ہوئی۔اس لئے اور زیادہ گڑبڑی ہوئی ہے۔

آپ دانا و بینا ہواورسب با توں کو بھٹے والے ہو۔ قوم میں اتفاق کرانے میں آپ کا کمال ہے اور عام طور سے سب کو معلوم ہے کہا یسے کا موں میں آپ کی بہت کوششیں ہیں۔ گراب اپنی ہی قوم میں بیر مرض پھیل گیا ہے۔ اس کو دور کرنا جا ہے۔ اس لئے اپنی قوم کے لیڈروں کا فرض ہے کہاس بات کو مطرکریں اور سب مسلمانوں کوجع کر کے سی جماعت کے علاء کرام کو اور خواجہ ہے۔ کہاس بات کو مطرکریں اور سب مسلمانوں کوجع کر کے سی جماعت کے علاء کرام کو اور خواجہ

کمال الدین کوبھی بلایا جائے اور سب جماعت کے روبروان کی بحث ہونی چاہئے کہ جس سے عوام کا وہم دورہو جائے اور پیستو عوام کا وہم دورہو جائے اور پیسب با قاعدہ تقریرین خلاصہ ہونا چاہئے اورا پی قوم کا بھی اتفاق جیسا کہ اس کے جیسا کہ اس کے قبار کہ اس کے جائے گا۔ اس کے ہماری اس عرض کوآپ ضرور قبول فرماویں گے اور ہماری المدادکریں گے اور اس کا مرفی طور سے انجام دیں گے۔ آپ سلمان قوم کے بڑے لیڈر ہیں قولیڈرانہ فرض ضرور بجالا ویں گے۔ ایس ہمان قوم کے بڑے لیڈر ہیں قولیڈرانہ فرض ضرور بجالا ویں گے۔ ایس ہم کو اطلاع دیں۔ ہم ضروراس کا انتظام کریں گے۔ اور جو وقت آپ مناسب سمجھو وہ ہم کو اطلاع دیں۔ ہم ضروراس کا انتظام کریں گے۔

يوسف ہاشم و دبلی پریسیٹرینٹ جلسہ

اس تحریہ پعلاہ ہر پہیٹرنٹ کے پینتیس معزز تاجران رگون کے دینخط تھے۔ان تمام پے در پے کوششوں کے بعدخواجہ کمال الدین صاحب کی مہر سکوت ٹوٹی اور بہزار مشکل حسب ذیل تحریر آئی۔ لقل خط خواجہ کمال الدین صاحب مرز اگی

بسمر الله الرحمن الرحيم!

مکری جناب محمد حاجی احمد باوامویٰ جی قاسم۔ابراہیم ماجوا،ابراہیم اسمعیل پٹیل احمد اسمعیل واید سلیمان مویٰ ملا۔غلام حسین ابراہیم ماجوا۔مویٰ محمد وغیرہ صاحبان۔

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

آپ کا عنایت نامہ جھے ملا۔ میرے نزدیک آپ کا مطالبہ یہاں تک تو سی ہے کہ آپ کو میرے معتقدات کے متعلق صاف طور پرعلم ہوجائے کہ وہ کیا ہیں۔ سووہ دنیا سے چھے ہوئیں ہیں۔ نہیں ہیں نے آئییں ہیں پوشیدہ رکھا۔ یہاں آ کر بھی قریباً ہرایک لیکچر میں ہزار ہا آ دمیوں کے سامنے بیان کیا۔ اس کے علاوہ ان آٹھ سوالوں کا جواب بھی میں نے آپ میں سے بعض کو پرائیویٹ طور پراور پھر عام پلک میں بصدارت جناب سر جمال صاحب جو بلی ہال میں دے دیا۔ ایک خدائر س مسلمان کا فرض تھا کہ وہ اس کے بعد خاموش ہوجا تا اور میرے اسلام پر شہدند لاتا۔ ہاں ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض کو میرے معتقدات کاعلم نہ ہو۔ اس لئے میں انہیں یہاں کھدد بتا ہوں۔

''اشهد ان لا الله الا اللّٰه واشهد ان محمداً عبدة ورسوله آمنت باللّٰه ومـلائكتــُه وكتبــُه ورسوله واليومر الآخـر والقدر خيرة وشرة من اللّٰه تعالىٰ والبعث بعد الموت ''' میں خدا کوایک جانتا ہوں۔حضرت محمط کاللیم کو نی برق اوران پرسلسلۂ رسالت ونبوت کوختم شدہ مانتا ہوں۔ یعنی آنحضرت کاللیم کے بعد جونبوت کا دوختم شدہ مانتا ہوں۔ یعنی آنے گا اور آپ کے بعد جونبوت کا دوکوئی کرے وہ میرے نزدیک کا فرء کا ذب اور خارج از اسلام ہے۔ میں قرآن کریم کو آخری کتاب اور شریعت مجربہ کو آخری شریعت مانتا ہوں۔

میں اپنی ہدایت کے لئے اوّل قر آن کواس کے بعد حدیث اوران دونوں کے بعد امام اعظم ابوصنیفہ صاحب کے اجتہاد کو اوروں پرتر نیچ دیتا ہوں۔ میں اہل قبلہ ہوں اور میں مسلمانوں کا ذیجہ کھاتا ہوں اور لا الدالا اللہ مجمد رسول اللہ پرائیان رکھتا ہوں۔

میں آنخضرت علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات پر اور آپ کی معراج پر ایمان رکھتا ہوں۔ جواکی شخص کے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہیں۔اگر آپ کے نزدیک بیر باتیں کسی کو مسلمان نہیں بنا تیں تو جھے آپ سے پر خاش نہیں۔ایمانی اگر بیمیری تحریمیرے اسلام کے لئے آپ کے نزدیک کافی نہیں تو اس کی بھی جھے ذرہ بھر پر واہ نہیں۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب آپ خدا کے آگے ذمہ دار ہیں۔ میں مولویا نہ اکھاڑوں کا دشمن اور فرقی مباحثات کو اسلام کی تباہی کا موجہ جفیث ہوں۔اس میرے مسلک سے دنیا واقف ہے اور میں اس پر بفضلہ قائم ہوں اور کی متم کے لائج سے اپنے اس اصول کو تو ٹہیں سکتا۔

آپ نے حفرت مرزا قادیانی مغفور کے دعوائے رسالت و نبوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بیس ندان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بیس ندان کی طرف استعملی ہوں ندان کے دعاوی کا معلم بین کرآیا ہوں اور نداس تعلیم وہلی کے لئے والدیت گیا ہوں۔ ان کے دعاوی کے جواس وقت مبلغ اور معلم ہیں۔ ان سے آپ ان کے متعلق فیصلہ کرلیں وہ یہاں آسکتے ہیں۔ اگر آپ کواس قدر شوق ہے۔ رہا ہیں ان کی نبوت ورسالت کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہوں۔ بیس کی شخص کوخواہ وہ مرزا قادیائی ہوں یا کوئی اور۔ آخضرت کا اللیمین کی بعد نبی نہیں مانتا اور ہرگز نہیں مانتا ہوں اور مدعی نبوت کو آخضرت کے بعد کافرکاذب جانتا ہوں۔ ہاں میری اپنی شخص ہیں جاری ہے کہ مرزا قادیائی مدعی نبوت نہ تھے۔ ہروئے حدیث شریف 'لہدیو میں النبوۃ الا المسسوات ''نبوت کے مرزا قادیائی میں ایس میری ہے کہ مرزا قادیائی مرفزات امت مجمد بیہ میں جاری ہے۔ یعن کل اجزاء تو ختم ہو بچکے ہیں۔ صرف ایک جزویتی میشرات امت مجمد بیہ میں جاری ہے۔ یعن کی اجزاء کو خشم ہو بچکے ہیں۔ صرف ایک جزویتی کیس کے۔ ایسائی قرآن میں 'لہد البیسویٰ تخضرت میں النبوۃ الدنیا ''اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایس سے مراد خدا کا انسان سے ہم کلام ہونا فی الحدیٰ قالدنیا ''اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے مراد خدا کا انسان سے ہم کلام ہونا فی الحدیٰ قالدنیا ''اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے مراد خدا کا انسان سے ہم کلام ہونا فی الحدیٰ قالدنیا ''اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے مراد خدا کا انسان سے ہم کلام ہونا فی الحدیٰ قالدنیا

ہے۔ اس کا نام الہام ولایت ہے۔ یہ امت محدید میں جاری ہے اور میرے علم ویقین میں مرزا قادیاتی اس کے مدعی تقد وہ آخضرت الله الله الله الله الله علیہ وہ تقط سی مرزا قادیاتی انہوں نے ۱۹۰۵ء میں علماء دین سے ایک استفتاء کیا۔ اس میں ذیل کی عبارت درج ہے۔

"والنبوة قد انقطعت بعد نبینا صلی الله علیه وسلم ولا کتاب بعد

الفرقان الذي هو خير الصحف السابقة ولا شريعة بعد الشريعة المحمدية بعد اني سميت نبياً على لسان خير البرية وذلك اصر ظلى من بركات المتابعة وما ادى في نفسي خيراً ووجدت كلماً وجدت من بذه النفس المهقدسة وما عنى الله من نبوتي الاكترة المكالمة والمخاطبة ولعنة الله على من اداد فوق ذلك وحسب نفسه شياً او اخرج عنقه من الربقة النبوية وان رسولنا خاتم النبيين عليه انقطعت سلسلة المرسلين فليس حق احدٍ ان يدعى النبوة بعد رسولنا المصطفىٰ على الطريقة المستقلة وما بقى بعده الاكترة المكالمة وهو بشرط الاتباع لا بغير مبايعة خير البرية ووالله ماحصل لى بذا المقام الاصن انواد اتباع الاشعة المصطفوية وسميت نبياً ماحصل لى بذا المقام الاصن انواد اتباع الاشعة المصطفوية وسميت نبياً مرى الله على طريق المجاذ لا على وجه الحقيقة

(الاستفناء ضميمة حقيقت الوحي ص٦٢ بخزائن ج٢٢ص ٢٨٩)

يهال شصرف صفائى سے بدكها ہے كدرسالت اور نبوت منقطع ہوگى ہے۔ بلكہ يہ بھى اقرار كيا ہے كہ بيك بيكى اقرار كيا ہے كہ اللہ بيكى اقرار كيا ہے كہ بيكى اللہ وجلال الما عت رسول ميں ملا اور جس نبوت كو ميں اپنى طرف منسوب كرتا ہول وہ مجازى ہے نہ تقیق اور انباا كمان وہ اس طرح كھتے ہيں: ' وبعزة الله وجلال الى اللہ وحلال الله وحلال الله وحلالت وابعث بعد المهوت وبان رسولنا وحداله الدسل وختاتم النبيين

(حامته البشرى مى ۸ بنوائن ج مى ۱۸۷) اپنادعوىٰ كے متعلق جہال تک جھے علم ہے۔ جناب مرز اقادیانی کی میہ آخری تحریر لے

لے مرزا قادیانی کی بیتحریر۱۸۹۳ء کی ہے۔خواجہ صاحب اے''آخری تحریر'' بتا کر جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔مرزا قادیانی نے ۱۹۰۰ء میں کھل کر نبوت کا دعو کا کیا۔اس کے بعد دعو کی نبوت سے متعلق مرزا قادیانی کی بے ثنارتحریریں ہیں۔ ہے۔ جھے مرزا قادیانی اس تحریر میں رسالت اور نبوت کا دعو کا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ممکن ہے۔ جھے مرزا قادیانی اس تحریر میں رسالت اور نبوت کا دعو کا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ممکن ہے اس تحریر سے پہلے ان کی کسی تصنیف میں کوئی ایسا اس مضمون پر بیان کی آخری تحریر ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف میر سے لمیں جس صورت میں اس مضمون پر بیان کی آخریز ہیں کوئی تحریر ہیں کوئی تحریر ہیں کوئی تحریر ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے وہ میر سے نزد یک مدعی انہوں نے ہیں۔ اگر اس تحریر ہیں کے اس کا جواب ہے کہ انہوں نے بیشک مجازی طور پر ایے متعلق لفظ نبوت یا نبی کا استعمال کیا ہے۔

لیکن اس طرح نجازی طور پرلفظ نبی یا مرسل کا استعال جناب مرزا قادیانی سے پہلے بھی سلف صالحین میں موجود ہے۔ آپ چاہیں گے قیمیں حوالے ککر بھیجوں گا۔ لے

آپ کن شفی کے لئے میں نے یہ با تیں کھودی ہیں اور میر سے نزدیک کافی ہیں۔ میں ایک کار فیر میں آپ کو گول کو بلا تا ہوں۔ جس کی خاطر میں نے اپنی ہزار وں روپیہ کی آمدنی جھوٹر دی اور اب تک خود بھی اس کام میں اپنی گرہ سے خرج کر تا ہوں۔ ابھی گذشتہ دیمبر میں میں نے تین ہزار روپیہ اپنی جیب سے دیا ہے۔ یہ کام بروئے تعلیم قرآن بہترین کار فیر ہے۔ اس کی طرف آپ کو بھی بلاتا ہوں۔ اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو ہم اللہ! اور اگر آپ اس کار فیر میں ایسے شخص کے ذریعہ روپیہ خرج کرانا چا ہج ہیں کہ جس نے اپنی جس کے ذریعہ روپیہ خرج کرانا چا ہج ہیں کہ جس نے اپنے عقائد اس خط میں آپ کو کھود ہے ہیں جس

تجبکی ہےاوربس۔

نے جب سے بیکام شروع کیا ہے اپ آپ کوفر تی بحثوں سے الگ کردیا ہے۔ اس معاملہ میں یہاں بھی معتبر سے معتبر شہادت آپ کول سکتی ہے کہ میں نے جب سے انگلستان میں اشاعت اسلام کا کام شروع کیا ہے جب سے کسی خاصی فرقہ کی اشاعت میں نے نہیں کی میں نے اس دن سے کوئی لفظ ایسانہیں کہا جو کسی فرقہ کی تعلیم سے تعلق رکھتا ہو۔ میں نے صرف قرآن اور حدیث کو چیش کیا نے اور آئندہ بھی میں اپنامشن کسی فرقہ کی تعلیم سے وابستہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کا ایمان اور ضمیر آپ کوا جا زت دیتا ہے تو آپ اپنارو پیر جھے دیں اور اشاعت اسلام کے لئے آپ اپنا وکیل جھے کریں اور یہ بھی یار رہے کہ میں حق وکا لت نہیں لیتا ہوں جو کرتا ہوں بلا مزداور عنداللہ کرتا ہوں ۔ ان حالات پر بھی یا رہ ہے کہ میں حق وکا لت نہیں لیتا ہوں جو کرتا ہوں بلا مزداور عنداللہ کرتا ہوں ۔ ان حالات پر بھی یا گرآپ کی شفی نہیں تو اپ پر جرام ہے کہ ایک پیسے بھی اس راہ خدا میں جھے دیں۔

میں ایک نصیحت آپ کو کرتا ہوں کہ اسلام نے جو نقصان اٹھایا وہ ان اندرونی تنازعات اورباجى فرقى مباحثات سے اٹھایا۔ آج اسلامی سلطنتیں زیادہ تر انہیں جھکڑوں سے تباہ ہوگئی ہیں۔ایران اورتر کی میں تنازعہ فرقہ کے باعث جودشمنان اسلام نے فائدہ اٹھایا اوراس کا نتیجہ جو ہواوہ آپ بربھی ظاہر ہے۔اگر آپ نے ابھی پنہیں سمجھا تو آج مجھ سے سمجھ لیں کہ ہماری تباہی کا ایک بوا موجب یہی فرقی مباحثات ہیں۔ میں گذشتہ آٹھ سال سے ہر جگہ یہی وعظ کرتا ہوں۔ یہی میری تحریریں بھی ہیں کہ مسلمانو! خدا کے واسطے ان آپس کے تنازعات سے بچو۔ان اختلاف فرتی کواسلام ہے کوئی تعلق نہیں ۔ یہ بقول پیغیبررحت ہیں لیکن تا جران ند ہب اور پیشہ ورمناظرین نے انہیں ہمارے لئے مصیبت بنادیا ہے۔ بہرحال میرابیاصول ہے کہمسلمانوں کومباحث فرقید سے روکول اور ان کومتفقه اصول اسلام کی اشاعت پر بلا وَل اور بدیس نے کیا ہے ادر کامیاب ہوا ہوں۔ جومیر اعلان شدہ اصول ہواس اصول کے خلاف مجھے آج بلاناعظمندوں کے شایان شان نہیں۔جس صاحب کوکسی نے لکھنؤ سے یہاں فرقی تنازعات کے میدان گرم كرنے كے لئے باوايا ہے۔ان كوبھى مير اس اصول كاعلم ہے۔ آپ جيسے چندشرفاك نام پربيد صاحب میرے پاس کھنؤ میں آئے اور میں نے ان کواس وقت بھی مباحثہ یا مناظرہ کی اجازت نہیں دی۔صرف میں نے اسی قدران کواجازت دی کہ میں ان کوککھا دوں کہ میں کیا مانتا ہوں اور کیانہیں مانتا ہوں۔میں نے اس کےعلاوہ برنگ مناظرہ کچھ بولنے کی اجازت ان کونہیں دی۔ اس چٹی میں میں نے بالنفصیل اینے عقائد ککھ دیئے۔اگر آپ ہیہ باتیں میرے منہ

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف الکی http://www.amtkn.org

سے سننا چاہتے ہیں تو کسی لیکچر کے بعد میں اس چٹھی کو بڑھ دوں گا اوراسی لئے رپیٹھی میں نے خود یر ھر سنادی ہے۔خداسے ڈرو۔اسلام کی رہی سہی حیثیت کوان فرقہ بندیوں کے باعث تباہ نہ کرو۔اب ہمارے پاس کیارہ گیاہے۔سلطنت،طانت، شوکت سب چلی گئی۔صرف علمی طورسے اور دلائل کے ساتھ ہم آج اسلام کی حقانیت دوسرل پر ظاہر کر سکتے ہیں۔سوائے اس کے ہمارے یلے اور کیا رہ گیا۔ کیا آپ لوگ اس کام سے بھی ہمیں رو کنا جائے ہیں۔ جائے تھا کہ آپ لوگ اورایسے ہی بیمولوی صاحبان مجھے غیرمسلموں کے مقابل میں اصول اسلام پیش کرنے میں امداد دیتے۔ کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ میرے یہاں کے لیکچروں نے یہاں کے بعض انگریزی خواں مسلمانوں کو بے دینی سے بچایا اورا یک طرح انہیں از سرنومسلمان کیا۔ بدھ مذہب والوں اور ہندوؤں کو اسلام کے قریب کیا۔ ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت پیدا کی۔ یہی کام علاء کا ہونا چاہے تھا جوانہوں نے چھوڑ دیااور فرقی مباحثات میں پڑ گئے۔ میں جس دن سے یہاں آیا ہوں مختلف فتم کے شکوک مسلمان لوگ میرے پاس لے کرآئے۔ انہیں شکوک کے دفعیہ میں میں نے بعض کیکچر دیئے۔ایک خط میرے پاس ابھی آیا ہے جس میں چنداور سوال کا جواب مجھ سے طلب ہوا ہے۔ میں ان کا تر جمہ ذیل میں آ پ کولکھ دیتا ہوں ۔اگر کسی کو پچھ بھی غیرت اسلام ہے تو کیوں میرے ساتھ اس معاملہ میں امداد نہیں کرتا۔ اگر آپ کومحبت اسلام ہے تو جورو پیکسی ا یک مولوی صاحب کولکھنؤ سے بلانے میں خرج ہوا ہے وہ بھی گفتہ بخش ہوجائے گا۔ آپ ان سوالات کوان علاء کی خدمت میں پیش کردیں۔وہ پبلک جلسہ میں اس کا جواب دے دیں اوراس کا جواباً گرانگریزی میں ہی دیناہو۔ کیونکہ شاید سائل اردونہیں خیث اور چیٹمی بھی انگریزی میں ہے تو ان علماء سے جواب ککھا کر مجھے بھیجے دیں میں مشکور ہوں گا۔اس سے ریبھی ظاہر ہوجائے گا کہ کہاں تک آ پ مسلمانوں کو آنخضرت ماللینم اور قر آن سے محبت ہے یا کہاں تک لوگ دول مولو یوں کو آپس میں لڑا کریدد کھنا جا ہتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا۔

اب میں ان سوالات کا خلاصہ کھے دیتا ہوں جن کے جواب میں آپ کواگر پھے بھی غیرت اسلام ہے تو میری مدرکریں۔وہ بیہے۔

بالتكلي صاحب كيسوالات

ا ...... جس صورت میں قرآن بعض فدا ہب دیگراں کا خدا کی طرف سے آنا سلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہرقوم کو نبی دیا گیا پھر کہتا ہے نبی قوم کی زبان میں آتا ہے اور ریجی فرماتا

ل خدا کی قدرخواجه صاحب اینے کو بھی مولوی سجھتے ہیں۔

ہے کہ قرآن عربی میں اس لئے آیا کہ تم سمجھ سکو۔ پھر کیوں آنخضرت ٹاٹٹیٹا کل دنیا کے لئے رسول بن کرآئے ؟ دوعر بی نہ بولنے والی قوموں کے نبی نہیں ہوسکتے۔

۲...... قرآن نے پوری کی تو سابقین کو کیوں اس سے محروم کیا گیا۔صحیفۂ قدرت میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہسی خدا کی بنائی ہوئی چیز کی موجود گی میں اسے باطل اور بے مصرف خدانے نہیں کیا۔

سا ..... بہائی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جناب آ دم سے ہدایت کا وعدہ قعا وہ جب تک بنی آ دم رہیں گے وہ وعدہ جاری رہے گا۔ پھر قرآن کیوں خاتم ہدایت ہے اور آنخضرت کاللیو کیوں خاتم انٹیین ہیں۔

سم ..... بروئے تعلیم قرآن ایمان بالله ایمان بالآخرة عمل صالح ، نجات کے لئے کافی بیں۔ کسی خاص رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ (سورۃ بقرۃ آیت ۲۱) پھر کیوں آخصرت ماللہ یا کی رسالت منوانا ضروری ہے۔ اس خطکی نقل رکھ کی گئی۔ والسلام!

خواجه کمال الدین فقط مورخه ۲۲ رسمبر ۱۹۲۰ء

ناظرین! نے دیکھا کہ بیتح ریکس قدر پر فریب کارروائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جواب بیں سب باتوں سے قطع نظر کر کے صرف اصل مقصد کے متعلق ان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ تاکتح ریکو طول نہ ہوااور بات خلاف مجٹ نہ چلی جائے۔

مثلاً شروع خط میں لکھا ہے کہ میں نے اپنا نم بہ بھی چھپایا نہیں۔ حالا نکہ بیے فلط ہے۔ رنگون میں بھی اپنا نم بہ چھپایا۔لوگوں کے سوالات کے جواب نددیجے۔مطبوعہ آٹھ سوالوں کا برائیویٹ جواب دینا چہ محنی؟

اور مثلاً اندرونی وفرقی نناز عات کے متعلق بہت کچھ تھیحتیں مسلمانوں کو کیس لیکن اپنے پیشوا مرزا غلام احمد کو پچھ نہ کہا کہ اس نے کیوں بینزاعات برپا کئے؟ کیوں نئ ٹی موحش با تیس اپنے دل سے گڑھ گڑھ کر بیان کیس؟ کیوں تمام دنیا کے مسلمانوں کو کافرینایا؟

اورمثلاً لکھا کہ میں لندن میں مرزائیت کی تبلیغ نہیں کرتا یہ کیسا مفید جھوٹ ہے۔ رسالہ اشاعت اسلام بابت فروری واگست ۱۹۲۰ء سے خاص مرزائیت کی تبلیغ کا پورا ثبوت ماتا ہے اورمثلاً کھا کہ: ''میں نے لکھنو میں جناب مولا نا عبدالشکور صاحب کواس سے زیادہ بولنے کی اجازت نہ دی۔'' بیکس قدر نخوت وانا نیت کا کلمہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپکھنو میں برسر حکومت تھے اور مولانا مروح آپ کی اجازت کے تاح تھے۔علاوہ ازیں جھوٹ بھی ہے۔ ککھٹو کی تقریر کا اشتہار ای دن جھپ گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خود بی معافی ما گی تھی۔

اور مثلاً با منظے صاحب کو آمادہ کر کے ایک مضمون شائع کرادیا تا کہ ان کا پیچھا چھوٹ جائے۔ مگر خدانے اس کوانیس پرالٹ دیا۔

> بسم الله الرحمن الرحيم! حامداً ومصلياً

> > جناب من: كمال الدين صاحب!

بعد ماہوالمسون واضح ہو کل بعد مغرب آپ کا عنایت نامہ کی روز کے انتظار شدید اور وعدہ امروز وفر داکے بعد ملا جس کا شکریہ قبول فر مایئے۔ اگر چہ بعض کلمات آپ کے قلم سے ہمار سے علمائے دین کی شان میں خلاف ادب نکل گئے ہیں لیکن ہم اس سے درگز رکر کے آپ کی باتوں کوشلیم کرنے کے لئے آ مادہ ہیں۔ صرف دوتین باتوں کے متعلق اپنی شفی چاہتے ہیں۔

افسوں ہے کہ آپ نے بالمشافہ ہمارے علائے کرام کے سامنے گفتگو کرنے سے صاف انکار کردیا ورنہ معاملہ بہت جلدصاف ہوجاتا اور بیزناع فرتی جس سے آپ اپنا تغفر ظاہر کرتے ہیں، یقیناً مث جاتا - خیراب امور ذیل کرتے ہیں، یقیناً مث جاتا - خیراب امور ذیل کا تشفی پخش جواب دیجئے کیکن براہ کرم شل سابق وعد ہامروز وفر دامیں وقت گزاری ندفر مائے۔ کا تشفی پخش جواب دیجئے کیکن براہ کرم شل سابق وعد ہامروز وفر دامیں وقت گزاری ندفر مائے۔ است

اق ل یہ مرزا قادیانی نے جا بجا تمام نبیوں سے خاص کر حضرت عینی علیہ السلام سے اپنا افضل ہونا بیان کیا ہے اورائے الہام ووجی کو کتب الہیداور قرآن شریف کا ہم پایت قرار دیا ہے۔ ویکھتے اس کتاب حقیقت الوجی میں جس کے ضمیمہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ: ''اواکل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ جھو کوئے ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نجی ہے اور خدا کے بررگ مقریبین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت طاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ مگر بعد میں خدا تعالیٰ کی وی بارش کی طرح میرے پرنازل ہوئی۔ اس نے جھے اس عقیدہ پرقام نے در ہے دیا ور مرت طور برنی کا خطاب جھے دیا گیا۔''

(حقیقت الوحیص ۵۵ انز ائن ج۲۲ ص۵۳ امطبویه ۷۰ و ۹۰

نیزای کتاب میں ہے: '' پھر جب کہ خدانے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخری زماند کے میچ کواس کے کارنامول کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھر پیشیطانی وسوسہ کہ بیکہا جائے کہ کیوں تم میچ ابن مریم سے اپنے تین افضل قرار دیتے ہو۔''

(حقيقت الوحى منزائن ج٢٢ ١٥٩)

دوسری کتابوں میں مرزا قادیانی نے اس سے بھی بہت زیادہ کھاہے۔گر چونکہ آپ نے ضمیمہ حقیقت الوتی کا حوالہ دیا ہے۔لہذا ہم نے بھی اسی پر قناعت کی۔ نیز تنمہ حقیقت الوتی میں ہے کہ: '' خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات براسی

طرح ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن شریف اور خداکی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف اور خداکی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف اور خداکی دوسرے پر قرآن شریف کو تقیق اور خداکا کلام بیتین کرتا ہوں۔'' ( تتر حقیقت الوق س ۲۲۹ بزرائن ج۲۲س ۴۲۰ پر اللہ محقیق کی سے افضل ہوسکتا ہے؟ یا اس کا الہام حقیق نی سے افضل ہوسکتا ہے؟ یا اس کا الہام حقیق نی کے الہام کے برابر قطعی اور تیفینی ہوسکتا ہے؟ یدوی کی افضلیت ومساوات کا روش دلیل اس بات کی ہے کہ مرز اقادیانی نے جازی خوری کا دوگان کیا ہے۔

دوم بیرکہ: (استثناء ۱۳ میں جس کی عبارت کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔مرز ا قادیا فی ختم نبوت کے ساتھ ایک استثناء لگا چکے ہیں۔ (البذا) آپ کے تاویل کی مخبائش باقی نہیں رہی۔ ص۲۲ کی عبارت ملاحظہ ہو: 'وان نبیا خدائھ الانبیاء لا نبی بعدہ الاالذی ینود

بنورة ويكون ظهورة ظل ظهورة فألوحي لناحق وصلك بعد الاتباع

(الاستفتاء ١٢، خزائن ج٢٢ ١٣٣)

(ترجمہ) بے شک ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں جن کے بعد کوئی نبی ٹییں۔گروہ مخض نبی ہوسکتا ہے جو حضور طالی نی نور سے منور ہواور اس کا ظہور حضور کے ظل کا ظہور ہو۔لہذا حضور کی اعباع کے بعد دی کے ہم حق داراور مالک ہیں۔

پس جب مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں کہ ختم نبوت آنخضرت مالٹینے کی امتباع کا دعویٰ کرنیوالے کے لئے میں ہوا تو آپ کا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ س طرح قابل شلیم ہوسکتا ہے۔

٢ ..... معراج شريف برايمان ركھنے والے كوآپ مسلمان ہونے كے لئے

ضروری لکھتے ہیں۔ کیکن آپ کے مرزا قادیانی اس کے منکر ہیں اور معراج کوایک قتم کا کشف کہتے ہیں۔ چنا نچہ ازالداوہام میں لکھتے ہیں کہ: ''سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔''

نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔''

پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ: ''اس قتم کے کشفوں میں مؤلف خودصا حب تجربہ ازالداوہام ص سے بخرائی جسم سو ازالداوہام ص سے بخرائی جسم سو سے کہ اس عبارت میں ہے گئا کہ دید ہے کہ رسول رب العالمین مالیا ہی ہے جسم انور کو کشف کہا۔ (معاذ اللہ منہ)

سا ...... مرزا قادیانی نے صرف یمی ایک بات خلاف قر آن کے اور خلاف دین اسلام کے نیس کمی کہ ختم نبوت میں ایک استثناء لگایا اور اس کا اٹکار کیا اور اپنی نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا۔ بلکہ اور بھی بہت ی باتیس ان میں ایک ہیں کہ ان میں کی ایک بات بھی اسلام سے خارج کرنے کے لئے کافی ہے۔

مثلًا انہوں نے اپنی جھوٹی ہاتوں کا جواب دینے کی ضرورت سے بیلکھا کہا گلے نبیوں اور خاص کرسر درعالم مالٹیلیم کی بعض پیشین گوئیاں ٹل گئیں یا جھوٹی ہوگئیں۔

(ضرورة الامام سے ابترائن ج ۱۳ س ۲۸۸ ماز الداو بام س۲۳۷ می ترز ائن ج ۱۳ س ۲۹۵ الداو بام س۲۳۷ می ترز ائن ج ۱۳ س ۲۹۵ اور مثلاً انہوں نے عیسی علیہ السلام کے ججزات کوعل مسمریز م اور قابل نفرت وکر وہ لکھا اور مثلاً انہوں نے نبیوں کی نسبت لکھا کہ وہی کے بیجھنے میں ان سے فلطی بھی ہوجاتی ہے۔

اور مثلاً انہوں نے نبیوں کی نسبت لکھا کہ وہی کے بیجھنے میں ان سے فلطی بھی ہوجاتی ہے۔

اور مثلاً انہوں نے آئخ ضرت کا اللہ تخوان قامی سال اقدس وار فع میں پیکھا کہ: ' دوجال وغیر ہی کہ حقیقت ان پر منکشف نہ ہوئی تھی ۔ جھے پر منکشف ہوئی۔'' (از الدی ۱۹۲۲ برزائن ج ۱۹۳۳ س ۲۷۳) اور مثلاً انہوں نے اللہ تعالی کو اپنی ایک خانہ ساز وہی میں صاحب اولا وقر اردیا اور اس کو خاطی تھیرایا۔

کو خاطی تھیر ایا۔

اور مثلاً انہوں نے اللہ تعالی کو اپنی ایک خانہ ساز وہی میں صاحب اولا وقر اردیا اور اس کو خاطی تھیر ایا۔

اور مثلاً انہوں نے اللہ تعالی کو اپنی ایک خانہ ست لکھا کہ: ''د جو حدیث بھاری وہی کے اور مثلاً اعجاز احمدی میں احادیث نیو بہ کی نسبت کہا کہ: ''د جو حدیث بھاری وہی کے اور مثلاً اعجاز احمدی میں احادیث نیو بہ کی نسبت کہا کہ: ''د جو حدیث بھاری وہی کے اس اور مثلاً اعجاز احمدی میں احادیث نیو بہ کی نسبت کہا کہ: 'د جو حدیث بھاری وہی کے اور مثلاً اعجاز احمدی میں احادیث نیو بہ کی نسبت کہا کہ: 'د جو حدیث بھاری وہی کے اسبت کہا کہ نسبت کہا کہ: 'د جو حدیث بھاری وہی کے اسبت کہا کہ: 'د جو حدیث بھاری وہی کے اسببالی وہی کے اسببالی وہی کے اسببالی وہی کے اسببالی وہی کے اسبالی کو اسبالی کو ان کی کیسالی کی کی کے اسبالی کی کو اسبالی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی

ای موضوع پر مزید کتب کے لیے بیان تشریف لامی http://www.amtkn.org

خلاف ہواس کوہم ردی کی طرح کھینک دیتے ہیں۔'' (اعجازاحمدی س،۳۰،۳۰،خزائن جواص ۱۳۰) اورآنخضرت مالٹائیل کو ہین کے لئے مرزا قا دیانی کا پیشعرکا فی ہے۔

## اخذناً عن الحي الذي ليس مثلك وانتم عن الموتى رويتم ففكروا

(اعجازاحمديص ۵۵ فزائن جواص ١٦٩)

(ترجمہ) ہم نے اس سے لیا کہوہ تی وقیوم اور وحدہ لاشریک ہے اورتم لوگ (اے مسلمانو) مردول لینی محمط اللینیا اور صحابہ اہل ہیت، تابعین تیج تابعین ،ائمہ مجتمدین ،ائمہ محدثین اور اولیاء کرام سے روایت کرتے ہو۔

'' پس ہمارامنشا بیہ ہے کہ آپ مرز اقادیانی سے تبری کر کے ہمارے ہم خیال ہوجا ئیں۔ یا مرز اقادیانی کی ان تمام ہاتوں کا تیج مطلب ہم کو سمجھادیں۔اس لئے ہم زبانی گفتگو کے مشدعی تھے۔جس سے آپ نے مصلحة انکار کردیا۔

بھادیں۔ اسے بہ اور ان کے مسلوں عسدی کے جس انکے ریا انکوروی۔

ہم ہیں۔ اس کے جواب میں ہمارے علاء کرام سے مدد ما تکی ہے۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ علاء اسلام ہمیشہ خالفین اسلام کا جواب دینے کے لئے آبادہ ہیں اور انہیں کی سعی مشکوراور تہینے اسلام کا بھی ہے کہ اسلام کا جواب دینے کے لئے آبادہ ہیں اور انہیں کی سعی مشکوراور تہینے اسلام کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کا آفاب چک رہا ہے۔ لئین باگے صاحب نے اپنی تحریر کوشروع میں صاف کھو دیا ہے کہ بیا عمر اضات ان کو نیز اور بہت سے لوگوں کو آپ کے لیکچروں سے پیدا ہوں ان کے دمدوار آپ ہیں۔ نہ اسلام اور علاء اسلام۔ تاہم باگے صاحب کے فس اعتراض کا جواب ثانی وکانی اصل قرآن کی تعلیم کے مطابق علاء اسلام۔ یں گے۔

آخریں اس قدرعرض اور ہے کہ علاء دین کے لئے تو آپ تکفیر کو ایک بہت براجرم قرار دیا کرتے ہیں۔ گرکیا وجہ ہے کہ اس تحریر میں آپ نے رنگون کے انگریزی دان مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ کیا یہ چیز آپ کے لئے جائز ہے؟

با گلےصاحب کی تحریر پر آپ کو توجہ کرنا چاہئے کہ آپ کے لیکچروں نے غیر مسلموں کی نظر میں اسلام کواس قدر ذلیل کردیا ہے۔فقط جواب بدست حال بنواعنا بیت ہو۔

غلام حسین مانجوا چینااسٹریٹ رنگون استخریر کے ختم ہونے کے بعد ایک اشتہار مطبوعہ آپ کا ملا۔ چونکہ اس اشتہار کے مضامین وہی ہیں جوکل آپ ہمارے سامنے کہ چکے تھے۔لہذاسب نے مجھولیا کہ بیاشتہار آپ کا ہے اور دوسرے کا نام فرضی ہے۔ تعجب ہے کہ جب آپ علماء کے سامنے نہیں آ نا چاہتے اور نزا گ فرقی سے دور رہنا چاہتے ہیں تواشتہار بازی اور وہ بھی در پر دہ کیوں ہے؟ کاش بیاشتہارا پے نام سے دیا ہوتا تو اس کا جواب بھی ہم اسی کے ساتھ شامل کر دیتے۔ فقط

غلام حسين ابراجيم مانجوا!

اس کے بعد خواجہ کمال الدین صاحب نے جلدی سے ایک جلسہ اپنے میز بان سر بھال صاحب کی صدارت میں منعقد کردیا اور مسلما نوں میں مشہور کیا کہ میں با گلے صاحب کے لانیخل اعتراضات کا جواب دوں گا۔ برخبر جعیت العلماء میں بھی بھی بھی تھی ہوائی گئی اور اس وقت با گلے صاحب کا جواب جو (امام اہل سنت) عالی جناب مولا نا محمد عبدالشکور صاحب نے تھم برداشتہ کھودیا تھا۔ اسے جلسہ میں بھیجے دیا گیا اور خواجہ صاحب کو ایک خط بھراس کے ساتھ بھیجے دیا گیا اور صدر جلسہ سے اجازت ما گلی گئی کہ بیخط اور با گلے صاحب کا جواب جلسہ عام میں پڑھ کر سنا دیا جائے۔ مگر خواجہ صاحب نے بلای چاہدے سے روکا۔ خونجو اجسال کی سے صدر صاحب نے البتہ صاحب نے بلای گئر میں اکثر حصہ ہمارے جواب کا بیان کر کے اپنا نام کیا۔ کیکن ہمارے جواب کا بیان کر کے اپنا نام کیا۔ کیکن ہمارے قاصدوں نے ایک کی جلسہ کے دروازے پر آ ویز ال کردی تھی۔ جس سے نام کیا۔ کیکن ہمارے تو ہو ہذا!

جناب خواجه كمال الدين صاحب كي خدمت ميس

''بعد صاهو الهسنون ''عرض ہے کدید و آپ نے پہلے تسلیم کرلیا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیا فی آپ نے پہلے تسلیم کرلیا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیا فی آپ کے پیشوا ہیں اور اب آپ نے اپنی تحریر مورخہ ۲۲ مرتم را معالی ہے کہ آپ ان کے دعویٰ نبوت میں بہتا ویل کرتے ہیں کہ اس سے مجازی نبوت مراد ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ذیل کی باتیں آپ کی تاویل کرتے ہیں کہ ذیل کی باتیں آپ کی تاویل کے قول کرنے میں ہے۔ آپ کی تاویل کے قول کرنے میں ہے۔

ا ...... مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے کو حقیقی نبیوں سے افضل کہا ہے۔

٢..... مرزا قادياني نے اپنالہام کو حقیقی نبیوں کی وی کاہم رہبہ قرار دیا۔

۳..... مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے مشکروں بلکہ شک کرنے والوں اور بیعت نہ کرنے والوں غرض کہ کل مسلمانوں کو ہاشٹناءا پیغ فرقد کے کا فرینادیا۔ لے

لے چونکہ بیرحوالہ جات اس کتاب میں جا بجاخصوصاً دوسرے باب میں آ چکے ہیں۔اس لئے یہاں درج نہیں کئے گئے۔ پس اب گذارش ہے کہ آپ اپنی تاویل واپس لیس یاسمجھادیں کہ مجازی نبوت میں ہیہ نتیوں با تیں کیسے بن سی ہیں لللہ جواب تحریری جلدعنایت کیجئے۔ با گلے صاحب کی چیٹھی کا جواب

"باسمه تعالى حامداً ومصلياً

با گلے صاحب نے ایک چیٹی انگریزی میں چھائی ہے۔جس میں انہوں نے چار اعتراض اسلام پر کئے ہیں اور نتیجہ سب کا بیز کالا ہے کہ دین محمدی کو قبول کر ناضر وری نہیں۔اگر چہ با گلے صاحب نے اس چیٹی میں یہ کلھ کر کہ خواجہ صاحب عنقریب رنگون چھوڑ نے والے ہیں۔ ہمارے علاء خاص کرعائی جناب حضرت مولانا محموعہ الشکور صاحب نکھنوی 'نھر فیصندھ' ' سے بھی ان اعتراضات کے جواب کی امید ظاہر کی ہے۔لین چونکہ با گلے صاحب نے آغاز تحریمیں ہمیں ان اعتراضات کے جواب کی امید ظاہر کی ہے۔لین چونکہ با گلے صاحب نے آغاز تحریمیں ہیں محمورہ کردی ہے کہ بیاعتراضات ان کو اور نیز بہت سے انگریزی وانوں کو جواسلام سے دچیس کے قابلانہ لیکچروں سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر یہ چھی بھی نہیں اور خواجہ صاحب ابھی رنگون میں مقیم با گلے صاحب نے ہمارے علاء کی خدمت میں بھیجی بھی نہیں اور خواجہ صاحب ابھی رنگون میں مقیم کریں۔گر خواجہ کمال الدین نے اپنی تحریر مور دی ۲۲ رشیر ۱۹۳۰ء میں ان اعتراضات کے جواب کی طرف متوجہ کریں۔گرخواجہ کمال الدین نے اپنی تحریر مور دی ۲۲ رشیر ۱۹۳۰ء میں ان اعتراضات کے جواب کی طرف متوجہ عاجزیں اور اندیشہ ہے کہ جولوگ خواجہ صاحب کے فد جب سے ناواقف ہیں۔ وہ شایدان کی عاجزی کو علائے ہیں۔ وہ شایدان کی عاجزی کو علائے ایس مولانا صاحب مریر النجم کھنو کو عال جناب مولانا صاحب مریر النجم کھنو کی عاجزی کو علائے ایس۔

محرخمیرالدین مدرس مدرسداسلامید نمبر۲۸مرچنٹ اسٹریٹ رنگون

اعتراضون كاجواب

پہلااعتراض میہ کقر آن شریف نے مینظا ہرکیا ہے کہ ہررسول پرائ قوم کی زبان میں دحی آئی ہے۔جس کی طرف وہ بھیجا گیا اور پیجی کہا کقر آن ع بی زبان میں اس لئے آیا کہ تم سمجھواس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور جمر تاکینے آمر ف عرب کے لئے ہیں۔ پس بید دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لئے ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن شریف نے نہ کورہ بالامضمون صرف ان نبیوں کی بابت بیان کیا ہے جوآ تخضرت ماللین کے بہت ہیاں کیا ہے جوآ تخضرت ماللین کے بہت کی کی نبوت ساری دنیا کے لئے نہیں ہوئی۔ ہر نبی صرف ایک خاص قوم کے لئے ہوتا تھا اورای قوم کی زبان میں ان پر وی اتر تی تھی۔ اس قضیہ کو الٹ کریہ تیجہ لکا لئا کہ جس نبی کی جوزبان ہواس کی نبوت اس قوم کے ساتھ خصوص ہے خلط ہے۔ قرآن عربی زبان میں اس لئے آیا کہ سب سے پہلے الل عرب اور ان کے ذراید سے ساری دنیا میں اس روشی کا پھیلانا مقصود تھا۔

قولرتعالى: "لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً

(به فسره: "﴿ تَا كُمْمُ اسِ ابْلَ عُرِبِ سبِ لُو گُول كِيسا مِنْهُ گُوا بْنَى دِينِيْ والے بنواور رسول تمہارے سامنے گوا بن دینے والے بنیں ۔ ﴾

قرآن شریف تصریح کرد ہاہے کہ آنخضرت ماللیج کی نبوت اور قرآن کی ہدایت ساری ونیا کے لئے ہے۔ حسب ذیل آیتیں پر مو۔

ا ..... " قُل يا إيها الناس إني رسول الله اليكم جميعاً الذي له

ملك السهوات والارض لا الله الاهويحيى ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي

الاصی داعداف: '' ﴿ اے نِی کہد بیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔جس کی حکومت ہے۔ آسانوں اور زمین میں،کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔ وہی جلاتا ہے۔وہی مارتا ہے۔ پس ایمان لا ڈاللہ بیاوراس کے رسول نبی امی بیر۔ ﴾

٢..... ''وصا ارسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً (سباء: ''

ہ یعنی اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشنجری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔﴾

سم ...... '' واوحی التی بذا القرآن لا نذد کھر بائد وصن بلغ (انعام '' پلین بیقر آن مجھ پروی کیا گیا تا کہ میں تم کواس کے ذراعیہ سے ڈراؤں اور نیز ان تمام لوگوں کو جن تک قرآن پی جائے۔ کھ

٣ ..... " تبارك الذي نزل الفرقان على عبدة ليكون للعلمين

نذيراً دوفان " ﴿ بركت والا بوه خداجس نے آپ بندوں برقر آن اتاراتا كدوه تمام دنيا كرائے والا بنے ۔ ﴾

پس جب قرآن کی بی تصری ہے تو اس کے خلاف کسی آیت کا مطلب لینا کیسے میچے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ کسی کلام سے کوئی الیام نم ہوم استنباط کرنا جو اس کلام کے دوسرے حصہ کی تصریح کے خلاف ہو۔ عقلاً بھی جائز نہیں۔

۲ ...... دوسرااعتراض یہ ہے کہ قرآن دوسرے ندا ہب کے خدائی آ خاز کوشلیم کرتا ہے اور توریت کونور دہدایت کہتا ہے۔ ہوئیں۔ناکا مل تھیں تو وہ لوگ کیوں کا مل چیز سے محروم کئے گئے۔

جواب یہ ہے کہ قرآن شریف نے پیشک یہ بیان کیا ہے کہ ہرقوم اور ہر ملک میں نی آئے اور ہدایت اتری گریہ کہیں نہیں بیان کیا کہ دنیا کے موجودہ فدا ہب وہی ہیں۔ جن کی تعلیم نبیوں نے دی۔ بلکہ یہ تصرح آکثر آندوں میں ہے کہ انبیاء کی تعلیمات اور خدائی کتا بوں میں ان نبیوں کے بعد بہت کہ تھر تو نیف وتبدیل لوگوں نے کر دی۔ اس تحریف وتبدیل کا ثبوت تاریخی واقعات اور دوسرے دلائل ہے بھی ہم کو ملتاہے۔

پس اُب بحقہ لینا چاہئے کہ اگلی شریعتوں کے منسوخ ہونے کی دووجہ ہیں۔ایک بید کہ وہ مشریعتیں اصلی حالت پر باقی نہ تھیں۔ان میں بہت تحریف ہوگئ تھی۔ دوسرے بید کہ قرآن دین کامل لے کر نہیں آئی تھیں۔ کامل لے کر نہیں آئی تھیں۔ جیسا کہ فرمایا:'الیوم اکملت لکھ دینکھ ، مائدہ ''آج میں نے تہا رادین تہا رے لئے کامل کردیا۔ بہ نبیت آگلی شریعتوں کے مسائل کامل کردیا۔ بہ نبیت آگلی شریعتوں کے مسائل و کیھنے سے بخو کی واضح ہوجا تا ہے۔

باقی رہا کہنا کہ اگلی قو میں کیوں ایسے دین کامل سے محروم کی گئیں۔ایک پیجا اعتراض ہے۔نظام عالم ہم کو ہتلا رہا ہے کہ قانون قدرت یہی ہے کہ ترقی ہندری ہوتی ہے۔انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت کمزور ہوتا ہے۔ بولنا چلنا چھرنا اور تمام وہ قو تیں جو انسان سے تعلق رکھتی ہیں۔ بیندری اس میں پیدا ہوتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں۔اب اس پر بیاعتراض کرنا کہ پہلے ہی سے سب قو تیں انسان کو کیوں نہل گئیں اور بچاس کمال سے کیوں محروم کئے گئے۔قانون فطرت پر اعتراض کرنا ہے۔

سسس تیرااعتراض به بهائی لوگ کهتے بین که پیغمبری ختم نمیس بوئی و خدا نے حضرت آ دم علیه السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم وقا فو قاقی پنجبر سیجتے رہیں گے۔ پس بنی آ دم میں ہمیشہ سلسلہ نبوت کا قائم رہنا چاہئے میم کالٹینلم پر نبوت ختم ہونے کاعقیدہ غلط ہے۔ جواب میہ ہے کہ بہائی لوگوں کا یا ان سے سیکھ کر مرزاغلام احمد قادیانی اور ان کے پیرووں کا میہ کہنا کہ نبوت ختم نمیں ہوئی۔ قرآن اور افضال دونوں کے خلاف ہے۔ قرآن صاف تصریح کررہاہے کہ نبوت محمد کا اللہ اللہ احد میں دجالکھ ولکن دسول الله و و خاتھ النبیین داحزاب: " اللہ یعنی محمد الله اللہ عندانلہ کے دسول اللہ و و اللہ اللہ اللہ کے دسول اور خاتم الانہیاء ہیں۔ کھ

قرآن کی وہ دوآ میتیں جن کا حوالہ اعتراض میں ہے۔ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو بہائی اور مرزائی بیان کرتے ہیں۔ بلکہ ان کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ خدا کی طرف سے نمی آئیں اور مرزائی بیان کرتے ہیں۔ بلکہ ان کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ خدا کی طرف سے نمی آئیں گیاں کہ نبوت بھی ختم نہ ہوگی۔ بیہ بات دوسرے اعتراض کے جواب میں بیان ہوچک ہے کہ اگلی شریعتیں کیوں منسوخ ہوئیں۔ پس چونکہ وہ وجہ منسوخیت کی شریعت جمد مید میں نہیں ہے۔اس لئے جمد کا اللہ تا اس اس محمد کا اللہ تو جو بانا عقل کے بھی موافق ہے۔اگلی شریعتیں دین کامل نہ تھیں اور شریعت جمد بید میں کامل ہے۔اگلی شریعتوں میں تحریف ہوگئی تھی۔لیکن شریعتوں میں تحریف ہوگئی کے بیان شریعت ہمد بید کی خواد رہنے کا خدا ذمہ دار ہے۔

(حجر: "﴿ لِعِنْ يُدْفِيحت بَم

''انا نحن نزلنا الذكر وانا لله لحافظون

نے اتاری ہے اور ہم خوداس کے محافظ ہیں۔

شریعت محمر پر کامخفوظ رہنا ان سلسلہ اسانید کے علاوہ جواہل اسلام کے پاس ہیں۔

تاریخی واقعات اورغیرمسلم اصحاب کی شہادت سے بخوبی ظاہر ہے۔

۳ پیروی میں نجات کو مخصر کہ قرآن کسی خاص پیٹیبر کی پیروی میں نجات کو مخصر نہیں کہتا۔ جیسا کہ دوسرے پارہ کی آیت سے ظاہر ہے۔ پس اب کیا ضرورت دین اسلام قبول کرنے کی ہے۔

جواب میہ ہے کہ کسی خاص پیٹیمبر کی پیروی میں نجات کا منحصر نہ ہونا صرف خواجہ کمال اللہ بن صاحب کا قول ہے۔ دین اسلام اللہ بن صاحب کا قول ہے۔ درند قرآن کی بہت ہی آ بیوں میں بیان ہوا ہے کہ نجات دین اسلام میں منحصر ہے: ' وصن یہنٹے غیر الاسلام دینا فلن یقبل صنع منظم منظم کے سوالو کی دوسرادین اختیار کرے گاقی ہرگز اس سے نہ قبول کیا جائے گا۔ پھن

باتی رہی کسی دوسرے پارہ کی آیت جس کولائق معترض نے قال کیا ہے۔اس کا مطلب خواجہ صاحب نے میجے نہیں بیان کیا۔اس آیت کا منشا صرف اس قدر ہے کہ قر آن نجات کو کسی قوم

کساتھ خصوص نہیں بتا تا جبیبا کہ یہود یوں کا قول تھا۔ الذیبی اُصنوا "اور اُنصادی "اور اُنصادی "اور اُنصادی "اور اُنصادی "ور مصابعین "وغیرہ الفاظ فرہی حیثیت سے متجاوز ہو کر قومیت کے معنی میں مستعمل ہونے گئے جس طرح لفظ عرب کو چوقومیت کے لئے موضوع ہے۔ تدن عرب کا مصنف فرہبی معنی میں استعمال کرتا ہے۔ پسی قرآن نے بیتا یا ہے کہ چوش اسلام قبول کر بے خواہ وہ کسی قوم کا ہووہ نجات کا حقد ارہے اور اگر آیت کے معنی وہ لئے جا نمیں جو خواہ صاحب کہتے ہیں قوم کا ہووہ نجات کا حقد ارہے اور اگر آیت کے معنی وہ لئے جا نمیں جو خواہ صاحب کہتے ہیں قوم کا اللہ بیا کی مہمل کلام ہوا جا تا ہے۔ اس لئے کہ: "الذین اُمنوا "کے ساتھ اُنمی آمین" کا لفظ کی طرح نہیں لگ سکتا۔ یعنی ایمان والوں کے لئے بیٹر طرف گانا کہ وہ ایمان الا نمیں بے معنی ہے۔ فقط! والسلام علیٰ میں اتبع البدی ! گئی اور اثنام جمت قطعی طور پر کرویا گیا تھاں س کی حسب ذیل ہے۔

جناب خواجه كمال الدين صاحب!

گذارش ہے کہ بتاری خوار الحوام ۱۳۳۹ ہے بعد نماز جعد آپ کی ایک تحریر جو آپ نے چند حضرات اہل سنت کے نام روانہ فر مائی ہے۔ سور تی مجد میں پڑھی گئی۔ اس کے سننے سے بہیں سخت تجب ہوا کہ آپ نے ہمارے آٹھ سوالات کے جواب اپنے لیکچروں میں خصوصاً جو بلی ہمیں سخت تجب ہوا کہ آپ نے ہمارے آٹھ سوالات سے کہ ہم نے بذریعہ پوسٹ رجٹری اور دئی تحریریں آپ کی خدمت میں روانہ کیں اور ایک کھلی چھی بھی شائع کی اور اس امید میں رہے کہ آپ براہ راست ہمیں جواب دیں گے۔ لیکن آپ کی جیست نے یہ گوارانہ کیا کہ آپ ساف طور پر آپ نمروار ہرسوال کا جواب تحریر فرما کر ہمارے پاس بھی دیتے یا بذریعہ اشتہارشائع کرتے۔ نہ کی روز آپ نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ آج کی کچر میں ان سوالات کا جواب دیا جائے گا۔

جوبلی ہال کا لیکچرایک دوسرے عنوان سے مشہتر کیا گیا تھا۔ جس کود بکھ کریہ وہم و گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ آپ ہمارے آٹھ سوالات کی طرف توجہ کریں گے۔ بڑاافسوس ہمیں اس تحریر کوئن کریہ ہوا کہ آپ نے باوجود طویل مضمون لکھنے کے ان خاص سوالات کا پچھ بھی جواب نہ دیا۔ بلکہ نہایت چالا کی سے اپنا عقیدہ چھپانے کی کوشش کی ہے اور بہت سی غیر ضروری باتوں سے کا غذسیاہ کر کے اصل مقصد سے کوسوں دور جا کھڑے ہیں۔

خواجہ صاحب! افسوں ہے کہ جس قدرا پنے خیال میں آپ اپنی صفائی مسلمانوں کو

دکھانا چاہیے ہیں۔ای قدرآپ کی طرف بدگمانی برهتی جاتی ہےاوروہ محض اس لئے کہ آپ نے مسلمانوں کے حسب منشا ہر سوال کا جواب سادے اور مخضر الفاظ میں نہیں دیا۔ بلکہ تقریر کی طرح تحریر کو بھی ملمع سازی سے 'سوال از آساں جواب از ریسمال'' کا مصداق بنادیا اور مسلمانوں کو دھوکا دینے میں کوئی دیتے نہیں اٹھار کھا۔

سیہ ہم نے مانا کہ آپ نے وکالت کا امتحان پاس کیا ہے۔ گریا در کھنے کہ مسلمان اب ایسے بھولے بھالے نہیں رہے کہ آپ کی وکالت کا جادو ان پر اثر کر جائے اور آپ جس طرح چا ہیں ان سے روپیہ وصول کر کے اسلام کے پردہ میں قا دیانی مشن کی اشاعت کریں۔ ہم اب بھی آپ سے بہی کہتے ہیں کہ دور گی باتوں کوچھوڑ کریا تو صاف طور پر اہل سنت کے مقائد سے اتفاق فا ہر کر کے مرز اغلام احمد قا دیانی کو کا فر کہدویں یا تھلم کھلا قا دیانی بن کرمسلمان کو اس کر وفریب سے خوات بخشیں۔

دورگل چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا موک<sup>ا</sup> کا کاعفی عنہ

پریسیژنث اسلامیدلیثرین سوسائٹی نمبر ۴۸ مرچنٹ اسٹریٹ رنگون ۱۹رسمبر ۱۹۲۰ء

اس کے بعد جب شہر رگون میں ہر طرف خوخا ہواا ور عام طور پر ہر جگہ خواجہ کمال الدین کی بے دینی کا چرچا ہو نے الا اور بیہ کہ ان کے طرفدار نہایت بے انصاف ہیں تو سر جمال صاحب نے بھی خواجہ صاحب سے مطالبہ کیا کہ آخر کیا دجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے سوالات کا جواب نہیں و سیت اور اپنا نہ ہب چھپاتے ہیں۔خواجہ صاحب نے اس کے جواب میں سر جمال صاحب کوایک خط کھا جو سر جمال صاحب نے ۲۸ متم ہر کو بدست ملا احمد صاحب سیکرٹری را ندیر یہ انشیٹیوش وفتر جمیت العلماء میں جمیع جس کی فقل حسب ذیل ہے۔

مكرم سرجمال صاحب!السلام عليكم ورحمته الله!

جس معاملہ کی صفائی کے لئے آپ وبعض سورتی صاحبان نے کہاہے وہ دراصل ہو چکا ہے۔ چندا کیسورتی صاحبان نے کہاہے وہ دراصل ہو چکا ہے۔ چندا کیسورتی صاحبان میرے پاس ایک خط لائے تنے اور میرے عقائد معلوم کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کے جواب میں ایک مفصل خطاکھ دیا اور ان کوسنا دیا اس کا ایک حصہ میں یہاں

لفظا لفظا تفا آفل کردیتا ہوں۔(اس کے بعدایتے خط مور خد۲۲ ستمبر کی عبارت نقل کی ہے۔ بیرخط اوپر درج ہو چکا)اس خط کے جواب میں مجھے جو خط آیا ہے اور جومیں نے آپ کو دکھایا تھااس میں لکھا ہے کہ ہم آپ کی باتیں مانے کوتیار ہیں۔لیکن ہم کو سمجھا دو کہ مرزا قادیانی کی فلال فلال عبارت سے کیا مطلب ہے۔ میں ندمرزا قادیانی کی طرف سے واعظ بن کریہاں آیا ہوں ندان کے دعویٰ کو کسی پر پیش کرتا ہوں۔ بلکہ جب سے میں نے بیمشن نکالا ہے۔ تب سے میں نے اپنی ذات کومرزا قادیانی کے متعلق کچھ لکھنے یا بولنے سے الگ کرلیا ہے اور آئندہ بھی میرا یہی پخته ارادہ ہے۔ پھر مجھ سے مرزا قادیانی کے متعلق کیوں پوچھتے ہیں۔ مجھے جو پہلے خط آیا تھا۔اس میں دس بارہ آ دمیوں کے دستخط تھے۔اب جوخط آیا ہے۔اس پر صرف ایک آ دمی کا دستخط ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی اصحاب اس امر سے الگ ہوگئے ہیں۔ اس خط میں مجھ سے ایک اور درخواست کی گئی ہے کہ میں مرزا قادیانی سے تبرالے کروں نہ معلوم بیس دل سے بات نکلی ہے۔ تیرہ سوبرس سے تیرا کرنے والوں سے جو لکلیف اہل سنت والجماعت کو پیچی ہے وہ طاہر ہے نہ معلوم پھر تمرا کے خواہشمند کیوں ہوگئے۔ جھے پراعتراض تو ہوتا اگر میرا فدکور ہ بالاعقیدہ اسلام کےمطابق نہ ہوتا۔ میں نے بیمعتبر ذربعہ سے سنا ہے کہ میرا خطالوگوں کودکھلا پانہیں گیا ۲ نہ سنایا گیا۔صرف سسى نے كہدديا كماس نے بيريكھا ہے۔اصل خطنبيں سنايا كيا۔اس ليحمكن ہے بعض سورتى صاحبان کواطمینان نہ ہوا ہوگا۔اس وجہ سے میں نے زبانی کہنے کےعلاوہ بیتحریر آپ کولکھ دی ہے كه آپ اى خطاكو يا چھاپ ديں يا بجنسه جہاں جا ہيں بھنج ديں۔اس سے زيادہ ميں كسى كى تشفی نہيں کرسکتااورنه کرنا ضرور محفیث ہوں۔

میں ایک فیرمسلم کے مقابل آنے کو ہرمنٹ تیار ہوں۔ میں مسلمان کے مقابل کی تنازعہ فرقی کے لئے باہر آنا برہ فین ہوں۔ اسی موضوع پر میں نے لکھا ہے اور کتا بیں تصنیف کی بیں۔ میں اسلام کے لئے وہ دن مبارک مجھوں گا جب ہم میں سے فرقی تنازعہ مث جائے گا اور میں رات دن اس کوشش میں ہوں۔ کیا عجب بات ہے کہ جس بات سے جھے نفرت ہے اس کے لئے جھے بلایا جا تا ہے۔

اب ایک بات پرمیں اس خط کوختم کرتا ہوں ۔ مجھے انگلتان کےمشہور ومعروف

لے خوابیصاحب کے علم کا بیرحال ہے کہ تیری کا تیرا لکھتے ہیں۔ ۲ے کیساسفید جھوٹ ہے جس کا جھوٹ ہوناسارار گون جانتا ہے۔ مصنف ایج جی ویل نے ایک چیٹی کھی تھی کہتم آئخضرت کالٹیٹی کو کیوں آخری نبی مانتے ہو۔اس کے جواب میں جویس نے ایک چیٹی کھی تھی کہتم آئخضرت کالٹیٹی کو کیوں آخری نبی مانتے ہو۔اس کے جواب میں جویش نبیلی اور پھر کی 191ء میں درج کردیا۔وہ رسالہ میں بھیجنا ہوں۔اب آپ خود سوچیس جوشن کندن میں بیٹی کرلندن کے مشہور ومعروف آدمیوں کو یہ کھتا ہے کہ حضرت مجھ کالٹیل ماتم انجیبین ہیں وہ کیسے اس کے الٹ کرسکتا ہے۔ابیا بی کا 191ء میں میں نے آخضرت مالٹیل کیا خلاق پراکیس کتاب کھی ہے۔اس میں بھی میں نے بہی کھا ہے وہ بھیچنا ہوں۔

مجھے بچھ نہیں آتی کہ اس جگہ بعض اشخاص سم تم ہے ہیں۔ اسلامی مشاہیر ہیں سے ہندوستان میں سے کون ہے جس نے میرے شن سے مجت اوراس کی مدذ ہیں کی۔ مولا نا ابوالکلام نے کلکتنہ میں میری حمایت میں جلسہ کیا۔ البلال میں میرے کام کی تعریف میں مضمون کھے۔ مولا نا عبدالباری صاحب فرگا محلی نے السخو میں میری خاطر گھر چندہ ما نگا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے اپنے اخبار میں کئی دفعہ کھا کہ: ''جوکام ہمارا تھاوہ اس نے کیا ( یعنی میں نے ) اور بیہ خدا کا فضل ہے۔''

آج کل مسلمانوں کے نہ ہی لیڈر کری مولانا مجمع کی صاحب و شوکت علی صاحبان ہیں ہمارے اگرین کی ترجہ قرآن مجید کے نگلئے پروہ ایک خط کستے ہیں۔ ترجہ کی از حد تعریف کرتے ہیں اور اس میں کستے ہیں کہ خواجہ کمال الدین بہادروں کی طرح مرد میدان بن کرکام کرتا ہے۔ میں بھی (لیخنی محمطی صاحب) بہی کام کرتا چاہتا ہوں۔وہ سابقوں الاولون میں سے ہے۔ میر سے کے عزیز کا مقام ہوگا اگر میں قدم بفتر مان کی پیروی کروں۔ پھرا خیر خط میں کستے ہیں کہ اگر ان کا مکتوب الیہ (مرز ایعقوب صاحب) مجمعے خط کسے تو یہ بھی کلھے کہ محمطی میری ریش چومنے کی خواہش کرتا ہے۔ جواجمل خان صاحب نے کھا ہے اس کا تار آپ کول چکا ہے۔

خواجه کمال الدین مورخه ۲۸ رستمبر ۱۹۲۰ء

اس کے بعدیے دریے حسب ذیل دواشتہار ہماری طرف سے شائع ہوئے۔

### سلسلئة اشتهارات

باسمه تعالى حامداً ومصلياً

مرز اغلام احمد قادیانی کے مدعی نبوت ہونے کا ثبوت اور اس کے کفریات خواجہ کمال الدین اور رگون کی لاہوری پارٹی مرزائی اور عبدالقادر مرزائی محمد امین

مرزائی اینے اوراینے پیشوا غلام احمد کومسلمان ثابت کریں اوران کے کفریات کا جواب دیں۔ غلام احمد (تته حقیقت الومی ۵۸ بخزائن ج۲۲ص۵۰۳ بکتوبات احدیه نمبریج ۳ ص٩٩) مين لكمتنا بي كد: "وتم تخضرت ماللينا كم مجزات جوصحابه كي شهادتون سے ثابت بين وه تين ہزار مجرہ ہیں۔اس (خدا)نے میری تقیدیق کے لئے بڑے بڑے نشان طاہر کئے ہیں جوتین لاکھ

مرزائيو! كيابيكفركاكلمنهيس بي؟ اوردعوي حقيق نبوت كانهيس بي؟ اوركيا (مرزاني) حضور کاللی اے این کون ایس دی؟ کسی امتی نے ایسادعویٰ کیا ہے؟ اپنے پیرکا اور اپناایمان ثابت کرو۔

مرزاحدیثوں کے متعلق لکھتا ہے کہ: ''خدانے مجھےاطلاع دے دی ہے کہ بیتمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تح لیف معنوی یالفظی میں آلودہ ہیں۔ یاسرے سے موضوع ہیں اور جو خض حکم ہوکر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا ہے علم یا کرقبول کرےاورجس ڈھیر کوجا ہے خداسے علم یا کررد کردے۔''

(ضميمة تخذ گولزوره ١٣ حاشيه بخزائن ج ١٥٥)

دوسری جگه مرزالکھتا ہے:''اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح کھینک دیتے (اعِازاحِريُص ٣٠،١٣، خزائن ج١٩ص ١٩٠)

مرزااييخ قصيده ميل لكمتاب: "بل النقل شي بعد ايحاء ربنا فأي حديث ''﴿ خدا تعالیٰ کی وحی کے بعد نقل کی کیا حقیقت ہے۔ پس ہم خدائے تعالیٰ کی وحی (اعجازاحمدي ٢٥، خزائن ج١٩٥٨) کے بعد کس حدیث کو مان لیں۔ ﴾

''﴿ اورحديثين تو ككڙ نے لكڑے ہو كئيں۔ ﴾ "وقد مزق الاختبار كل مهزق

"أخذناً من الحي الذي ليس مثله • وانتمر عن الموتي رويتمر " ﴿ بم نے اس سے لیا کہ وہ کی ویوم اور واحد لاشریک ہے اور تم لوگ (اے مسلمانوں) مردول (لیعنی محمر فاللینز اور صحابه اہل بیت اور تابعین وتبع تابعین ائمهٔ مجتهدین ائمه محدثین اولیاء کرام) سے روایت کرتے ہو۔ ﴾ (اعجازاحري ص ۵۵ بخزائن ج ۱۹ ص ۱۲۹)

مرزائيو! كيار يفركله نبيس بي؟ اور دعوى حقيقى نبوت كانبيس بي؟ اوركياحضور طالليناس (مرزانے)این کوفضیلت نہیں دی؟ کسی امتی نے ایسادعویٰ کیاہے؟ مرزائیو! اپنااوراپے پیشوا کا ایمان ثابت کرو \_

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تشریف لائمی

سسس مرزالکھتا ہے: ''جب کہ جھے اپنی وتی پر ایبا ہی ایمان ہے۔جبیبا کہ تو رہت اور انجیل اور قرآن کریم پرتو کیا نہیں جھ سے بیتو قع ہوسکتی ہے کہ میں ان کے ظلیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ (لیتن حدیثوں) کوئن کراپنے یقین کوچھوڑ دوں جس کی حق الیقین پر بناء ہے۔''
ہے۔''

مرزائیو! کیا بیکفر کا کلمنمیں ہے؟ اور دعو کا حقیق نبوت کا نمیں ہے؟ کیا کسی امتی نے ایسا دعو کی کیا ہے؟ مرزائیو! اپنااورا پنے چیثوا کا ایمان ثابت کرو۔

۳ ..... مرزا قادیانی لکھتا ہے:''میرانہ ماننے والا جھے سے بیعت نہ کرنے والامیرا محکر کا فرہے'' (اربعین نبر۳ س ۷ درعاشیہ ج ۱۷ س۳۵ محقیقت الوجی ۱۲۳ افزائن ج ۲۲ س ۱۹۷۷) مرزائیو! کیا تمام دنیا کے ۳۵ کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو کا فربلاوجہ کہنا کفزئیس ہے؟ اور کیا بیدوگوئی حقیق نبوت کا نہیں ہے؟ اور کسی امتی نے ایسا دعوی کیا ہے؟ کہ میرانہ ماننے والا کا فر ہے۔

ه ...... مرزا قادیانی (حقیقت الوی ص۱۳۹، خزائن ج۲۲ ص۱۵۳) میں لکھتا ہے:

دوائل میں میرا بھی عقیدہ تھا کہ مجھو گوشج این مریم سے کیا نسبت ہے۔وہ نبی ہے۔ مگر بعد میں جو
خدا تعالیٰ کی وی بارش کی طرح میرے پرنازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور
صرح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔''

(حقیقت الوی ۱۵۵ ہزائن ج۲۲ س۱۵۹) یس ہے:'' پھر جنب کہ خدانے اوراس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخری زمانہ کے شیج کوافضل قرار دیا ہے تو پھر پیشیطانی وسوسہ ہے کہ بیکہا جائے کہ کیوں تم مسیح ابن مریم سے اپنے تیکن افضل قرار دیتے ہو۔''

مرزائیو! کیا بید دعوی حقیقی نبوت کانمیں ہے؟ کیا کوئی امتی بڑے سے بڑا کسی نبی سے افضل ہوسکتا ہے؟ کیا کسی امتی نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ کیا پیکلمہ کفر کانہیں ہے؟ جواب دواور اپنااور اپنے پیٹیوا کا اسلام ثابت کرو۔

۲ ...... مرزاحضور الملیخ کے معراج کی نسبت لکھتا ہے کہ: ''سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا جس کو درحقیقت بیداری کہنا چاہئے۔ اس قتم کے کشفول میں خود مؤلف (لیعنی غلام احمد) صاحب تجربہ ہے۔(لیعنی کی مرتبہ ایسی شفی معراج جمیع ہوچکی ہے)'' (ازال اوبام ۲۸،۴۷ ماشیہ بڑزائنج ۲۳س۱۲)

مرزائيو! كيا معراج كى يبي حقيقت ب؟ اور بدمرزا قادياني كا دعوي حضور كالفيرات افضلیت کانہیں ہے؟ کیا ہی کفر کا کلمہ نہیں ہے؟ اور کیا حقیقی نبوت کا پدد عولیٰ نہیں ہے؟ کسی امتی نے اليادعوى كيابي اپنااوراي پيثواكا ايمان ابت كرو

مرزاً قادیانی (ازاله او بام حصه دوم ص ۲۸۲، نزائن ج ۱۳ ص ۱۷۷۳) میں لکھتا ہے: · · حضور طالتيم ايرا بن مريم اور د جال اوريا جوج ما جوج اور دابة الا رض كي حقيقت كامله منكشف نه هو كي اور مجھ پر کھلے طور سے منکشف کر دی گئی۔''

مرزائيو! كيابيكتنا خانه كلم كفزنيس؟ اپنااوراييز پيشوا كاايمان ثابت كرو\_ مرزالكمتاب:"أنها اصوك اذا اددت شيئاً ان تقول لله كن فیکون ''اےمرزاتوجس چیز کے لئے کیے کہ ہوجاوہ فوراً ہوجائے۔

(حقیقت الوحی ص۲۱ ۱۰ نزائن ج۲۲ ص ۱۰۸) "میں (خدانعالی) وہی ارادہ کروں گا جوتمہارا (مرزا کا )ارادہ (حقیقت الوی ۱۰۸ (مزائن ج۲۲ س۸۰۱) " كهه(اےغلام احمد كهاب لوگو)ا گرتم (حقیقت الوی ص ۷۹ نزائن ج ۲۲ ص ۸۲) "كهه(الےغلام احمدالےلوگو) میں (حقیقت الوی ۱۸،خزائن ج۲۲ ۱۳۸) ''جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیرے بروی نازل کی گئی ہے وہ ان لوگول کو جو تیری جماعت میں داخل ہوں گے سنا۔

"قل ان كنتم تحبون الله فأتبعوني خدا سے محبت رکھتے ہوتو آؤمیری پیروی کرو۔ "قل إنها إنا بشر معلكم يوحي إلى انسان ہوں میری طرف بیوحی ہوئی ہے۔ "واتل عليهم ما اوحى اليك من ربك

"اريد ما تريدون

(حقيقت الوحي ص١٢ بخزائن ج٢٢ ص ٧٨)

"كيدو العفلام ''قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكمر جميعاً احمه) ائتمام لوگومين تم سب كي طرف الله كارسول جوكر جيجا گيا جون - ( تذكره ٣٥١، مطبوعه بوه) " هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدير.

کلٹه ''خداوہ خداہے جس نے اپنارسول اپنی ہدایت اور سیجدین کے ساتھ بھیجا تا کہاس دین کو ہر فتم کے دین برغالب کرے۔ (حقیقت الوحی ص اے بخز ائن ج۲۲ص سے ۲۲ "اورہم نے دنیا پر رحت کرنے کے لئے "وما ارسلناك الارحمة للعالميون

(اربعین نمبر۳ س۲۲ نزائن ج ۱۵ س۳۱۳)

تخفے بھیجاہے۔

"اوربي(غلام احمه) اپنی

"وصا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى للمرف سينيس بواتا بلك جو يحيم سنة مويد هداكى وى ب

(اربعین نمبر ۱۳ سام مزائن ج ۱ ص ۲۲۸)

''سیا خداوہی ہےجس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''

(دافع البلاء ص البخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

''سپاشفیج میں ہوں۔'' (مفہوم) (دافع البلاء سساہنز ائن ج۱۵س ۲۳۳) ''خدانے میری وی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی کشتی قرار دیا اور تمام

انسانوں کے لئے اس کومدار خجات کھیرایا۔'' (ابعین نبر ۴۳۸ ماشیہ نزائن ج ۱م ۴۳۵)

"كولاك لها خلفت الافلاك "(اعقلام احمد) الرئيس مجفي بيدانه كرتا آسانول

مرزائیو! کیا پیقیقی نبوت کا دعویٰ نبیں ہے؟ اور کیا پیکفر کی بات نبیں ہے؟ اپنااوراپنے پیثیوا کا ایمان ثابت کرو۔

مرزائیو! نبی کی دوشم ایک حقیق دوسری مجازی، بیالله تعالی کی فرمائی ہوئی ہے؟ یا رسول الله کالفیز نے یاصحابہ کرامؓ نے یا تا بعین تیکھا تی تا بعین تیکھا گیا تمہ جمبتدین تیکھا کیا تمہ حدیث تیکھا کیڈ فرمائی ہے؟ اگر کسی نے نہیں فرمایا بیو سب تمہاری من گھڑت ہے تو بہ کرو تو بہکرو۔

۹..... مرز الکھتا ہے: ' انت منی بہنزلة توحیدی '' تو مجھ سے ایسا ہے ہیں کہ میری تو مجھ سے ایسا ہے ہیں کہ میری آنت منی ہینزلہ میرے فرزند کے ہے۔ (حقیقت الوی ۴۸ مبززائن ۲۲۵ ۹۸) میزلہ میرے فرزند کے ہے۔ (حقیقت الوی ۴۵ مبززائن ۲۲۵ ۹۸) '' آسان سے کی تحت اترے پر تیرا تحت سب سے او پر بچھا یا گیا۔''

(حقیقت الوی ۱۹۸ نزائن ج۲۲ ص۹۲)

'' انی صع الرسول اجیب اختطی واصیب ساتھ ہوکر جواب دوںگا۔ میں (میں اپنے پچھ کہنے اور کرنے میں) خطا بھی کروں گا اورصواب بھی۔( لینی جو بیا ہوں گا کبھی کروں گا کبھی نہیں)

(حقیقت الوی ۱۰۴، بزرائن ج۲۳ ۱۰ ۱۰ البشر کی ج۲۳ ۱۰ ۱۰ البشر کی ج۲۳ ۱۰ ۱۰ البشر کی ج۲۳ ۱۵ ۱۰ ۱۰ البشر کی ج۲۳ ۱۵ مرز ائیو! کیا بیر هفتی نبوت کا دعو کی نبیس ہے؟ اور کیا بیر کفریات نبیس ہیں؟ اپنا اور اپنے پیشوا کا ایمان ثابت کرو۔

مرزا،انبیاعلیم السلام براین فضیلت اس طرح ظا ہرکرتاہے۔''سے "حضورماً الليلم <u>ك</u>ليم خسف القمر المنير وان لى . غسا القمر ان المشرقان اتنكر چا ند کے خسوف کا نشان طاہر ہوا اور ممبرے لئے جا نداور سورج دونوں کا اب کیا تو (میرے افضل ہونے کا )ا ٹکارکرےگا۔ (اعجازاحدي صاك بخزائن ج١٩ص١٨١) کسیح کا حال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ پیوشرا بی نہ زاہد نہ عابد نہ تن کا پرستار متکبرخود بیں خدائی کا دعوی کرنے والا۔ ( محتوبات احدیہ نمبر م جسم ۲۳ ، نورالقرآن نمبر اص ۱۱، خزائن ج ۹ ص ۲۸۷) کوئی نہیں جس نے مجھی نہ مجھی اینے اجتہاد میں غلطی نہ کھائی ہو۔ (اعجازاحدي ١٣٣٥، خزائن جواص١٣٣) در بعض پیشین گوئیوں کی نسبت حضرت ماللیا نے خود اقر ارکیا ہے کہ میں نے ان کی (ازالهاوبام جاص ۴۰۰، خزائن جسم ۲۰۰۷) اصل حقیقت سبحضے میں غلطی کھائی ہے۔'' (ازالهاوبام جاص ۱۵۸، نزائن جسم ۱۸۰) «عيسى كجاست تابنهد يابمنهرم-" ''ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔اس سے بہتر غلام احمہ ہے۔'' (دافع البلاءص ٢٠ نزائن ج١٨ص ٢٠٠) حضرت حسين سے اينے كومرزا قاديانى نے افضل كہا۔ "ميں سے كہتا ہوں كه آج تم ميں ايك بے كه اس حسين سے بڑھ كر ہے۔" (دافع البلاء ص ١٦ برزائن ج١٥ ص٢٣٣) ''صدحسین ست درگریبانم \_سوحسین میر ہے گریبان میں ہیں ۔'' (نزول أسيح ص٩٩ بخزائن ج٨١ص٧٧) مرزا قادیانی نے صحابہ کی توہین کی ہے۔ ''ابوہریہ چوغی تھا اور درایت اچھینہیں رکھتا تھا۔'' (اعجازاحدي ص٨١ فتزائن ج١٩ ص١٢١) ''حق بات بہہے کہابن مسعودا بک معمولی انسان تھا۔'' (ازالهاوبام ص٢٧٦، فزائن جهم ٢٧١) مرزائیو! کیاالی گتاخی ہے آ دمی مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا بید دعویٰ حقیقی نبوت کانہیں ہے؟ كيا مجازى نبى ، حقيقى نبى سے افضل موسكتا ہے؟ اپنااورائيے بيشوا كا ايمان ثابت كرو\_ اقوال مذكورة بالاسدمفصله ذيل دعوى مرزاغلام احمد كے بخو بی ظاہر ہیں۔ دعويٰ الوہت۔

> ال موضوع پر عزید کتب کے لیے بیاں تشریف ادیمی http://www.amtkn.org

دعويٰ نبوت ورسالت

| ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w/\                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ه حضور طالبیخ اسے کو افضا صنف۔  ۲۰۰۰۰ ایسے بی حضرت عیسی عالیہ السلام سے اسپنے کو افضا صنف۔  ۸۰۰۰۰ تذکیل و تحقیر نہی۔  ۸۰۰۰۰ تذکیل و تحقیر نہی۔  ۱۰۰۰۰ تحقیرا حادیث نہیں۔  ۱۰۰۰۰ تحقیرا حادیث نہیں۔  ۱۱۰۰۰ تحقیرا حادیث نہیں۔  ۱۱۰۰۰ اپنی و تی کو تحقیر اس مجید کے مثل قطعی اور بقیض نف۔  ۱۱۰۰۰ اپنی و تی کے مقابلہ میں حضور طالبیخ کی احادیث کوردی کی طرح کھینگ وینا۔  ۱۱۰۰۰ اپنی و تی کے مقابلہ میں حضور طالبیخ کی احادیث کوردی کی طرح کھینگ وینا۔  ۱۱۰۰۰ حضرت حسین سے اور صحابہ کرام المال بیٹ و تا بعین و مقطع المجندی کو الفیق میں اس کا المسان کو تحقیر کرنا۔  ۱۱۰۰۰ حدیث و الفیق کرام کے مقابلہ کی کو افضال کہنا اور ان کی تحقیر کرنا۔  ۱۱۰۰ مسلمانوں! اب انصاف سے کہو کہ جس مخص کے ایسے عقائد و اقوال ہوں۔ اس کے خارج اسلام ہونے میں کسی مسلمان کو تر دو ہوسکتا ہے؟ لہذا مرز اغلام احمہ قادیانی اور اس کے جملہ محتقد بن خارج اسلام ہیں۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جا ترخبیں نہ ان کی مجلموں میں جملہ محتقد بن خارج اسلام ہیں۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جا ترخبیں نہ ان کی مجلموں میں شریک ہونا جا ترخبیں نہ ان کی مجلموں میں شریک ہونا جا ترخبیں نہ ان کی مجلموں میں شریک ہونا جا ترخبیں نہ ان کی مجلموں میں شریک ہونا جا ترخبیں نہ ان کی مجلم و سے ہیں۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جا ترخبیں نہ ان کی مجلم و سے ہیں۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جا ترخبیں نہ ان کی مجلم و سے ہیں۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جا ترخبیں نہ ان کی مجلم و سے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا پنی ذات کومو جب تخلیق عالم کهزا _                                                | س          |
| <ul> <li>ایسے بی حضرت عیسی علیہ السلام سے اپنے کو افضل شف۔</li> <li>دشنام دبی نی ۔</li> <li>تذکیل و تحقیر نی ۔</li> <li>اپنی و تی کو قرآن مجید کے شل قطعی اور تقیض نف۔</li> <li>ایسی و تی کو قرآن مجید کے شل قطعی اور تقیض نف۔</li> <li>شخصیرا حادیث نبویہ۔</li> <li>السب اپنی و تی کو مقابلہ میں حضور طالیع آئی احادیث کوردی کی طرح بھینیک دینا۔</li> <li>البست حضرت حسین سے اور صحابہ کرام اللہ بیٹ و تا بعین و تقلیل البین و تقلیل جہترین کو تھیں۔</li> <li>سااست حضرت حسین سے اور صحابہ کرام اللہ اللہ بیٹ و تا بعین و تقلیل البین و تقلیل جہترین کے تقلیل میں کہنا اور ان کی تحقیل کرنا۔</li> <li>سامل نوں! اب انصاف سے کہو کہ جس فحض کے ایسے عقائد و اقوال ہوں۔ اس کے خارج اسلام ہونے میں کسی مسلمان کو تر دو دوسکتا ہے؟ لاہذا مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے جملہ معتقدین خارج اسلام ہیں۔ ان سے کوئی اسلامی محاملہ شرعاً جائز نہیں نہ ان کی مجلسوں میں جملہ معتقدین خارج اسلام ہیں۔ ان سے کوئی اسلامی محاملہ شرعاً جائز نہیں نہ ان کی مجلسوں میں شریک ہونا جائز ہے۔ جس طرح سے یہود و نصاری و ہندو سے اہل اسلام نم بہا علیحدہ رہے ہیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رحمته للعالمين كاوصف اپنے کئے ثابت كرنا۔                                           | ۳          |
| ے دشنام وہی نی۔  السب اپنی وی کو آن مجیدے شل قطعی اور نیقیض نف۔  السب تخفیرات کو حضور کالی کی جورات سے زیادہ کہنا۔  السب اپنی وی کے مقابلہ میں حضور کالیکی کی احاد یہ کوردی کی طرح بھینک دینا۔  السب حضرت حسین سے اور صحابہ کرام اللہ بیٹ وہ اللہ بیٹ وہ اللہ بیٹ وہ کا بعین وہ کھینک دینا۔  ساا سب حضرت حسین سے اور صحابہ کرام اللہ بیٹ وہ اللہ بیٹ وہ کا بعین وہ کھینک دینا۔  ساا سب حضرت حسین سے اور صحابہ کرام کی اللہ بیٹ وہ کا بیٹ وہ کھینک کی اللہ کی مطرح کی کھینک کے اللہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | ۵          |
| <ul> <li>۸ تذریل و تحقیر نی -</li> <li>۱ نی وی کوتر آن مجید کیشل قطعی اور بقیض نف -</li> <li>۱ نی وی کوتر آن مجید کیشل قطعی اور بقیض نف -</li> <li>۱۱ اپنی وی کی مقابله میں حضور طالیح آکی احادیث کوردی کی طرح بھینک دینا -</li> <li>۱۲ دینا سے حضرت حسین سے اور صحابہ کرام واہل ہیٹ و تا بعین و کھی تھی کو بینی دینا سے اسساس حصدیث و کھی کے کہا ہے کہ کو افضل کہنا اور ان کی تحقیر کرنا -</li> <li>۱۲ ۵۳ کر و ر سے ذیارہ مسلمانوں کو کافر کہنا و وغیرہ و غیرہ</li> <li>۱۲ ۵۳ کر و ر سے ذیارہ اسلمانوں اب انصاف سے کہو کہ جس شخص کے ایسے عقائد و اقوال ہوں ۔ اس کے خارج اسلام ہونے میں کسی مسلمان کو تر دو ہوسکتا ہے؟ لہذا مرز اغلام احمد قادیا نی اور اس کے جملہ معتقدین خارج اسلام ہیں ۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جائز نہیں نہ ان کی مجلسوں میں جملہ معتقد میں خارج اسلام ہیں ۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جائز نہیں نہ ان کی مجلسوں میں شریک ہونا جائز ہے ۔ جس طرح سے یہود و نصار کی و جندو سے اہل اسلام نم ہما علی در حیال سلام نم ہما علی در حیال سلام نم ہما علی در حیال سلام نمی ہما علی در حیال اسلام نمی ہما علی در حیال سلام نمی ہما علی در حیال اسلام نمی ہما علی در حیال سلام نمی ہما علی در خیال سلام نمی ہما علی در حیال سلام نمی ہما علی در خیال سلام نمی ہما علی در ایکی در حیال سلام نمی ہما علی در خیال سلام نمی ہما علی در خیال سلام نمی معاملہ شرع نمی در خیال سلام نمی معاملہ شرع کی در حیال سلام نمی معاملہ شرع کی در حیال سلام نمی معاملہ شرع کی دی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می</li></ul> | ا يسے ہی حضرت عيسنی عليه السلام سے اپنے کو افضل صنف _                              | ۲          |
| <ul> <li>اپنی وی کوتر آن مجید کیمثل قطعی اور بیشیخ نف۔</li> <li>ا نی وی کوتر آن مجید کیمثل قطعی اور بیشیخ نف۔</li> <li>ا نیخ مجرات کو حضور گالی کیم مجرات سے زیادہ کہنا۔</li> <li>۱۱ نی وی کے مقابلہ میں حضور گالی کیم اور کیمی کور دی کی طرح کیمیک دینا۔</li> <li>۱۱ سیا حضرت حسین سے اور صحابہ کرام واہل بیت و تا بعین و مقطعی الجین و میمیک دینا۔</li> <li>۱۱ سیال حضرت حسین سے اور صحابہ کرام فیمیل کہنا اور ان کی تحقیر کرنا۔</li> <li>۱۱ سیال کی حقید کی مسلمانوں کو کافر کہنا اور ان کی تحقیر کرنا۔</li> <li>۱۱ سیال اور اب انصاف سے کہو کہ جس فیمی کے ایسے عقائد واقوال ہوں۔ اس کے خارج اسلام ہونے میں کی مسلمان کو تر دو ہوسکتا ہے؟ لہذا مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے جملہ معتقدین خارج اسلام ہیں۔ ان سے کوئی اسلامی محاملہ شرعاً جائز جیس نہا علیحدہ رہتے ہیں شرکے ہونا جائز ہیں نہا ملیم معاملہ شرعاً جائز جیس نہا علیحدہ رہتے ہیں شرکے ہونا جائز ہے۔ جس طرح سے یہود و نصاری و ہندو سے اہل اسلام نم بہا علیحدہ رہتے ہیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وشیام و ہی نبی _                                                                   | ∠          |
| ا ا تخقیرا حادیث نبویی ا تختیرا حادیث نبویی ا تختیرات کا ده کهنا و تختیرا حادیث کرده کهنا و تختیرات کو تفور می گالیم کرده کهنا و تختیرات کا است اینی وی کے مقابلہ میں حضور مالیم کا است حضرت حمین سے اور حکام الم الم بیٹ و تا بعین و کی طرح بھینک و بنا سے است حصرت میں شرح میں است حصریث و کی الم کی مقابلہ کرام می کی الم کی احداد ان کی تحقیر کرنا و معلم کرده میں کہ کا اور ان کی تحقیر کرنا و کا است کا کہ دو مسلمانوں کو کا فر کہنا و فیرہ و فیرہ اسلمانوں کو کا فر کہنا و فیرہ کی مسلمانوں اب انصاف سے کہو کہ جس شخص کے ایسے عقائد و اقوال ہوں ۔ اس کے خارج اسلام ہونے میں کسی مسلمان کو تر دو ہوسکتا ہے؟ لبندا مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے جملہ معتقد میں خارج اسلام ہیں ۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جا تر نہیں نہ ان کی مجلموں میں جملہ معتقد میں خارج اسلام ہیں ۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جا تر نہیں نہ ان کی مجلموں میں شریک ہونا جا تر نہیں نہ ان کی مجلموں میں شریک ہونا جا تر نہیں نہ ان کی مجلموں میں شریک ہونا جا تر نہیں نہ ان کی مجلموں میں شریک ہونا جا تر نہیں نہ ان کی مجلموں میں شریک ہونا جا تر نہیں خارج اسلام ہیں ۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جا تر نہیں نہ ان کی مجلموں میں شریک ہونا جا تر نہیں خارج اسلام ہیں ۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جا تر نہیں نہ ان کی مجلموں میں شریک ہونا جا تر نہیں خارج اسلام ہیں ۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جا تر نہیں نہ بیا علی میں در ان سے کوئی اسلامی میں جا تر نہیں نہ بیا کی سوری کی اسلامی میں جا تر نہیں نہ بیا کی خوار کی اسلامی میں کیا کی خوار کی اسلامی کی جونا جا تر نہیں نہ کا تر کی خوار کی اسلامی کی خوار کی کیں کی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کرنے کی                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | ∧          |
| اا اپنی وی کے مقابلہ میں حضور طالیح آئی احادیث کوردی کی طرح چینک دینا۔ ۱۱ بی وی کے مقابلہ میں حضور طالیح آئی احادیث کوردی کی طرح چینک دینا۔ ۱۲ حضرت حسین سے اور صحابہ کرام اللہ بیٹ وتا بعین و کھیلی تعین و کھیلیے مجتبدین و کھیلیے اس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا پی دی کوقر آن مجید کے مثل تطعی اور کیفیضنف۔                                      | 9          |
| ا ا فی وی کے مقابلہ میں حضور ما اللیج آئی احادیث کوردی کی طرح چینک دینا۔ سا است حضرت حسین سے اور صحابہ کرام واہل ہیٹ وتا بعین و کھیں کو اللہ بیٹ وتا بعین و کھیں کہ است حدیث و کھیں ہے ہیں کہ کہ اور ان کی تحقیر کرنا۔ سا است ۱۳۰۵ کر وڑتے زیادہ مسلمانوں کو کافر کہنا۔ وغیرہ وغیرہ سا اے مسلمانوں! اب انصاف سے کہو کہ جس شخص کے ایسے عقائد واقوال ہوں۔ اس کے خارج اسلام ہونے میں کسی مسلمان کو تر دو ہوسکتا ہے؟ لہذا مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے جملہ معتقدین خارج اسلام ہیں۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جائز جیس نان کی مجلموں میں جملہ معتقدین خارج اسلام ہیں۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جائز جیس خارج سطرح سے یہود و نصار کی و جندو سے اہل اسلام نم ہمباً علیحدہ رہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تحقیرا حادیث نبوییه                                                                | 1+         |
| ساا حضرت حسین سے اور صحابہ کرام واہل بیٹ وتا بعین و میں ایسی سے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | 11         |
| حدیث و کالیاء کرام میشدادی نے کوافعنل کہنا اوران کی تحقیر کرنا۔  ۱۹ اسس ۱۹۳ کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کوکافر کہنا۔ وغیرہ  ۱ مسلمانوں! اب انصاف سے کہو کہ جس شخص کے ایسے عقائد واقوال ہوں۔ اس  کے خارج اسلام ہونے میں کسی مسلمان کو تر دو ہوسکتا ہے؟ للبندا مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے جملہ معتقدین خارج اسلام ہیں۔ ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جائز نہیں نہ ان کی مجلسوں میں شریک ہونا جائز ہے۔ جس طرح سے یہود ونصار کی وہندوسے اہل اسلام نہ ہا علیحدہ رہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا پی وی کے مقابلہ میں حضور کا لٹیا کی احادیث کوردی کی طرح مجینک دینا۔              | 1٢         |
| ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت حسين سے اور صحابہ كرام والل بيت وتا بعين و مقلة البين و والل بيت والله        | ۱ا         |
| اے مسلمانوں! آب انصاف سے کہو کہ جس شخص کے ایسے عقائد واقوال ہوں۔اس<br>کے خارج اسلام ہونے میں کسی مسلمان کو تر دو ہوسکتا ہے؟ للبذا مرز اغلام احمد قادیانی اوراس کے<br>جملہ معتقدین خارج اسلام ہیں۔ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جائز خبیں نہ ان کی مجلسوں میں<br>شریک ہونا جائز ہے۔جس طرح سے یہود ونصاری وہندوسے اہل اسلام نہ ہا علیحدہ رہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حدیث و الله ایم کار میشد کار کار کار اور ان کی تحقیر کرنا۔                         |            |
| کے خارج اسلام ہونے میں کسی مسلمان کور دد ہوسکتا ہے؟ لبندا مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے جملم معتقدین خارج اسلام ہیں۔ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جائز نہیں ندان کی مجلسوں میں شریک ہونا جائز ہے۔جس طرح سے یہود ونصاری وہندو سے اہل اسلام فدہ با علیحدہ رہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۵ کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو کا فرکہنا۔ وغیرہ وغیرہ                                | ۱۰۰۰۰۱۳۰   |
| جملہ معتقدین خارج اسلام ہیں۔ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جائز نہیں ندان کی مجلسوں میں<br>شریک ہونا جائز ہے۔جس طرح سے یہود ونصاری وہندوسے اہل اسلام فدہباً علیحدہ رہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اے مسلمانوں! اب انصاف سے کہو کہ جس شخص کے ایسے عقائد واقوال ہوں۔اس                 |            |
| جملہ معتقدین خارج اسلام ہیں۔ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جائز نہیں ندان کی مجلسوں میں<br>شریک ہونا جائز ہے۔جس طرح سے یہود ونصاری وہندوسے اہل اسلام فدہباً علیحدہ رہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اسلام ہونے میں کسی مسلمان کوتر در ہوسکتا ہے؟ للبذا مرز اغلام احمد قادیانی اوراس کے | کےخارج     |
| شریک ہونا جائز ہے۔جس طرح سے یہود ونصاری وہندو سے اہل اسلام فدہ با علیحدہ رہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ین خارج اسلام ہیں۔ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعاً جائز نہیں نہان کی مجلسوں میں      | جمله معتقد |
| ان سرز اد دم زائنوں سرم ہمز کر ناشر مآضر وری اور لازی سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وہ مرزائیوں سے پر ہیز کرنا شرعاً ضروری اور لا زمی ہے۔                              | ان سے زیا  |

وما علينا الاالبلاغ ! فقط: خادم اسلام بنده: ابراجيم ايليه والا مدرسهاسلامينبر ٢٨مرچنث اسٹريث رنگون

باسمه تعالى حامداً ومصلياً

خواجه كمال الدين صاحب كے اصلى ند ب كا انكشاف ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور

خواحہ کمال الدین صاحب کورنگون آئے ہوئے قریب دو ماہ کے ہوئے۔اس مت

میں متعدد کی کچر آپ نے فتلف مقامات میں دیئے۔ اگر چدان کی کچروں میں زیادہ تر انگریزی دان اوروہی لوگ ہوتے تے جن کو دین و فد ہب سے کوئی مضبوط تعلق نہیں اور خواجہ صاحب کی قوجہ بھی تمام دولت مندوں ہی کی طرف ہے۔ کیونکہ جس مقصد کے لئے آپ نے رنگون کا دورودراز سفر اختیار کیا ہے وہ انہیں سے حاصل ہوتا ہے۔ تاہم کچھ دیندار غرباء بھی آپ کے کی کچروں میں پہنچ جاتے تھے۔ خواجہ صاحب نے بتدرت کی اسٹاعت شروع کی جس کو جس سے کوئلہ علی اس کے متعلق ما طور پر ایک بے چیٹی پیدا ہوگئی۔ مسلمانوں نے رنگون کی جعیت العلماء سے فتو کی بھی اس کے متعلق حاصل کیا اوراس کو چھوا کر شائع کیا اور جمعیت العلماء کے علماء نے فتی مقامات پر کمال الدین صاحب و مرزا قادیانی کی ردمیں وعظ کہے۔ پھر آٹھ سوالات بھی طبح کر اکر مشتہر کئے گئے۔ لیکن خواجہ صاحب نے بجائے اس کے کہان سوالات کا جواب دے کر مسلمانوں کی بیوبینی دورکرتے اورا پنے فدہب کی طرف سے بیہ کر کہ میں سن حنفی ہوں اورکلہ مسلمانوں کی بیوبی کی رواہ نہ کی۔

نوبت یہاں تک پیٹی کہ سلمانوں نے خواجہ صاحب سے بالمشافہ گفتگو کرنے کی تیاری کی اوراس لئے حضرت (امام اہل سنت) مولانا مولوی مجرعبدالشکور صاحب (فاروقی) لکھنوی مدظلہ کی خدمت میں بذریعہ تارسب حال عرض کیااور جناب مولانا ممروح کورگون آنے کی تکلیف دی۔

جناب ممدوح کے تشریف لانے کے بعد ایک چھی سر جمال صاحب رئیس رنگون کی خدمت میں اور متعدد تحریر سے خدمت میں اور متعدد تحریر سے خواجہ صاحب نے بام جیجی گئیں ۔ لیکن ندسر جمال صاحب نے پچھ جواب دیانہ خواجہ صاحب نے ریشان کر کے خواجہ صاحب نے صرف ایک تحریر کا جواب بھی دیا تو یہ کہ میں مباحثہ نہ کروں گا۔ خواجہ صاحب کی یہ پوری تحریر کے خواجہ صاحب کی یہ پوری تحریر کے خاجہ صاحب کی متعدد میں بتاریخ ، ارمحرم الحرام ۱۳۳۹ ھے سلمانوں کے ایک بوے بحری کو منادیا گیا جو بہت مختصر تھااور خواجہ صاحب کی خدمت میں جمیح دیا گیا۔ مگر خواجہ صاحب کی خدمت میں جو بہت مجتمد کیا گیا۔ مگر خواجہ صاحب کی خدمت میں بھیجہ دیا گیا۔ مگر کو ایک بواب نہ دیا۔

بتاریخ ۹ مرحرم ۱۳۳۹ھ با گلے صاحب نے اپنی اور نیز بہت سے انگریزی دان کی طرف سے ایک تحریر انگلش میں شائع کی کہ خواجہ صاحب کے لیکچروں نے حسب ذیل چار اعتراض ہمارے دماغوں میں پیدا کردیئے ہیں۔ جن کا نتیجہ بیہ کے اسلام کوہم غیر ضروری

سیحفے لگے۔خواجہ صاحب یا اور کوئی مولوی صاحب ان اعتراضات کا جواب دیں۔خواجہ صاحب نے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لئے جوجلسہ منعقد کیا اس جلسہ میں ہاستدعائے خواجہ صاحب،ان چاروں اعتراضوں کے جواب مع ایک نہایت مخضراور فیصلہ کن تحریر کےخواجہ کودیئے گئے لیکن خواجہ صاحب نے نہ تو اعتراضات کے جوابات اہل جلسہ کو پڑھ کرسنائے نہ اس تحریر کا کچھ جواب دیا۔

بات ختم ہو پھی اور ق انچی طرح واضح ہوگیا۔ حضرت مولا ناصاحب موصوف الصدر عمونید کے مام طور پرمسلمانوں کو خواجہ کمال الدین اور ان کے پیغیبر مرز اغلام احمد قادیانی کے عقائد وغیبہ سے کافی آگائی بخشی۔ نیز مسلمانوں کو میہ معلوم ہوا کہ خواجہ کمال الدین وغیرہ نے جو ترجمہ قرآن شریف کا انگلش میں مسلمانوں کو میہ جس معلوم ہوا کہ خواجہ کمال الدین وغیرہ نے جو ترجمہ قرآن شریف کا انگلش میں شائع کیا ہے۔ جس کے لئے سولہ ہزار رو پیر مسلمانان رگلون نے دیا اس ترجمہ میں شروع سے آخر تک محمل کھلا مرز ائیت کی باتیں درج ہیں جو دین وایمان کے بالکل خلاف ہیں اور مسلمانوں کا روپیہ بجائے ترجمہ قرآن کے مرز ائیت کی اشاعت میں صف ہوا ہے۔ ان سب امور کا نتیجہ یہ ہوا کہ خواجہ صاحب کے چندہ میں کھو خلل پڑگیا اور بعض امراء کو جو ان کے طرف دار ہیں بید ہوا کہ خواجہ صاحب کے چندہ میں کھو خات میں اس خیال ہی پیدا کی اور اتمام جمت میں ہماری ہے وہ قائم ندر ہے گی۔ اس خیال نے اعلیٰ طبقہ میں کھو جنبش پیدا کی اور اتمام جمت میں شاید کھر کی تھی خواجہ صاحب کو اظہار حق شاید کھر کی تھی خواجہ صاحب کو اظہار حق شاور حق کے آب میں امراء کو جو تر تن ہمی خواجہ صاحب کو اظہار حق شاور حق کی آب میں امراء کو جو ترک کے اس خیال میں میں امراء کو جو ترک کے اس خیال میں میں امراء کو جو ترک کے اس خیال میں میں ہو کہ ترک کے اس خیال ہوں کی نارائی کا کم سے کم بیدائر میں کو شش بھی خواجہ صاحب کو اظہار حق میں بیدا کی اور اتمام جمت میں سے خواجہ صاحب کی کوشش بھی خواجہ صاحب کو اظہار حق میں امراء کو جو ترک کی ترک کے سے کا میں میں کی میں کے اس کی کوشش بھی خواجہ صاحب کی کوشش بھی خواجہ کی کوشش بھی کی کھی کی خواجہ صاحب کی کوشش بھی کی کوشش بھی کی کوشش بھی کی خواجہ صاحب کی کوشش بھی کی کوشش کی کوشش کی کوشش بھی کی کوشش بھی کی کوشش

مناظره کی تیاری

سر بجال صاحب رنگون کے بڑے دولت مند شخص ہیں اور خوانہ صاحب کے میزیان بھی ہیں۔ انہوں نے ملا احمد صاحب بن ملا داؤ دصاحب کو بلا بھیجا اور ہالآ خرمنا ظرہ کا جلسہ کرنے کا وعدہ کرلیا۔ پختہ زبان دے دی۔ تاریخ بھی ۲۸ مرتمبر ۱۹۲۰ء مقرر کر دی۔ طرفین کے شرکائے جلسہ کی تعداد بھی معین کردی اور جو بلی ہال کے پاس جس مکان میں خواجہ صاحب فروکش ہیں وہی مکان جلسہ مناظرہ کے لئے معین کیا اور ریبھی اصرار کیا کہ علمائے مسلمین سے سوا جناب مولانا عملی عبدالشکور صاحب مفیضہما کے کوئی شریک جلسہ نہو۔ عبدالشکور صاحب اور جناب مولانا مفتی احمد بزرگ صاحب مفیضہما کے کوئی شریک جلسہ نہو۔ ہمارے علمائے کرام نے قطع جمت کے لئے سب با تیں منظور کرکیں۔ سر جمال صاحب نے ملااحمد داؤد صاحب سے کہا کہ کرکی کے اس مرکز وقت آغاز جلسہ کا ہتلا دوں گا۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیان تشریف انگی http://www.amtkn.org

#### خواجه كمال الدين كافرار

دوسرے دن حسب وعدہ ملا احمد صاحب وقت پوچھنے گئے تو خواجہ کمال الدین بھی مع اور چنداصحاب سرجمال صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سرجمال صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب مباحثہ کرنائمیس چاہتے۔ لہذا جلسہ نہ ہوگا۔

ناظرین! غورکریں کہ ایک ادنی سے ادنی کو اپنی زبان کا خیال ہوتا ہے تو کیا سرجمال صاحب جیسے امیر وربوا ہوگا مرخواجہ صاحب جیسے امیر وربی کو اپنے الیے پختہ اقرار کا پچھ خیال نہ ہوا ہوگا۔ ضرور ہوا ہوگا مرخواجہ صاحب پران کا زور نہ چل سکا۔ خواجہ صاحب کو یقین کا اللہ ہے کہ کسی واقف کا رکے سامنے جاکر اپنی مرزائیت کو ہرگز نہیں چھپاسکتے اور نہ مرزا کے مسلمان اور راست باز، نیک چلن، ہونے کا جوت دے سکتے ہیں۔ نبی ورسول ہونا تو بربی بات ہے۔

ملا احمد صاحب نے خواجہ صاحب سے کہا کہ صاحب بیرتو بڑی مشکل ہوئی۔ اب عام مسلمانوں کی نظر میں یا تو میں جھوٹا قرار پاؤں گایا آپ۔ خواجہ صاحب نے کہا یہ بھر بھی نہ ہوگا۔ میں تحریر لکھے دیتا ہوں۔ چنا نچہ ایک تحریر لکھ دی جس میں علاوہ اٹکار مباحثہ کے اور بھی بہت سے لطائف ہیں۔خواجہ صاحب نے بیتحریر ملا احمد صاحب کو دے کر کہا کہ بیتحریر علاء کو دکھلا کر پھر جھے والیس دیجئے۔ چنانچہ اس کی نقل لے کر تحریر والیس کر دی گئی۔ خواجہ صاحب کی رسوائی کا آخری منظر

ملاا حمصاحب نے آخریں یہ جھی کہا کہ خواجہ صاحب آپ نے کوئی کتاب صحیفہ آصفیہ حضور نظام دکن کومرزائی بنانے کے لئے کسی ہے اور کی بڑار کا پیاں اس کی حیرر آباد دکن میں شاکع کی ہیں؟ خواجہ صاحب بین کر سراسیمہ ہو گئے اور کہنے گئے ہاں میں نے کسی تو ہے، وہ کتاب کس کے پاس ہے۔ ملاا حمصاحب نے کہا کسی کے پاس ہواس سے کیا مطلب گر میں خوا پی آ کھ سے دکیے کر آیا ہوں کہ آب نے حصیفہ آصفیہ میں مرزاغلام احمد کوخدا کا نبی، رسول، خدا کا برگزیدہ مرسل، مذکو تی ہوئی کہ رسول، خدا کا برگزیدہ مرسل، مذکو ہی ہوئی ہوں کہ جی سان کو نبی میں مانتا۔ نہ انہوں نے دعویٰ نبوت کا کیا۔ بولئے آپ نے کسایا نبیں؟ خواجہ صاحب نے اس کے مانتا۔ نہ انہوں نے دعویٰ نبوت کا کیا۔ بولئے آپ نے کسی ایا شکر ہے کہ اس واقعہ کے ظہور نے آخری تحریر کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ ہدینا ظرین ہوگی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس واقعہ کے ظہور نے چارچا نداگا دی ہوائی۔

# حضرت مولا نامجرعبدالشكورصاحب كرخفتى كے كلمات

یہ ناچیز مسلمانان رنگون کا بلایا ہوا یہاں آیا اور الجمد للدکہ جمت خدا پوری ہوگئ۔خواجہ صاحب اورکوئی مرزائی رنگون سے چندہ چاہےجس قدر لے جائیں۔گرانشاءاللہ تعالیٰ مرزائیت کی اشاعت کا موقعہ ان کورنگون میں نہیں مل سکتا۔ ابھی رنگون میں اس ناچیز کا قیام چار روز اور ہے۔ یعنی سام کتو برکوانشاءاللہ تعالیٰ عزم روانگی ہے۔ اگر کسی کوامورذیل میں اب بھی پچھٹک رہ گیا ہوتو وہ اس ناچیز کے پاس آکر خواجہ صاحب اور مرزا قادیانی کی خاص تصنیف دیکی کرا نباشک دور کرسکتا ہے۔

، پیرے پی ن، کوبید عامب کو کروا کا ویلی کا کا کا کا سید دیگا دی کو معاور در کا کا جد ..... ..... خواجه کمال الدین کیے مرزائی ہیں۔ انہوں نے اپنی تصنیف میں مرزا کوخدا کا نبی رسول برگزیدہ مرسل وغیرہ وغیرہ لکھا ہے اور کوئی تاویل مجازی بروزی نبوت کی وہاں نہیں چل سکتی۔

ا...... مرزا قادیانی نے نبوت رسالت کا دعویٰ کیا ہے اوراپنے کوتمام نبیوں سے حتیٰ کہ آنخضرت کاللیزائے افضل قرار دیا ہے۔

۳...... مرزانے تمام نبیوں کی اور خاص کرآ مخضرت مُلاثین کی ہے۔

.. مرزا قادیانی نے اپنے نہ ماننے والے مسلمانوں کو کا فرلکھا ہے۔

۵..... مرزا قادیانی حجموث بهت بولتا تھا۔

۲..... مرزا قادیانی کاان خرافات سے توبہ کر کے مرنا ثابت نہیں ۔

اس نا چیز کے چلے جانے کے بعدا گرکوئی مرزائی مستعد ہوایا کسی مسلمان نے ان امور میں شک ظاہر کیا تواس کا فیصلہ بروز قیامت خدا کے سامنے ہوگا۔''وصاً علیہ نیا لا البیلاغ

المبين وان اجرى الاعلى رب العلمين · كتبه افقر عباد الله صحمد

عبدالشكور عأفاه مولاه

#### باسمه تعالى حامداً ومصلياً

خواجه کمال الدین اور تبلیخ اسلام مسلمانو! خدا کے انصاف کرواورایمان سے فیصله کرو گر امروز گفتار مانھوی میادا که فردا پشیاں شوی ا است ایک وقت وہ تھا کہ خواجہ کمال الدین تمہارے سامنے لیکچروں میں کہتے کہ میں نے مرزاغلام احمدقا دیائی کو بھی نبی ورسول نہیں کہا، اور خدا کہ ہتا ہوں اور جو کہوہ کا فر اور خود مرزا قادیائی نئی بھی سی ختی ہوں اور مرزا قادیائی بھی سی ختی تھا۔

یکی مضمون خواجہ صاحب نے پر چہ اشاعت اسلام میں بھی لکھا۔ گر اب چونکہ تمام رگوان خواجہ صاحب اوران کے پینچ برقادیائی کی تصنیفات سے گونچ اٹھا اور سب نے اپنی آئے تھے ہے دکھے لیا کہ خواجہ صاحب نے مرزا قادیائی کو خدا کا نبی، رسول، مرسل، برگزیدہ، مرسل نذیر، بشیر، می موجود، مجودہ وغیرہ وغیرہ کھا اور مرزا قادیائی نے صاف صاف نبی بلکہ افضل الانہیاء ہونے کا دعوی کیا۔ لہذا اب خواجہ صاحب اس زبان سے تبہارے سامنے کہتے ہیں اورا پئی تحریروں میں کھتے ہیں کیا۔ لہذا اب خواجہ صاحب کی سیائی خواجہ صاحب کی سیائی اوران کے حیا وغیرت کے جوت میں کا فی نہیں ہے؟ اور کیا اس کے بعد خواجہ صاحب کی کی بات پر اعتبار کے حیا وغیرت کے جوت میں کا فی نہیں ہے؟ اور کیا اس کے بعد خواجہ صاحب کی کی بات پر اعتبار کرنا ایمان دار کا کا م ہے؟

سسس خواجہ صاحب اپنی تحریم موسومہ یوسف سلیمان ہال میں جو ۱۳ را کتو برکودئ پر لیس میں جیسے براکتو برکودئ پر لیس میں جیسے کرخاص خاص لوگوں میں تقتیم ہوئی۔ لکھتے ہیں کہ: ''میں نے اور مرزا ظام احمہ قادیائی کے تمام پیروں نے مرزا کو مجازی طور پر نبی ورسول پینجبر وغیرہ کہا ہے۔'' تحریر کے علاوہ تقریر میں بھی وہ الیہ ای کہتے ہیں۔ مگر جب ان سے کہا جا تا ہے کہ مرزا قادیائی نے اپنے کو تھی تی نیوں سے افضل کہا۔ اپنے نہ مانے والوں کو کا فرکھا اور خودتم نے بھی صحیفہ آصفیہ میں مرزا کے نہ مانے والوں کو کا فرینایا۔ قرآن شریف کا جھٹلانے والا کہا، قبط اور طاعون اور پورپ کی لڑا ئیوں کو قبر اللی اور اس قبر الہی کا سبب مرزا کے نہ مانے کو قرار دیا۔ تو اب جازی محتی کیسے بن سکتے ہیں۔ اس کا کہا جو اب خواجہ صاحب نہیں دیتے۔ ٹی تحریر میں بھی ان کو تھیجی گئیں۔ جن میں سے آخری تحریر باگلے صاحب والے جلسہ میں ان کو دی گئی جو بہت محتی میں خدا کا واسط دے کر جواب باگلے صاحب والے جلسہ میں ان کو دی گئی جو بہت محتیر تھی اور جس میں خدا کا واسط دے کر جواب بالی ایک اس ان کو دی گئی جو بہت میں خدا کا واسط دے کر جواب خواجہ میں ان کو تو کی گئی ہو بہت میں شالگا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کئی تحریک جواب نددیا۔

سسس قرآن شریف میں ہے: ''وصن الناس میں یقول اُمنا باللّٰه وبالیوم الانخر وصابعہ ہیں کہ ہم اللہ پراور قیامت وبالیوم الانخر وصابعہ بہؤمنین (بقرہ: ''﴿ بعضاوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پراور قیامت پرایمان لائے۔عالانکہ وہ مؤمن نہیں ہوئے۔﴾

اورفرمایا: ''افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا اصنا وبعر لایفتنون عنکبوت: '' ﴿ کیالوگول نے سمجھا ہے کہ صرف آ منالیثی آ منت باللہ وغیرہ کئے سے وہ چھوٹ جائیں گے اور ان کی آ ز مائش نہ کی جائے گی۔ ﴾

غرض کہ بہت ی آیات قرآنی میں بیتھم ہے کہ کسی کے زبانی کلمہ پڑھ لینے پرا عتبار نہ کرو۔ درصورت یہ کہ اس کے خلاف با تیں اس میں موجود ہوں ۔ پس کیا اب سب مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کی زبانی کلمہ گوئی پرا عتبار نہ کریں ۔ کیونکہ اس کلمہ کے خلاف با تیں ہم ان میں دیکھ رہے ہیں۔ جن سے نہ تو قاعدہ کے طور پر قوبہ کرتے ہیں نہ صفائی چیش کرتے ہیں۔ ہم ان میں نے شروع کیا ہے ۔ جب سے تبلغ اسلام کا کام میں نے شروع کیا ہے ۔ جب کہ خاص فرقہ کی تعلیم نہیں کرتا ۔ کیونکہ جو ہوسکتا ہے۔ جب کہ انگریزی ترجمہ قرآن جس کی

ہے۔ کسی خاص فرقہ کی تعلیم نہیں کرتا۔ کیونگر سے ہوسکتا ہے۔ جب کدانگریزی ترجمہ قرآن جس کی اشاعت میں اب بھی وہ سرگرم ہیں۔ بالکل مرزائیت کی باتوں سے بھرا ہوا ہے جودین اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ جس کوتم نے خود دیکھا اور سنا۔

نوف: ابربی بہ بات کہ آیا مجازی طور پر کسی کو نی کہنا جائز ہے یائیں اور جو حوالے کتب نقاسیر وغیرہ کے خواجہ صاحب دیتے ہیں کہاں تک میچ ہیں اور ختم نبوت جس کا اقر ارخواجہ صاحب کرتے ہیں ختم نبوت کے کیامعنی انہوں نے اور ان کے پیغیر نے گھڑے ہیں۔ اگر مباحثہ ہوتا تو ان سب باتوں کا فیصلہ ہوجا تا اور سب کومعلوم ہوجا تا کہ یہ بھی خواجہ صاحب کا ایک بے شش فریب ہے۔ فقط اللاعید الیٰ النحید!

جمعيت العلماء رتكون

بأسمه تعالى حامداً ومصلياً

شریعت ربانی کی عدالت سے

خواجه كمال الدين پرفردجرم

بعد محقیق کے خواجہ صاحب پر حسب ذیل جرائم قائم کئے گئے ہیں۔ جواخلاقاً وقانونا بھی مگلین جرم ہیں۔ ا ...... خواجہ صاحب نے دوسرے مقامات کی طرح مسلمانان رنگون کو دویا کہ مسلمانان رنگون کو دھوکہ دیا کہ بیس نے مرزاغلام احمد قادیانی کو بھی نبی ورسول نہیں کہنا نہ کہتا ہوں اور جو کہے وہ کافر غرضکہ اسی طرح کی فریبی با تیں کہہ کرنا واقفوں کو اپنا مسلمان ، بلکہ من حنفی ہونا باور کرایا اور ان سے تبلغ اسلام کے اسلام کے نام سے چندہ وصول کرنا شروع کیا۔ حالا تکہ خواجہ صاحب نے خلاف دین اسلام کے اپنی تصنیفات میں مرز اقادیا نی کوخدا کا نبی ، رسول ، برگزیدہ مرسل وغیرہ کہا۔ جس کا اب ان کوخود بھی اقرار ہے اور ان کفریات صریحہ سے کوئی تو بہنا مما ب تک نبین شائع کیا۔

۲..... خواجہ صاحب نے مسلمانوں کودھو کہ دیا کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے دعوئی نبوت کانبیس کیا اور بیکہ وہ می حق تفاح عالم کار مرزاغلام احمد قادیانی نے دعوئی شاب حالانکہ مرزا قطعا خارج از اسلام تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں صاف صاف دعوئی نبوت کا کیا ہے اور تمام نبیوں کی ، خاص کر حضرت سرورا نبیاء گاللیج آئی گئی ہے۔ ان کی حدیثوں کوردی کی طرح بھینک وینے کے لئے کہا۔ آپ گومردہ کہا۔ آپ کومردہ کہا۔ آپ کے مجرج وہ تق القمر کا انکار کیا وغیرہ وغیرہ اور حضرت عیسی علیہ السلام کو بہت ہی بری بری گالیاں دی بیں اوران کے لئے حوالہ قر آن کا دیا ہے تا کہ قر آنی تھم بچھ کرتمام مسلمان حضرت عیسی علیہ السلام کو گالیاں دیا کرس۔

سا سست خواجہ صاحب نے بعد خرابی بسیار، بیا قرار کیا کہ ہاں میس نے مرزا قادیائی کونی، رسول، پیغیبر کلھا ہے تو اس کے ساتھ بیا بلہ فریب فقرہ لگادیا کہ مجازی طور پر میں نے نبی ورسول و تیغیبر کہا ہے اور مرزا و نیز اس کے تمام پیروں کی مراد بھی یہی ہے۔ حالا تکہ بیات بالکل فلط ہے۔ کیونکہ خواجہ صاحب نے مرزا قادیائی کے نہ مانے والوں کو جھے قدا صفیہ میں کافریعی قرآن کا مکذب قرار دیا اور مرزا قادیائی کے اٹکار کرنے کی وجہ سے دنیا پر قہر اللی کا نازل ہونا بیان کیا۔ مرزا قادیائی کی نبوت پر ان آیا ہے قرآن میں اولوالعزم پیغیبروں کا بیان ہے اور خود مرزا قادیائی نے اپنے کو تینے تی نبیوں سے افضل کہا۔ اپنے الہام کوقر آن شریف ودیگر کتب الہیک طرح واجب الایمان اور قطعی کلما۔ اپنے نہ مانے والوں کو کافر کلما۔ لہذا مجازی نبوت کسی طرح خبیس بن سکتی۔

۳ ...... خواجہ صاحب اور ان کی ساری جماعت نے مسلمانوں کو دھو کہ دے کر انگریزی ترجمۂ قرآن کی اشاعت کے لئے ہزاروں روپیہ رنگون سے اور اسی طرح کی رقوم دوسرے مقامات سے وصول کیس۔ حالانکہ اس ترجمہ قرآن میں انہوں نے از راہ خیانت اپنے نوٹ اضافہ کئے ہیں۔جن میں سراسر مرزائیت کی با تیں بھری ہیں اور ضروریات دین اسلام کوغلط ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

ه جند من خواجہ صاحب نے علم سے کرام کی شان میں گتا خانہ الفاظ استعال کئے اور جب ان کومباحثر کی وحت دی گئی جودر حقیقت ان سے جرائم فیرکور کا ال کی مطالبہ تھا تو انہوں نے میر کا مطالبہ تھا تو انہوں نے میر کرکہ میں مسلمانوں سے بحث نہیں کرتا۔ قرآن کوقرآن سے نہیں کڑا تا مباحث سے گریز کیا۔

للبذاتكم ہوا كہ

فواجہ صاحب کو ہدایت کی جائے کہ آج سے کل تک ان تین باتوں میں کسی بات کو اختیار کرلیں اور جو بات ان کو پیند ہواس کی منظوری اپنے دستخط سے ککھ کر جمعیت العلماء میں فی الفور بھیج دیں۔

الف..... حضرات علمائے کرام دامت برکاتیم کی خدمت میں بمقام جامح رگون حاضر ہوکر با قاعدہ تو بہ کریں اورا پنا تو بہنا مہ چھپوا کرشائح کردیں۔

ب ..... ہیرند منظور ہوتو مسلمانوں کے عام جلسہ ہیں کسی عالم کے سامنے جو جعیت العلماء کی طرف سے منتخب ہوں گے اپنی صفائی پیش کریں اور ثبوت جرم کی شہادتوں کا جواب دیں۔

ج ..... یدونوں باتی مظور ندہوں توجس قدررو پیمسلمانوں سے بامسلمانوں کے اسلمانوں کے اسلمانوں کے الورد سے والوں کو کا ترب دے کروصول کیا ہے۔ فی الفورد سے والوں کو والی کردیں۔ ترجمہ قرآن کی رقوم البتدائی سہولت کا لحاظ رکھ کر باقساط ادا کریں اورا گرخواجہ صاحب کونتیوں باتیں منظور نہ ہوں یا اس ہدایت نامہ کا جواب نددیں توان سے کہددیا جائے کہ: "سے زیرتو قرآن الدیں اجر مواسم صبعہ صحاد میں عند الله

ہے ربروسر اس میں مندوں کے الدین اجر صواسیصیب موصعاد من عند اللہ وعذاب شدید بہا کانوا یہ کرون کو التکاب کی ارتکاب کی ارتکاب کی اس کے کہ وہ مگر اسے مقریب ان کو پہنچے گی ذات اللہ کی طرف سے اور سخت عذاب، بسبب اس کے کہ وہ مگر

كرتے تھے۔ ﴾ فقط! جمعیت العلماء رنگون۔

۳۷ مغل اسٹریٹ،مور خد۵ را کتوبر ۱۹۲۰ء

ان اشتہارات نے خواجہ صاحب کے لئے تمام راستے بند کر دیئے اور مرزائیت کی حقیقت پوری طرح کھول دی۔ مردانہ وارتو بہرنا بڑا کام ہے۔ اس کی تو کیا امید کی جاستی۔ گر

بادل ناخواسترنگون سے ان کواپناڈیرہ اٹھانا پڑا کیکن چلتے چلتے ایک مطبوعہ اشتہاراور ایک قلمی تحریر دئتی پرلیں میں چھاپ کرخاص خاص لوگوں کودیتے گئے۔ جن کی نقل حسب ذیل ہے۔ خواجہ کمال الدین کی طرف سے مطبوعہ آخری اشتہار

خدا واسطے مسلمان غور کریں۔

اس شہر میں چند ہفتوں سے خواجہ کمال الدین صاحب داردیں۔ان کی خدمات اوران کے کام کے متعلق میں یہاں کچھ کہنا نہیں چا ہتا۔جس معالمہ میں یہاں چنداصحاب نے ایک چرچا کررکھا ہے۔اس کے متعلق میں (منشی عبدالقا درلا ہوری مرزائی) کچھ عرض کرتا ہوں۔

۔ خوادیصا حب نے اپنے پہلک لیکچروں میں اپنے عقیدہ کا اظہار کر دیا۔ان سے جو آٹھ سوال پو چھے گئے۔ان کا جواب جو بلی ہال میں انہوں نے دے دیا۔ جو باعث لے اطمینان ہوا لیکن اب ایک طرف سے بیآ واز آتی ہے کہ خواجہ صاحب کے اعلان کردہ کے عقائد تو درست ہیں لیکن جس کے دہ مرید ہیں دہ مدمی نبوت ہے اوردہ کا فرہے۔

خودخواجہ صاحب نے گی دفعہ رگون پبلک کے سامنے اعلان کیا کہ وہ آنخضرت کاللی کیا کہ وہ آنخضرت کاللی کیا کہ وہ آنخضرت کاللی کیا کہ اسلام سختے ہیں اور آنخضرت کاللی کے بعد مدعی نبوت کو کا فرکا ذب اور خارج از دائرہ اسلام سجھتے ہیں لیکن ساتھ ہی خواجہ صاحب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مرزا قادیا نی مدعی نبوت نہ تھے۔ اس بات کے لئے مجھے مرزا قادیا نی کی بعض تصانیف دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ مرزا قادیا نی نے تھا۔ پھر جامع مسجد میں کھڑے ہوکر اس مرزا قادیا نی نے کا موقع ملا ہے۔ مرزا قادیا نی نے کا مواجہ میں کھڑے ہوکر اس اشتہار میں دیا تھا۔ پھر جامع مسجد میں کھڑے ہوکر اس اشتہار میں دیا تھا۔ پھر جامع مسجد میں کھڑے ہوکر اس

"اس عابزنے سناہے کہ اس شہر کے بعض اکا برعلاء میری نسبت بیالزام مشہور کرتے ہیں کہ بیشت ہیں الزام مشہور کرتے ہیں کہ بیشت و دوزخ کا انکاری اور ایسا ہی وجود جرائیل اور الیت القدر اور مجزات ومعراج نبوی سے بعلی مشکر ہے۔ البذا میں اظہاراً للحق عام وخاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بیالزام سراسرافتر اء ہے۔ میں نہ نبوت کا مدی ہوں اور شہرات اور ملائک اور لیلتہ القدر وغیرہ سے مشکر۔ بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی

له اینے مندمیاِں مٹوبننااس کو کہتے ہیں۔

علط بيآ واز كى طرف سے نيس آئى۔ بلك بيآ واز آئى كه خواجه صاحب كا بياعلان كروفريب ہے۔ وہ اپنے عقائداس كے خلاف اپنى تصانيف يس لكھ بچكے ہيں۔ جن سے انہوں نے ابتا تو اب كى شاب كرتے ہيں۔

عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کاعقیدہ ہے۔ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ جو قرآن و حدیث کی روسے سلم الثبوت ہیں اور سیدنا و مولا ناحضرت محمد صطفیٰ سکائیڈ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فرجانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وتی رسالت محضرت آدم حقی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد صطفیٰ سکائیڈ برختم ہوگئ 'لم صنت بنا للہ وصلا تکتلہ وکندیکہ ودسلہ والبعث بعد العوت واصنت بکتاب اللہ العظیمہ

القرآن النكريه "اس ميرى تحرير پر برايك فخض گواه رہاورخداوند عليم و ميح اوّل الشاہرين ہے كہ ميں ان تمام عقائد كو مات بول جن كے است كے بعد ايك كافر بھى مسلمان تسليم كيا جاتا ہا اور جن برايمان لانے ہے۔ ميں ان تمام امور جن برايمان لانے ہے۔ ميں ان تمام امور پرايمان ركھتا ہوں جو قرآن اور احادیث محصر ميں درج ہیں۔ " (مجموعا شتہارات جام ۲۳۰)

پھر کتاب (ازالہاد ہام ص ۲۱ کے بخزائنج ۴۳ می ۴۳۰ مصنف مرزا قادیانی) میں ذیل کی عبارت درج ہے۔'' قرآن کر میم بعد خاتم النمیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔خواہ وہ نیارسول ہویا پرانا ہو۔ کیونکہ علم دین بتوسط جرائیل ملتاہے اور باب نزول جرائیل بدپیرا بیدوجی رسالت مسدود ہے اور بیہ بات خود ممتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے گرسلسلہ وجی رسالت نہ ہو۔''

پھر کتاب (نشان آسانی ص۲۹، خزائن جسم ۳۹۱، مصنفہ مرزا قادیانی) پر ہمیں ذیل کی عبارت ملتی ہے۔ ''نہ جھے دعویٰ نبوت وخروج از امت، اور نہ بیل مکم جھڑات اور ملا تک اور نہ لیلت القدر سے انکاری ہوں اور آنخضرت مالٹیٹے آئے خاتم النہیان ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی کالٹیٹے آخاتم الانہیاء ہیں اور آنجناب کے بعد اس امت کے لئے کوئی نبی تہیں آئے گا۔ نیا ہو یا پر انا ہوا ور قرآن کریم کا ایک شعفہ یا نقط منسوخ نہیں ہوگا۔ ہاں محدث آئیں گے جواللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور نبوت تامہ کی بعض صفات ظلی طور پر اپنے اندر رکھتے ہیں۔''

پھر (کتاب البریس ۲۸۲ بخزائن ج ۱۳ سال ۲۱۷) پر ذیل کی عبارت درج ہے۔ ''افتراء کے طور پرہم پر بیتہت لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعو کی کیا ہے اور گویا ہم مجزات اور فرشتوں کے منکر ہیں۔ کیسی نبید ومولی حضرت کے منکر ہیں۔ کیسی نبید ومولی حضرت محم مصطفی منافی خاتم الانبیاء ہیں اور ہم فرشتوں اور مجزات اور تمام عقا کداہل سنت کے قائل ہیں۔''
اس فتم کی تحریریں مرزا قادیانی کی تصنیف میں بکشرت ہیں۔ جن میں وہ انکار نبوت

کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ 'لحدیبق من النبوۃ الا المبسشرات ''یخی نبوت کے خطف اجزاء ہیں۔ ان میں سے صرف ایک جزوبیش ات یعنی رویائے صالح جاری رہیں گے۔ رویائے صالح چھیا لیسوال حصہ نبوت کا آنخضرت کا اللہ خاطبہ کے مال جھیا لیسوال حصہ نبوت کا آنخضرت کا اللہ خاطبہ کے مدی بمیشہ امت مرحومہ میں ہوتے رہے ہیں۔ مرزا قادیانی سے پہلے بھی بعض نے ایساد وی کیا ہے۔ اس فتم کے مدی مرزا قادیانی ہیں۔ اس کا نام وہ جزوی، بروزی نبوت رکھتے ہیں اور وہ دوگئ کرتے ہیں کہ میں صفیقی معنول میں نبی یا مرسل نبیں ہوں۔ بلہ بجازی طور پر ہوں۔ چنا نچہ مرزا قادیانی نے اپنی ایک آخری تصنیف میں ایک استفتاء کیا ہے اور اسے اپنی کا ب حقیقت الوی کے ساتھ لیطور شمیم لگا ہے۔ اس میں وہ کھتے ہیں۔

"والنبوة قد انقطعت بعد نبينا عَيِّدٌ ولا كتاب بعد الفرقان الذي هو خير الصحف السابقة ولا شريعة بعد الشريعة المحمدية . بيد اني سميت نبيا على لسان خير البرية . وذلك امر ظلى من بركات المتابعة وما ادى في نفسي خيراً وجدت كلها وجدت من بذه النفس المقدسة وما عنى الله من نبوتي الاكرة المكالمة والمخاطبة ولعنة الله على من اداد فوق ذلك اوحسب نفسه شيئاً اواخرج عنقه من الربقة النبوية . وان رسولنا خاتم النبيين عليه انقطعت سلسلة المرسلين فليس حق اجد ان يدعى النبوة بعد رسولنا المصطفىٰ على الطريقة المستقلة وما بقى بعد الا كرة المكالمة وهو بشرط الاتباع لا غير متابعة خير البرية ووالله ماحصل لى بذا المقام الامن انواد اتباع الاشعة المصطفوية وسميت نبياً من الله على طريق

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

پرلعنت خدا کی ہو، ہمارے رسول خاتم انہین ہیں۔ان پر مسلین کا سلسل قطع ہو چکا ہے اور آپ کے بعد صرف کثرت کے بعد کی کوچی نہیں پنچنا کہ مستقل طور پر نبوت کا دعو کی کرے۔ کیونکہ آپ کے بعد صرف کثرت مکالمہ ہاتی رہ گیا اور اس کے لئے بھی اطاعت آئحضرت کا اللّٰیخ کی شرط ہے۔ جھے جو پچھے حاصل ہوا وہ محض آپ کی اطاعت سے ہوا۔ جھے اللہ تعالی نے نبی کہ کر پکار اتو محض مجاز کے طور پر نہ حقیقتا۔ " میں اطاعت سے ہوا۔ جھے اللہ تعالی نے نبی کہ کر پکار اتو محض مجاز کے طور پر نہ حقیقتا۔ " میں اس مضمون پر آخری تحریر ہے۔ وہ اس کے ذریعیہ علماء سے اپنے عقائد کا استفار چا ہے۔ اس کے ذریعیہ علماء سے اپنے عقائد کا استفار چا ہے۔

اب خدارااے مسلمانوں اس امر کونہ جھولو کہ ایک کلمہ گوکوکا فر کہنے والا کا فرہوجا تا ہے۔ اب اس عبارت کے ہوتے ہوئے کوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ بیظلم ہے کہ ان کی تحریر میں سے کوئی بے جوڑ کلڑا یا سطر لے لی جائے اور کفر کا مصالح جمع کرلیا جائے۔ ہم حفق ہیں اور امام صاحب کے اس محکم کونہ بھولو۔ اگر کسی میں 19 لے وجوہ کفر ہوں اور ایک وجہ اسلام ہوتو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس عبارت کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح اسے مدعی نبوت مفہرائیں اور اس بر کفر کا فتو کی تجویز کریں۔

میں مانتا ہوں کہ ان کی تحریروں میں بعض الفاظ متشابہوں کے بعض سے پھے شبہ پڑتا ہوگا۔ کیکن جب ان کی آخری تحریر ' استفتاء' فدکورہ بالا میں ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف کوئی اور تحریر نہیں تو پھرہم مرزا قادیانی کو کا فر تھبرا کر خدا کو کیا جواب دیں گے۔اگر مرزا قادیانی نے لفظ مرسل یا نبی اپنے متعلق استعال کیا ہے تو پھر قرآن بھی لفظ مرسل کو غیر نبی پر استعال کرتا ہے۔ ' فقائوا انا البد کھر مرسلوں '' کہا مرسل '' حواریین سے '' کوہا گیا ہے۔ بہتی کی ایک روایت عالباً روح المعانی میں درج ہے۔ جس میں آنخضرت کا الفیا قرآن کے بڑھنے والے کو نبی مشراتے ہیں۔ '' میں قرآئی شہورت کے بیا صفحہ القرآن اعطی ثلث النبوة '' یعنی جس نے ایک تہائی قرآن پڑھا اسے کل نبوت دی گئی۔ اب قرآن پڑھا اسے کل نبوت دی گئی۔ اب کیہاں نبوت سے مراد تھے۔ کہاں نبوت سے مراد تھے۔

ا غلط ہے فقد کی کئی کتاب میں بیر مضمون نہیں۔ ہاں عوام جہلاً میں البتہ مشہور ہے۔ خواجہ صاحب کی علمی قابلیت اس ایک بات سے ظاہر ہوگئی۔ کتب فقد میں اگر ہوتو بیر مضمون ہے کہ کسی مسلمان کے کسی کلام میں اگر سومطلب ہو سکتے ہوں۔ان میں ۹۹ کفر ہوں اور ایک اسلام تو اس کے کلام کا وہی مطلب مراد لینا جا ہے جو اسلام کے مطابق ہو۔ اس فتم کے الفاظ سابقین نے مجاز اُ استعال کئے ہیں۔مولانا روم مرشد کے متعلق فرماتے ہیں۔

او نبی وقت باشد اے مرید

حضرت محى الدين بن عربي لكصة بين \_ " فالنبوة سادية الى يوم القياصة في

النحلق وان كأن النشريع قد انقطع "مبيعى نبوت تو تخلوق مين قيامت تك جارى ربى كي -ليكن شريعت كا آنا بند مو چكا - پير حضرت سيد عبدالقا در جيلاني كا ايك قول كتاب "اليواقيت والجوابر" مين يول درج ب-" وتني الانبياء اسعر النبوة واوتينا اللقب "مايتي انبياء كوتو

نبوت اساء ملى بميس لقبأ\_

اس تم کی تحریرسب ادلیاء کرام نے ایک ندایک رنگ بین کھی ہیں۔ گر حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں۔ اگر مرزا قادیانی ان لفظوں کے استعال سے کا فر تھبرتے ہیں تو پھر ان بزرگوں کوہم کیا کہیں۔لیکن ان بزرگول کو بھی علماء وفت نے کا فرتھبر ایا ہے۔

اے مسلمانو! کیاتم ایسے مخص کو کافر کہو گے جوآ مخضرت ملائظیا کے بعد مدعی نبوت کو کافر کاذب تھہرا تا ہے اورا پناعقیدہ یوں لکھتا ہے۔ 'وبعزۃ اللّٰہ وجلالمہ انی مؤمن مسلمہ

واوصن بألله وكتبه ورسله والملتكة والبعث بعد الموت وبأن رسولنا محمد

مصطفى ﷺ افضل الرسل وخاتم النبيين

میں نے یہ باتیں اس لئے تکھیں کہ ہم اہل رگون کار خیر میں ہمیشہ سبقت لیتے رہے ہیں۔ آج ایک خض ہم میں آتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے خدائے تعالیٰ وہ کام کرار ہاہے۔ جوسب کاموں سے بہترین ہے۔ اس کا گذشتہ آٹھ سالوں کا کام ہمارے سامنے ہے۔ خدائے تعالیٰ نے اسے فوق الفوق کامیا بی بخشی ہے۔ وہ بھی فرقی بحثوں میں نہیں پڑاوہ ہمیں کار خیر میں شامل کرنے کے لئے یہاں آیا ہے۔ یہ ہمارے لئے سخت بدختی ہوگی۔ اگر ہم اس میں شامل نہ ہوں۔ میں نے بیاشتہا راس لئے دیا اس کے بعد بھی اگر کوئی عقیدہ کی بحث چھیڑے تو سے جما جائے گا محض روپ یہ بیانے ہیں۔

مسلہ وفات سے کوئی مرزا قادیانی کا نیا مسلہ نہیں ہے۔ پہلے بھی لوگ مانتے آئے ہیں۔ مثلاً امام مالک صاحب کا ایک قول مجمع البحار میں درج ہے۔ لیکن اگریہاں کے مفتی صاحبان کومزیر تشفی کرنی ہے تو دنیا میں بہت سے لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں ہم ایسے اصحاب کو

بلوائیں گے جو یہاں کے مفتی صاحبان کو بروئے تعلیم قرآن قائل کردیں گے کہ سے مرگیا۔ بشرطیکہ میں حب اللہ علیہ میں ا میں صاحب اگر تحریری بحث کرنے کا وعدہ دیں تو الیا ہوسکتا ہے۔ محبت اور آشتی سے معاملہ طے ہوسکتا ہے۔ البعتہ ہمارے پاس ہماری اس تحریرکا مخاطب کوئی پیشروز ٹیس ہے۔

اخیر میری بیر عرض ہے کہ مدتوں بعد ایک شخص ہم میں پیدا ہوا ہے۔جس نے فرقی تنازعات سے علیحدہ ہو کرمکران اسلام کو اپنا مقابل بنایا۔اس کی تحریریں تقریریں فرقی عقائداور امتیازیوں سے خالی ہیں۔لللہ اس کی راہ میں نہ آؤاوراسے اس کے حال پرچھوڑ دو۔
امتیازیوں سے خالی ہیں۔لللہ اس کی راہ میں نہ آؤاوراسے اس کے حال پرچھوڑ دو۔
المشتم بنٹی عبدالقا در ، تا بنورو ڈرگون۔

## خواجه صاحب کی دوسری تحریری دستی پریس کی بسم الله الرحمن الرحمد!

ایک ضروری اطلاع

''نحمدہ ونصلی علیٰ رسوللہ الکریھ ، اما بعد! ''دوران قیام رگون میں مجھ سے کی دفعہ میر سے عقائد کے متعلق پو چھا گیا اور میر نے زدیک ایک مسلمان کا حق لے ہے وہ دوسرے مسلمان سے ابیاسوال کرے اس کے جواب میں میں نے مختلف کیکچروں کے میں اپنے عقائد کھول کر بیان کر دیے ۔ پھر بعض مولانا صاحبان کے اشارے پر بعض احباب نے جھے خط کھے جس کا جواب بھی میں نے مفصل دے دیا۔ اگر وہ بحضہ عام پبلک میں سنادیا جاتا تو بیتا ذرع ختم ہو جاتا ۔ لیکن ایسا نہ کیا گیا۔ اس لئے اب میں اپنا عقیدہ محض دوستوں کی درخواست پر شاکع بھی کر دیتا ہوں ۔ وہو ہذا !

"أشهد ان لا الله الا اللُّه واشهد ان محمد اعبده ورسوله • آمنت

بالله وصلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خمرة وشرة من الله

تعالیٰ والبعث بعد المهوت "میں خداکوایک جانتا ہوں اور حضرت محمد کا اللہ کوئی برق اور آپ پرسلسلہ رسالت ونبوت کو مقطع اور ختم مانتا ہوں اور آپ کے بعد مدعی نبوت کا کافر کا ذب اور خارج از اسلام میں ہوں۔ میں اپنی ہدایت کے لئے اوّل قرآن کو پھر حدیث اور اس کے بعد امام اعظم

لے خدا خدا کر کے آپ نے حق تونشلیم کیا پہلے تو اس سوال کو چلتی ہوئی گاڑی میں روڑا اٹکانا کہتے تھے۔

۲ چهخوش سوال *تحریر*ی جواب زبانی \_

صاحب کے اجتہا وکودوسروں پرتر جج لے دیتا ہوں۔ میں اہل قبلہ ہوں کیلہ گوہوں مسلمانوں کا ذہیجہ کھاتا ہوں۔ معران کیلیہ القدراور مجزات تخضرت کا تیکیہ اوردیگرا نہیاء مندرجہ قرآن پرایمان رکھتا ہوں۔ فقط استحد میں میں ہے۔ جس کی کا میا بی پرمسلمانوں کی آئندہ فلاح بہت حد تک مخصر ہے۔ میں نے بزاروں روپیداس پڑج کے ۔ ابھی گزشتہ دسمبر میں ووکنگ مشن کے متعلق ایک مستقل مشنری فنڈ کھولنے کے لئے میں نے تین بزار روپیدیا۔ میں اس کا رخیر کی طرف آپ کو بھی بلاتا ہوں۔ اگر میرے اس عقائد پرآپ جھے مسلمان سجھتے ہیں تو ہم اللہ اور کی طرف آپ برحرام ہے کہ جھے اشاعت اسلام کے اگر اس تحریر کے بعد آپ کو میرے اسلام پرشبہ ہے پھر آپ پرحرام ہے کہ جھے اشاعت اسلام کے لئے ایک وڑی دو۔ ہس میں نے اپنا فرض پورا کردیا۔

لے خواجہ صاحب کیوں اپنے منہ سے اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو۔ جو مخص عربی زبان نہ جانے، چاروں مذہب کے فقہ پر کجا، فقہ حفی پر بھی نظر ندر کھتا ہووہ کیا ترجج دےگا۔خواجہ صاحب کو یہ بھی خبر نہیں کہ اصحاب ترجج ایک طبقہ ہے جہتدین میں سے۔

علم خواجہ صاحب نے خودائی دھو کہ دہی کا اقرار کرلیا۔ کیونکہ ان کوشلیم ہے کہ جواہل علم نہیں وہ اس اختلاف بیانی سے شک میں پڑیں گے اور ظاہر ہے کہ محیفہ آصفیہ جواردو کی ایک معمولی کتاب ہے۔اہل علم کے لئے نہیں کھی گئی۔ لفظ پینجبر عربی لفظ نہیں۔وہ آج بھی عام بول چال میں سی پیغام رساں پر بولا جاسکتا ہے۔ بہر حال لفظ پینجبر یارسول بیامرسل سب کامفہوم ایک ہے۔ یعنی قاصد بھیجا ہوا فرستادہ۔

سوال صرف یہ ہے کہ آیا کسی غیرنی یا استی پر لفظ مرسل بولا جاسکتا ہے یا تہیں۔اگریہ لوگ اہل علم اور تفییروں سے واقف لد ہوتے یا ضدی نہ ہوتے تو بھی پر بیا عتراض نہ کرتے کہ میں نے کیوں لفظ مرسل ایک غیرنی یا امتی پر بولا ہے۔

سورهٔ کلیین میں تین اشخاص کوخدائے تعالی مرسل کہتا ہے۔ 'اذجاء ھا

البهر دسلون 'مفسرین نے ان مرسلول کو حواری شیح کہاہے۔ بغض نے ان کے نام بھی دیے میں مشلاً یو حنا شمعون ، منشاتھو ماصدوق وغیرہ وغیرہ وکیرہ کسی کے نزدیک کوئی بیاوگ حواری سخے نبی نہ شحے بلکہ امتی شخے کیکن خدانے قرآن میں ان کواپنے رسول کہا ہے۔ ملاحظہ ہو (تغییر روح المعانی جے میں ۲۸۲ بغیر خازن ثع المعالم ج۲ ص۳ ہفیر رواضح الالہام ص۲۹، تغییر این عباس ۲۷۲، مطبوعه از ہری معربی ہفیر جلالین ج۲ص ۵۵) ایسا ہی و یکھو (بیضا دی، کشاف، رازی، مدارک)

پھرا گرسلف صالحین نے لفظ مرسل کوا یک امتی پر بولا جانات کیم کرلیا ہے تو پھر میں نے کیا خلطی کی ہے۔ کین چونکہ پیلفظ حقیقی رسولوں اور نبی پر بھی بولا جاتا ہے۔ جوآنخضرت ماللینیا کے بعد نہیں آسکتے۔ اس لئے لوگوں کو خلطی سے بچانے کے لئے میں نے کتاب کے آخری دو صفوں میں اپنا عقیدہ لکھ دیا کہ نبوت آنخضرت ماللینیا بڑتم ہوگئ۔

برقسمی سے ہم میں علم کا چرچان بین رہا۔ جہاں مدعیان علم کا بیرحال ہوتو دوسروں کا کیا قصور۔ اس لئے اگر بے علم بھائیوں پر ناواقعی کے باعث میر سالفاظ مرسل یا پیغا مبرشاق گر رہے تو درست تھا۔ بلکہ بیتو ان کے عزت اور محبت رسول کا نشان ہے اور جھے بھی ان کی خاطر منظور ہے۔ جھے اپنے بھائیوں سے نہ نفر منظور ہے نہ کسی کی تکلیف جھے گوارا ہے۔ اس لئے اگر وہ ان لفظوں سے سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر پیلفظ شاق گزرتے ہیں تو ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث یا خدا سے فہر پانے والا کا لفظ میری طرف سے بھے کو مسلمانوں میں نفر سے اور نفاق منظور نہیں۔ میں نے عربھر سے بھے کو مسلمانوں میں نفر سے اور نفاق منظور نہیں۔ میں نے عربھر

ع خواجہ صاحب صرف بیالفاظ نمیں بلکہ آپ نے اور خود مرزا قادیانی نے اپنے اوصاف رسالت بلکہ اس سے بالاتر فابت کئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بار ہا کھا گیا۔

ل الممدلله بهارےعلاء علم تفسیر سے خوب واقف ہیں۔ آپ کی طرح بے زائدہ ورق گردانی کا نام علم تفسیر کی واقفیت نہیں ہے۔ چنا خیر عقریب آپ کومعلوم ہوگا۔

میں کوئی لفظ مرزا قا دیانی کے متعلق ایسااستعال نہیں کیا لیکن اسلاف نے لفظ نبی کوامتی اورغیر نبی پراستعال کیا ہے۔

حضرت محى الدين ابن عرفي فرمات بين - 'فالنبوة سارية الى يوم القياصة

فى النحلق وان التشريع قد انقطع "ليعنى خلف بيل قيامت تك نبوت جارى رب كىليكن نبوت شريعت قطع موكى - كتاب البواقيت والجوابريس جوامام شعرانى ك عقائد بيل ب- اس
كى جلد دوم س ٢٩ يس حضرت كى الدين ابن عربى كاحواله در كريمى عقيده لكها بيه اس جكه اس جكه شخ عبدالقا در كيلانى محاقيل وقتى الانبياء اسعد النبوة واوتينا اللقب "العنى انبياء كو

نبوت اساءلی ہے اور ہمیں لقبا ۔ اس طرح مولا ناروم مرشد کے متعلق فرماتے ہیں۔

او نبی وقت باشد اے مرید

پھرائن عباس' نیونتی الحکہ نہ '' کی تغییر میں حکمت سے نبوت مراد لیتے ہیں۔ (روح المعانی ح الال ۲۵ ) پر ایک حدیث درج ہے جہاں حضرت فرماتے ہیں جس نے ثلث حصہ قرآن پڑھا اسے ثلث نبوت لمی ۔ جس نے نصف پڑھا اسے نصف جس نے دوتہائی اسے دوتہائی جس نے کل قرآن پڑھا اسے کل نبوت لمی ۔ یہاں پڑھنے سے مراد تفقہ فی القرآن اور عمل بالقرآن ہے۔

اسی طرح آسیہ ام مویٰ ، سارہ ، ہاجرہ ، حواء مریم کی نبوت پر بھی بعض کا خیال ہے۔ (روح المعانی ج الال سے ۵۷۷)

ان حوالہ جات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لفظ نی اور نبوت امتی اور غیر نی پر بولا گیا ہے۔ یہ نبوت هیتی نہیں ۔ حقیق نبیس ۔ حقیق اس نبوت سے مراد صرف انسان کا خدرت مایا: ''لھ یہ میں النبوہ الا المهبشرات ''نبوت تُم ہوگئ اس کی ایک ہز ویعنی مبشرات پار ویاء صادتہ ، یعنی خدا کا بولنا باقی رہ گیا ہے۔ قرآن بھی اس پر شاہد ہے۔ ''لہم البسدیٰ فی الحیوٰۃ الدنیا ''اسی نبوت کا نام نبوت ناقصہ ، بروزی ، مجازی لوگوں نے رکھا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ چھیا لیسوال حصہ نبوت کا ہے۔ اسی نبوت کا لقب شُخ عبد القادر گیلانی کو ملا۔ اس کی طرف حضرت ابن عربی نے اشارہ کیا اور اس کے مدعی مرز اتا دیانی عبد القادر گیلانی کو ملا۔ اس کی طرف حضرت ابن عربی نے اشارہ کیا اور اس کے مدعی مرز اتا دیانی بھی ۔ بیس ۔ بدوروازہ صرف امت محمد ہر کھلا ہے۔

اس شهر مگون میں بعض غیراحمدی دوست ہیں۔جن پرحسب مقدور بیرخدا کا نضل ہوتا

ہے۔ لینی ان کوخدا سے خبر ملتی ہے۔ والا اصلی اور حقیقی نبوت حضرت مجمد علیہ الف الف صلوۃ وسلام پرختم ہوگئی۔ اخیر میں جہاں میں مولا نا ہز رگ احمد صاحب کاشکر بیادا کرتا ہوں کہ انہوں نے چند تغییر بھیج کر جھے مشکور فرمایا۔ میں ان سے بی بھی عرض کرتا ہوں وہ خدا کے واسطے شہادت دیں کہ آیا جوحوالے میں نے مفسرین کے دیے وہ درست ہیں بیانہیں اوران کی روسے لفظ مرسل وغیرہ غیرنی پر اورامتی پر بولاگیا ہے بیانہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اس زمانہ میں جب علم مفقو دہوگیا ہے اور عام مسلمانوں میں بھی علم مفقو دہوگیا ہے اور عام مسلمانوں میں بھی علم کا چرچا ندر ہا تو بیشک ان لفظوں سے مسلمانوں کو دھو کہ گھایا اور مرزا قادیانی کی ہمارے بھائیوں نے جو آج کل قادیان میں ہیں ان لفظوں سے دھو کہ کھایا اور مرزا قادیانی کی نبوت کوشیقی نبوت بھی لیا اور انجیس نبی بنایا۔ اس وجہ سے ہم ان سے بیزار ہوگئے اور ان سے تطلق کیا اور بالفاظ دیگر مرزا قادیانی نے ایسے شخص کو اور ایسے شخص کے ماننے والے کو اسلام سے خارج سمجھا جو آخ خضرت کی گئی ہو ۔ وہ مرزا قادیانی کے الفاظ میہ ہیں۔ جو آپ نے دبلی میں ایک اشتہار میں شائع کئے اور پھر ہزار مخلوق کے سامنے خانہ خدا میں کھڑے ہوکر دہرائے۔ وہو ہدنا !

'' میں سیرنا ومولانا حضرت محرطاً اللیخاختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کوکا ذب اور کا فرجانتا ہوں۔ میرالیقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محرساً اللیظیم پرختم ہوگئ۔ اصنت باللہ وصلا تکتمه و کتبه ورسله والبعث بعد الهوت واصنت بکتاب الله العظیم القرآن الکریم

یہان کی تحریر۱۹۸۱ء کی ہےاور4۰۹ء میں اس مضمون پران کی آخری عربی تحریر شائع ہوئی۔ایک اشتہار مشتہر کا منشی عبدالقا درصاحب تا نبوروڈ رنگون میں درج ہے۔ جو دس دن ہوئے شائع ہوا۔اس کا ترجمہ ذیل میں لکھتا ہوں۔

نبوت تو آنخضرت کاللیم ار منقطع ہو پکی ہے۔قر آن کے بعد نہ کی کتاب کوآنا ہے اور نشریعت محمد یہ کتاب کوآنا ہے اور نشریعت محمد یہ ہے بعد کوئی اور شریعت آسکتی ہے۔ یعنی وہ نبوت جو ہو دہ ایک امرائلی ہے۔ یعنی وہ نبوت حقیق نہیں بلکہ نبوت کا سابیہ ہے اور بیآنخضرت کاللیم کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ مجمد میں کوئی خیر و برکت نہیں مگر وہی جواس مقدس انسان مینی نبی کریم کاللیم کی ہے اور میری نبوت سے مراد خدا تعالی نے صرف کڑت مکا لمہ رکھی ہے لین خدا سے بولنا اور جواس سے زیادہ

ذرا بھی ارادہ کرے اس پرلعنت خدا کی ہو۔ ہمارے رسول خاتم النہین ہیں۔ان پر مرسلین کا سلسلہ قطع ہو چکا ہے اور آپ کے بعد کسی کوئن نہیں پہنچنا کہ متنقل طریق پر نبوت کا دعو کا کرے۔ کیونکہ آپ کے بعد صرف کثرت مکالمہ باتی رہ گیا اور اس کے لئے بھی اطاعت آ مخضرت ما کالیا اشرط ہے۔ جھے جو کچھ حاصل ہوا محض آپ کی اطاعت سے ہوا جھے اگر اللہ نے نبی کہہ کر پکارا تو محض مجاز کے طور پر نہ حقیقتا۔

یدمرزا قادیانی کی اس مضمون پر آخری تحریہ جوسب شبہات کو دور کر دیتی ہے۔ وہ نبوت کو آخری اللہ بھی ہے۔ وہ نبوت کو آخری خوت کے مدعی ہیں۔ جس کے مدعی حضرت ابن عربی اللہ بھی مقطع سیجھتے ہیں اور اس مجازی نبوت کے مدعی حضرت ابن عربی الدور مصرت شیخ عبدالقادر کیلانی اور دیگر بزرگان دین رہے ہیں۔ اگر اس تحریر کے بعد کوئی ان کی تکفیر پراصرار کرے اس کا معاملہ خداسے ہے۔ والسلام فقط!

خواجه كمال الدين بقلم خود،مورخة ارا كتوبر ١٩٢٠ء

خلاصةتحريرات واشتهارات

جس قدرتح ریات خواجه کمال الدین کے ساتھ ہوئیں اور جواشتہارات شائع ہوئے سب ہدیہ ناظرین ہو چکے۔اب ان کانہایت مختصر خلاصہ بھی درج کیا جاتا ہے تا کہ نتیجہ نکالنا ہر مخص کے لئے آسان ہوجائے۔

ا ...... خواجہ صاحب کو مناظرہ کی دعوت دی گئی۔ان کے ملنے والوں نے خاص کر ان کے میز بان نے بھی ان کو مجبور کیا۔لیکن انہول نے کسی طرح ہمت نہ کی۔اس سے ان کی حقیقت سب کو معلوم ہوگئی۔

۲..... حسب عادت رنگون میں بھی خواجہ کمال الدین نے یہی ظاہر کیا کہ نہ میں نے بھی مرز اغلام احمد قادیانی کو نبی کہانہ مرز ا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

۳ ...... جب علائے اہل سنت کی طرف سے خواجہ کمال الدین کی کتاب صحیفہ آصفیہ کی تشہیر ہوئی کہ اس میں صاف انہوں نے مرزا قادیانی کو نبی ورسول و پیغیبر لکھا ہے اورخود مرزا قادیانی کی تصنیفات رگون میں مسلمانوں کو دکھلائی گئیں کہ اس نے بڑی صراحت کے ساتھ دعویٰ نبوت ورسالت کا کیا ہے تو خواجہ صاحب مجبور ہوئے اورا نکار کی گنجائش نہ دیکھی۔

سسس بالآخرخواجه صاحب نے بوی بیپا کی سے کہا کہ ہاں میں نے مرزا قادیانی کوئی خرائی نہیں۔ کیونکہ کو نبی کہا ہے اک

میری اور مرز ا قادیانی کی دونوں کی مراد نبوت مجازی ہے اور مجاز اُغیر نبی کو نبی کہنا جائز ہے اور اس کے دلائل خواجہ صاحب نے حسب ذیل پیش کئے۔

میں اور مرزا قادیانی دونوں کلمہ ایمان پڑھتے ہیں اور رسول خدامگالیا کما کئے نبوت کا

مرزا قادیانی نے خوداینی مراد بیان کردی ہے کہ میری مراد نبوت سے مجازی ہے اور میں بھی کہتا ہوں کہ جہاں کہیں میں نے ان کو نبی لکھا ہے اس سے مرادمجازی نبوت ہے۔

غیرنی پرمرسل کااطلاق قرآن میں ہے۔قولہ تعالی: 'واضرب لہم معلا ۍ.... اصحاب القرية اذجاء ها المرسلون

حدیث میں بعض ابڑائے نبوت کے ہاقی رہنے کی خبرہے۔ 'کسریبق میں النبوة الاالمبشرات "(الحديث)

حدیث میں قرآن بڑھنے والے کو نبوت کا ملنابیان ہواہے۔

ابن عماس نے حکمت سے نبوت مراد لی ہے۔

ا مام شعرانی اورغوث الاعظم جیلانی نے نبوت کا سلسلہ قائم مانا۔مولا نا روم نے بھی پیرکونی کہا۔

بیکل سات باتیں ہیں جو وقتا فو قتا خواجہ صاحب کی طرف سے پیش ہوئیں۔جن کے جوابات بار باراس طرف سے دیئے گئے اورخواجہ صاحب جواب الجواب سے عاجز رہے۔

مابقيه سوالات كے جوابات

ہاں آخری چندنمبروں کا جواب نہیں دیا گیا۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ حقیقت حال واضح ہو چکی تھی اور ہمارے جوابات سابقہ سے ان کا جواب بھی بآ سانی مستبط ہوتا تھا اور پچھاس وجہ سے کہ وہ باتیں خواجہ صاحب کی طرف سے حضرت مولا ناصاحب مدیرالنجم کے تشریف لے جانے کے بعدظا ہر ہوئی تھیں ۔ لہذااب ہم یہاں ان تمام نمبروں کے جوابات بھی کیجا کئے دیتے ہیں۔

جواب: الف ..... کلمہ ایمان پڑھنا اس وقت قابل اعتبار ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ ہواورتمہاری و نیزتمہارے مرزا قادیانی کی خلاف باتیں بکثرت موجود ہیں۔ جن كا كچھ جوابتم نددے سكے۔ازآ نجملہ بيكه مرزا قادياني نے نبوت كا دعوىٰ كيا اورتم نے بھى اس کونبی ورسول کہا۔الیں کلمہ خوانی کوقر آن کریم واجب الروقر اردیتا ہے۔

"وصور الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الأخر وماهم بمؤمنين " " ﴿ لِعِصْ لُوكَ السِّيحِ بِينَ كَهُ كُبِّتِ بِينَ بَمَ الْيَانِ لَا عُدَّ الله يراور قيامت كون ير حالانكه وه مؤمن تبيس - 🏶 ر ہاختم نبوت کا اقرار تو وہ محض فریب ہی فریب ہے۔ختم نبوت کےمعنی میںتم تاویل کرتے ہو۔ اور کہتے ہونبوت مستقلہ تشریعیہ ختم ہوئی ہے نہ مطلق نبوت۔ پھر دوسری طرف اس کے بھی خلاف مرزانے نبوت تشریعی کا بھی دعویٰ کیا ہے جبیبا کہ آئندہ منقول ہوگا۔ صاف وصریح الفاظ میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی۔قطع نظر اس سے مرزااور نیزتم نے صرف دعوی نبوت پراکتفانہیں کی۔ بلکه انبیاء کے صفات مخصوصہ اسے لئے ثابت کئے ۔جبیبا کہ آئندہ منقول ہوگا۔ پس اب نیت کا بیان کرنا بالکل ایسا ہے کہ کوئی مختص كلمه كفركه كركر جائے قرآن مجيد ميں ايسے كرجانے والوں كى نسبت فرمايا: "يحلفون بالله ''﴿الله كُوتُم كِعاتِ بِينِ كُنْهِينِ مأقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم کہا۔حالانکہانہوں نے یقیناً کلمہ گفر کہا اور بعد مسلمان ہونے کے کا فر ہوگئے۔ ﴾ فائده مرزا قادیانی کا بہ کہنا کہ میں نے مجاز اُسینے کو نبی کہایا تمہارا بیرکہنا کہ ہم مرزا کومجاز اُنبی کہتے ہیں۔ ہرگز قابل قبول نہیں بوجوہ ذیل: مرزا قادیانی نے اینے نہ ماننے والوں کوجہنمی کہا۔ (انجام آتھم ۱۲ بخزائن جااص ۱۲) مرز قادیانی نے اپنے کو حقیقی انبیاء بلکہ سیدالانبیاء سے افضل کہا۔ ٠...۲ (براہین پنجم ص۱۱۱ نززائن ج۲۱ ص۱۲۹) مرزا قادیانی نے اپنے مجزات تمام نبیوں سے زیادہ بیان کئے۔ (تترحقيقت الوي ١٨ بغزائن ج٢٢ ص٥٠٣) مرزا قادیانی نے ایے الہامات کو وحی اللی کہا اور ایساقطعی اور واجب الایمان کہا۔ (اربعین نمبر۴ ص ۱۹ نزائن ج ۱۷ص ۴۵۸) جیسے قرآن شریف۔ تم نے صحیفہ آصفیہ میں مرزا قادیانی کو نبی ورسول کہہ کران آیات قرآنی کا مصداق ....۵ بیان کیا جوانبیائے اولوالعزم کی شان میں ہیں اور مرز اقادیانی کے مظر کو مستحق عذاب

(مطبوعه رفاه عام استيمريريس لا مور ٩٠٩ء)

پس باد جودان باتوں کے مجازی نبوت کیسے مراد ہوسکتی ہے اوراگر بیرمجاز ہے توحقیقی نبوت میں اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے بیان کرو۔ان باتوں کے بعد بیرکہنا کہ مجازی نبوت مراد ہے۔ یقیناً مخلوق خدا کودھو کہ دیتا ہے۔

جواب: جسس فلط ہے ہرگز آیت فہ کورہ میں غیر نی پر مرسل کا اطلاق نہیں ہوا۔ سیاق آیت صاف بتارہی ہے کہ بیات ہیں ہوا۔ سیاق آیت میت میان کے کہ بیات کی ہوا۔ سیاق آیت میں صفائی سے بتارہی ہے کہ انہوں نے اپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول نہیں بلکہ خدا کا رسول بیان کیا تھا۔ ' قالوا ان انتحہ الا بشو معلنا وصا انول الرحمن من شی ان انتحہ الا تدکہ اور از انہیں کی تم تکذبون '' کے بیان کیا فروں نے کہا کہ جمارے شل انسان ہوخدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم تعدیدون

تکذبون مسسم بھی جسٹی کا فرول نے کہا کہم ہمارے مل انسان ہو خدائے لولی چیز نازل ہیں کی ہم جھوٹ بولنے ہو۔ ﴾

اگریدلوگ اپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول کہتے تو انسان ہونے کا اعتراض نہ کیا جاتا۔ کا فروں کے خیال میں انسان ہونا خدا کی رسالت کے منافی تھا۔ نہ انسان کی رسالت کے۔

رہا حوالہ تفییروں کا اس میں خواجہ صاحب نے سخت خیانت کی ہے۔ اکثر معتبر تغییر وں میں ایک ہیے کہ: وہ حضرت عیسیٰ میں دو قول کھے ہیں ایک ہیے کہ: ورحقیقت وہ خدا کے رسول تھے۔ دوسرے یہ کہ: وہ حضرت عیسیٰ کے رسول کے رسول تھے۔ دیکھ تغییر این جریروغیرہ۔ بلکہ میری سمجھ میں ہیآتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رسول ہونے کا مطلب ہیہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان کورسالت کے لئے منتخب کیا تھا۔ جیسے حضرت موئی نے بارون کو۔

اوراگرہم مان بھی لیں کہ خدانے ان کو مجاز اُرسول کہا تو وہاں تو دیہ مجاز کی موجود ہے کہ خدا کے دسول کے دسول سختے۔ مرز ایر کس وجہ سے مجاز اُنبوت کا اطلاق ہوسکتا ہے؟ مرز اکس رسول کا فرستادہ ہے؟

جواب: د..... بیم آپادگول کی خوش آپ بعض اجزائے نبوت کے بعض اجزائے نبوت کے باقی رہنے ہے۔ بعض اجزائے نبوت کے باقی رہنا کی طرح لا زم نہیں آتا۔ اذان کے بعض اجزاء کوئی کہنواس کو اذان نہ کہیں گے۔ یہ بالکل موٹی بات ہے اور مرزا قادیای کا دعویٰ یہنیں ہے کہ بعض اجزائے نبوت مجھ میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ تو اپنے مرزا قادیای کا دعی ہے۔ (اور صاحب شریعت نبی ہونے کا مدی ہے)

(اربعین نمبرس ۲ بنزائن ج ۱ص ۳۳۵)

جواب: ہ...... اوّل تو اس حدیث کی صحت ثابت کرو۔ پوری سند بیان کرو۔ راو ایوں کی تو ثیق کرو۔ دوسر ہے تہبارا مدعا پھر ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کوجس معنی میں نبی کہتے ہووہ نبوت الیی معمولی چیز نہیں جو ہرقر آن پڑھنے والے کو حاصل ہے۔ مرزا کہتا ہے۔ ''اس تیرہ سو برس میں صرف میں نبی ہوا مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہوا۔''

(حقيقت الوي ص ۳۹ فزائن ج ۲۲ ص ۲ مرم)

جواب: و سسس پیاستدلال بھی عجیب ہے ۔ حکمت سے نبوت مراد ہونے سے متمبیں کیا فائدہ؟ جولوگ حکمت سے نبوت مراد ہونے سے متہبیں کیا فائدہ؟ جولوگ حکمت سے نبوت مرادلیں گے وہ سوائے نبیوں کے دوسر بے کو حکمت کا ملنا کب جائز رکھیں گے۔ وہ نبوت کی طرح حکمت کو بھی آنخضرت مانا کھیٹا پر ڈٹھ کہیں گے۔

جواب: ز ...... یم تم تبهارا افتراء ہے کوئی مسلمان سلسلۂ نبوت کے باتی رہنے کا قائل نہیں۔ دیکھورسالہ خاتم انتہین مطبوعہ موتگیر کہ اس میں اکا برصوفیہ کے اقوال بکثرت معقول ہیں۔ رہامولا ناروم کا قول تو تم خودا قرار کرتے ہو کہ انہوں نے مجاز آ نبوت کا اطلاق کیا اور اس مجاز کے قرائن ان کے کلام میں موجود ہیں۔ بخلاف تبہارے مرزا کے کہ اس کے کلام میں کوئی قرید مجاز کا نبیس بلکہ دلائل قطعیہ اس بات کے موجود ہیں کہ سوامعنی حقیق کے معنی مجازی کسی طرح مراد ہوئی تبیس سکتے۔

خلاصہ کلام: بیہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جواوصاف مخصوصۂ نبوت اپنے لئے ٹابت کئے یا تم نے اس کے لئے ثابت کئے جب تک اس کا معقول جواب نددو گے اس وقت تک ندم زا کفر سے بھی سکتا ہے نہ تم ۔ اگر الیمی دوراز کار تاویلات کی جائیں تو دنیا میں کسی بت پرست ویہودی وعیسائی کوچھی کافرنہ کہہ سکیس گے۔

سلسلة مواعظ

جناب مولانا صاحب ممدوح کے مواعظ نے بھی بہت فائدہ مسلمانان رنگون کو پہنچایا۔ تاریخ ورودرنگون کے دوسرے دن سے وعظ کا سلسلہ شروع ہوا اور روا گل کے دوروز پہلے تک قائم رہا۔ شہر کے مختلف مقامات میں آپ کے وعظ ہوئے ۔ تمام رنگون اعلائے کلمت الحق کے اعلان سے گونچ اٹھا۔ اکثر وعظ پہلے سے بذریعہ اعلان مشتہر کردیئے جائے تھے۔ بڑا مجمع ہوتا تھا۔ آخر میں عبدالعزیز صاحب مریکار کے یہاں جو وعظ ہوا اس میں رنگون کے تمام اہل علم جمع تھے۔ بعض پرانے لوگوں کا بیان ہے کہ اس قدر جمع اہل علم کا کسی وعظ میں اس سے پہلے نہیں ہوا۔ مولا ناصاحب ممدوح کے علاوہ دوسرے علاء کی بھی تقریریں ہوتی تھیں۔ آخر آخر میں جناب مولوی غلام قادر صاحب بھی آگئے تھے۔ جو ڈیڈیگی ٹائل بعنی مدراسی زبان میں وعظ کہتے تھے۔ ان وعظوں میں مرزاغلام احمد قادیانی کے حالات کا بیان اور بید کہ اس نے کس قدر تو بین آنخضرت مُلِّ اللّٰی اور دین اسلام کی کی۔خوداسی کی عبارتیں پڑھ پڑھ کرلوگوں کو سنائی گئیں اور مرزائیوں کی دونوں پارٹیوں لیعنی لا ہوری وقادیاتی کی حالت ایسی مفصل بیان کی گئی کہ انشاء اللہ تعالی جولوگ ان وعظوں میں شریک ہو چکے ہیں امید ہے کہ کسی مرزائی کے فریب میں شرکی ہو چکے ہیں امید ہے کہ کسی مرزائی کے فریب میں شرکی ہو چکے ہیں امید ہے کہ کسی مرزائی کے فریب میں شرکی ہو چکے ہیں امید سے کہ کسی مرزائی کے فریب میں شرکی ہو جکے ہیں امید سے کہ کسی مرزائی کے فریب میں شرکی ہونے میں ندآ کئیں گے۔

ردمرزائیت کے موجودہ ان وعظوں میں خودمسلمانوں کی ہدایت لے کے لئے کافی دخیرہ ہوتا تھا۔خصوصا نمازاور جماعت کے متعلق بہت نفیس اورمؤ ثر مضامین ارشاد فرمائے گئے۔ بعض مضامین ان وعظوں کے مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے اخبارات واشتہارات میں بھی شائع کئے گئے ۔جن سے تمام صوبہ برہما کونف عظیم بہنچا۔خدا کاشکر ہے کہ مسلمانان رگون کی سحی جمیل مشکور ہوئی اور نتیجہ خاطر خواہ لکلا۔ ایک فتر عظیم جس کی تخم ریزی صوبہ برہما میں ہوچکی تھی۔ دفع ہوگیا اور جو کچھ ہواسب خدا کافشل تھا۔ 'والحہدلائی علی ذلک ''

## دوسراباب

مرزااورمرزائیت کے بطلان اورخارج از اسلام ہونے کے دلائل

مقدمہ میں بیان ہو چکاہے کہ مرزاغلام احمدقا دیائی کے مرنے کے بعد مرزائیوں میں کس طرح افتر اق پیدا ہوا اوران میں اب تک کتنے فرقے ہو بچکے ہیں۔ان فرقوں میں ما بدالفرق عقائد کا کچھ مختصر ذکر ہو چکاہے۔ چونکہ ان فرقوں میں نسبتاً بیڑے اور مشہور یہی دوفرق ہیں۔ لا ہوری، جس کے رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہیں اور قادیانی جس کے امام مرزا کے فرزندار جمند مرزامجمود ہیں۔البذااس موقع پرہم آئیس دونوں کا ابطلال کافی سجھتے ہیں۔ومیں اللّٰ التوفیق!

لے کاش امام اہل سنت اور دیگر علماء کے مواعظ محفوظ کر لئے جاتے تو پوری امت اس سے فائدہ اٹھاتی اور خاص کر موجودہ قادیا نیوں کے لئے عبرت کا ایک کا میاب سبق ہوتا بعض تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواعظ اس وفت کے اخبارات ورسائل میں شالع ہوئے بیں۔اگر بیمواعظ کسی صاحب کے پاس محفوظ ہوں تو وہ راقم کے پتے پر بھیج ویں یا پھریہ کہ طلع فرما کیں تاکہ اسے حاصل کر کے منظر عام پر لا یا جاسکے۔فقظ: شاہ عالم گورکھپوری۔دار العلوم دیو بند واضح رہے کہ بید دونوں فرقے واقف کارعلائے اسلام کے سامنے آنے سے ہمیشہ گھراتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ بنیادان کی ہوا پر ہے۔ لیکن اگر بھی چیش گئے تو وفات وحیات سے علیہ السلام کی بحث چھیڑ دیتے ہیں اور قادیانی فرقہ بھی بھی اس بحث کے لئے بھی تیار ہوجا تا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی۔

مسلمانوں کو یا در کھنا چاہئے کہ بیرا کید اس فرقہ کا ہے۔ ہرگز ہرگز کسی طرح ان دونوں بحثوں کا بیجہ بید ان دونوں بحثوں کا میجہ بید ہوجا تا ہے کہ مرزا قادیانی کی حالت نہیں تھلتی اور نام ہوجا تا ہے کہ مرزا تادیانی کی حالت نہیں تھلتی اور نام ہوجا تا ہے کہ مرزا تیوں نے مسلمانوں سے بحث کی اوران دونوں بحثوں کومرزا قادیانی سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ بالفرض اگر سے علیہ السلام کی وفات ہو تھی اور نعوذ باللہ سلملہ نبوت بھی ختم نہیں ہوا تو اس سے مرزا قادیانی کیوں کر میں موجود یا خداکا نبی ہوسکتا ہے۔

کس نیاید بزیر سایت ہوم ورہا از جہال شود معدوم

مرزا قادیانی کے حالات دیکھووہ بڑا کذاب تھا۔ انبیاء علیہم السلام کی بہت بخت بدزبانی کے ساتھ اس نے تو بین کی ہے اور الیا شخص کسی شریعت میں کسی مقلند کے نزد کیک نیک آدمی ہی نبیس ہو سکتا۔ نبی ورسول ہونا تو بڑی بات ہے۔ ہال مسئلہ حیات سے علیہ السلام یا مسئلہ ختم نبوت کی شخصی بجائے خود جس کھونف ہووہ سمجھ لے۔ لہذا ہم اس بات میں حسب ذیل عنوانات پر محققانہ بحث کرتے ہیں۔

ا..... مرزاغلام احمة قادياني برُا كاذب تقاـ

٢ ..... مرزاغلام احدقاد يانى في ابنياء يليم السلام كى توبين كى -

۳..... مرز اغلام احمد قادیانی نے نبی ورسول اور صاحب شریعت ہونے کا بلکہ افضل الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا۔

> ۳ ...... مرزاغلام احمد قادیانی منگر ضروریات دین اسلام تفا۔ سر محمد تندین سر از

اس کے بعد محض واقفیت ناظرین کے لئے

۵..... ختم نبوت اور ـ

۲ ..... حیات سے علیہ السلام کی بحث بھی اختصار کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ کھودی جائے گی۔

## مرزاغلام احمرقادياني كاكذاب مونا

دنیا میں ہمیشہ ہر زمانہ میں تمام اہل نما ہب اور لاند ہوں نے جمود کو بدترین عیب سمجھاہے۔ ایک جمود کو بدترین عیب سمجھاہے۔ ایک جمود کے فضص کو نبی ورسول ماننااس کو افضل الانبیاد منف مامورمن اللہ کہنااس کے نہ ماننے والے کو کا فرقر اردینا شاید مرزائی صاحبان کی نمایاں خصوصیات میں سے ہواوراس پرجس قدروہ فخر کریں بجاہے۔

مرزاغلام احمدقادیانی کا جموثا ہونا ایبانا قائل انکار ہے کہ خودان کے جان نثاروں کو بھی ماننا پڑا۔ چنا نچیقادیان سے ایک رسالہ شائع ہوا۔ جس کا نام ' دنمی کی پیچان' ہے۔ اس میں کھھا ہے کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں دس سے زیادہ جموثی ثابت نہیں ہوئیں۔ اس شخص کے نزدیک دس باقوں کا جموٹ ہوجانا کچھ عیب نہیں۔

گرافسوس! بیرکهنانجی غلط ہے کہ مرزا قادیانی کے صرف دس جھوٹ ثابت ہوئے۔اگر اورعلاء کی نصنیفات سے قطع نظر کر کے صرف ان کتب درسائل کودیکھا جائے جوخانقاہ رحمانی مولگیر سے چھی کرشا کتا ہو چکے ہیں تو دس کہنے والے کا کذب آشکار اہوجائے۔

سنو! فیصله آسانی حصه اقال مع تقدیل ۱۵۹ جموت اور فریب مرزا کے دکھائے گئے ہیں ۱۵۹ جموت اور فریب مرزا کے دکھائے گئے ہیں اور فیصله آسانی حصد وم میں ۲۹ اور حصد سوم میں ۹۰ دور جن لیعن ۲۸ میران جارسو اللّ قب حصد اقال میں ۲۸ میران جارسو چھالیس ہوئی۔''صحیفہ رحمانیہ'' اور''صحیفہ محمد ہی'' کے متعد نمبروں میں جوجموث شائع کئے گئے وہ اس کے علاوہ ہیں۔

بیسب حالات دیکھ کر بعض مرزائیوں کوشش مولوی عبدالماجدصاحب بھا گلوری کے مستماح نبوت کا مستحدث نبوں کا مستماح نبوں کا شہورہ رہا ہے۔ گویا کذب خاصہ نبوت ہے۔ (نعوذ باللہ منہ) اس منہاج نبوت کی بنیاد خود مرزا قادیائی اسینے دست مبارک سے رکھ گئے تھے۔جیسا کے غفریب معلوم ہوگا۔

مرز اُفلام احمد قادیا فی جھوٹ بولنے کے ایسے عادی تھے کہ کوئی امکانی جھوٹ شاید ہی ان سے چھوٹا ہو عقلا جھوٹ کی تین قسمیں ہوسکتی ہیں۔

ا..... گذشته واقعات کے متعلق جھوٹ پولنا۔

٢..... موجوده واقعات كے متعلق جھوٹ بولنا۔

۳..... آئنده واقعات کوجھوٹ بیان کرنا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی تالیفات وتصنیفات میں یہ نتیوں فتسمیں جھوٹ کی موجود ہیں اوراس کثرت سے ہیں کہ کوئی شخص ان کو یکجا کرنا چاہتے تو بری ضخیم کتاب بن جائے۔ یہاں ہم نتیوں قسموں کی کچھے کچھ مثالیں لکھتے ہیں۔جن کی تعداد انشاء اللہ تعالیٰ ایک ورجن سے زائدہوگی نمونہ کے طور پر چندمثالیں یہاں درج ہیں۔

ا.....مولوی اساعیل علی گرهی کی تالیف کےسلسلہ میں جھوٹ

حالاً نکدان دونوں نے اپنی کسی کتاب میں بیمضمون نبیں لکھا۔ کتاب '' دعاوی مرزا'' میں اس جھوٹ کو بچ ثابت کرنے والے کے لئے پانچ سورو پیدانعام کا اعلان ہوا۔ پھر صحیفہ رحمانیہ نمبر اقال مطبوعہ ۱۳۳۲ھ میں پھر صحیفہ محمد پرنمبر ۸مطبوعہ ۱۳۳۵ھ میں مطالبہ کیا گیا۔ مگر کسی مرزائی نے آج تک جواب نددیا نہ دیسکتا ہے۔

٢.....مبابله ي متعلق مرزا قادياني كاسفيد جهوك

اخبار بدر قادیان مور ند ۲۷ روتمبر ۱۹۰۱ء میں مرزا قادیانی کا قول ہے کہ:'' جبتے لوگ مباہلہ کرنے والے ہمارے سامنے آئے سب کے سب ہلاک ہوئے۔''

حالانکہ سواصوفی عبدالحق صاحب کے سی سے مرز اقادیا فی نے مباہلہ نہیں کیا اورصوفی صاحب اب تک زندہ ہیں۔ مرز االبتہ مرگیا۔ گرامتی اس کی کذب پرسی قابل دادہ ہے کہا ہے پیٹیبر کے اس جھوٹے دعویٰ کو بچے مان کراب تک یمی کہے جائے ہیں۔خواجہ کمال الدین پیغاص مطبوعہ الارومبر ۱۹۱۷ء میں لکھتے ہیں۔'' کئی آ یک خالفین بالقائل کھڑے ہوکر اور مباہلہ کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے اس مامور کی صداقت پر مہر لگا گئے۔''

ہے ہے کاذب کے پیروہی کاذب ہی ہوتے ہیں۔ (یا یوں کہتے کہ خواجہ صاحب کی گوائی سے کا خواجہ صاحب کی گوائی کی چورکا گواہ کرہ کا مثل صادق آتا ہے) اسل میں تین جموٹ سے اسکانٹ میں تین جموٹ

مرزا قادیانی (اربعین نبر۳ ص ۱۸ بخزائن ج ۱۷ س۸ ۴ میل فرماتے ہیں۔'' بیضرورتھا کہ قرآن شریف اوراحادیث کی چیش گوئیاں پوری ہوتیں۔ جن میں کھھاتھا کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔وہ اس کو کا فرقر اردیں گےاوراس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے۔''

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے چوجھوٹ بولے کیونکہ تین یا تیں ککھی ہیں۔اوّل پیرکہ سے علمائے اسلام کے ہاتھ سے دکھ پائے گا۔ در سے میں کرنہ کھیں

دوم پیکہوہ سے کوکا فرکہیں گے۔ سوم پیکہوہ سے کے قبل کافتو کا دیں گے۔

اوران میتوں کا قرآن میں ہونا بھی بیان کیا گیا اور صدیث میں بھی۔ حالانکہ بیہ مضامین نیقرآن میں کہیں ہیں نہ کسی صدیث میں۔ مرزا قادیا نی کا خالص افتراء ہے۔ اس بیبا کی کےساتھ جھوٹ بولنا کہ قرآن جیسی متداوّل کتاب کا غلط حوالہ دیتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ مرزا ہی کا کام تھا۔خواجہ صاحب!اس بیباک جھوٹے کوتم نہی وہرگزیدہ مرسل ومامور من اللہ کہتے ہو؟ یہ بہ رنس ملس فیصر نہ جہ ب

هم .....ایک سانس میں نوجھوٹ

مرزا قادیانی این (رسالته اندوه می به برزائن ج۱ اس ۱۹ میں لکھتے ہیں۔ (۱) قرآن نے میری گوانی دی ہے۔ (۲) قرآن نے میری گوانی دی ہے۔ (۳) پہلے نبیوں نے میری گوانی دی ہے۔ (۳) پہلے نبیوں نے میری آن کا زمانہ میرے آنے کا زمانہ میرے آنے کا زمانہ متعین کردیا کہ (۳) بھی زمانہ ہے (۵) اور میرے لئے آسان نے بھی گوانی دی اور متعین کرتا ہے جو کہ (۱) کہی زمانہ ہے (۵) اور میرے لئے آسان نے بھی گوانی دی اور (۸) زمین نے بھی اور (۹) کوئی نی نمیں جو میرے لئے گوانی نمیں وے چکا۔

اس عبارت میں نوجھوٹ ہوئے جیسا کہ ہم نے عبارت پر ہندسہ لگادیا ہے۔ گرسب سے زیادہ لطیف پانچواں جموث ہوئے جیسا کہ ہم نے عبارت پر ہندسہ لگادیا ہے۔ کیوں خواجہ صاحب! اس جموث کو آپ یا کوئی دوسرا مرزائی تج بنا سکتا ہے؟ قرآن میں تج کے آنے کا زمانہ دکھا سکتا ہے؟ کیاا یسے بیشرم بیباک دروغ کوئتم رسول اور مرسل کہتے ہو۔ استغفر اللہ!

مرزا قادیانی اپنی کتاب شہادت القرآن میں لکھتے ہیں۔''اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے اس حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیث پر گی درجہ بردھی ہوگی ہے۔مثلاً محج بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئ ہے۔مثلاً محج بخاری کی نسبت خبر دی گئ ہے۔خاص کروہ خلیفہ جس کی نسبت ہزاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ:''ہذا خدلیفة اللّٰہ المدہدی ''اب سوچ کہ بیجدیث کس یا بیاور مرتبہ کی ہے کہ جوالی ک

کتاب میں درج ہے جواضح اکتتب بعد کتاب اللہ ہے۔' (شہادۃ القرآن ۱۳ ۱۳ ان ۲۰ س۳۳۷) کوئی مرزائی ہے جواس مضمون کی ایک روایت بھی بخاری میں دکھادے؟ اور اپنے پیٹیبر کی پیشانی سے اس داغ کومٹائے؟ مگریا درہے کہ بیناممکن ہے۔ ۲۔۔۔۔۔افتر اعلی الرسول کا ایک ٹمونہ

مرزا قادیانی (نشان آسانی سرا انترائن جسم ۳۷۸) میں لکھتے ہیں۔ ''جانتا چاہئے کہ اگر چہ عام طور پر رسول اللہ گائیلا کی طرف سے بیر حدیث سے قابت ہو پچی ہے کہ خدائے تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لئے ہرایک صدی پر ایسا مجد دمبعوث کرتا رہے گا جواس کے دین کو نیا کر سے گا۔ لیکن چودھویں صدی کے لئے بعنی اس بشارت کے بارہ میں جو ایک عظیم الشان مہدی چودھویں صدی کے لئے لئے گا۔ اس قدراشارات نبویہ پائے جاتے ہیں جوان سے کوئی طالب محرفیس ہوسکتا۔''

خدا کی پناہ جموت کی کچھ حد ہے۔ کسی حدیث میں نہ چودھویں صدی کا ذکر ہے نہ چودھویں صدی کا ذکر ہے نہ چودھویں صدی میں مہری کے آنے کا۔ نہ چودھویں صدی کے مجدد کے بارہ میں خصوصیت کے ساتھ کوئی اشارات یا بشارت ہے۔ کسی مرزائی میں ہمت ہے کہ کوئی ایک روایت اس مضمون کی پیش کر دے؟ کیوں مرزائیو! نبی ایسے ہوتے ہیں کہ جموٹے حوالے کتا بول کے دے دے کر جابلول کو بہکایا کریں؟

ك.....تاريخ كے حوالہ سے تاریخی جھوٹ

چشمہ معرفت میں مرزا قادیانی کا قول ہے کہ:'' تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ (آنخضرت کالٹینے) کے گھر میں گیار ہاڑ کے پیدا ہوئے اور سب کے سب فوت ہوگئے تھے۔'' (چشم معرفت ۲۸۷ بڑزائن ج۲۳ س ۲۹۹)

کیا تاریخ وسیر وحدیث کی کسی کتاب سے کوئی مرزائی ثابت کرسکتا ہے کہ آنخضرت کا کھیا کے گیارہ بیٹے ہوئے؟ فوت ہوجانا تو پیچھے کی بات ہے۔ جیرت ہے کہ ایسے جھوٹے دعابا فیض کوکوئی انسان کیوں کرمان سکتاہے۔ گریج ہے۔

> ہست ہر گندہ پزے را گندہ خور ڈ

۸.....ایک اور جھوٹی حدیث

مرزا قادیانی این این اشتهار مورخه ۲۹ مراگست ۱۹۰۷ء میں جس کی سرخی ہے۔ "متمام مریدوں کے لئے عام ہدایت" کھتے ہیں کہ: "اور جھے معلوم ہے کہ آنخصرت کا اللیج انے فرمایا ہے كە جب كى شېر ميں د بانازل ہوتواس شېر كے لوگوں كوچاہئے كەبلاتو قف اس شېركوچھوڑ دیں \_ور نه خدا تعالیٰ سے لڑائی كرنے والے تقبير س گے۔''

(تحرین خاکسار مرز اغلام احمد قادیانی سیخ موجود مورد ۱۳۷۰ راگست ۱۹۰۵ و ۱۹۰۱ انبار بدر قادیان ش۳۵ ت ۲ می ۹)
خواجه صاحب آپ تو بری وسیخ انظری کا دعو کی کرتے ہیں۔ حتی کہ جمجتہ ہونے کے
مدگی ہیں۔ خدا کے لئے اپنے بیغیر کی اس بات کوسچا کر دہیجے ؟ کسی روایت حدیث میں طاعو نی
مقام سے بھاگ جانے کا حکم تکال دہیجئے۔ بیچارے کی عزت بچاہیے۔
9۔۔۔۔۔خدا کی شان میں جھوٹ

مرزا قادیانی (تخذ غزنویه می بزائن ج۵اص ۵۳۵) میں فرماتے ہیں۔''میتمام دنیا کامانا بوامسئلہ اوراہل اسلام اورنصار کی اور یہود کامنیق علیہ عقیدہ ہے کہ وعید یعنی عذا ہے کی پیش گوئی بغیر

ا منظم المعالم المعالم

پھراسی رسالہ میں لکھتے ہیں کہ:''وغید لینی عذاب کی پیش گوئیوں کی نسبت خدا تعالیٰ کی کی سنت ہے کہ خواہ پیش گوئی میں شرط ہویانہ ہوتضرع اور تو بداور خوف کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔''
(تعذیز نویس ۲ بخزائن ج ۱۵سے ۱۳۵۸)

حالانکہ پیسب کذب صریح ہے اور تمام دنیا پر افتراء ہے اور اس کوخدا تعالی کی سنت کہنا مرزا قادیانی کی بےدینی اور گتا خی کی روش دلیل ہے۔ کسی مرزائی میں ہمت ہوتو کسی کتاب سے اس عقیدہ کودکھلا دے ورنہ 'لعند اللّٰہ علی الکاذیون

قرآن صاف پکار پکار کرکہ رہاہے کہ:''لا تحسین اللّٰه منحلف وعدہ دسلہ لیخی خدا اپنے وعدہ کو خاص کر اپنے رسولوں سے خلاف نمیں کرتا۔ مرزا قادیانی اس آیت کے خلاف خداکی وعدہ خلافی کوشفق علیہ عقیدہ اورسنت اللّٰد کہ درہے ہیں۔

ا....خداورسول کےساتھ مفسرین پرافتراء

(انجام آتھم ص۳۰ نزائن ج۱۱ص۳۰) میں مرزا قادیانی کلھتے ہیں کہ:'' خدا تعالیٰ نے پونس نبی توظعی طور پرچالیس دن تک عذاب نا زل ہونے کا دعدہ دیا تھا اور وقطعی وعدہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں تھی جیسیا کہ (تغییر کیم ۱۲۳) اور امام سیوطی کی تغییر درمنثور میں احادیث کی روسے اس کی تصدیق موجود ہے''

پھراسی (انجام آتھم ص۲۰۲۱، نزائن جااص۳۲) میں ککھتے ہیں:'' جس حالت میں خدااور رسول مُالٹینیا اور پہلی کتا بوں کی شبا دتوں کی نظیر میں موجود ہیں کہ وعید کی پیش گوئی میں گو بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہو۔ تب بھی بیوبہ خوف تاخیر ڈال دی جاتی ہیں تو پھرا جماعی عقیدہ سے تھن میری عداوت کے لئے منہ چھیرنا اگر بدذاتی اور ہےا پمانی نہیں تواور کیا ہے۔''

مرزا قادیانی نے اس عبارت میں بھی کئی جھوٹ بولے۔خداپرافتراء کیا۔حضرت یونس علیہ السلام پرافتراء کیا۔ تغییر کبیر پرافتراء کیا۔ تغییر درمنثور پرافتراء کیا۔ ہرگز کسی کتاب میں نہیں ہے کہ قطعی وعدہ جالیس روز کا تھا۔ (تغییر کبیرج ۲س ۱۸۸) میں صاف موجود ہے کہ نزول عذاب کا وعدہ مشروط تھا کہ اگرتم ایمان نہلا کو گے قوتم پرعذاب آئے گا۔

مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں جب جھوٹی ٹکلیں اورلوگوں نے ان کو سخت پکڑا تو اس کے لئے یہ بات بنائی گئی کہ میں ہی تنہا اس جرم کا مرتکب نہیں اور نبیوں کی پیشین گوئیاں بھی غلط ہو چکی ہیں۔خداکی عادت ہے کہ عذاب کی پیشین گوئی کرتا ہے اوراس میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ پھر بھی اسے ٹال دیتا ہے۔نعوذیاللہ!

کیوں خواجہ صاحب بھی مفتری کذاب آپ کارسول وبرگزیدہ مرسل ہے۔ اس کو آپ ظلی و بروزی نبی کہتے ہیں؟ اس کی بابت آپ مجازی طور پر رسالت کا اقرار رکھتے ہیں؟ اا.....قر آن مجیدا ورصحف ساوی پر افتر اء

مرزا قادیانی (کشی نوح ص۵ بزائن ج۱۹ ص۵) میں لکھتے ہیں: ''اور بیمی یا درہے کہ قرآن شریف میں کھتے ہیں: ''اور بیمی یا درہے کہ قرآن شریف میں بیمی پیٹر موجود ہے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت سے علیه السلام نے بھی انجیل میں پیٹر دی ہے اور ممکن نہیں کہ نیبوں کی پیش کوئیاں مل جائیں۔'' کی پیش کوئیاں مل جائیں۔''

کیچھ صداس دلیری و بے باکی کی ہے؟ قرآن کا جھوٹ حوالہ بار بار دیتا ہے اور شرم نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب آپ تو مرزا قادیائی کے عاشق زار ہیں اور قرآن دائی کے بھی مدی ہیں۔ برائے خدا قرآن میں دکھلا دیجئے کہاں لکھا ہے کہ سے موجود کے وقت میں طاعون ہوگا۔ خواجہ صاحب اگر بیر مضمون قرآن میں دکھلا دو تو گھر بیٹھے تم کووہ رقم دلوادی جائے۔ جس کے لئے تم رنگون آئے تھے۔

١٢.....جهوك كے ساتھ تضاد بياني بھي

مرزا قادیانی کی امت میں ایک بڑے نامور شخص مولوی عبدالکریم تھے۔ان کے سرطان کا پھوڑائکل آیا۔مرزا قادیانی نے اس کے لئے بڑی زور شور کی دعائیں مانکیں۔بالآخران کے متعلق الہام شائع کئے کہ خدانے جمعے خوشخری دی ہے کہ دہ اچھے ہوجائیں گے۔اخبار الحکم

قادیان کے پریے اس راگست ۱۹۰۵ء لغایت اکتوبر ۱۹۰۵ء دیکھوکیکس قدر پیشین گوئیال مولوی عبدالکریم کے متعلق ہیں۔ان میں سے ایک پر چرکی عبارت بلفظہ بیہے۔

''حسب معمول تشریف لے آئے اورا یک رویا بیان کی جوبڑی ہی مبارک اور ہیں اور ایک رویا بیان کی جوبڑی ہی مبارک اور مبشر ہے۔ جس کو میں نے اس مضمون کے آخر میں درج کردیا ہے فرماتے تنے آخر میں درج کر دیا ہے فرماتے تنے آخر میں درج کردیا ہے فرماتے نو دمولوں کے تک فرد مولوں عبدالکریم صاحب کودکھا کرصاف طور پر بشارت دی ہے۔'' (افکم ہر تبرہ ۱۹۰۹ء، تذکرہ سے ۲۵ مگر جب مولوی عبدالکریم اسی بیاری میں مرکے تو مرزا قادیانی (حققت الوی س ۲۲۳ میں الماسی میں گئے تو مرزا قادیانی (حققت الوی عبدالکریم خرائن ج۲۲ میں میں کے بیت مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اسی کا رئیکل یعنی مرطان سے فوت ہوگئے تنے ۔ ان کے لئے بھی میں نے بہت دعاء کی تھی۔ عرایک جھی المام ان کے لئے تلی پخش نہ تھا۔''

اب بتاؤاس جموٹ کی کچھ حدہے؟ یہاں دوجھوٹ مرزا قادیانی کے ثابت ہوئے۔ اوّل بیکہ مولوی عبدالکریم کی صحت پیشین گوئی کی گمران کوصحت نہ ہوئی۔دوم بیکہ مولوی عبدالکریم کی صحت کی بشارت اپنے الہامات میں شائع کرا چکے تھے اور پھر ککھا کہ ان کی صحت کے متعلق کوئی بشارت بھی نہیں ہوئی۔

١١٠٠٠ جموث اورتضاد كادوسرانمونه

مرزا قادیانی (دافع ابلاء ص ۸، نزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) میں لکھتے ہیں: ' فدانے سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا ہے کہ قادیان کواس (طاعون) کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور پہتمام امتوں کے لئے نشان ہے۔''

مرزائیوں نے اپنے پینجبری اس پیشین گوئی کو بڑے متکبرانہ لہجہ میں شاکع کیا اور مرزاخود بھی حسب عادت بہت اترایا۔مولوی عبدالکریم صاحب مرزائی نے ایک بڑامضمون کھا کہ بیمرزاکی شفاعت کبرگی کی منصب کا ثبوت ہے کہ قادیان کے تمام لوگوں کومسلم ہوں یا غیرمسلم اپنے سابیشفاعت میں لےلیا ہے۔وغیرہ وغیرہ۔

گرتمام دنیا جانتی ہے کہ قادیان میں طاعون پھیلا اورخوب پھیلا۔قادیان کی کل مردم شاری ۱۸۰۰ ہے۔اس میں ۱۳۱۳، اموات طاعون سے ہوئیں۔ پہلے مرزائیوں نے چھیانے کی کوشش کی۔گرناممکن امر کی کوشش میں کون کامیاب ہوسکتا ہے۔بالآخراقرار کرنا پڑا۔ دیکھواخبار بدرقادیان مورخہ ۹ ردیمبر۲۲ ۱۹ء،مورخہ ۲۲ راپریل ۲۴ ۱۹ء،مورخہ ۱۹ راپریل ۱۹۰۴ء۔ مرزا قادیانی نے اپنے اس جھوٹ کی تاویل کی کہ وجی الی پیس قادیان کالفظ نہ تھا قرید کا لفظ نہ تھا قرید کا لفظ فہ تھا قرید کا لفظ قد تھا قرید کا لفظ فہ تھا قرید کا لفظ فہ تھا قرید کا لفظ ہے۔ بدو سراجھوٹ مرزا قادیانی کا ہے اور سب سے زیادہ برلطف ہے کہ خود اپنی تک کتاب کے خلاف بیان فرمارہ ہیں۔ دافع البلاء کی عبارت او پر نقل بھو کی کہ خدائے قادیان کا نام کے دیا۔ (جیسا کہ ترجمہ پس قادیان کے لفظ کی مرزا قادیانی نے وضاحت کی ہے ) اب فرماتے ہیں خدائے قادیان کا نام نہیں لیا تھا۔ بہر کیف مرزا قادیانی کی پیشانی سے کذب کا داغ مٹ نیس کتاب کا داغ مٹ نام نیس کیا تھا۔ بہر کیف مرزا قادیانی کی پیشانی سے کذب کا داغ مٹ نیس کتاب کا داغ مٹ نام نیس کتاب کا داغ مٹ کتاب کا داغ کا داغ کا داغ کتاب کا داغ کتاب کا داغ کتاب کا داغ کا داغ کتاب کا داغ کا داغ کتاب کا داغ کتاب کا داغ کتاب کا داغ کتاب کا داغ کا داغ کا داغ کتاب کا داغ کا داغ کا داغ کتاب کا داغ کتاب کا داغ کا دا

۱۴ .....انگریزی عدالت میں الہام بازی سے تو بہ

اپنے مخالفوں کو موت وعذاب وغیرہ کی پیشین گوئیاں کر کے ڈرانا مرزا قادیائی کی عادت میں داخل ہوگیا تھا اوراس کا سلسلہ بوجہ بے حیائی کے روز پروز بروحتاجا تا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے مولوی محمد حسین بٹالوی مرحوم کے متعلق ایک پیشین گوئی اس قتم کی بیان فرمائی۔ اس پر مقدمہ چل گیا۔ مرزا قادیائی نے بڑی کوششیں کیں۔ گرسب بے سودر ہیں۔ آخر بڑی ذات کے ساتھ کچبری جانا پڑا اور سب سے زیادہ ذات بید کہ عدالت نے بدفیصلہ کیا کہ مرزا قادیائی سے ایک افرار نامہ لکھ کروائی کی مرزا قادیائی سے ایک مرزا قادیائی کے اس چنا نچہ مرزا قادیائی کے اس کے گئی کے ساتھ شدکریں۔ چنا نچہ مرزا قادیائی کے اس کے گئی کے ساتھ شدکریں۔ چنا نچہ کسی کے ساتھ بیان کے کروں گا۔ (بخوف کسی کے متعلق ایس پیشین گوئی نہیں کروں گا۔ ذبھی کسی کے لئے بددعا شائع کروں گا۔ (بخوف طوالت تیمرہ سے کریز کرتے ہوئے صرف حلف نامہ تھی کہا تا ہے البحث قارئین مطال الدین کی حلف نامہ کے ہر ہر جزیز فور ضرور کریں کہ کیا ایسا ڈھونگی بھی نبی مسیح مہدی اور خواجہ کمال الدین کی حلف نامہ کے ہر ہر جزیز فور ضرور کریں کہ کیا ایسا ڈھونگی بھی نبی مسیح مہدی اور خواجہ کمال الدین کی حلف نامہ کے ہر ہر جزیز فور ضرور کریں کہ کیا ایسا ڈھونگی بھی نبی مسیح مہدی اور خواجہ کمال الدین کی خوان نامہ میں جور کہلانے کے قابل ہے؟)

''میں مرزاغلام احمد قادیا فی اپنے آپ کو بحضور خداوند تعالی حاضر جان کریہا قرارصا کے کرتا ہوں کہ آئندہ:

ا...... الیی پیش گوئی جس سے کسی مخف کی تحقیر (ذلت) کی جائے یا مناسب طور سے حقارت (ذلت) سمجھ جاوے یا خداوند تعالی کی ناراضگی کا مور دہو۔ شاکع کرنے سے اجتناب کروں گا۔

۲...... میں اس ہے بھی اجتناب کروں گا۔شائع کرنے سے کہ خدا کی درگاہ میں دعاء کی جاوے کہ سی شخص کو حقیر ( ذکیل ) کرنے کے واسطے، جس سے ایبانشان ظاہر ہو کہ وہ شخص مورد عمّاب الٰہی بنے یابی ظاہر کرے کہ مباحثہ میں کون صادق اور کون کا ذب ہے۔ سا..... ایسے الہام کی اشاعت ہے بھی پر ہیز کروں گا۔ جس سے کسی شخص کا حقیر (ذکیل) ہونایا مورد عمّاب الٰہی ہونا ظاہر ہو یا ایسے اظہار کے وجوہ پائے جاتے ہوں۔ ہم ..... میں اجتناب کروں گا ایسے مراجعۂ میں مولوی ابوسعد مجموصیوں یا اس

اس ابوسعید هم سین ایشاب کرون کا ایسے مباعظ میں مولوی ابوسعید هم سین یا اس کے کسی دوست یا پیرو کے برخلاف گالی گلوچ کامضمون یا تحر برکھوں یا شاکع کروں۔جس سے اس کو درد بینچے۔

میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کے کسی دوست یا پیرو کے برخلاف اس قتم کے الفاظ استعال نہ کروگا۔ جیسا کہ دجال، کافر، کاذب، بطالوی میں کبھی اس کی آزادانہ زندگی یا خاندانی رشتہ داروں کے خلاف کچھٹا گئے نہ کروں گا۔ جس سے اس کوآزار پنچے۔

ہ...... میں اجتناب کروں گا مولوی ابوسعید مجھ حسین یااس کے کسی دوست یا پیروکو مباہلہ کے لئے بلاؤں۔اس امر کے فلا ہم کرنے کے لئے کہ مباحثہ میں کون صادق اور کون کا ذب ہے۔ نہ میں اس میں مجھ حسین یااس کے کسی دوست یا پیروکا اس بات کے لئے بلاؤں گا کہ وہ کسی ہے متعلق کوئی پیشین گوئی کریں۔

۲ ...... میں حتیٰ الوسع ہرا کیے شخص کوجس پر میرا اثر ہوسکتا ہے اس طرح کار بند ہونے کی ترغیب دوں گا۔ جیسا کہ میں نے نقر ہنمبر ا،۲۲ ،۳۲۳ میں اقرار کیا ہے۔ ۲۲۷ رفر وری۱۸۹۹ء دستخط: مسٹر ڈوئی بحروف انگریز کی۔

دستخط: مرزاغلام احمه

وستخط: کمال الدین پلیڈر۔وکیل مرزا قادیانی۔

(تازیانهٔ عبرت ۹ که مجموعه اشتهارات ج ۱۳۴ ۱۳۴)

یہ فیصلہ ۲۲ رفروری ۱۸۹۹ء کا ہے جو قابل دید ہے ۔ جمحدار کے لکے (بالخسوص خواجہ کمال الدین کے لئے جن کی وکالت نے مرزا قادیانی کو یہ دن دکھائے) تو یہی واقعہ مرزا قادیانی مامورمن اللہ ہوتا تو بھی ایسا اقرار نہ کرتا۔ صاف کہددیتا کہ میں خدا کے تھم سے پیکام کرتا ہوں کسی کے کہنے سے چھوڑ نہیں سکا ۔ جا ہے جمحے مارڈالو۔

، دیکھورسول خدا کالٹینے سے جب کفار کمہ نے کہا کہ آپ تبلیغ نہ کیجے اور ابوطالب نے بھی آپ کو جب کا مرتا ہوں اور بھی آپ کو جب کے اس نے مام کرتا ہوں اور

اگرمیرےایک ہاتھ میں آفاب دوسرے میں ماہتاب رکھ دیا جائے تب بھی رکنہیں سکتا ہوں۔ (البدابیا لنہابیج ۳۳ ۵۳،مطبوع بیروت)

۵...... وُ بِیْ عبداللّٰد آ تَقَمَّ عیسائی کے موت کی پیشی<sup>ن</sup> وَکُی

نجر مرزا قا دیانی کھتے ہیں: ''میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں جھے آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی بحثیث تا اور کا گھتے ہیں: ''میں حیران تھا کہ اس بخت میں کیوں جھے آنے کا اتفاق ہرا۔ معمولی بحثیث تا اور کہ بھی کرتے ہیں۔ اب پہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا میں اس وقت بیا قرار کرتا ہوں کہ اگر بیٹیٹین کوئی جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ ہے بسرا اسے موت ہاویہ میں نہ پڑتے تیں ہوا کہ میں اس اس اس میں اس میں اس کے لئے تیار ہوں۔ جھوکو ڈلیل کیا جاوے ، روسیاء کیا جاوے ، میرے گلے میں رسا دا اور میں اللہ جل شانہ کی داش کہتا ہوں کہ وہ ضرور البیا ہی کر دے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین آسان ٹل جا کیں پر اس کی میں خلیں گی۔'' (جنگ مقدس ص ۱۲ بخزائن ج1 سے ۲۲ سے کا بیات کے لئے تیار ہوں ۱۲ بخزائن ج1 سے ۲۲ سے کے لئے تیار ہوں اور شی اللہ جل سے کیا ہیں کہتا ہوں کہ وہ ضرور البیا ہی کر کے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین آسان ٹل جا کیں پر اس کی ابتیں خلیں گی۔'' (جنگ مقدس ص ۱۲ بی خزائن ج1 سے ۲۲ سے کا بیات کیا تھیں شیال ہے کئیں کہتا ہوں کہ دو ضرور البیا ہی کہتا ہوں کہ دو ضرور البیان کی کہتا ہوں کہ دو ضرور البیا ہی کر کے گا۔ شرور کی کیا کہتا ہوں کہ دو ضرور البیا ہی کہتا ہوں کہ دو ضرور البیا ہی کہتا ہوں کہ دو ضرور البیا ہی کر کے گا۔ شرور کیا کہتا ہوں کہ دو ضرور البیا کیا کہتا ہوں کہتا ہوں کہ دو ضرور البیا ہی کر سے گا۔ شرور کیا کہتا ہوں کو کیا کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کے دو شی کی کا کرتا ہوں کیا کہتا ہوں کیا کہتا ہوں کے دو شیر کیا ہوں کیا کہتا ہوں کرتا ہوں کرنے کیا کہتا ہوں کیا کہتا کیا کہتا ہوں کیا کہتا ہ

بی عبارت مرزا قادیانی کی انہیں کے الفاظ میں ہے۔ مرزا قادیانی جانتہ تھے کہ اس پیشین گوئی اوراس کے پرزورالفاظ سے آتھ محرفر جائے گا اور ڈرکر مرزا قادیانی کا مرید ہوجائے گا۔ گرافسوس ابیانہ ہوا۔ پندرہ مہینہ گذر گئے اور آتھ مہرستورسے وسالم موجودرہا۔ ندہ مرانہ ہاویہ میں گرا۔ عیسائیوں نے ۲ رخبر۱۸۹۳ء کو جب مرزا قادیانی کے پیشین گوئی کی تکذیب ہوچکی ہرجگہ جشن کئے بڑے بڑے اشتہار کا لے اور مرزا قادیانی کوخوب ہی ذلیل کیا کہ اس ذلت کو خیال کر کے آج رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔عبرت کے لئے بعض اشتہارات کی نقل حسب ذیل ہے۔اہل لدھیانہ کی طرف سے حسب ذیل اشتہار لکلا۔

## اشعاريه

ہوئی جس سے ہے ذلت قادیانی
عیسی نتواں گشت بتصدیق خرے چند
ارے منحوس نافرجام مرزا
رسول حق باستحکام مرزا
بچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا
سیحائی کا بیہ انجام مرزا
ہوا مت کا خوب اتمام مرزا
ہوا مت کا خوب اتمام مرزا
ہوا مت کیا اے بدوبد نام مرزا

مدد ہے مباہل کو سے آسانی

ہمائے برصاحب نظرے گوہر خودرا

ارے او خود غرض خود کام مرزا

غلامی چھوڑ کر احمد بنا تو

مستے و مہدی موعود بن کر

ہوا بحث نصاری میں باخر

مہینے پندرہ بڑھ چڑھ کے گزرے

تیری مکذیب کی تشم و قبر نے

ٹروی تاذیاں کا نام تو نے

ڈبویا قادیاں کا نام تو نے

درس نے درس نے درس نے

میں نادیاں کا نام تو نے

مرزا قادیانی نے خودا پی تحریرات میں لکھا ہے کہ پیشین گوئی کی میعاد ختم ہونے پر مخالفوں نے بہت خوشی کی اور مرزا کی تذلیل وقو ہین میں کوئی دقیقہ اٹھانییں رکھا۔

چنانچد(سراج منیرس ٤، نزائن ج ١١ص ٥٠) ميں لکھتے ہيں: ''انہوں نے پشاورسے لے کر آله آباداورممبئی اور کلکتہ اور دور دور دور دورکشہروں تک نہایت شوخی سے ناچنا شروع کیا اور دین اسلام پر مختصے کئے اور بیسب مولوی بہودی صفت اورا خباروں والے ان کے ساتھ خوش خوش اور ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے۔''

اب بیتماشا بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جب اس طرح تھلم کھلا مرزا قادیانی کا جموث ظاہر ہوااورالیسے زورشور کی پیشین گوئی ان کی غلط ہوگئی تو انہوں نے س طرح اپنے جال میں بھینے

ا یہاں چنداشعار نقل کئے گئے ہیں۔ورنداصل کتاب میں اس موقع پر بہت سے اشعار درج ہیں۔جن میں سے بعض اشعار پر مرتب کتاب نے حاشیہ بھی لگایا ہے وہ تمام اشعار کتاب کے آخر میں ملاحظہ کریں۔

ہوئے لوگوں کو سمجھایا۔ مرزا قادیانی نے اس موقع پر کئی رنگ بدلے اور پے در پے کئی مختلف تاویلیں کیں۔ جن کوہم ہدییناظرین کرتے ہیں۔ تاویل نمبر: ا

''جوفریق جھوٹا ہووہ پندرہ ماہ کے اندر بسز اے موت ہاویہ میں گرایا جائے گا۔''اس سے مراد صرف آگھ مند تھا بلکہ تمام وہ عیسائی جواس مباحثہ میں اس کے معاون تھے۔ (انوار الاسلام ص بڑزائن جوس ۲)

جواباول

خودمرزا قاديانى كى تصرت موجود بكريي بيشين كوئى خاص آتهم كم متعلق تقى ويهو كرامات الصادقين مرزا قاديانى كلصة بين - ومسها ما وعدنى دبى اذ جادلنى رجل من المستصرين الذين اسمه عبدالله اته هر .... فإذا بشرنى دبى بعد دعوتى بهوته

الهنتصرين المدين السهد عبدالمده الهجر .... عن السرى دنى بعن وسوى بهوده الى خمسلة عشر الشهر "" (كرامات اكساد قين من آثر ، ثرائن ت عمل ١٩٣٣)

بی میاست مسر الملاو نیز تریاق القلوب میں لکھتے ہیں۔ 'دہ تھم کے موت کی جو پیشین گوئی کی گئی تھی۔جس میں بیشرطقی کہ آگر آتھم پندرہ مہینہ کے میعاد میں حق کی طرف رجوع کرلیں گے تو موت سے پج جاکیں گے۔'' (تیاق القلوب میں اانجزائن ج ۱۵ میں ۱۵۸۸)

جواب:دوم

اچھاصرف آتھم مراد نہ تھا تو اور بھی پریشانی مرزا کو لاتق ہوگئ۔ آتھم کے علاوہ نمام ان عیسائیوں کا جوشریک بحث تھے پندرہ ماہ کےاندرمرکر ہادیہ میں گرنا ٹابت کرنا پڑے گا۔ تا ویل نمبر: ۲

دوسری تاویل ہے کہ آتھم نے حق کی طرف رجوع کرلیا۔اس لئے نہیں مرااور حق کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس پیشین گوئی ہے ڈرگیا تھا۔

(انوارالاسلام ص، خزائن ج وص)

جواب

جواب اس کا میرکری کی طرف رجوع کرنے کے میر معنی ہرگر نہیں ہوسکتے کہ ڈرجائے۔ بلکہ مرزا قادیانی کی الہا می عبارت کا سیاق وسباق صاف بتلار ہاہے کری کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آتھم عیسائیت کوترک کر کے مرزائی ہوجائے۔ کیونکہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔' جو مختص بھے پر ہےاور سیچ خدا کو مانتا ہے۔''اس سے صاف فلاہر ہے کہ جومراد بھے کی ہے اس کی طرف رجوع مراد ہے۔

مرزا قادیانی نے اس بات کے ثبوت کے لئے کہ آتھم ڈرگیا اپنا پوراز ورختم کر دیا۔ بوے بوے اشتہار دیئے۔ آتھم کوکھا کہ تم کھا جاؤ کہ ڈر نے نیس تو ایک ہزار بلکہ دو ہزار بلکہ تین ہزار بلکہ چار ہزار انعام دوں گا۔ آتھم نے بجواب اس کے لکھا کہ قیم کھانا میرے نہ جب میں منع ہے اور انجیل کا حوالہ دیا۔ مرزا قادیانی نے بجواب اس کے لکھا کہ عیسائیوں کے پیٹواؤں نے عدالت میں قسمیں کھائی ہیں۔ آتھم نے لکھا کہ جمھے بھی عدالت میں طلب کرلو۔عدالت کے جبر سے میں بھی قسم کھالوں گا۔ (لیکن بھی مرزا قادیانی میں پیجرات نہ ہوئی)

ایک موقع پر مرزا قادیانی نے برحواس ہوکر یہ بھی لکھ دیا کہ: ''آگھم نے مین جلسہ مباحثہ میں حق کی طرف رجوع کرلیا تھا۔ اس وجہ سے پیٹین گوئی پوری ندہوئی۔' (کشی نوح س ۱۹ فزائن جه س۲) میں لکھتے ہیں۔''اس (آگھم) نے مین جلسہ مباحثہ میں ستر معزز آدمیوں کے روبرو آ مخضرت ماللی کا کو دجال کہنے سے رجوع کیا اور پیٹین گوئی کی بنا یہی تھی کہ اس نے آمخضرت ماللی کا تھا۔''

مرزا قادیانی کی حالت پرافسوس ہے۔اگریہ بات بچے ہے کہ اس نے عین جلسہ میں رجوع کرلیا تھا تو آپ نے جلسہ کے اختتام کے بعد پیشین گوئی کیوں کی؟ عجب خبط ہے جس کاسر ہے نہ پیر۔ تا و مِل نمبر : ۴۰۰

تیسری تاویل مرزا قادیانی نے سب سے لطیف بیری که عبداللد آتھم چونکہ میری پیشین گوئی سے ڈرگیا اور بہت گھبرایا۔اس گھبراہٹ نے اس کی زندگی کو تلخ کردیا۔ یہی مصیبت اور تلخی ہادیہ ہے۔جس میں وہ گرا۔لہذا پیشین گوئی پوری ہوگئ۔ باقی رہی موت کی پیشین گوئی تو وہ اصل الہامی عیارت میں نہیں ہے۔

مطلب یہ کدو ، مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے لے بغیرالہام کے کردی تھی۔اصل

لے علاوہ ازیں مرزا قادیانی! آپ کا دعوئی ہے کہ جب بھی میں نے کوئی بات کہی تو خدا کے حکم سے کہی۔ اپنی جانب سے میں تو خدا کے حکم سے کہی۔ اپنی جانب سے میں نے کبھی نہ کھی کہا نہ کیا۔ (مواہب الرحمن میں بہزائی جانب سے موت کا می کھیا؟ کیوں لگایا؟ اور اگر آپ نے نے لگایا جیسا کہ امر واقعہ ہے تو آپ کا نہ بیضل درست نہ دعوی درست ۔ آپ کی اس تاویل نے آپ کے جھوٹ میں دونمبرول کا اور اضافہ کردیا اور اسے عذر گناہ بدتر از گناہ بنادیا۔

الفاظ مرزا قادیانی کے یہ بیں۔ (انوارالاسلام ۵۰ بخزائن ج۵ س۱) میں مرزا قادیانی کھتے ہیں۔

"الموید میں گرائے جانا جواصل الفاظ میں الہام ہیں۔ وہ عبداللہ آتھ منے اپنے ہاتھ سے پورے

کے اور جن مصائب میں اس نے اپنے تین ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھرا ہوں کا سلسلہ اس

کے دامکیر ہوگیا اور جول اور خوف نے اس کے دل کو پکڑلیا۔ یہی اصل ہاویہ تھا اور سزائے موت

اس کے کمال کے لئے ہے۔ جس کا ذکر الہامی عبارت میں موجود بھی نہیں۔ بے شک میں مسیبت
ایک ہاویہ تھا۔ جس کوعبداللہ آتھ منے اپنی حالت کے موافق بھٹ لیا۔"

۔ '' ناظرین! ذراانصاف سے دیکھیں! بھی تو مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ آتھم نے حق کی طرف رجوع کیا۔ اس لئے وہ ہاویہ میں گرا۔ طرف رجوع کیا۔ اس لئے وہ ہاویہ میں گرا۔ یہ بیروائی میں کہا۔ یہ بدعوائی ہیں ہے۔

مرزا قادیانی کامیکسنا کرسزائے موت کا ذکر الہای عبارت بین نہیں ہے۔ عجب لطیفہ ہے۔ اللہ اس عبارت بین نہیں ہے۔ عجب لطیفہ ہے۔ الہائی عبارت بین ہویا نہ ہو۔ آپ نے تشم کھا کر لکھا ہے۔ '' پندرہ ماہ کے عرصہ بین آج کی تاریخ سے بسز ائے موت ہا دبید بین نہ پڑے تو بین ہر ایک سزاک اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ جھے کو ذکیل کیا جائے۔ روسیاہ کیا جائے۔ میرے گلے بین رساؤال دیا جائے۔ جھے کو کیا جائے۔ ہرا یک بات کے لئے تیار ہوں۔ اللہ جل شانہ کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ دہ ضرور ایسانی کرے گا۔ ''

تاويل نمبربهم

چوتھی بات جونہایت عجیب وغریب ہے یہ ہے کہ جب آتھم میعاد پیشین گوئی ختم ہونے کے گئی سال بعد لیعنی ۲۷ رجولائی ۱۸۹۱ء کومر گیا تو مرزا قادیانی بہت خوش ہوئے اور فرماتے ہیں۔ میری پیشین گوئی پوری ہوگئ۔

یں سروں کی مناسب یہ پیشین گوئی (حقیقت الوی ص۱۸۵، خزائن ج۲۲ص۱۹۳) میں ہے کہ: ''اگر کسی کی نسبت یہ پیشین گوئی ہو کہ وہ چندرہ مہینہ تک مجیزوم ہوجائے گا۔ پس اگر وہ بجائے چندرہ کے بیسویں مہینہ میں مجدوم ہو جائے اور ناک اور تمام اعضاء گرجا کیں تو کیا وہ مجاز ہوگا کہ یہ کیم پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی۔ نفس واقعہ پرنظر جا ہے''

جواب

الل انصاف دیکھیں کہ مرزا قادیانی کیا لکھ رہے ہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ موت کی پیشین گوئی الہام میں تھی ہی ٹیس کبھی فرماتے ہیں کہ اس مدت کے بعد بھی وہ مرگیا تو موت کی پیشین گوئى پورى ہوگئى۔ (مرزا قادیانی واقع كى روشى ميں اسے كلام ميں جھوٹے لكے اوراپ فقو كى روشى ميں مجنون اور پاگل، پاگل اور بحنون كے كلام ميں تناقض ہوتا ہے) تا ويلى نمبر: ۵

اس سے بھی زیادہ لطیف بات جو ایمان دار کو جیرت میں ڈال دے ہیہ ہے کہ مرزا قادیانی (کشتی نوح ص۲، نزائن ج١٩ص٢) پر لکھتے ہیں کہ: '' پیشین گوئی میں ہے بیان تھا کہ فریقین میں سے جو شخص اپنے عقیدہ کی روسے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سووہ (آتھم) جھے سے پہلے مرگیا۔''

، ناظرین! پیشین گوئی کے الفاظ او پرنقل ہو پچکے ہیں۔ پھر دوبارہ دیکیے لیں۔اس میں پہلے پیچیے کا ذکر ٹیمیں پندرہ مہینہ کی قید ہے جھوٹ بولے تواتنا تو بولے۔''لاھول ولا قوۃ الا باللّٰہ ''

آخر میں مرزا قادیانی نے دیکھا ان تاویلات سے بات بنتی نمیں۔ البندا آپ نے بید مسلما یجاد کیا کہا نمیا علیم السلام کی سب پیشین گوئیاں پوری نمیں ہوتیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری نمیں ہوئی۔خودرسول اللہ مکاٹٹیا کم کبھش پیشین گوئیاں (خائش بدہن) غلط ہوگئیں۔اس کا جواب انشاء اللہ آئندہ دیا جائےگا۔

خواجہ کمال الدین صاحب!اس بے حیاجھوٹے کوآپ'' نبی''برگزیدہ مرسل کہتے ہیں؟ اور بروزی رسالت کا منصب اس کودیتے ہیں؟استعفراللّٰہ! ۱۲.....منکوحہ آسانی کی پیشین گوئی

یہ بھی ایک بڑے معرکہ کی پیشین گوئی ہے اور مرزا قادیانی کے جھوٹے اور بدسے بدتر ہونے کے لئے قطعی شہادت ہے۔ اس کا مختصر قصد بیہ ہے کہ سما قامحمہ می بیٹم جو مرز االا دیائی کو لیند آگئی اور اس کے عشق نے تھی اور مرزا قادیانی کو پیند آگئی اور اس کے عشق نے مرزا قادیانی کے دل وہ ماغ پر ایسا قبضہ کیا کہ بے چین ہوگئے۔ اگر سید ھے سادے طریقہ سے نکاح کی درخواست کریں قومنظوری کی امیر نہیں کون اپنی (نوخیز) نوجوان لڑکی (مجمدی بیٹم کی عمراس وقت 9 برس تھی) (مجموعہ اشتہارات نامی ۱۹۷۰) کا لکاح آلیک ایسے بوڑھے کے ساتھ کردیتا (جس کی عمر ۱۹۹۹ء میں پیدائش، کے صاب سے بچاس برس کے قریب تھی) جس کے بی بی بچی موجود ہیں اور ساتھ بی کذاب وہ جال بھی ہے۔ لہذا حجمت مرزا قادیا نی نے کا ور اس کا نکاح اسکا کا کا کاری سے تھدیش آئے گی اور اس کا نکاح ایک وی تھدیش آئے گی اور اس کا نکاح ایک وی تھدیش آئے گی اور اس کا نکاح ایک وی اسکا کا کار

آسان پرتیرے ساتھ پڑھ دیا گیا۔اب تو دنیا میں اس نکاح کی سلسلہ جنبانی کر۔اگراٹری کا باپ
راضی ہوگیا تو بری خیر و برکت اس نکاح میں ہوگی اورلڑکی کے باپ کو بھی بہت فوائد ہوں گے اور
اگراس نے تہمارے ساتھ نکاح منظور نہ کیا تو لڑکی کا انجام برا ہوگا۔جس دوسر شخص کے ساتھ وہ
بیابی جائے گی وہ روز نکاح سے ڈھائی سال تک اورلڑکی کا باپ تین سال تک فوت ہوجائے گا۔
اس وتی کے بعد مرز ا قادیا نی نے بوے بوے اشتہا رات حسب عادت شائع کے اور اس پیشین
گوئی کوا پی صدافت کا معیار قرار دیا اور اعلان دیا کہ بیٹیشین گوئی اگر پوری نہ ہوتو بیشک میں جھوٹا
اور بدسے بدتر ہوں۔ بیٹی ککھا کہ بیٹاک میر نے سے موجود ہونے کی خاص علامت ہے۔جیسا کہ
احادیث میں وارد ہے۔

ان اشتہارات کے بعد فرخی کوششیں بھی مرزا قادیانی نے بہت کیں۔ احمد بیگ کو بھی خط

کھے، احمد بیگ کی بہن کی لڑکی عزت ہی ہی مرزا قادیانی کے لڑکے فسل احمد کے نکاح میں تھی۔ اس

لاکے سے بھی خطاکھوائے۔ یہ بھی کھا کہ اگر محمدی کا نکاح میرے ساتھ نہ ہوا تو میں قسم کھا تا ہوں

کرعزت ہی بی کو اپنے لڑکے سے طلاق دلوادوں گا۔ یہ سب پچھ ہوا (مرزا قادیانی نے ظلم و جبر سے

اپنی بہوکو بلاکسی عذر شرعی کے طلاق دلواجھی دی) مگر حجمدی ان کے نکاح میں نہ آئی۔ احمد بیگ نے

وُرا اس کا نکاح (کر مقام پی ضلع لا ہور کا رہنے والا تھا) مرزا غلام احمد نے بہت پچھ بی وتاب کھایا مگر

ہوکیا سکتا تھا۔ پیشین گوئی بڑی دھوم سے جھوٹی ہوگئی۔ مجمدی بیگم کے نکاح کے بعد مرزا قادیانی نے

یہ بھی کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ وہ باکرہ ہونے کی حالت میں میر سے عقد میں آئے گی۔ وہ ضرور

یہ وہ ہوگی اور ضرور میرے نکاح میں آئے گی۔ جلدی کیوں کرتے ہو۔ اگر یہ نکاح نہ وقو میں جھوٹا ۔

مگرافسوں اور ہزارافسوں! مرزا قادیانی مرکئے اور محمدی بیگم مح اپنے شو ہر مرز اسلطان مجمد کے خوش
ورم موجود ہے۔ (محمدی بیگم) کا ۲۰ 1 او میل امراق ہوا۔ جب کہ مرز اسلطان احمد صاحب ۱۹۲۹ء میں انقال ہوا۔ جب کہ مرز اسلطان احمد صاحب ۱۹۲۹ء بھی امراق ال ہور بحالت اسلام فوت ہوئے)

یہ قصداگر پوری تفصیل سے دیکھنا ہوتو کتاب فیصلہ آسانی جومونگیر سے ملے گی اور الہامات مرزاجوامر تسر سے ملے گادیکھو۔ یہاں بھی چند مختصر ضروری عبار تیں مرزا قادیانی کی نقل کی جاتی ہیں۔ مرزا قادیانی اپنے اشتہار مرقومہ ارجولائی ۱۸۸۸ء میں لکھتے ہیں۔''اس خدائے قادر و تھیم مطلق نے جھے سے فرمایا کہ اس شخص ( یعنی مرزا حمد بیگ) کی دفتر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کراوران کو کہد ہے کہ تمام سلوک ومروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا اور یہ نکاح تمبارے لئے موجب برکت اور ایک امت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤگے۔ جو اشتبار ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں۔ کین اگر نکاح سے انجاف کی تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسر شخص سے بیابی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسانی والداس وفتر کا تین سال تک فوت ہوجائے گا اور ان کے گھر بر تفرقہ آور دی گئی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس وفتر کے لئے کئی کراہت اور تم کے امر پیش مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس وفتر کے لئے کئی کراہت اور تم کے امر پیش مصیبت بڑے۔ "

پھر مرزا قا دیانی (ضمیدانبام آتھم ص۵۳ بڑزائن جااص ۳۳۷) بیں لکھتے ہیں:'' چاہیے تھا
کہ ہمارے نا دان مخالف اس پیشین گوئی کے انجام کے منظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگو ہری
طاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت بیسب با تیں پوری ہوجا کیں گی تو اس دن بیام تی مخالف جیتے ہی
رہیں گے اور کیا اس دن بیتمام لڑنے والے سچائی کی تلوارے کلڑے کئڑے نہیں ہوجا کیں گے۔
ان بیوتو فول کوکوئی بھاگئے کی جگہنیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذات
کسیاہ داخ ان کے منحوں چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔'

پھرمحمدی بیگم کے نکاح ہوجانے کے بعد جب مرزا قادیانی پراعتراض ہوا کہ محمدی بیگم دوسری جگہ کیوں بیاہی گئ تو مرزا قادیانی الحکم مورخیہ ۳۸ برجون میں حسب ذیل جواب دیتے ہیں۔ ''وی الٰہی میں نیٹیس تھا کہ دوسری جگہ بیابی ٹہیں جائے گی۔''

پھر مرزا قادیانی نے (شہادت القرآن من ۸۱ بخزائن ج۲ س ۳۷۱) میں یہ می تقرق کردی کہ یہ پیشین گوئی دراصل چھ پیشین گوئیوں پرشامل ہے۔ چنانچیوہ لکھتے ہیں۔''ان میں وہ پیشین گوئی جومسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الثان ہے۔ کیونکداس کے اجزاء یہ ہیں۔ ا...... مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔

۲ ..... کھردا ماداس کا جواس کی دختر کلال کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔

سم ..... اور پھر بیکہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تاایام ہیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔

۵..... اور پھر بیعا جز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔

۲ ..... کھریہ کہاس عاجز سے تکاح ہوجائے۔

مرزا قادیانی (انجام آنهم ص۳، فزائن ج۱۱ص۳۱) میں لکھتے ہیں۔ ''میں باربار کہتا ہوں کنفس پیشین گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر میرم (بینی کسی شرط کے ساتھ مشروط نییں) اس کی انتظار کرواورا گریس جمونا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔' پھر (انجام آتھ م م ۵۰ ہزائن جاام ۳۳۸) پر کھتے ہیں۔' یادر کھو کہ اس پیش گوئی کی دوسری جز (لیٹن وامادا تحد بیگ کی موت) پوری نہ ہوئی تو میں ہرا یک بدسے بدر تھہروں گا۔اے احقو! یہ انسان کا افتر انہیں۔ یہ کسی خبیث مفتری کا کا روبار نہیں۔ یقینا سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہوں خداجس کی باتیں نہیں طلیس۔''

کین جب مرزا قادیانی کی مقرره میعاد گذرگی اور محدی بیگم کاشو برند مراند کوئی بلامحدی بیگم پرآئی تو مرزا قادیانی کس صفائی سے جواب دیتے ہیں۔

(حقیقت الوی ص ۱۸۷، خزائن ج۲۲ ص ۱۹۵) میں ہے۔''احمد بیگ کے مرنے سے بڑا خوف اس کے اقارب پر غالب آگیا۔ یہاں تک کہ بعض نے ان میں سے میری طرف مجزو نیاز کے ساتھ خط بھی کھے کہ دعا کرو۔ پس خدانے ان کے اس خوف اور اس قدر مجزو نیاز کی وجہ سے پیش گوئی کے وقوع میں تاخیر ڈال دی۔''

اور (تتر هقیقت الوی س ۱۳۲۱ بخزائن ج ۲۲ س ۵۵) پس کست بیس - "بیامر که البهام پس بید بھی ہیں۔ "بیامر کہ البهام پس بید بھی تا کہ کا تکاری آسان پر میر ہے ساتھ پڑھایا گیا ہے بیدورست ہے ۔ گرجیسا کہ ہم بیان کر چکے بیں ۔ اس نکاری کے ظہور کے لئے جوآسان پر پڑھا گیا۔ خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جواسی وفت شان کو گی تھی اوروہ بیرکہ "ایت با المبراة توبی توبی فان البلاء علی عقب ک " بیس جب ان لوگوں نے شرط کو پورا کردیا تو نکار فنٹے ہوگیایا تا خیر بیس پڑگیا۔ "

یہ بھی لطیفہ ہے مرزا قادیانی جس شرط کا ذکر کر رہے ہیں وہ شرط اگر تھی تو بلا کے ٹل جانے کے لئے کیا محمدی بیگم کا مرزا قادیانی کے ساتھ نکاح ہوجانا کوئی بلا تھا۔ جو شرط کے پورا کرنے سے ٹل گیا؟ بیمرزا قادیانی کی بدحوائ نہیں تو کیا ہے۔

اس نکاح پر بڑی بحشیں مرزا قادیانی کے مرجانے کے بعد ہوئیں۔ نورالدین صاحب خلیفہ اوّل تو فرمات ہیں کہ: ''میرے عقیدہ میں کچھ فرق نہیں آیا۔ قیام قیامت تک محمدی بیگیم کی اولا دمیں سے کسی کا مرزا قادیانی کی اولا دمیں سے کسی کے ساتھ نکاح ہوجائے گا تو بھی پہیشین گوئی پوری ہوجائے گا اور قاضی اکمل صاحب جو جماعت مرزائیہ کے ایک رکن اعظم ہیں۔ (رسالہ تھیدالازہان م ۲۲۲مئی ۱۹۱۳ء) میں لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی سے مناوحہ آسانی کے الہام کے بچھنے میں فلطی ہوگئی اور بیخو مرزا قادیانی لکھے بین کہ انہیاء سے وتی کے بچھنے میں فلطی ہوگئی اور بیخو مرزا قادیانی لکھے بین کہ انہیاء سے وتی کے بچھنے میں فلطی ہوجاتی ہے۔

پس آخری جواب بھی ہے کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی غلط نکل گئی تو کوئی عیب نہیں اور نبیوں کی پیشین گوئیاں بھی غلط ہوچکیس ہیں نعوذ ہاللہ!

کیوں خواجہ کمال الدین صاحب! اسی بے حیا کو جواس قدر بے نکان جھوٹ بولٹا ہے۔ آپ مجدد اور مجھوٹ اور مجھوٹ کو تھے ہیں۔خواجہ صاحب نے مناظرہ کی ہمت انہی وجوہ سے نہیں کی کہ مرزا قادیانی کے جھوٹ کو بچے بنانا۔ یا کوئی تاویل کرنا ان کے امکان سے باہر تھا۔

ےا.....مرزا قادیانی کااپن<sup>ے قس</sup>میداقرارسے جھوٹاہونا

مرزا قادیانی کی دفعہاسپے قسمیہ اقراروں سے کافر ، کاذب، ملعون ، خائن ، بے ایمان ، وجال ثابت ہو چکے ہیں اور بیسب الفاظ مرزا قادیانی ہی کے ہیں ۔ ثجملہ ان کے ایک واقعہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

مرزا قادیانی اپنی کتاب (ضیمه انبام آتھم ص ۳۵ تا ۴۵ مزرائن ج۱۱ م ۴۱۹۳ مورد در مرد افزور ک ۱۸۸ میل کتھتے ہیں: دلیس اگر ان سات سال میں میری طرف سے خدا کی تاکید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ ہوں اور جیسا کہ سے کہ ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے میدموت جھوٹے دینوں پر میرے ذرایعہ سے ظہور میں نہ آ وے لیعنی خدائے تعالی میرے ہاتھ سے وہ شان ظاہر نہ کرے جن سے اسلام کا بول بالا ہواور جس سے ہرایک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہوجائے اور دنیا اور رنگ نہ پکڑ جائے ہیں خدائی نہ کیا ہم سے داکھ کا میں اسیا تی کا باطل معبود فنا ہوجائے اور دنیا اور رنگ نہ پکڑ جائے ہوں کہ کے در کیا ہم کے در کا میں اسیا تی کا باطل معبود فنا ہوجائے اور دنیا اور رنگ نہ پکڑ جائے ہیں خدائی کروں گا۔''

خواجہ کمال الدین صاحب بلکہ کل مرزائی صاحبان لا ہوری ہوں یا قادیا فی ہتلائیں کہ مرزا قادیا فی پیشین گوئی ہتلائیں کہ مرزا قادیا فی کی پیشین گوئی پوری ہوئی؟ یا مرزا قادیا فی اسپے قسیہ اقرار سے کا ذب قرار پائے اگر پیش گوئی کا پورا ہونا کوئی مرزائی دکھا دیے قواسے ایک ہزار روپیا نعام دیا جائے گا۔ یہاں تک سترہ جھوٹ مرزا قادیا فی کے ہم نے دکھلائے اوراگر انصاف سے دیکھوتو ہر جھوٹ کے اندر کی گئی مجھوٹ شامل ہیں۔ ان سب کو شار کروتو تعداد بہت زیادہ ہو جائے۔ بنظر اختصار اس وقت اسی مقدار پر اکتفاکی جاتی ہے۔

مرزاغلام احمد کا جھوٹا ہونا بلکہ براجھوٹا ہونا تو ٹابت ہوگیا۔اب مرزائیوں کا بیکہنا کہ جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں یا جھوٹا بھی نبی ہوسکتا ہے۔ایک ایس اسے بطلان پر

دلائل پیش کرنانضول ہے۔قرآن وحدیث میں جھوٹے پرلعنت وار دہوئی ہے۔قرآن میں صاف تحم بك: دكونوا مع الصادقين "" يحول كساتهر بوجمولول كى رفاقت منوع بـ قوان کی افتذاء کیسے جائز ہوسکتی ہے۔مرزائیوں کےنز دیکے جھوٹ بولنا منہاج نبوت نہیں۔ بلکہ معیار نبوت ہوتوالیی نبوت ان کومبارک رہے۔لیکن دنیا میں کوئی صاحب عقل جھوٹے کواجھا آ دمی بھی نہیں کہ سکتا۔ نبی ورسول تو بروی چیز ہیں۔

حموث بولنا اگرعمره چیز ہے تو اس کا ثواب واجرعظیم مرزا قادیانی کوآخرت میں ملے گا۔دنیامیںان کا ذلیل وخوار و بےاعتباً رہونا ضروری ہے۔ دروغ ای برادر گلو زنہار

کہ کاذب بود خوار ویے اعتبار

کسی شخص کا عمر بھر میں ایک جھوٹ ثابت ہوجائے تو محدثین کے نز دیک اس کی ہر روایت موضوع ونا قابل اعتبار ہو جاتی ہے۔معمولی راو بوں میں توبیا حتیاط، گرنبی کا جھوٹا ہونا كيم عبر بيس-"أن بذا الشي عجيب "جس ندہب کا نبی ایسا کذاب ہواس کے امتی کسے ہوں گے۔

> قیاس کن زگلستان من ببار مرا مرزاغلام احمدقا دياني كاقوال متعلق توبين انبياء يبهم السلام

خدا کی شم مخلوق میں سب سے اعلی رتبه انبیاء علیم السلام کا ہے۔خدانے ان کو ہدایت خلق کے لئے بھیجااوران کے اقوال اورافعال اوراحوال کواپیخ بندوں کے لئے حجت اور واجب الاقتذأ قرار دیا۔ان پرایمان لانے کی تاکید کی اور نجات آخرے کواس ایمان پر مخصر کیا۔حضرت محمدرسول الله كالليلا ني باوصف سيد الانبياء هونے كے منع فرمايا كه مجھے يونس عليه السلام يرجھي فضیلت نه دو قرآن کریم نے بار بار بوے اہتمام سے اس مقدس جماعت کی عظمت وجلالت کا عقیدہ کیا اوران کی تو بین کو کفر قرار دیا۔ پھر جو محض اس جماعت کی تو بین کرےان کی شان میں گنتاخاندالفاظ لکھے۔کیاوہ خداکے پہال کسی رتبہ کامستحق ہوسکتا ہے؟ نبی درسول ہونا تو بڑی بات إياقض احماآ دى بهى نبيس كها جاسكا\_

مرزاغلام احد کے متعلق اس مبحث میں بھی قطعی فیصلہ ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس نے جس قدرتو ہین انبیاء علیہم السلام کی کی ہے۔اس کی کچھ حدنہیں \_نمونہ کےطور پر چند کلمات اس کے درج ذیل ہیں۔ ا ...... (ضیمه انجام آنهم ص۵ حاشیه بزائن ج۱۱ص ۲۸۹) میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کی نسبت ککھتے ہیں: ''دیکھی یا در ہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔'' ۲..... (ضیمه انجام آنهم ص ۱۲ حاشیه بزائن ج۱۱ص ۲۹۰) میں ککھتے ہیں: ''عیسائیوں

نے بہت سے معجزات آپ کے لکھتے ہیں۔ گرحق بات بیہ ہے کہ آپ سے کوئی معجز ونہیں ہوا۔'' ۳۔۔۔۔۔ (ضمیمانجام آتھم ص2 نزائن ج ااص ۲۹۱) میں لکھتے ہیں: 'دممکن ہے کہا پنی معیمان ترسی انٹر کسی بیٹر کی میٹر کی اور اکس اور بیا کہا اور کا اور ''

معمولی تدبیر کےساتھ کسی شب کوروغیرہ کواچھا کیا ہویا کسی اور بیار کاعلاج کیا ہو۔'' ''ہ.... (ضمر انجام انتخرص بے بنزائر رہاا میں اور کا کا سے ''دہیں ہے۔'دہیں کر

س سے:''' (ضیمہ انجام آتھم ص2 ہزائن جااص۲۹۱) میں ہے:''' پ کے ہاتھ میں سوا کمر وفریب کے اور کچھٹیس تفا۔''

فائدہ: کس قدر صرح تو بین حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی ہے اور ان کے معجزات کا کیسا صاف اٹکار ہے۔ نعوذ باللّٰہ!

۵..... (ضیمہ انجام آتھ میں کہ خزائن ج ۱۱ س ۲۹۱) ہیں ہے: ''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کا راور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ گرشا ید رہجی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا تنجر یوں سے میلان اور صحبت شایدا ہی وجہ ہے ہوکہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورند کوئی پر ہیزگار انسان سے میلان اور صحبت شایدا ہی کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پراپ ناپاک ہاتھ لگا وے اور نزنا کاری کی کمائی کا پلید عطراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے سجھنے والے سمجھ لیس کہ ایسا انسان کس چلن کا آدی ہوسکتا ہے۔''

۲ ...... مرزا قادیانی اپنی کتاب (معیارالمذاہب،۸۰ مزائن ج۵ ص ۲۵) پس کستے ہیں: ''کسوع کے دادا صاحب داؤد نے تو سارے برے کام کئے۔ ایک ہے گاناہ کوشہوت رانی کے لئے فریب سے قبل کرایا اور دلالہ عورت بھیج کراس کی جورد کومنگوایا اوراس کوشراب پلائی اوراس سے زنا کیا اور بہت سامال حرام کاری پی ضائع کیا۔''

فائدہ: جب مسلمانوں کی طرف سے مرزا قادیانی پراعتراض ہوئے کہ دی اسلام ہوکر تم نے حضرت عیسی علیہ السلام کی اس قدرتو بین کی اب تمہارے مرتد ہونے میں کیا شک رہا؟ تو مرزا قادیانی نے اس کا جواب دیا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھوٹیس کہا۔ میں نے تو لیوع کو کہا ہے۔ چنانچہ (ضمیمہ انجام اتحقم ۸۴ مزائن جااص ۲۳۹) پر لکھتے ہیں: دمسلمانوں کو واضح رہے کہ خدائے تعالیٰ نے بیوع کی قرآن شریف میں کھے خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ بیوع و چھنص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔''

مگرافسوس! که مرزا قادیانی پرونی مثل صادق آگئی که''دروغ گورا حافظ نباشد'' کیونکه خود بی اپن تصانیف میں لکھ چکے ہیں کہ یسوع اورعیسیٰ دونوں نام حصرت سے ابن مریم بی کے ہیں۔ (توضیح الرام ۳۰ مزائن جسم ۵۲) میں ہے۔''دوسرے سے بن مریم کوعیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔''

کسس دافع البلاء میں لکھتے ہیں: ''مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسر سے راست بازوں سے بڑھ کر ابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یکی نبی کواس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھااور بھی نہیں سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکرا پنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملاتھا۔ یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں بیجیٰ کا نام حصور رکھا۔ مگر حضرت سے کا کہ بینام خصور رکھا۔ مگر حضرت سے کا کہ بینام خصور کھا۔ مگر حضرت سے خدانے قرآن میں بیجیٰ کا نام حصور رکھا۔ میں جنست مانے تھے۔' دافع البلاء میں ہزائن ج ۱۸م ۱۸س ۲۲۰)

فائدہ: اس عبارت میں قرآن شریف کے حوالہ نے اس رکیک تاویل کا دروازہ بند کردیا۔ جو بعضے مرزائی کہہ پیٹھتے ہیں کہ مرزا قادیائی نے عیسائیوں کے مقابلہ میں الزامی طور پرایسا کلھا ہے۔ ورنہ خود مرزا قادیائی کا ذاتی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت ایسانہ تھا۔قرآن شریف کے حوالہ نے بتلادیا کہ پی تقریر الزامی نہیں ہے۔

۸..... (ازالداوہام ۲۰۰۷ بخزائن جسم ۲۵۳۷) میں لکھتے ہیں: '' کھے تجب کی جگہ خیس کمیت ہیں: '' کھے تجب کی جگہ خیس کہ خدائن جسم ۲۵۳۷) میں لکھتے ہیں: '' کھے تجب کی جگہ خیس کہ خدائے تعالی نے حضرت سے کو عقل طور سے ایسے طریق پراطلاع و دوری ہوجوا کہ مٹی کا کھلونا کسی کل کے دبانے پاکسی چونک مارنے کے طور پر ایسا پر واز کرتا ہوجیسا پر ندہ پرواں سے چاتا ہو۔ کیونکہ حضرت میں ایس ایس میں ایپ بوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بردھی کا کام ورحقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عشل چیز ہوجاتی ہے۔''

فائدہ: اس عبارت سے حضرت سے علیہ السلام کے معجزہ پر جومسٹر کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے بے باپ ہونے کا بھی اٹکار ہے جوصرت تکذیب نص قرآن کی ہے۔ 9..... (ازالداد بام حداد للمسم ٣٠٠ بنزائن جسم ٢٥٥) ميں لکھتے ہيں: '' کي تجب نہيں کرنا چاہئے کہ دخشرت سے خالفين کو بيت تقلي مجره منيں کرنا چاہئے کہ حضرت سے نے اپنے داداسليمان کی طرح اس وقت کے خالفين کو بيت تقلى مجره دکھا يا ہواورا بيا مجرد و کھانا عقل سے بحيد بھی نہيں۔ کيونکہ حال کے زمانہ ميں بھی ديکھا جاتا ہے کہ اکثر صناح الي ايلى چراياں بنا ليتے ہيں کہ وہ بولتی بھی ہيں اور ہاتی بھی ہيں اور دم بھی ہلاتی ہيں اور مسلم کے ذریعے سے برواز بھی کرتی ہیں۔''

• ا بین قیاس ہے کہ ایسے ایسے انجاز از الداوہام ۲۵۸ جزائن جس ۲۵۸ میں ہے: '' ماسوااس کے بیعی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایجا خطر ایق عمل الترب بین مسمرین مطریق سے بطور الہوولوں بند بطور حقیقت ظہور میں آسکیں۔ کیونکہ عمل الترب میں جس کو زمانہ حال میں مسمرین مہتے ہیں۔ ایسے جائبات ہیں کہ اس میں پوری مشق کرنے والے اپنی روح کی گری دوسری چیزوں پر ڈال کر ان چیزوں کوزندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں۔ انسان کی روح میں کچھالی خاصیت ہے کہ وہ اپنی وزئدگی کی گری ایک جماد پر جو بالکل بے جان ہے ڈال سکتی ہے۔ تب جماد سے وہ بعض حرکات صادر ہوتی ہیں جوزندوں سے صادر ہوتی ہیں۔''

اا ...... نیز (ازالداو بام ص۳۰۵ بخزائن ج اام ۲۵۷) پس ہے: ''اب یہ بات قطعی اور بیٹنی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت کے بن مریم باذن البی السح نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے۔ گوالسح کی لاش نبھی وہ میں کمال رکھتے تھے۔ گوالسح کی لاش نبھی وہ مجمورہ و ندہ ہوگیا۔ گر چوروں کی لاشین کے جم مجمورہ دکھایا کہ اس کی ہٹریوں کے لگئے سے ایک مردہ و ندہ ہوگیا۔ گر چوروں کی لاشین کے جم کے ساتھ معلوب ہوئے تھے۔ بہر حال کتے کی میتر بی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص معلمت کے تھیں۔ گریا در کھنا جم ایس ایس خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو جب کروہ اور قابل نفرت مینیث تو خدا تعالی کے فضل وتو فیق سے امید تو ی رکھتا تھا کہ ان انجوبہ کم ندر بتا''

فائدہ:کیسی سخت تو ہیں حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی۔اوّل تو ان کے معجزہ احیائے موتی کا اٹکار کیااوراس کومسمریزم کاعمل بتایا۔دوم سے علیہ السلام کے کام کومکروہ اور قابل نفرت کہا۔ ۱۲۔۔۔۔۔ (ازالہ اوہام ۹۰ مشرزائن ج۳ مس۱۵۸) میں ہے:''واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا ایک نہایت برا خاصہ میہ ہے کہ جوشخص اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی مرضون کے رفع وفع کرنے کے لئے اپنی دلی اور دماغی طاقتوں کوٹرج کرتا ہے۔ اپنی ان روحانی تا ٹیروں میں جوروح پر اثر ڈال کرروحانی بیار ہوں کودور کرتی ہیں۔ بہت ضعیف اور نکما ہوجا تا ہے اورامر تنویر باطن اور تزکید نفوس کا جواصل مقصد ہے اس کے ہاتھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ گوحضرت میں جسمانی بیار ہوں کو اس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے۔ گر ہوایت اور تو حیداور دبنی استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کارروائیوں کا نمبرالیا کم درجہ کا رہا کہ قریب قریب نا کا م رہے۔''

فائدہ: کیسی صریح تو ہین حدیث رسول ٹاٹٹینا کی ہے۔ ناظرین اس قول کو یا در کھیں۔ کیونکہ آئندہ بحث نبوت میں بھی اس سے کام لینا ہے۔

۱۲۷ میں دازالہ او ہام م ۵۹۷ جزائن جسامی ۱۲۷) میں ہے: ''سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا جا ہے ''

پھر چندسطروں کے بعد لکھتا ہے۔''اس قتم کے کشفوں میں خودموَلف (لیتنی مرزا) صاحب تجربہہے۔'' (زالدادہام ص ۵۹۷، نزائن جسم ۱۲۷)

فائدہ: مرزائیوں کے نزدیک معراج ایک قتم کا کشف تھا۔ فی الواقع نہ جانا تھا نہ آنا تھا۔ اہل انساف کے نزدیک بیصاف انکار معراج کا ہے۔ بیجی قابل دید ہے کہ مرز اقادیا نی اپنے کواس معاملہ میں صاحب تجربہ کہتا ہے۔ جس کا مطلب بیہ ہوا کہ خوداس کو گئی مرتبہ الی معراح ہو چکی ہے۔ پھراس عبارت میں رسول خدا تا گھی تا ہے۔ جم لطیف والطف کو کثیف کہنا کسی سخت گستا خی ہے جو کسی ایما ندار سے ہرگز ممکن نہیں۔

۱۵ سس (ازاله او بام حصه الال ص ۲۷ حاشیه، نزائن ج۳ ص ۲۷) میں ہے: ''اگر آنخضرت مکالی بار این مریم اور د جال کی حقیقت کا مله بوجہ ندموجود ہوئے کسی نموند کے موبمومکشف ندہوئی اور ند د جال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہواور نہ یا جوج کی عمیق تد تک وجی الہی نے اطلاع دی ہوا ور نہ دابۃ الارض کی ماہیت کما ہی ہی ظاہر فرمائی گئی اور صرف امثلہ قریبہ اور صور متشا بہدا ور امور متشا کلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذر بعیہ انسانی قوکی کے مکن ہے۔ اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہوتو کچھ تجب کی بات نہیں ہے۔''

فائدہ: مرزا قادیانی نے جب فرمایا کہ دجال سے مراد پادری یا جوج ماجوج سے انگریز۔خردجال سے مراد آپ کی ازروئے احادیث انگریز۔خردجال سے مرادر میل گاڑی ہے تو ان پراعتراض ہوا کہ بیمرادآپ کی ازروئے احادیث غلط ہوئی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے عبارت فہ کورہ بالا کھی۔جس کا خلاصہ بیسے کہ دجال وغیرہ کی حقیقت سیحتے میں حضرت مجمع کا لیکھی ہے کہ دجال وغیرہ کی حقیقت سیحتے میں حضرت محمد طاور میرے زمانہ میں چونکہ نمونہ موجود ہے۔ لہذا میں ان چیزوں کی اصلی حقیقت سیحتے کیا۔

ابل ایمان غور کریں کررسول خدا گاللیج کی کس قدرتو بین ہوئی اورشر بعت البہیکس طرح بازیجی طفلاں بن گئی۔ جب و جال وغیرہ کی حقیقت بعجہ غیب محض ہونے کے بچھ میں نہ آئی تو جنت دوز خ اور عالم آخرت کے متعلق جو کچھ آپ نے خبر دی اس پر کیا وثوق رہ گیا۔ کیونکہ وہ تو غیب الغیب بیں نعوذ باللہ !

مرزا قادیانی نے انبیاء علیم السلام کے متعلق صاف طور پر کھھا ہے کہ:''کوئی نبی نبیس جس نے بھی نہ بھی اپنے اجتہاد میں غلطی نہ کھائی ہو'' (اعباداحمہ ۲۰۵۳ ہزائن جام ۱۳۳۳) ''بعض پیشین گوئیوں کی نسبت حضرت ماللی کے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اصل حقیقت سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔'' (ازالدادہ م ۴۰ ہزائن جسم ۲۰۵۷)

۱۲ ..... مرزا قادیانی نے انبیاء کرام علیم السلام کی تو بین کے ساتھ صحابہ کرام کی تو بین کے ساتھ صحابہ کرام کی تو بین کا ثواب بھی اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرایا ہے۔ چنانچہ (اعجاز احمدی ص ۸۱، خزائن جاوا ص ۱۲۷) میں ہے: 'جیسا کہ ابو ہر بر ہر جوغی تھا اور درایت اچھانہیں رکھتا تھا۔''

نیز (ازالہادہام ۱۹۷۰، خزائن جسا ۴۲۲) میں ہے:'' حق بات ریہ ہے کہ این مسعودؓ ایک معمولی انسان تھا۔''

نیز (اعبازاحدی ۱۹ فزائن ج۱۹ ص۱۲) میں ہے:

"اورانہوں نے کہا کہاس

ا ...... "وقالوا على الحسنين فضل نفسه مخص نے امام حسن اورامام حسين سے اسپيشير الحياس مجما۔

```
''میں کہتا ہوں کہ ہاں میراخداع تقریر
                                              ''اقوال نعمروالله ربي سيظهر
''اورمجھ میں اور تمہارے حسین
                                ''وشتان ما بینی وبین حسینکم
"كيونكه مجھة و ہرونت خداكى تائيداور مددل
                                                 فأنى اويدكل آن وانصر
(اعجازاحدی ۱۹، فزائن ج۱۹ ۱۸۱)
"مرحسين برتم دشت كربلاكو
                               "اما حسين فأذا كروا دشت كربلا
 ''اب تک تم روتے ہو۔ پس سوٹچ لو۔ (ایفاً)
''اور بخدااس میں مجھ سے کچھ
                                  "ووالله ليست فيه منى زيادة
                                                                          ز با دهبیس ـ
''اورمیرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں۔
                                        وعندى شهادات من الله فانظروا
(اعجازاحری ص ۸ بخزائن ج ۱۹ س ۱۹۳)
"اور میں خدا کی محبت کا کشتہ
                                ''واني قتيل الحب لكن حسينكم
                                                                ہور کیکن تمہاراحسین۔
"دشمنون كاكشة ب_ پس فرق كھلاكھلا
                                          ''قتيل العدى فألفرق اجليٰ واظهر
(ايضاً)
                                                      مرزاغلام احمر كادعوى نبوت
```

وادیانی گروہ تو ، بتعلیم مرزامحمود فرزند خلیفه مرزا قادیانی صاف صاف مرزا کے مدگی نبوت ہونے کا مقراور شم نبوت کا مشکر ہے۔ لبندا اس فرقد کے سامنے ہم کو صرف میثابت کر دینا کافی ہوتا ہے کہ آیات قرآنیدوا حادیث متواترہ کی دلالت قطعیہ سے ثابت ہے کہ نبوت حضرت محمد کا تینکر پڑتم ہو چکی اور آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعوی کرے وہ دجال ہے۔ کذاب ہے مردود ملعون ہے۔

کین لا ہوری پارٹی جس کے رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہیں۔اوّل تو ناواقفوں کی فریب وہی کے لئے مرزا قادیائی کے می نبوت ہونے سے بالکل اٹکار کرتی ہے اوراگر برقسمتی

سے کوئی واقف کارٹل گیا اور بیفریب کھل گیا تو کہنے لگتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہے مگر مجازی نبوت کا بظلی بروزی کا ،غیرمستقل نبوت کا ۔صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ۔جیسا کہ رنگون میں خواجہ کمال الدین سے میرسب کچھ ظہور میں آچکا۔

لبذااس فرقہ کے مقابلہ میں ہم کو مرزا قادیانی کے اقوال دکھانا پڑتے ہیں۔ جن سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ اس نے حقیقی نبوت کا دعو کی کیا ہے۔ چونکہ لا ہوری گروہ زیادہ خطرناک ہے۔ مسلمان اس کے فریب میں جلد آجاتے ہیں۔ لبذا پہلے اس گروہ کی سرکو بی مناسب ہجھ کر مرزا قادیانی کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ختم نبوت کی بحث بھی مختصر طریقہ سے انشاء اللہ تعالیٰ کلھددی جائے گی۔

## اقوال مرزاغلام احمه

طريق اوّل

ا ...... (انجام آتھم ۱۲ ہزائن جااص ۱۲) میں ہے: ''الہامات میں میری نسبت باربار بیان کیا گیاہے کہ بیضدا کا فرستادہ خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پرائیمان لا وَاوراس کا دیشن جہنمی ہے۔''

۲..... (دافع البلاء ص ۱۱ منزائن ج۱۸ ص ۲۳۱) میں ہے:''سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اینارسول جیجا۔''

سے است (دافع البلاء ص ۱۰ بخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) میں ہے: '' تیسری ہات جواس و جی سے اللہ عن البت جواس و جی سے اللہ عن البت جواس و جی سے اللہ عن الل

فائدہ: اس فتم کے اقوال بے شار ہیں۔ اب ہم وہ اقوال نقل کرتے ہیں۔ جن میں صاحب شریعت نبی ہونے کی تصریح ہے۔ ۳ ...... (اعجاز احمدی می 2 ، خزائن ج ۱۹ س۱۱۱) پیس ہے:'' مجھے بتلایا گیا کہ تیری خبر قرآن وحدیث پیس موجود ہے اورتو بی اس آ بیت کا مصداق ہے کہ ہو الذی ادسل دسوله بالهدی ودین الحق لیظہوء علی الدین کله

فائدہ: بیآیت قرآن مجید کی ہے۔اس میں حضرت محمر کالٹیٹی کی نسبت فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مجھجا۔ مرزا کہتا ہے کہ اس آیت کا مصداق میں ہی ہوں۔ جس سے صاف ثابت ہوا کہ مرزا ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث ہونے کا مدعی ہے۔ یہی مطلب صاحب شریعت کا ہے۔

۵..... (اربعین نبر ۲۳ س ۳۹ بنز ائن ج ۱۵ س ۴۲۷) پس ہے: ''خداو ہی خدا ہے جس نے اینے رسول لینی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔''

وبحفظوا فروجهد ذلك اذكى لهد "ئيرابين احمديدين درج بهاوراس يس امريكى بها اورخي بين امريكى بها اورخي بين امريكى ب اورخي بين اوراس پرتيس برس كى مرت بهي گزرگئ اوراييانى ابتك ميركى وقى ين امرجى بوت بس اورخي بيمى "

فائدہ: دیکھتے کیسی صفائی سے صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں۔ طریق دوم

اب ہم ایک دوسرے طریقہ سے ثابت کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نبوت ہتیتہ کے مدی ہیں۔ وہ یہ کہ مرزا قادیانی نبوت ہتیتہ کے مدی ہیں۔ وہ یہ کم مرزا قادیانی نے کئی بھی ہوا۔ اگر بقول خواجہ کمال الدین دعوی نبوت سے مرادان کی مجد دیت کا دعوی ہوتا تو ایسانہ کہتے۔ کیونکہ مجدوقو بہت گذرے ہیں۔

ے.... (حقیقت الوی ص۱۵۵، خزائن ج۲۲ ص ۲۸) میں ہے: "اور بیہ بات ایک

ثابت شدہ امر ہے کہ جس قد رخدا تعالی نے بھے سے مکا کمہ و خاطبہ کیا ہے اور جس قد را مور غیبیہ بھے پر فاہر فر مائے ہیں۔ تیرہ سو برس بجری میں کسی شخص کو آج تک بجو میر سے بیٹمت عطا غیس کی گی۔ اگر کوئی محر بوتو بار جو و اس کی گردن پر ہے۔ غرض اس حصہ کثیر و کی اللی اور امور غیبیہ میں اس امت میں ہی ایک فروخصوص ہوں اور جس قدر بچھ سے پہلے اولیا ء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گذر بھے ہیں ان کو بیر حصہ کثیر اس نعت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی شخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستی نہیں۔'' طر لق سوم

اب ہم ایک تیسرے طریقہ سے مرزا قادیانی کا مدی نبوت حقیقتا ہونا ثابت کرتے ہیں۔وہ بیک مرزا قادیانی نے اپنے کوتمام انبیاء سے حتیٰ کہ حضرت محمط اللیج کے سے بھی افضل کہا۔اگر مجازی نبوت کے مدمی ہوتے تو حقیق انبیاء سے اپنے کوافضل نہ کہتے۔

۸...... (دافع البلاء ص۱۶ بزرائن ج۱۵ س۲۳۳) میں ہے: ' خدانے اس امت میں سے معود بیجا جواس پہلے سے متام شان میں بہت بڑھ کر ہے اوراس نے اس دوسر مے سے کا نام غلام احمد رکھا۔''

9...... (حقیقت الوی ص ۱۹۲۸ نزائن ج۲۲ ص ۱۵۲) یس ہے: ''خدانے اس امت میں می موجود بھیجا جواس پہلے سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ مجھے شم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر میں ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگزنہ کرسکتا۔وہ نشان جو جھسے فا ہر ہورہے ہیں وہ ہرگزنہ دکھلاسکتا۔''

فائدہ: اس عبارت سے فل ہر ہے کہ مرزا قادیا فی حضرت مسے علیہ السلام پر اپنے کو فضیلت کلی دے رہے ہیں۔البذااب اس کہنے گی گنجائش ندر ہی کہ فضیلت بڑنی تو غیر نی کو بھی نبی پر ہوسکتی ہے۔ اا الله المستحد (حقیقت الوی ۵۵، خوائن ج۲۲ س ۱۵۹) میں ہے: "اور جب کہ خدانے اور اس کے رسول نے اور تمام نہیوں نے آخر زمانے کے میچ کواس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہو۔ "
قرار دیا ہے تو پھر پیشیطانی وسوسہ ہے کہ کیوں تم سی بن مریم سے اپنے تیکن افضل قرار دیتے ہو۔ "

۲۱ سست (تتر حقیقت الوی ۱۹۳۰، خوائن ج۲۲ س ۵۵) میں ہے: "بلکہ خدا تعالی کے فضل وکرم سے میرا جواب یہ ہے کہ اس نے میرا دعوی خابت کرنے کے لئے اس قدر مجوات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی آئے ہیں جنہوں نے اس قدر مجوات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی آئے ہیں جنہوں نے اس قدر مجوات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستناء ہمارے نبی کا اللہ کے باقی تمام انہیا علیم السلام میں ان کا خبوت اس کرت کے ساتھ قطعی اور پیشی طور پر بحال ہے۔ "

فائدہ: یہاں تو آنخضرت کاللیایم کو مشتکی کیا ہے۔ مگر آئندہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی مشتکی نہیں۔مرزا قادیانی نے اپنے مجزات آپ علیہ السلام سے بھی زیادہ بٹلائے ہیں۔

۱۳ سا ۱۳۰۰ (تتر حقیقت الوی ۱۸ منزائن ۲۲ ص ۵۰۳) میں ہے: '' اور میں اس خدا کی فتم کھا کرکہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہاسی نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے اور اسی نے جھے کہتے موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقید اپن کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لاکھ تک چینچے ہیں۔''

پر استثناء م ۱۸ بزرائن ج ۲۲ م ۱۵ میں ہے: ' واتدانی صالحہ یؤت المتحداً میں المتحداً میں المتحداً میں المتحداً میں المتحداً میں العالیہ بین من من کوئیس دیا۔

المتحداً میں العالیہ بین ' خدانے جو کچھ مجھے (مرزاکو) دیا سارے جہاں میں کی کوئیس دیا۔

المتحداً میں العالیہ بین دہ تین ہزار مجمزہ ہیں۔ اس خدانے میری تقدیق کے لئے بین اس خدانے میری تقدیق کے لئے بین سے بین دہ تین لاکھ تک ہیں۔''

فائدہ: مرزا قادیانی نے (تخد گوڑیہ ص ۴۸ بزنائن جے اص۱۵۳) میں بھی آئخضرت ماللیکیا کے معجزات کوتین ہزار بیان کیا ہے۔

≥ا..... (قصيدهٔ اعجازير ص٠٤ بخزائن ج١٥ ص١٨١) ميل ہے:

لله خسف القهر المنير وان لى غساً القهر إن المشرقان إتنكر

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تطریف لائی http://www.amtkn.org فائدہ: مرزا قادیانی نے اس شعر کا ترجمہ بھی خود کیا ہے کہ: ''اس (یعنی آنخضرت مالینیم کا کے لئے چاند کا خسوف طاہر ہوااور میرے لئے چانداور سورج دونوں کا اب کیا تو الکار کرےگا۔''

س قدر گتاخی کے ساتھ اپنا مقابلہ رسول خدا سائٹیٹی کے ساتھ کر کے اپنے کونشیلت دی ہے۔ یہ بھی یادر کھنے کی بات ہے۔ آنخضرت مائٹیٹی کے مججز ہ شق القمر کو مرز اقادیانی جا ند گہن کہتا ہے۔خواجہ کمال الدین کہتے ہیں کہ مرز ااور ہم مججز ہ شق القمر کے منکرنہیں شق القمر کو چاند گہن کہنا انکارے بدتر ہے۔ مناظرہ میں آتے تو حقیقت کھل جاتی اور بجمہ اللہ اب بھی کھل گئی۔

طريق چہارم

اب ہم چوتھ طریقہ سے مرزا قادیانی کا می نبوت حقیقاً ہونا ٹابت کرتے ہیں۔وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنی خانہ ساز وہی کوقر آن شریف کے مثل قطعی اور واجب الایمان کہا۔اگر مجازی نبوت کے مدعی ہوتے تو اپنی وہی کوھیتی نبیوں کی وہی کا ہم رتبہ نہ کہتے۔

۸۱..... (اربعین نمبر ۴ م ۱۵ افزائن ج ۱۵ ۴ ۴ میں ہے: '' جب کہ جھےاپی وی پر ایبا بی ایمان ہے۔ جیسا کہ توریت اور انجیل اور قر آن کریم پر تو کیا آئیس جھے سے بیاتو قع ہو علق ہے کہ میں ان کے ظدیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کوئن کراپنے لیقین کوچھوڑ دوں۔ جس کی حق البقین پر بناء ہے۔''

9 ...... (حقیقت الوی سی ۱۲ برزائن ج ۲۲ س ۲۲ بی ہے: ' میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسیا کر قر آن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو پیشنی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جومیر سے او پر نازل ہوتا ہے۔''

طريق فيجم

اب ہم پانچویں طریقہ سے مرزا قادیانی کا مدگی نبوت هیتیہ ہونا ثابت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنے یہ اس کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنے نہ والے مشاخ کیا۔ نہا تا کہ کا مدگی ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کہنا۔ کیونکہ یہ ثان حقیق نبیوں کی ہے کہ ان کے نہ واٹے سے کافر ہوجائے اور بغیران کے مانے ہوئے بات نعیب نہ ہو۔

الا ...... (حقیقت الوی ص ۹۵ ، خزائن ج۲۲ ص ۱۸۵) میں ہے: '' کفر دوشم پر ہے۔
(اوّل) ایک بیکفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنخصرت طاقیۃ کو خدا کا رسول ٹیل انتا۔ (دوم) دوسر سے بیکفر کہ مثلاً وہ سے موجود کوٹیل مانتا اور اس کو باوجود اتمام جت کے جھوٹا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بار سے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید کی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا محکر ہے۔ کا فر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے ودونوں تھ کے کفر ایک بی وائل ہیں۔''

۲۲ ...... (اربعین نمبر۳ ص ۲۸ ، خزائن ج ۱۷ ص ۱۳) میں ہے: ' خدانے جمحے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پرحرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر یا مکذب یا متر دد کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ تمہارا امام وہی ہو جوتم میں سے ہو۔''

۳۳ ..... (فاوی اجرین ۱۹ میل بے: "سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور کے حالات سے واقف نبیں تو اس کے پیچے نماز پرخیس یانہ پڑھیں۔ فرمایا پہلے تبہارا فرض ہے کہ اسے واقف کرو۔ پھرا گرتھد بی کرے تو بہتر ورنہ اس کے پیچے اپنی نماز ضائع نہ کرواورا گرکوئی خاموش رہے۔ نہیں میں تھی نماز نہ پڑھو۔ "خاموش رہے۔ اس کے پیچے نماز نہ پڑھو۔ "
مارس ۲۲ ..... (فاوی اجرین ۲۲ ص ۱۸) میں ہے: "مار تمبر ام 19ء کوسید عبداللہ صاحب

عرب نے سوال کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں جاتا ہوں۔ وہاں میں ان لوگوں کے پیچھے نماز

پڑھوں یا نہ پڑھوں۔فر مایا مصدقین کے سواکسی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔عرب صاحب نے عرض کیا کہ وہ لوگ حضور کے حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان کو تبلیخ نہیں ہوئی۔فر مایا ان کو پہلے تبلیغ کردینا پھر ماوہ مصدق ہوجا کیں گے ما مکذب۔''

یہ چوہیں اقوال مرزا قادیانی کے ہوئے جن کے دیکھنے کے بعدیہ کہنا کہ مرزا قادیانی نے حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔انساف اور حیا کا خون کرنا ہے۔ بلکہ وہ قطعاً ویقییناً نہ صرف نبی بلکہ افضل الانبیاء ہونے کے مدعی میں۔

خدائی کا دعویٰ

اب ہم کچھ اقوال ان کے وہ بھی دکھلاتے ہیں جن میں دعویٰ الوہیت اور ابن اللہ ہونے کا ہے۔

درهیقت الوی ص۵۰، خزائن ج۲۲ ص۱۰۸ میں مرزا قادیانی نے اپنی چند وحیال جمع کی ہیں۔ من میں سے ایک جملہ حسب فریل ہے: 'انسا اصوك اذا اردت شیئاً ان تقول لله كن فيكون ''لغنى خدانے فرمایا كدام مرزا تیری بیشان ہے كدتو جس بات كااراده كرتا ہے وہ تیرے تھم ہے فی الفور ہوجاتی ہے۔

قرآن مجيديس خداني بيشان اين بيان فرمائي ہے۔

۲۷ ...... (حقیقت الوی ص ۸۹ بخزائن ۲۲ صبی به نولة و در این مین به نولة و در این مین به نولة و در مین این میر الوکے کے برابر ہے۔

۲۷ ..... (آ ئىنىكالات اسلام ص ٥٢٥ فرزائن چ٥٥ س٥٩٢) مىل ب: "دأيتنى فى

المنام عين الله وتيقنت انني بو .... ثم خلقت السماء الدنيا وقلت إنا زينا

السهاء الدنیا به صابیح "میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بعینہ اللہ ہوں اور میں نے یقین کیا کہ میں ہی خدا ہوں ..... چرمیں نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور میں نے کہا کہ ہم نے آسان دنیا کوج اغوں سے زینت دی۔

مرزاغلام احمدقا دياني كامتكر ضروريات دين هونا

اس سے اوپر جوا قوال مرزا قادیا فی کے نقل ہوئے ان سے ناظرین نے سجھ لیا ہوگا کہ مرزائے تھلم کھلا دین اسلام کی کس قدر مخالفت کی ۔ زبان سے تو کہتا ہی ہے۔ مامسلمانیم از فضل خدام صطفے ماراامام وپیثیوا۔ گمراس کے عقائداس کی تعلیمات اس کے اعمال سب اس کے خلاف ہیں۔ یہاں ہم نمونہ کے طور پر چند یا تیں ان کی درج کرتے ہیں۔

خدائے تعالی (معاذ اللہ) حموث بولتا ہے۔ لیتن اپن خبر کو غلط کر دیتا ہے۔ اینے نبیوں سے عذاب نازل کرنے کا وعدہ کرتا ہے اوراس وعدہ میں کوئی شرط بھی نہیں ہوتی گروہ وعده تل جاتا ہے۔ بیمضمون اوپر کے حوالہ جات سے ثابت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بلکہ خود رسول خدام اللطیخ کی پیشین گوئیوں کی نسبت مرزا قادیانی نے ایسا لکھا ہے۔ حالانکہ بیعقید ونصوص قرآنى كے خلاف ہے۔ "ان الله لا يخلف الهيعاد نبیوں سے دحی کے بیجھنے میں غلطی ہوجاتی ہے۔(اوپر کےحوالہ جات دیکھو) نبیوں سے گناہ اور کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ (اوپر کے حوالہ جات دیکھو) مرزا قادیانی نے حضرت مسیح اور حضرت دا و دلیہم السلام کی نسبت کیا لکھا۔ حالانکہ دین اسلام کی قطعی تعلیم ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت مسيح عليه السلام كے بے باپ پيدا ہونے كا، ان كے معجزات كا، مرزا کوقطعاً اٹکارہے۔(اوپر کے حوالہ جات دیکھو) حالانکہ بینصوص قر آ نید کے خلاف ہے۔ معراج كا ا كاركيا كه وه أيك شم كا كشف تفاح هجز وثق القمر كا ا كاركيا كه ووثق نەتقا بلكەدە چاندىگىن تقامىرزا قادىيانى دراصل ايك ملحدد هرىيىقالەت قىتىم كى تاويلات ركىكە كركىتمام نبیوں کے مجزات کااس نے اٹکار کیا ہے۔ جن میں سے اکثر قرآن شریف میں بھراحت مذکور ہیں۔ ملائكه كا انكار كيا- آئينه كمالات اسلام ميں ہے: ''جبرائيل آسان يرقائم (أ كنينه كمالات ص١٢١، خزائن ج٥ص١٢١) ہے۔وہ بذات خود نازل نہیں ہوتا۔'' توضيح المرام ميں ہے: دمخفقين الل اسلام برگز اس بات كة تاكن نبيس كه ملاتك اپ شخصی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چل کر زمین پر اتر تے ہیں اور بیرخیال بد بداہت باطل بھی ہے۔'

بداہت باطل بھی ہے۔' نداس کتاب میں ہے۔''فرشت اپنی اصلی مقامات سے جوان کے لئے خداکی طرف سے مقرر ہیں ایک ذرہ برابر بھی آ گے پیچے نہیں ہوتے۔'' (قرضے مرام ۴۳۷ ہزائن جس ۲۷) حالانکہ قرآن شریف میں فرشتوں کا زمین پرآنا زمین سے آسانوں پر جانا بھر ت بہت ی آخوں میں فہ کور ہے۔شب قدر میں فرشتوں کا اثر نا غزوہ بدر میں فرشتوں کا مسلمانوں کی مدد کے لئے آنا ، کس قدروضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں ہے۔ پس ان سب باتوں کا انکار کرنا فرشتوں کا انکار کرنا ہے۔ یہیں سے شب قدر کا انکار بھی ابت ہوگیا۔

ے..... · حشر جسمانی اور جنت ودوزخ کا انکار\_مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بیجسم

.... دجال ،خردجال ، دابة الارض ، ياجوج ماجوج كا الكار

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دجال سے مراد پادری، خردجال سے مرادریل، دابة الارض سے مرادمسلمانوں کے مولوی، یا جوج ماجوج سے مراداقوام پورپ۔

(ازالهاوبام بخزائن چسس ۳۹۳،۳۷۳،۳۷۳)

انہیں خرافات کو لکھتے لکھتے مرزا قادیانی نے بیجی لکھ مارا کہ حضرت محد طالیاتی ہو گاہی کو نہیں سمجھے۔ لہٰذاان چیز وں کی مراد بیان کرنے میں ان سے فلطی ہوگئی۔

(ازالیس ۹۱ منزائن جسم ۲۷۷)

9...... ختم نبوت کا اٹکار۔مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آیت خاتم النبیین کامطلب میہ ہے کہ آنخضرت مُلاثین نبیوں کی مہر ہیں۔ یعنی اب جس کومنصب نبوت مطے گا۔ آپ کی مہر سے ملے گا۔ یعنی وہ آپ کے جعین میں سے ہوگا۔ دیکیھو کتاب استفتاء وغیرہ۔

(حقيقت الوي ص ٩٤ بخزائن ج٢٢ص١٠٠)

اکھاڑ دی۔ گرمرزا قادیانی بوٹی دوبارہ جنم کا عقیدہ۔ دین اسلام نے اس عقیدہ کی نئٹ وینیاد اکھاڑ دی۔ گرمرزا قادیانی بوٹی دھوم سے خود اپنے ہیں اندراس عقیدہ کا مشاہدہ کرا رہے ہیں۔ نبوت بروزی کا لفظ جو بار بار مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے زبان قلم پر آتا ہے۔ اس کا بی مطلب ہے۔ مرزا قادیانی اپنے اندرحضرت وم، حضرت ابراہیم، حضرت موئی حضرت مسیح علیم السلام حتی کہ حضرت سیدالانبیاء طالتی کے بروز کے قائل ہیں۔ پھر اپنے کو کرش او تاریمی فرماتے ہیں۔ ہیں۔ پھر اپنے کو کرش او تاریمی فرماتے ہیں۔ ہیں۔ بیر القلوب میں فرماتے ہیں۔

فرمائے ہیں۔ منم مسیح زماں وثنم کلیم خدا منم محمد واحمد کہ مجتبیٰ باشد

(ترياق القلوب بخزائن ج۱۵ ص۱۳۳)

نمونہاور محضنمونہ کے طور پریددی با تیں (ہم نے) بیان کیں اور بہت ہی چھوڑ دیں۔ مثلاً حضرت میں علیہالسلام کی حیات کا اٹکاروغیرہ وغیرہ۔ خبتہ میں سر

ختم نبوت کی بحث

آ تخضرت مالتيام پر دورنبوت كاختم هوجانا ايك اييا ضروري اورمنصوص، قطعي، مسلله

اسلام کا ہے کہ بھی وہم بھی نہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اسلام کا دعویدار بن کر ثتم نبوت کا اٹکار کرسکے گایا اس اٹکار کے بعد پھراس مشکر کوکی شخص مسلمان تیجھنے کی جرأت کرےگا۔

گرمرزاغلام احمد قادیانی نے پر مکروفریب ڈھٹائی سے اس ناشد نی کفر کا ار ٹکاب کر کے شریعت الہیہ سے د جالیت کا خطاب حاصل کر لیااور پھرا ہے کو سلمان کہتااور کہلوا تا ہے۔

اس موقع پر بیر ظاہر کردینا بھی خالی از فائدہ نہیں کہ اس معرکہ میں مرزائی اپنے مرشد سے بھی سبقت لے گئے۔ مرزا کا طرز عمل بیتھا کہ ابتداء میں قوہ دعویٰ نبوت سے بر ملاا انکار کر تار ہا اور کہتار ہا کہ: 'دمن جستم رسول و نیاوردہ ام کتاب' اور' بر نبوت را بر وشدا نقشا م' مگراس کے بعد بندرت کا اس نے نبوت کا دعویٰ شروع کیا۔ اس دعویٰ میں اگر چہکوئی حد بلند پروازی کی باقی نہیں رہی اور ختم نبوت کا صاف انکار ہے۔ گر پھر بھی جب کوئی ایساموقع پیش آ جا تا ہے تو نبوت کا اقرار کر لیتا تھا۔ اپنے دعویٰ نبوت کو بھی مجازی کر لیتا تھا۔ اپنے دعویٰ نبوت کو بھی مجازی کہد دیتا تھا۔ اپنے دعویٰ نبوت کو بھی مجازی کہد دیتا تھا۔ اپنے دعویٰ اس کا فریب تھا۔ لیکن پھر بھی ایک پردہ تھا۔ برائے نام ہی ۔

لیکن مرزائی صاحبان بالحضوص قادیانی پارتی اس پردہ میں بھی ندرہی اور تھلم کھلاختم نبوت کا اٹکاراور مرزا قادیانی کے نبی ورسول ہونے کا اوراس کے منکرین کے کا فرہونے کا اظہار کر

رہی ہے۔

ختم نبوت کی بحث میں علائے اسلام کی طرف سے متعدد مستقل تصانیف ہو پکی ہیں۔
خاص کر النجم کھنو نمبر ساج ۱۰ جس میں جناب (امام اہل سنت) مولانا مجموع بدالفکور صاحب نے
کھا ہے کہ خلیفہ نورالدین قادیانی نے مہدوح کے مناظرہ کے لئے مولوی سرور شاہ ، مفتی مجمد صادق
میر قاسم علی دہلوی کو کھنو بھیجا اوران لوگوں نے زبانی مناظرہ سے گریز کر کے تحریری کی خواہش کی ۔
چنا نچے ممدوح نے ایک مضمون ختم نبوت پر اور ایک حیات سے علیہ السلام پر کھا جو النجم نمبر مذکور میں
درج ہے۔ آج تک کی مرزائی نے اس کا جواب نہ دیا۔ اب ہم یہاں بہت اختصار کے ساتھ ایک
نے طرز سے چندولائل کھتے ہیں۔ پچھ تھی اور پچھ تھی اور امید ہے کہ انشاء اللہ تعالی طالب حق کے کافی ہوں گے۔
لیکے کافی ہوں گے۔

ختم نبوت کی روش دلیل

ا....قرآن مجيد كااعلان عام

''فرمایااورقر آن مجید میں جابجا

تر آن مجيد كوالله تعالى في "تبيياناً لكل شيًّ

صرف آنخضرت مَا اللَّيْهِ الرايمان لائے کواور آپ کی اتباع کرنے کو نجات کے لئے کافی قرار دیا۔ کہیں بید فرمایا کہ آنخضرت مَا اللَّیْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل ہے۔قرآن تو قرآن ، احادیث میں بھی کہیں بیر مضمون ندفر مایا گیا۔لہٰ ذاا گرنبوت ختم ندمانی جائے تو بیا بیک بہت برانقص قرآن وحدیث دونوں میں مانتا پڑےگا۔

٢.....احاديث اورقر آن مين آپ عليه السلام كي متعين حيثيت

آ نخضرت مگالی آئی شان قر آن کریم میں رحمتہ اللعالمین بیان کی گئی۔ لیکن اگرسلسلہ نبوت ختم نہ ہوتو معاذ اللہ بیصفت آپ میں باقی نہیں رحمتہ السالے کہ اس صورت میں آ دمی باوجود بکہ آپ پرایمان رکھتا ہو۔ آپ کی تعلیمات پڑ مل کرتا ہو۔ نجات سے محروم ہوسکتا ہے۔ بوجہ اس کے کہ اس نے ابنیائے مابعد کونہیں مانا۔ چنا نچہ مرزا قادیا نی نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اسے نہ مانے کے سبب سے کافریخابی دیا۔

س....مسلمانوں کا اجماع قطعی ہے

کہ رسول خدا<sup>می</sup> کالٹیلا کے زمانہ سے اس وقت تک ہر زمانہ اور ہر مقام کے مسلمانوں کا اس پراجماع رہا کہ نبوت آنخضرت کالٹیلا پرختم ہو چگی۔ جوشخص آپ کے بعد نبوت کا دعو کا کرے وہ کذاب، دجال ہے۔قطعاً کا فرہے اوراس اجماع کی حکایت بھی متواتر ہے۔جس کا بی چاہے کتنہ کام ہوفتہ وغمہ ود کمہ لے۔

کتب کلام ونقه وغیره دکیه لے۔ ۴ ....عقید وقتم نبوت عقل سلیم کے عین مطابق ہے

سلسلہ نبوت کے آنخضرت مُکاللہ کا کے وقت تک جاری رہنے کے تین سبب ہیں۔ میں میں میں ماکسیان کے وقت تک جاری رہنے کے تین سبب ہیں۔

الال ..... آپ سے پہلے کسی نبی کی نبوت عام نہ ہوتی تھی۔ ہر نبی ایک خاص قوم اور خاص بہتی کے لئے ہوتا تھا۔ البذا ضرورت تھی کہ دوسری قوم اور دوسر کی بہتی کے لئے دوسرانجی مبعوث ہو۔ نب کے مصر سے مصر کے مصر کے مصر کے مصر کے مصر کے اس کا تھا۔

دوم...... نی کی وفات کے بعدان کی شریعت میں تحریف ہو جاتی تھی۔خدانے کس شریعت کے مخفوظ رکھنے کا ذمہ نہ لیا تھا۔لہٰذا ضرورت ہوتی تھی کہ پھر نبی بھیجا جائے اوراس کونئ

شریعت دی جائے یا شریعت سابقہ کی تحریفات کی اس کے ذریعہ سے اصلاح کی جائے۔

سوم...... آپ سے پہلے کوئی نبی کامل دین لے کر نہیں آیا تھا۔للہذا ضرورت تھی کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی جیجاجائے اور دوسری شریعت اترے۔

آ تخضرت مالليكا وقرآن مجيد مين أن تنيول امور ي مطمئن كرديا كيا- نبوت بهي آپ

کی تمام مخلو*ق کے لئے ع*ام کی گئی۔ قولہ تعالیٰ ''کافقہ للناس بیشیراً وندیراً ''' '' کی بیٹر کر بیٹر کر تھی ہے تھے میں کر جب کر بیٹر کر کر کر بیٹر کر گئی تا ہا گئی تا ہا گئی تا ہا گئی تا ہا اور

آپ کی شریعت کوتریف وغیرہ ہے محفوظ رکھنے کی فرمدداری لے لی گئی۔ قولہ تعالیٰ 'انا ان الاذک دانا الا احداد المنان

نحن نزلنا الذكر وإنا لله لحافظون

ب كراب ني كى بعثت ليضرورت اورفعل عبث ب- "تعالى الله عن ذلك"

اب ایک بات باتی رہ گئی کہ احکام شرعیہ کا امت میں رائج رکھنا اگر کسی عظم کا رواج موقوف ہو گیا ہواں کو ان کے رکھنا اگر کسی عظم کا رواج موقوف ہو گیا ہواں کو ان نو پھر ان کے کرنا۔ کوئی ٹی بات پیدا ہوگئی ہواں کو مرکانا تو پیکا م مجد دکا ہے۔ اس کے لئے نبی کی ضرورت تہیں اور آئے خضرت مالیا کے خداوند علیم و علیم نے اس سے بھی مطلم من کردیا۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا: میری امت میں ہمیشہ مجد دہوتے رہیں گے۔ میری امت میں ایک کردہ ہمیشہ تی بیشہ مجد دہوتے رہیں گے۔ میری امت میں ایک کردہ ہمیشہ تی بی تائم رہے گا۔

یہاں تک تو اجماعی اور عقلی دلیلیں تھیں۔اب آپ (قدرے تفصیل سے) دلاکل قرآ نیاوراحادیث نبویدد کیمو۔

ختم نبوت قرآن مجید کی روشنی میں

۵ ..... "ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله

و بعداتم النبيدين (احزاب "﴿ فَهِين بِين مُحَمَّ اللَّهُ فَلِي تَهُمْ مِين سَدِّ مَن مُروك وليكن وه الله كَ رسول بين اورخاتم النبين بين س

فائدہ: اس آیت میں لفظ خاتم انٹیین کس قدرصاف وصریح طور پرسلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے پر دلالت کرتی ہے۔ گر مرزا قادیائی اور مرزائیوں نے خوب دل کھول کراس کی تحریف معنوی کی ہے۔ بھی تو کہتے ہیں۔ خاتم جمعنی مہر کے ہے اور مہرسند کے لئے ہوتی ہے۔ مطلب سے ہوا کہ حضرت سندالا نبیاء ہیں۔ یعنی اسطے نبیول کی تصدیق کرتے ہیں یا نبیائے مابعد کی سند ہیں۔ لیمنی آ ہے کے بعد جو نبی ہوگا وہ آ ہے کا بیروہوگا۔

اور بھی کہتے ہیں کھیمین سے مراد مستقل نبی ہیں۔ لینی مستقل نبیوں کا آنا تم ہو چکا۔
اس م کے خرافات بہت کیے ہیں۔ گربیسب خرافات دروغ بے فروغ سے زیادہ کی لقب کے
مستحق نہیں۔ کیونکد لفت عرب ان کی تائیز نہیں کرتی۔ تمام الل لفت لکھتے ہیں کہ: ''خداتھ القوم
بدی منتحل القوم ''مستعمل ہوتا ہے۔

(لسان العربج ١٥٥ مطبوع معر) ميل بي أنحتام القوم وخاتههم أخربه ومحمد تَنَيَّة خاتم الانبياء " فيمرآ ك الصة بين " وخاتم النبيين اى أخرام طرح اوركتب لغت مين بهي ہے۔ ديكھورساله ' خاتم انتهين ' اوررساله' دختم النوق' ، جوموتكيرخانقاه رحمانی ہے شائع ہوئے۔

ان رسالوں کے دیکھنے سے رہیمی معلوم ہوگا کہ تمام مفسرین نے طبقہ اولی سے لے کر اس چودھویں صدی تک اس آیت کی تفسیر میں ایبائی لکھا ہے۔ سب نے اس آیت سے ختم نبوت پراستدلال کیاہے۔ باقی رہا یہ کہ نبی سے نبی مستقل مرادیں۔اوّل توجب آیت میں قید مستقل کی نہیں تو مرزا قادیانی کوکیا حق ہے کہ اپنی طرف سے اس قید کو بڑھائے۔ دوسرے یہ کہ نبی کی دو قتمیں مستقل اور غیرمستقل مرزا قادیانی کی ایجاد ہیں۔ جو ہرگز کسی مسلمان کے نزدیک قابل ساعت نہیں۔ ابھی آیات قرآنیاور ہیں۔ گراب میں چنداحادیث لکھتا ہوں۔ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں

٧ ..... " أنه سيكون في اصتى كذابون ثلغون كلهم يزعم انه نبى

وانا خاتم النبيين لا نبي بعدى (مسلم، ترمذي، ابوداود ج ٢ ص ٤ ٥ ٨ امت میں تیس جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ وہ سب دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ حالانكه ميں خاتم النبيين ہوں \_مير \_ بعد كوئى نبي نہ ہوگا \_ ﴾

"كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما بلك نبي

ربخاری ج ۲ ص۰ ه خلفه نبى أخر واته لا نبى بعدى وسيكون خلفاء اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی کا انقال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا جانشین ہو جاتا \_گرمیرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ۔ بلکہ خلفاء ہوں گے۔ ﴾

° انت منے بہنزلة بارون من موسىٰ الا اته لا نبى بعدى

''﴿اعلیٰتُم میری طرف سے اس مرتبہ پر ہوجس مرتبہ پر ہارون ،موتیٰ ربخاری ج ۲ ص ۳۰ کی طرف سے تھے۔ گرمیرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ﴾

٩ ..... "أنا أخر الانبياء وانتم أخرالامم (ابن ماجه ج ۲ ص ۲ ۳

﴿ مِين آخرى نبي مون اورتم آخرى امت مو- ﴾

"لو كان بعدى نبى لكان عمرين الخطاب رتومذی ج ۲ ''﴿اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ضرور نبی ہوتے۔﴾ (ان احادیث سے بوضاحت تمام ثابت ہوا کہ آنخضرت گالین کے بعد کسی کو منصب نبوت نددیا جائے گا) آپ کے بعد سلسلہ نبوت کو غیر مختم ماننا کفرنیس تو اور کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی گرفت سے گھرا کر مرزا قادیانی اپنے دعویٰ نبوت سے افکار کر جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ کرخواجہ کمال الدین وغیرہ تا واقفوں کے سامنے صاف افکار کر پیٹھتے ہیں کہ نبہم مرزا قادیانی کو نبی ورسول مانتے ہیں نہ مرزا قادیانی نے بھی ایسا دعویٰ کیا۔لیکن واقف کار کے سامنے بیر منافقانہ حرکت فروغ نبیں یا سکتی۔

"يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

اسلاصہ ہے۔''﴿اللّٰہ کی فتم کھا لیتے ہیں کہ نہیں کہا۔حالا تکہ انہوں نے یقینیاً کلمہ تقرکہاا ورمسلمان ہونے کے بعد کا فرہوگئے۔﴾

بیلطیفہ بھی سننے کے لاکق ہے کہ مرزائیوں نے آیت قرآ فی سے اس بات کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی۔وہ آیت ہے ہے۔''یا بنی اُدھ اِھا یا تینکھ رسل صنکھ یقصون علیکھ اُیاتی فیس اتھی واصلح فلا خوف علیہھ ولا ہھ

بحوزون ''﴿اے بَیٰ آ دم ٓ 'مَیں گے تہمارے پاس رسول تہمارے جنس سے بیان کریں گے۔ تم سے احکام میرے پس جولوگ تقویٰ اختیار کریں گے اورا چھے کام کریں گے۔ان پر پچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ﴾

مرزائی کہتے ہیں کہاس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول ہمیشہ آتے رہیں گے۔ رسولوں کا آنا بنزنیں ہوا۔

جواب، اس کا بیہ کہ اس آیت میں خطاب بنی آ وم سے ہے ندامت مجھ بیہ سے۔ حبیبا کہ الفاظ آیت بتلا رہے ہیں۔ بیآ یت اس وقت کا قصہ بیان کر رہی ہے۔ جب کہ آ وم علیہ السلام زمین پرا تارے گئے اوران کی پشت سے خدانے ان کی ذریت کو ڈکالا۔ اس وقت ان سے فرمایا کہ اسے بنی آ وم الح پس مطلب بیہ ہوا کہ بنی آ وم سے روز از ل میں خدانے وعدہ کیا تھا کہ تم میں رسول آئیں گے۔ چنا خیر آئے۔

آیت کا بیمطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے امت مجمہ بیسے فر مایا کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے۔ نہ آیت کا بیمطلب ہے کہ ہمیشہ تا قیام قیامت رسول آیا کریں گے۔ کوئی لفظ ایبانہیں ہے جس کا بیمطلب ہوسکے۔ مرزائیوں کا استدلال اس آیت سے روش دلیل اس بات کی ہے کہ قر آن کریم سے وہ بالکل بے گانہ ہیں۔

حیات مسیح علیه السلام کی بحث

اس بحث میں بھی مرزائیوں نے عجب خبط کیا ہے اور طرح طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور آخر میں کفر والحاد کی باتیں کبنے لگتے ہیں۔ نمونہ کے طور پران کے چند خرافات درج ذیل ہیں۔

## مرزائیوں کے عقلی دلائل وفات سیح پر

مرزائی دلیل نمبر:ا

مستح علیہ السلام اگر زندہ آسان پر اٹھالئے گئے تو وہ کھاتے پینے کیا ہیں۔اگر کہو پھھ نہیں تو آگر کہو پھھ نہیں تو آگر کہو پھھ نہیں تو آگر ہو کہ جسداً الایا کلون الطعام ''لینی ہم نے انسانوں کا ایساجہ تم نہیں بنایا کہوہ کھانا نہ کھا کیں اورا گر کہو کہ وہ کھاتے ہیں تو کھانا وہاں کہاں؟ اور بالفرض ہو بھی تو جب کھانا کھائیں گے تو پیشاب پاخانہ کی حاجت لازم۔ پیشاب یا خانہ کے لئے کس مقام پرجاتے ہیں؟

بواب

اللہ تعالی خلاف عادت کرنے پر قادر ہے اور خلاف عادت ہی کو میجرہ کہتے ہیں۔ پس یہ بھی ہوسکتا ہے کہتے علیہ السلام آسان پر پہھے نہ کھا ٹیں۔ آست قرآنی میں جو بیان ہے وہ ایک عام عادت کا بیان ہے۔خدانے خلاف عادت عامہ بغیر باپ کے پیدا کیا اور خلاف عادت عامہ زندہ آسان پر اٹھالیا۔ اسی طرح خلاف عادت ان کو بغیر کھائے زندہ رکھا۔ خود قرآن مجید میں اصحاب کہف کا تین سو برس تک بغیر کھائے پینے ایک غار میں سوتے رہنا نہ کور ہے۔قولہ تعالیٰ۔ ''ولبھوا نی کہفہ حد ثلث صائلہ سنین وازدادو تسعاً ''اور بیکی ہوسکتاہے کہ کھائے۔

موں، جنت کی غذا کیں ان کو ملتی ہوں، جن میں پاخانہ بیشاب کی حاجت نہیں ہوتی <sub>۔</sub>

مرزا قادیانی نے اصحاب کہف کے واقعہ کا جوجواب دیا ہو جھے علم نہیں گر آخری بات کا جواب میدیا ہے کہ جنت کا اور حشر جسمانی کا اٹکار کر دیا۔ جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں۔ حالانکہ بیا لکار کفر صرح ہے۔

یہ تفار شر شرب ہے۔ مرزائی دلیل نمبر ۲۰

مسیح علیہ السلام کا اتنے دنوں تک زندہ رہنا خلاف عقل ہے۔

جواب

ہرگزخلاف عقل نہیں۔اصحاب کہف کا قصد شاہد ہے۔ مرزائی دلیل نمبر:۳

مسیح علیدالسلام اگرزندہ ہوں اور آسان پر ہوں تو آنخضرت ماللی ہے۔ ان کا افضل ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ آپ کی وفات ہوگئی اور آپ زمین پر ہیں۔

جواب

مرگزید لازم نہیں آتا۔ آخر سے علیہ السلام کو بھی موت آئے گی۔ شریعت میں کوئی قانون ایسانہیں ہے کہ زیادہ عمر والل معمر والے سے افضل ہما جائے۔ ورنہ ابلیس سب سے افضل ہموگا۔ 'نعوذ باللّٰہ منه ''علیٰ ہذا آسان پر ہونا بھی افضلیت کی دلیل نہیں۔ فرشتے آسان پر ہونا بھی افضلیت کی دلیل نہیں۔ فضل ہیں۔ ہیں۔ مگر باجماع اہل اسلام انبیاء علیہم السلام خصوصاً سید الانبیاء کا اللّٰج ہماں کے جواب میں ابلیس اور ملاککہ کے وجود شخصی سے اٹکار کر دیا۔

مرزائی دلیل تمبر به

مسیح علیدالسلام کا آسان پرزندہ جاناممکن نہیں۔درمیان بیں آگ کا کرہ ہے۔اس سے کیسے پار ہوسکتے ہیں۔علاوہ ازیں سائنس سے ٹابت ہے کہ فضائے ہوا میں زیادہ دور تک آ دمی نہیں چڑھسکتا۔اگر چڑھے قوم جائے۔

جواب

جواب میہ ہے کہ بیسب باتیں محدانہ خرافات ہیں۔آنخضرت مکالٹینج اشب معراج میں زندہ آسانوں پرتشریف لے گئے تھے۔

مرزا قادیانی نے اس کے جواب میں معراج سے اٹکار کر دیا اور کہد دیا کہ وہ ایک قتم کا کشف تھا۔ نہ رید کہ آپ کہیں تشریف لے گئے تھے۔ جیسا کہ ہم او پر مرزا قادیانی کا قول نقل کر بچکے ہیں۔ مرزائی دلیل نمبر: ۵

مستح علیه السلام اگر قرب قیامت پھرد نیایس آئیں توختم نبوت کے خلاف ہے۔اس لئے کہتے علیہ السلام بعد نازل ہونے کے نبی ہوں گے پانہیں۔اگر کہو کہنیں تو ان کی نبوت کیوں چینی گئی؟ کیا قصوران سے ہوااوراگر کہو کہ ہاں! تو آنخضرت کا اللّٰیخ اکے بعد نبی کیسے آیا؟

جواب

بیشک وہ نازل ہونے کے بعد نبی ہوں گے جیسے کہ تھے۔فرق صرف یہ ہوگا کہ پہلے وہ شریعت موسویہ پر ممل ہوں گے۔لہذارتبہ ان کا گھٹانہیں بلکہ بڑھ گیا۔ رہاان کی نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہونا۔ یہ بھی محص فریب ہے۔ختم نبوت کا مطلب ہے ہے کہ کو آنخضرت کا گھٹانے کے بعد نبوت نہیں ملے گی اور حضرت سے علیہ السلام کو نبوت پہلے سے کی ہوئی ہے نہ یہ کہ اب کی ۔لہذاعقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہ ہوا۔ یہاں تک وعقی دلائل تھے۔اب ذرائھی دلائل بھی میں لیجئے۔

مرزائی نقلی دلیل

'' الله تعالى نے فرمایا كه استى مين مين من الله تعالى نے فرمایا كه استى مين مين م كوموت دينے والا بول اورتم كوا في طرف اٹھانے والا بول مطلب آيت كا بيہ كه استى سي ك صليب پرتم بارى موت نه بوگى بلكه مين تم كوموت طبعى دے كراپيخ پاس بلالول گا۔

جواب

اس آیت سے حضرت کے علیہ السلام کی موت پر استدلال دوبا توں پر موقوف ہے۔
اقل یہ کہ تو فی جس کا مشتق اس آیت میں ہے موت دینے کے معنی میں ہو۔ دوم یہ کہ تو فی رفع لینی
اٹھانے سے پہلو ہو۔ حالا تکہ بید دونوں با تیں لفت عرب سے ثابت نہیں ہوتیں۔ تو فی لفت میں
بمعنی موت کے نہیں ہے۔ بلکہ اس کے معنی لفت میں ''پورا لے لینا'' ہیں۔ دیکھو کتب لفت
مصباح، قاموس وغیرہ ۔خود قرآن کریم میں یہ لفظ موت کے سواد وسرے معنی میں مستعمل ہے۔
قولہ تعالیٰ: 'اللہ یہ یہ یوفی الانفس حیں موتبا طالعی لھ تبت نی صناصہا ''اللہ اٹھالیتا ہے۔
ہے باقول کو یوقت ان کی موت کے اور جونیس مرے ان کوسونے کی حالت میں۔

یہ بحث' صیفہ رحمانیہ' کے کئی نمبروں میں اور''الحق الصریح'' وغیرہ میں بہت مال ومبسوط ہے۔جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے۔

تعجب ہے کہ مرزا قادیانی اور مرزائی اپنے عقیدہ کے خلاف اگر کہیں صرت کے موت کالفظ بھی دکیمے لیں تو تاویل لے کردیتے ہیں کہ یہاں حقیقت مرجانا مرادنہیں اوراس آیت میں صرت ک

لی چنانچیا گر جہاں ہم ترجمہ قر آن کانمونہ دکھا ئیں گے معلوم ہوگا کہ گنتی جگہ قر آن شریف میں موت کے لفظ سے مرزائیوں نے مرجانا مراد لیا اورخود مرزا قادیانی نے ازالہ اوہام میں لکھا ہے کہ امات کے معنی حقیقی صرف مارنا اورموت دینائییں بلکہ سلادینا اور ہے ہوش کرنا بھی ہے۔ (ازالہص ۹۲۳ہ، بڑزائن ج ۲۳س ۹۲۱) لفظ موت موجود تبین تو بھی ضد ہے کہ توفی ہی کی موت کے معنی لے کر حقیقت مرجانا مرادلیں گے۔ بفرض محال ہم مان بھی لیس کہ پیافظ یہاں موت کے معنی میں ہے تو بھی حضرت عیسی علیہ السلام کا مردہ ہونا فابت تبین ہوتا۔اس لئے کہ خدا نے بیفر مایا ہے کہ:اے عیسی میں تم کوموت دینے والا ہوں۔موت دینے کا کوئی زمانہ متعین نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ تمام اہل اسلام قائل ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کوموت آئے گی۔

ربی دوسری بات یعنی توفی کا رفع سے پہلے ہونا وہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ لغت عرب میں دوسری بات یعنی توفی کا رفع سے پہلے ہونا وہ بھی ثابت کی جائیں تو اس کا میر مطلب نہیں ہوتا کہ جو چیز پہلے بیان ہوئی اس کا دقوع بھی پہلے ہے۔ بیر تھا عمدہ نموند مرزائیوں کی خرافات کا۔

اہل اسلام کے دلائل حیات مسیح

واضح رہے کہ اہل اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت میں علیہ السلام صلیب برٹیس چڑھائے گئے۔ بلکہ خدانے ان کوزندہ آسان پر اٹھالیا اوروہ اب تک زندہ ہیں۔ قریب قیامت پھرونیا میں آئیں گاورشریعت محمی 'علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام

کریں گے۔اس کے بعدان کوموت آئے گی۔ پس اس عقیدہ میں تین چیزیں جداجدا ہیں۔ مسہ

ا..... مسيح عليه السلام كازنده مونا\_

٢ ..... مسيح عليه السلام كاآسان يرافها ياجانا-

س..... دوبارهان کازمین برآنا۔

پہلی چیز تو قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ فدکور ہے اور دوسری اور تیسری اس وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہال سیح احادیث میں جو بتقریح محدثین حدثواتر کو پہنچ گئ ہیں۔ نہایت تفصیل وتو میں کے ساتھ فدکور ہیں۔

موند کے طور پر چندآیات واحادیث زیب رقم کی جاتی ہیں۔

وليل نمبر:ا

قال الله تعالى: "وان من ابل الكتب الاليؤمني به قبل موته

(نساء: ۱۰۹ " ﴿ نبین کوئی اہل کتاب میں سے مرضر ورضر ورائیان لے آئے گاعیسیٰ پران کے مرضر علیہ کے سے بیلے۔ ﴾

مطلب صاف ہے كەحفرت عيسى عليه السلام پران كے مرنے سے پہلے جتنے الل

کتاب اس وقت ہوں گےسب ایمان لے آئیں گے۔ بیر آیت صاف بتلار ہی ہے کیسی علیہ السلام ابھی مریخیس۔ بلکدان کے مرنے سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت کے تمام اہل کتاب ان پرایمان لے ائیس گے اور ظاہر ہے کہ بیوفت ابھی ٹیمس آیا۔ اس آیت سے سے علیہ السلام کا دوبارہ فزول بھی مفہوم ہور ہاہے اور ان کا زندہ ہونا تو صراحة فدکور ہی ہے۔

اس آیت میں 'بھ ''اور' حموقہ '' کی ضمیر قطعاً حضرت عیدی علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔ آخضرت اللہ کی اللہ کا اور' حموقہ '' کی ضمیر قطعاً حضرت عیدی علیہ السلام کی طرف کھیرنا سیاتی آیت کے خلاف ہے اور اہل کتاب کی طرف کھیرنا بالکل نامعقول بات ہے۔ کیونکہ مطلب یہ ہوجائے گا کہ ہرکتابی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیدی علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ مالانکہ یہ امر مشاہدہ کے خلاف ہے۔ ہزاروں لاکھوں کتابی مرکے اور مرتے ہیں کوئی بھی حضرت عیدی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا اور اگر کہا جائے کہ عین قبض روح کے وقت ایمان لاتے ہیں۔ جب کہ ان کو بولنے کی طاقت نہیں ہوتی تو اس وقت کا ایمان شرعاً معتر نہیں۔ اس کو ایمان ہی تھیں۔ ہم نے اس آیت کی تقریر بہت مختصر مرحوم نے مرز اعاجز ہوکر دبلی سے مرز اعاجز ہوکر دبلی سے مروم نے مرز اعاجز ہوکر دبلی سے مرز اعاجز ہوکر دبلی سے بھاگر گیا تھا۔

دليل نمبر:٢

" وصاً قتلوه وصاً صلبوه ولكن شبك لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك صنه ما لهم به صن علم الاتباع الظن وصاً قتلوه يقيناً بل رفعه الله الله

اس آیت میں اللہ تعالی نے قتل اور صلیب دونوں کی نفی کر کے فرمایا بلکہ اللہ نے ان کو اللہ نے بان عرب میں لفظ ''ب '' جب نفی کے بعد ہیان کیا گیا ہے اور اٹھالینا قتل کے منافی جب جس کی نفی کی گئی اس کے خلاف مضمون 'بل '' کے بعد ہیان کیا گیا ہے اور اٹھالینا قتل کے منافی جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب زندہ مع جسم اٹھالینا مراولیا جائے۔ ورنہ مرتبہ کا بلند کرنا جیسا کہ مرزائی کہتے ہیں جس کتل کے منافی ہرگز نہیں۔ منافی ہوناچہ محق آئل فی مبیل اللہ تو بلندی رتبہ کا بہترین وربعہ ہے۔

اسموقعہ پرمرزا قادیانی برکہتا ہے کہ قل فی سبیل اللہ غیرانبیاء کے لئے بلندی رتبکا سبب ہے۔ گرا نبیاء کے لئے بلندی رتبکا سبب ہے۔ گرا نبیاء کے لئے بلندی رتبہ منافی قل ہے۔ مرزا قادیانی کا بیقول صرح آبات قرآن ہے خلاف ہے۔ جن میں بدیبیان ہواہے کہ انبیاء عیم مقتول ہوئے قولہ تعالی: ''ویقتلون النبیبین بغیر الحق ''اور' وقتله میں النبیبین بغیر الحق (النساء، ''مرزا قادیا نی ان سب آیات اور تاریخی واقعات کے خلاف کہتا الانبیاء بغیر حق (النساء، ''مرزا قادیا نی ان شان نبوت ہے۔ نعوذ باللہ منلہ!

''ويكله الناس في المهد وكهلا وصن الصلحين (آل عمران '' ﴿ كَلَامُ مَرْ مِنْ الْمَالَمُ مِنْ الْمَامُ وَكَلَّمُ م كريس كيسيٰ لوگول سے گہوارہ ميں لين حالت نوز ائيرگي ميں اور بردي عمر ميں اور نيكول ميں سے ہول كے يعنی نبي بول كے ۔ ﴾

یہ آیت اس موقع کی ہے جب حضرت مریم صدیقہ کو بشارت فرزند کی سنائی گئی تو اس فرزندار جمند کے فضائل ومنا قب بھی ان کو بتائے گئے کہ وہ کوئی معمولی لڑکا نہ ہوگا۔ اس میں بیر بیہ اوصاف ہوں گے۔

اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان ہورہے ہیں۔ البذا تین چزیں جو آیت میں ہیں۔ ان تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان ہورہے ہیں۔ البذا تین چزیں جو آیت میں ہیں۔ ان تینوں سے اس کی فضیلت عاب ہوئی چاہئے۔ چنا نچر بہلی چزید بینی گہوارہ میں کلام کرنا اور تیسری چزید یعنی نیکوں میں سے ہونا۔ بلاشبہ غیر معمولی فضیلت ہے۔ حالت نو زائیدگی میں کلام کرنا ایک الی افوق العادت صفت ہے جس پر منکروں کو بھی تجب تھا کہ کوئی بچر پیدا ہوتے ہی کیسے کلام کرسکتا ہے۔ قولہ تعالیٰ: 'قانوا کہف نکلھ من کان فی العبد صبیباً '' یہ پوراواقعہ قر آن شریف میں ہے۔ 'علیٰ ہذا '' بی ہونا بھی ایک ایساوصف ہے جویقینا قابل تعریف ہے اور ہرانسان میں نہیں پایا جاتا۔ پس ضروری ہوا کہ درمیائی چزیدی بڑی عمر میں لوگوں سے کلام کرنا ہی غیر معمولی وصف کے معنی میں لیا جائے اور اس کا غیر معمولی وصف ہونا اس صورت میں ہوسکتا انسان نہ وہنچ ہوں۔ ورنہ جوعمران کی بوقت رفع یا بقول مرزائیہ بوقت موت بیان کی جائی ہے۔ اس عمر میں کلام کرنا کوئی غیر معمولی صف نے بیس اس میں حضرت عینی علیہ السلام کا کمال انسان اس عمر تک وی پیٹے ہیں اور لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ اس میں حضرت عینی علیہ السلام کا کمال انسان اس عمر تک وی پیٹے ہیں اور لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ اس میں حضرت عینی علیہ السلام کا کمال انسان اس عمر تک وی پیٹے ہیں اور لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ اس میں حضرت عینی علیہ السلام کا کمال انسان اس عمر تک وی پیٹے ہوں اور کوئی جب کیا تو جو بھی السلام کا کمال بی جبوب کی تعریف میں کہتا ہے۔

دندان تو جملہ درد بان اند چشمان تو زیر ابروہائند

لیتی جیرے دانت منہ کے اندر ہیں اور تیری آنکھیں ابرو کے بیچے ہیں۔ بھلا ہتلا پے تعریف ہی کیا ہوئی سب کے دانت منہ میں اور سب کی آنکھیں ابرو کے بیچے ہوتی ہیں۔ مرزائی چاہتے ہیں کہ ریآ یہ بھی اس شعر کے مثل ہوجائے خدا کا کلام لغوہوجائے گرعیسیٰ علیہ السلام کی موت قو ثابت ہوجائے۔

اس آیت سے حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے ایک الی عمر دراز ثابت ہوئی کہ اس عمر تک پہنچنا مشل حالت نوزائیدگی میں کلام کرنے کے خلاف عادت انسانی ہواور مجزات میں شار کی جاسکے۔ پھر دوبارہ ان کا نازل ہونا بھی اس سے مفہوم ہوتا ہے۔ کیونکہ فرمایا وہ لوگوں کہولت کلام کریں گے۔ دلیل خمبر بہم

''وانه لعلمه للساعة فلا تهتون بها الزمود. '' ﴿ تحقيق وه (عيسى عليه السلام) قيامت كي نشاني بين البذاتم برگز قيامت بين شك نه كرو - ﴾

الله تعالى نے حضرت عیسی علیه السلام کوعلامت قیامت قرار دیا اور ظاہر ہے کہ ان کی موت علامت قیامت قرار دیا اور ظاہر ہے کہ ان کی موت علامت قیامت بیس البندا ثابت ہوا کہ دوبارہ ان کا نزول پھر ہوگا اور وہ علامت قیامت ہونا قرار پائے گا۔ جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ حضرت عیسی علیه السلام کا علامت قیامت ہونا بغیران کی حیات اور نزول کے مانے ہوئے ناممن ہے۔ لہندااس آیت سے حیات و نزول دونوں کا شوت ہوا۔

انہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر بلاقرینہ قرآن شریف کی طرف پھیرنی قواعد زبان عرب ہےاور ایس تاویلات کا نام تحریف معنوی ہے۔ اگر ایس تاویلات کا دروازہ کھل جائے تو کسی شخص کا کوئی کلام اپنے اصلی معنی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ بیچار آیتیں ہم نے لکھ دیں اور بہت مخضران کی تقریر کردی۔ اب چندا حادیث سنئے۔

## حضرت مسيح عليه السلام احايث كى روشنى ميس دليل نمبر: ۵

''عن الى بريرة ﴿ قَالَ قَالَ رسولَ اللّٰهُ عَبِّتُهُ وَالذَى نفسى بيدة ليوشكن أن ينزل فيكم أبن صريم حكماً عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثمر يقول ابو بريرة اقراؤا ان شئتم وان من الل

الكتب الاليؤمنن به قبل موته (بخارى ج ١ ص ١٠ ، مسلم ج ١ ص ١ ٨ ، ابوداؤد،

ترمذی "﴿ حَضِرت الو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول خدا الکالٹی آئے فرمایاتتم اس کی جس کے ہاتھ میں میں جاتھ میں میں ہاتھ میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے جو فیصلہ کرنے والے منصف ہوں گے۔ پھر وہ صلیب تو ٹریں گے اور خزیر کوفٹل کریں گے اور جزیبا تھاد میں گے اور مال بہتا پھر گار الا بھی کہ کم کمانا کہ قدل کر سے مطان ایک سے دونا وافعہ اسپینے موجہ اس بھا کھ

گايهان تک كدونى اس كوقبول ندكرے گا درايك سجده دنيا و مافيها سے بهتر موجائے گا۔ ﴾

پھر حضرت ابوہر برہ فرماتے ہیں کہ اگر (قر آن شریف سے اس کی سند) چاہوتو ہیہ آیت پڑھو:''فان میں اہل الکتیاب الیٰ آخرہ "مرزا قا دیانی نے اس حدیث پرایک اعتراض بیر کیا کہ کیا ان احادیث پراجماع ہوسکتا ہے کہ سے آکہ کرجنگلوں میں خزریوں کا شکار کھیلتا پھرےگا۔ پھرےگا۔

اس جاہل سے کوئی پو چھے کہ تو نے کوئی کتاب علم معانی کی نہیں پڑھی تو کیا قران میں بھی نہیں دیکھا کہ 'دیذہہ ابدا ڈپھر '' کیا اس آیت پر بھی تو بہی اعتراض کرے گا کہ فرعون اپنے ہاتھ سے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذرئ کرتا پھرتا تھا۔ بادشا ہوں کے پیکا منہیں۔ بلکہ ان کے تھم سے جوئام کیا جائے وہ کام ان کی طرف منسوب ہوجا تا ہے۔

مِیل تمبر:۲

''عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ لا تزال طائفة من امتى على الحق ظابرين الى يوم القيامة فينزل عيسيٰ بن صريعر فيقول اميربعر صل لنا

فائدہ:اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان اور ان کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بردی عزت کریں گے۔اس کے ساتھ مرزا قادیانی کے اس جمعوث کو لاؤ کہ قرآن مجید میں پیشین

گوئی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھا ٹھائے گا۔اسے جھوٹا قرار دیں گے اوراس کے قبل کا فتو کی دیں گے۔ ولیل تمبر : ک

''عن ابى بريرة مرفوعاً؛ ليس بينى وبينك يعنى عيسىٰ نبى واتك نازل رأيتهوة فاعرفوة رجل موبوع الىٰ الحمرة والبياض كأن راسك يقطر وان لمر يصبك بلل فيقاتل الناس على الاسلامر يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وبهلك اللّٰك فى زماتك الملل ويهلك اللّٰك المسيح الدجال فيمكث فى الارض اربعون ثمر يموت فيصلى عليك المسلمون (بوداؤدج ٢ ص ٢ ٢ ٠ °

﴿ حضرت ابو ہریر اور سول خدا ما اللہ اس روایت کرتے ہیں کہ آپ اور عیسیٰ علیہ السلام کے در میان میں کوئی نبی ہوا اور بے شک وہ نازل ہوں گے۔ پس جبتم میں نازل ہوں تو پہچان اور دمیان ہوگا ۔ موں گے۔ ریک سرخ وسفید ہوگا۔ دور رنگین کپڑے پہنے ہوئے اتریں گے۔ (بدن شفاف ہوگا) گویان کے سرعے پائی فیک رہائے۔ اگر چہاس میں تری پہنچی نہ ہو۔ اسلام کے لئے لوگوں سے قال کریں گے۔ اس کے صلیب تو ڑ ڈالیس گے اور خزیر کوئل کرڈ الیس گے اور جزیر موقوف کریں گے۔ ان کے زمانہ میں اللہ سے دینوں کو سوااسلام کے مٹادے گا اور ان کے زمانہ میں اللہ سے دول کو سوالسلام زمین میں چالیس برس رہیں گے۔ بعد اس کے ان کی وفات ہوگی کرے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ میز هیں گے۔ پھ

فائده: شیخ الاسلام حافظ الحدیث این جرعسقلانی (فی الباری جام ۲۱۰ مدیث ۳۳۳۹) میں اس حدیث کی بایت کھتے ہیں۔ ' دوی احمد وابوداؤد باسناد صحیح ''امام احمد بن خبل اور امام ابوداؤد نے بسند سیح اس کوروایت کیاہے۔ ولیل نمبر : ۸

''عن ابن مسعودٌ قال: قال رسول الله ﷺ لقيت ليلة اسرى بى ابرابيم وموسى وعيسى (عليهم السلام فتداكروا امر الساعة فردوا امربم الى ابرابيم فقال لا علم لى بها فردوا الامر الى موسى فقال لا علم لى بها فردوا الامر الى عيسى فقال اما وجبتها فلم يعلمها احد الا الله ذلك وفيها عهد الله ربى عزوجل ان الدجال خارج ومعى قضيبان فأذا رأنى ذاب كها يدوب الرصاص دمسند امام احمدج ١ ص ٢٠ ٢ ، مصنف ابن اي شبه سنن

بهيقى ''﴿ حضرت عبدالله ابن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول خدا مَا اَلَّیْ اِنْ اِلله اِلله اِلله اِلله اِلله ابن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول خدا مَلَا اُلَّاتِ کی ۔ پھر پھوند کرہ قیا مت کا ہوا تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے فرمایا جھے قیامت کا وقت معلوم نہیں۔ پھرسب نے حضرت موسی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے کہا اس کا وقت تو کا علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے کہا اس کا وقت تو کا علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے کہا اس کا وقت تو کسی کوسوا اللہ کے معلوم نہیں۔ گرجوا حکام میرے پروردگار نے جھے دیے ہیں ان میں ایک بات کی کوسوا اللہ کے معلوم نہیں۔ گرجوا حکام میرے پروردگار نے جھے دیے ہیں ان میں ایک بات کے حدویا کی اس وقت میرے پاس دوکٹریاں ہوں گی۔ جب وہ جھے دیکھے گا تو اس طرح کیسی کیسل جا تا ہے۔ پھول جائے گا جیسے سیسہ بھل جا تا ہے۔ پھول جائے گا جیسے سیسہ بھل جا تا ہے۔ پھول جائے گا جیسے سیسہ بھل جا تا ہے۔ پھول جائے گا جیسے سیسہ بھل جا تا ہے۔ پھول جائے گا جیسے سیسہ بھل جا تا ہے۔ پھول جائے گا جیسے سیسہ بھل جا تا ہے۔ پھول جائے گا جیسے سیسہ بھل جاتا ہے۔ پھول جائے گا جیسے سیسہ بھل جاتا ہے۔ پھول جائے گا جیسے سیسہ بھل جاتا ہے۔ پھول جائے گا جیسے سیسہ بھل جائے گا جیسے ہوں جائے گا جیسے سیسہ بھل جائے گا جیسے ہوں جائے گا جیسے سیسہ بھل جائے گا جیسے سیسہ بھل جائے گا جیسے ہوں جائے گا جیسے سیسہ بھل جائے گا جیسے سیسہ بھل جائے گا جیسے ہوں جائے گا جیسے ہوں جائے گا جیسے ہوں جائے گا جیسے ہیں جیسے ہوں جی

''عن الحسن انه قال: في قوله تعالىٰ انى متوفيك يعنى وفاة المنامر قال الحسن قال رسول اللّٰه ﷺ لليهود ان عيسىٰ لمريمت وهو راجع اليكمر

قبل يوم القياصة (هسيرابن كميرج ١ س ٢٠؛ " ﴿ حضرت امام صن بقرى سے روايت كي ايون نے ہيں۔ (يعنى خدائے ہے كہ انہوں نے آیت " انى متوفيك" ميں آوفى كے متى خواب كے بيان كئے ہيں۔ (يعنى خدائے حضرت ميسى عليه السلام كوخواب كى حالت ميں الحاليا) امام صن بقری نے كہا كر رسول خدا گائي الم صن بعرد يوں سے فرمايا كر ميسى نہيں مرے اور بتر حقيق وہ قيامت سے پہلے تمہارے پاس لوث كر آنے والے ہيں۔ ﴾

فائدہ: بیرحدیث اگر چہ مرسل ہے۔ گر ثقه کا مرسل مقبول ہوتا ہے۔ علاوہ اس سے اور احادیث اس کی مؤید ہیں۔ ولیل مجمر : • ا

''عن مجمع بن جارية عن رسول الله ﷺ قال يقتل ابن مريم الدجال بباب لد ، بذا حديث صحيح وفي الباب عن عمران ابن حصين ونافع بن عينه وابي برزة وحذيفة بن اسيد وابي بريرة وكيسان وعفهان بن ابي العاص وجابر وابي اصامة وابن مسعود وعبدالله ابن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان (ترمذي ج ، م ، ، " هر حضرت بحم بن جارير سروايت بكرسول فدا الليمان أرابن مريم وجال كومقام لد هن (جواب موجوده امرائيل) الير بورث بي أقل كرين كريد يديد يت من الراس روايت كو دیگر حضرات نے جیسے عمران بن حصین اور نافع بن عینیہ اور حضرت ابو برزہ اور حضرت حذیفہ بن اسید اور ابو ہریرہ اور حضرت کیسان اور حضرت عثمان بن افی العاص اور حضرت جابر اور حضرت ابوامامہ وابن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر واور حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت نواس بن سمعان اور حضرت عمر و بن عوف اور حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہم سے حدیثیں منقول ہیں۔ ک

فائدہ: بیسولہ صحابہ ہیں جورسول خدا مظافیہ است حضرت سے علیہ السلام کا زندہ ہونا اور دوبارہ زمین پر آنا روایت کررہے ہیں۔ مرزا قادیانی کوان اصحاب کرام پر بڑا غصہ ہے۔ تو نہیں انبیاء کی بحث میں ہم نقل کرچکے ہیں کہ اس در بیدہ دہمن بے تمیز نے کیسی گتا خیال خاصان خدا کی شابیاء کی بیس۔ یہ بیسی کی ہیں۔ یہ بیسی موتو از کو پہنے گئی ہیں۔ شان میں کی ہیں۔ یہ بیسی موتو از کو پہنے گئی ہیں۔ این کی مورث ان پر انتحاب کی مورث کا میں کہتے ہیں کہ اسلام کی حدیث عن الدے دیث عن دسول اللّٰ من میں اللہ مناب السلام قبل یوم القیامة اصاماً

عادلا '' ﴿ یعنی متواتر حدیثیں رسول خدا الگائیلی سے منقول ہیں کہ آپ نے خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے سروار منصف ہو کرنازل ہوں گے۔ ﴾

علامة وكُانى إلى كتاب توضيح من الصير بين: "وجميع ما سقناه بالغ حد

التواتر كمالا يخفى على من لك فضل اطلاع فتقرر بجميع ما سقناء في بذا

الباب ان الاحاديث الاواددة في المهدى المنتظر متواترة والاحاديث

الواردة في نزول عيسىٰ متواترة ''هلينسب ده روايتيں جوہم نے بيان كيس صرتو اتركو پينى ہوئى ہيں۔ چنانچہ جس كومز يداطلاع كتب حديث پرہے۔اس سے بدبات پوشيده نہيں ہے۔ پس ہمارى اس تمام تقرير سے جو باب ہذا ميں ہے يہ بات ثابت ہوگئ كدامام مهدى كے متعلق حديثيں متواتر ہيں اورنز ول عيسىٰ كے متعلق حديثيں متواتر ہيں۔ ﴾

مرزا قادیانی نے ان بیشاراحادیث کا جواب بید پاہے کہ میں صاحب وحی ہوں۔ جھے اختیار ہے جس حدیث کو حیا ہوں رد کر دوں خصوصاً جوحدیث میری وحی کے خلاف ہو۔

فدا کا شکر ہے کہ جس قدر مباحث اس رسالہ میں مقصود تھے۔سب باحسن وجوہ پورے ہوگئے۔ حق تعالی ذریعہ ہدایت بنائے آئی ہوگئے۔ حق تعالی ذریعہ ہدایت بنائے آئین۔ اب بطور تکملہ کے پھی تھوڑ اسانمونداس ترجمہ قرآن کا پیش کیاجا تا ہے۔ جوخواجہ کمال الدین کی پارٹی نے شاکع کیا ہے۔ جس پران کو بڑانا زہے۔ مرز ائیول کے انگریز کی ترجمہ قرآن مجید کا خمونہ

بیہ واقعہ بھی کم قابل افسوس نہیں ہے کہ مرزائیوں کی لا ہوری یار ٹی نے مسلمان بن کر

مسلمانوں سے اپیل کی کہ انگریزی میں کوئی عمدہ ترجمہ قرآن شریف کانہیں ہے۔ اگر مسلمان معقول رقم چندہ کی فراہم کردیں تو ہم اس کا انظام کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کوالحمینان دلایا گیا کہ اس ترجمہ میں کوئی اختلافی بات نہ ہوگا۔ اس ترجمہ میں کوئی اختلافی بات نہ ہوگا۔ مسلمان مطمئن ہوگئے اور انہوں نے بیری فراخ دلی سے چندہ دیا۔ صرف رنگون سے تقریباً سولہ ہزار دویہ دیا۔ گیا۔

مرزائیوں نے اس ترجمہ کولندن میں چھپوایا اورخوب گراں قیت برفروخت کیا۔ خیر! یوقو
سب ہو چکا لیکن جب وہ ترجمہ دیکھا گیا اورسرتا پا مرزا کی گفریات سے لبریز لکلا اور دیباچہ میں بیہ
تصریح بھی ملی کہ ترجمہ کرنے والے نے مرزاغلام احمد قادیانی سے ترجمہ کے مطالب کا استفادہ کیا
ہے تو اب بتلا ہے کہ کیسے مبر کیا جائے کیا بیصری خیانت نہیں ہے؟ اور کیا اس خیانت کے بعد بھی
اب کوئی تحقید خواجہ کمال الدین کے اس فریب میں آسکتا ہے کہ ہم ولایت میں تبلیخ اسلام
کریں گے بہیں چندہ دو۔ ہم اپٹی بین میں مرزائیت کی اشاعت نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ و
یوتر جمہ قرآن شریف کا بہت کوشش سے دستیاب ہوا۔ اگر پورے ترجمہ کی حالت ظاہر
کی جائے تو بہت طول ہو۔ اس لئے حسب ذیل چند ہاتوں پر کھایت کی جاتی ہے۔

گی جائے تو بہت طول ہو۔ اس لئے حسب ذیل چند ہاتوں پر کھایت کی جاتی ہے۔

دیباچہ ص ۹۴ میں (سرچشم تحریف کا پند دیتے ہوئے) کلھتے ہیں۔''اور بالآخر موجودہ زمانے کے سب سے بڑے رہبر مرز اغلام احمد ساکن قادیان نے میرے دل کوان سب باتوں سے منور کیا ہے جواس ترجمہ میں سب عمدہ ہیں۔ میں نے پورا گھونٹ اس چشم علم سے بیا ہے جواس برے مصلح بموجودہ صدی کے مجدد، مہدی اسلام اور قائم کنندہ تحریک احمدیت نے جاری کیا ہے۔'' تحریف نمبر:۲

(سورہ بقرہ س۲۷) آ دم علیہ السلام زمین پر پیدا کئے گئے اور جنت میں رکھنے سے مرادیہ ہے کہ وہ آ رام سے رکھے گئے اور شیطان نے ان کو بہکا یا اور جنت سے نکالے گئے۔ اس کا بیہ مطلب ہے کہ شیطان ان کی حالت میں تبدیلی کا سبب ہوا۔ پھروہ تکلیف میں رہنے گئے۔ مراد جنت سے زمین پرایک باغیجہ ہے۔

ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا بلکہ جن تھا۔ اس سے برائی کی طاقت ظاہر کرنامقصود ہے۔ ابلیس اور شیطان دونوں ایک ہی معنی کے واسطے آتا ہے۔ قر آن لفظ ابلیس کواس جگہ استعال کرتا ہے جہاں برگختص کی برائی محدودر ہے اور شیطان کا لفظ اس موقع پر استعال کرتا ہے جہاں

برے شخص کی برائی دوسرے شخص کی برائی پر بھی اثر کرے۔درخت جس کے کھانے سے آ دم کوشنع کیا گیا تھااس سے مراد برائی ہے۔ تنح لیف نمبر: ۴

رُصُ٣٣) 'اضوب بعصاك العجو ''كاييمطلب بيس كه پقريس الشي ماروپاني نكلنے لگے گا۔ بلكه مراديكه پهاڑيس اپني قوم كساتھ داسته لكالو۔ تح يف تمبر ٢٠٠

''ورفعنا فوقکھ الطود ''مرادان پر پہاڑ کھڑا کردینا جو کہ مشہور ہے نہیں ہے۔ یہ بے بنیاد بات ہے کوئی لفظ قرآن کا اس بات کا مؤید نہیں۔ یہ بات رد کر دینے کے قابل ہے۔ پھر ۳۲۵ میں ای قصہ کے تحت میں کھا کہ وہ شچے پہاڑ کے تھے۔ ایک بڑازلزلہ آیا اور وہ خوف زدہ مجھے کہ نہیں الٹ کر گرنہ بڑے۔

تحریف نمبر:۵

(۳۸۰)''کونوا قردہ محاسمین ''مراد بندر کی شکل بن جانائمیں اور نہا ریا ہوا۔ بلکہ مرادیہ ہے کہ ان کے اخلاق بندروں کے جیسے ہوگئے۔ تریم نریم

تحريف تمبر:٢

(سورہ بقرہ ۳)' واذ قتلتہ نفساً ''مرادیٹیس پیجومفسرین نے کھاہے کہ ایک آدی مارا گیا تھا۔ اس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ اس لئے گائے ذرج کر کے اس کے بعض اعضاء اس مقتول کے مارے گئے اور وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتلادیا۔ یہ بات غلط ہے اس کا جوت نہیں۔ مراداس قبل سے ظاہر آمار اجانا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہود یوں کے ہاتھ سے فائدہ : کیسا کفر صرح ہے ۔ قرآن کریم تو کیے کہ:''ماقتلوہ وصاصلبوہ ''لینی یہود یوں نے عیسیٰ علیہ السلام کونڈل کیا نہ صلیب دی اور مرزائی کہتے ہیں کہ وہ یہود کے ہاتھ سے مقتول ہوئے۔ بی ہے مرزاقادیانی کی تعلیم کے ظاف قرآن کی بات کیسے مان کی جائے۔ مامریدان روبسوی کعبہ چوں آریم چوں مربودک عائد جمار وارد پیرما

تحریف نمبر:۷

(سورة البقره ص اك) ولا تقولوا لهن يقتل في سبيل الله اصوات بل

احیاء ''اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچائی پر مرے اور بیر مراد لینا کہ جو کا فروں کے مقابلہ میں الزائی میں بارے گئے فلط اور حاسدانہ خیال ہے۔ مراد بیہ کہ جیسے سچائی زئدہ رہتی ہے۔ اس طرح سچے لوگ مرنے کے بعد زئدہ رہتے ہیں۔ لیمنی وہ نجات پاتے ہیں ان کورٹی فرنہیں ہوتا۔ تح لف نمبر : ۸

(ص۱۱۱۱)''فضال لههر الله صوتوا ثهر احمانهم '''مرادمرنے سے حقیقتا مرنائیں بلکہ بری حالت میں رہنا پھراچی حالت میں ہوجانا ہے۔

تحريف نمبر:۹

''صب توك أل موسىٰ ''مرادتا بوس سے دل ہے اور مماترک سے مراد فرشتوں کا ان لوگوں کے دل میں اچھی بات ڈالنا۔ \*\*

تحريف نمبر:۱۰

''فاصاته الله صأة عامر ثعر بعده ''مراد حقيقتاً مرجاناتيس بكداس قوم كالتؤليس موناور بعثت سيم اديمرتر في مونا۔

تحريف نمبر:اا

''دب ادنی کیف تحیی المهوتیٰ ''مرادموتی سے قوم تنزل میں پڑی ہوئی اور تحیی سے مرادر قبل پڑی ہوئی اور تحیی سے مرادر تق کا سے مرادر نیک کہ ابرا ہیم نے تنزل میں پڑی ہوئی قوم کے لئے ترقی کا سوال کیا جواب میں کہا گیا کہ چارچ یاں پالی جائیں اور مختلف پہاڑوں پر رکھی جائیں تو وہ مالک کے پاس بلانے سے دوڑ کرآتی ہیں۔اسی طرح قومین بھی اللہ کو مالک سیمجیس کی تو وہ ترقی پر آجا کیں گی اور چارچ یوں کو مارکر کھڑے کرکے پہاڑ پر رکھنا پھران کو بلایا تو زندہ ہوکر چلی آئیں۔
بیسی فلط ہے۔

تحریف نمبر:۱۲

(ص ۱۵۱)' وجد اعد بها درفا ''مراداس سے کوئی فوق العادت بات نہیں ہے۔ پیاری لوگ تخد لایا کرتے تھے۔خداکی مہر بانی سے وہ تحاکف حضرت مریم پاتی تھیں۔اس لئے خداکی طرف نسبت کردی۔

فائدہ: پھرمعلوم تیں حضرت ذکریانے کیوں تجب سے یو چھا کہ 'یا صریح انی لك ہذا ''اےمریم بیرزق کہاں سے آیا؟

تحريف نمبر بسا

(ص۱۵۵)''ویکلھ الناس فی المهد و کھلا ''ان کابات کرنا دونوں حالت میں ہیکوئی مجرہ نہیں۔ بچہ گھرارہ میں بولتا ہے اور بھر سے ہیں اور خوش خری سے ہیں۔ مرادخوش خری سے ہیں۔ مرادخوش خری سے ہیں۔ مرادخوش خری سے ہیں۔ کہ دور اور جلدی بجین میں نہیں مرے گا۔

فائدہ: اگر یہی مراد ہے تو پھر قوم کے لوگوں نے کیوں تجب وا نکار سے کہا تھا کہ:

"کیف نکلھ من کان فی المدید صبیاً (سورہ مرید: "یعی ہم کس طرح ایسے پچست
کلام کریں جو گھوارہ میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام سے مراد مطلق آ واز نہیں ہے۔ جبیبا کہ مترجم
مرزائی نے لکھا اور بے معنی آ واز کو کلام کہتے بھی نہیں۔ پھر نوز ائیدہ پچی تو سوارونے کے کی قتم کی
آ واز بھی منہ سے نہیں نکا لیا۔

تحریف نمبر:۱۴

(ص۱۵۷)' قالت انی یکون لی ولد '' پیمریم کے الفاظ ہیں۔اس سے پیٹیس نکلتا کہ قانون قدرت کے خلاف بغیر مرد کے حمل رہا ہو۔ کیونکہ اس میں شک ٹیمیں کہ مریم کے دوسری اولا دہمی تھیں۔ جن کوکوئی گمان ٹیمیں کرتا کہ قانون قدرت کے خلاف ان کاحمل رہا ہو۔ تنح بیف ٹمبر: ۱۵

(ص۱۵۷)''انی اخلق لکھ میں الطین '''یکوئی معجزہ نہیں ہے مراد لفظی معنی نہیں ہیں۔ وہ مٹی سے چڑیا نہیں بناتے تھے۔ مراد چڑیا سے وہ شخص ہے جوروحانی حصوں میں باند ہوتا ہے اور زمین میں نہیں اتر تالیعنی لوگوں میں ایسے ہیں کہ جو زمین پر رہتے ہیں اور تعلقات کشفی سے باند نہیں ہوتے اور دوسرے ایسے ہیں جوروحانی مقامات میں باند ہوجاتے ہیں۔

تحریف نمبر:۱۶

(ص۱۵۷)' فاہری الا کہا کہ فالابوس واحی المہوتیٰ سے اچھا کرنا ہے بیٹیس کہ وہ مردول کو زندہ کرتے تھے اورا ندھوں کو اچھا کرتے تھے۔ تحریف نمبر: کا

''انی متوفیك ودافعك ''مراد، ماردینااورعزت بخشاہے۔ بیمراد بیس ہے کہاس کوآسان پراٹھالیا۔ معلب بیکروہ مرچکے ہیں۔آسان پرنہیں اٹھائے گئے۔ پھر (ص۲۳۲) میں کھاہے کہان کی قبر کشمیر میں ہے۔ بیس علیہ السلام صلیب سے اتر نے کے بعدمع قبیلہ بھاگ کر

ستھیر میں چلے آئے تھے یہیں رہے اور یہیں مرے۔ تحریف نمبر ( ۱۸

(ص۱۹۸)'ان معل عیسیٰ عند الله که عل آدم "مرادیرکیسیٰ علیدالسلام دوسر انسانوں کی طرح فائی بیں اور اگر مراد آدم سے خاص لئے جائیں تو یہ عنی ہوں گے کہ جس طرح آدم خاک سے پیدا کئے گئے گھر چنے گئے اور صاف کئے گئے۔ ای طرح علیٰ بھی خاک سے پیدا کئے گئے اور چنا جانا بھی آدم کی طرح تھا۔ ان دونوں صورتوں میں کوئی ثبوت نہیں کدو ، بغیر باپ کے پیدا کئے گئے تھا اور یہ کہیں سے تابت نہیں۔

تحريف تمبر:19

(ص۱۷۵)' سبحان الذی اسدیٰ ''رات کومکہ سے چلے گئے مدینہ کی طرف اور معجد اقصلٰ سے مراد مدینہ کی مسجد جو بننے والی تھی یا خاص مدینہ کی طرف اشارہ ہے۔ مراد ہجرت ہے۔ بریوشلم بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔مطلب بیہ ہوگا کہ جونعت اسرائیلی پیٹیمروں کو ملی تھی وہ آپ کو بھی ملے گی۔مع پاک زمین کے۔ یابرتری و بلندی اسلام مراد ہے۔ پیٹی ملے گی۔مع پاک زمین کے۔ یابرتری و بلندی اسلام مراد ہے۔

تحريف تمبر:۲۰

(ص۷۷۶)معراج میں اختلاف ہے بوی جماعت جسمانی کی قائل ہے اور عائشہ ومعاویہ روحانی کے قائل ہیں۔انہیں کی ہات معترہے۔ پہلی بات قابل النفات نہیں۔

فائدہ: بالکل غلط معراج جسمانی کا کوئی منکر نہیں ہے۔حضرت عا کنٹٹ وحضرت معاویۃ کے اٹکار کی روایت پایٹ جوت کوئیں پہنچتی ۔

تحریف تمبر:۲۱

(ص۱۰۲۰)''وانشق القهر '' چائد کے دوکلڑے ہونا طبیعات کی روسے غلط ہے سیجے مطلب بیہ ہے کہ چائد کو گہن لگا۔ آ دھا گہن سے غائب ہو گیا آ دھا باقی رہا۔ یا مراد بیہ ہے کہ بات ظاہر ہوگئی اور عربوں کی قوت ٹوٹ گئی۔

بیر تقانمونداس ترجمه قر آن کا جس کوخواجه کمال الدین اب شائع کرتے پھرتے ہیں اور پھراس پر بیدوعویٰ ہے کہ میں مرزائیت کی اشاعت نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنا لوگوں کوفریب دینا اس فرقہ کاشیوہ ہے۔ کیوں نہ ہوان کے پیٹمبر کی سنت ہے۔

اس ترجمة قرآن كود يكموعلاوه اس كےاس ميں مرزائيت كے تفريات تمام موجود ہيں۔

خودقر آن کریم کے ساتھ کیسانتسنحرکیا گیا ہے اوراس کے الفاظ کو کیسا بگاڑا گیا ہے۔مسلمانوں سے روپیہ لے کران کے گلے پرچھری رکھی گئی۔خدا بہترین منتقم ہے۔ خاتمه

الله تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے سب مباحث ختم ہو گئے۔اب ہم اس بیان کوخاتمہ کلام بناتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام علاء نے بالا تفاق مرز اغلام احمد قادیانی اوراس کے تتبعین کے متعلق فتوی دیا ہے کہ بیلوگ قطعاً کا فریس۔ان کے ساتھ کوئی اسلامی معاملہ جائز نہیں ندان کے ساتھ منا کحت درست ہے۔ ندان کے ہاتھ کا ذبیجہ حلال ہے۔ ندان کواپٹی مسجدوں میں نماز کی اجازت دینی جاہئے۔ندان کے مردہ کو اپنے قبرستان میں فن کرنے کی اجازت دینی جا ہے علاء کرام کے بیٹوی تفصیل وارا گرسی کود بھنا ہوں تورسالہ "القول الصحیح فی "جوطع قاسى ديو بند شلع سهار نيورسے ملے گااررساله است نڪاف ''جواعجمن حفظ المسلمين امرتسر سے ملے گا مطالعہ المسلمين عن مخالطة المرزائيين کریں۔ہم یہاں صرف نام ان علاء کے نقل کرتے ہیں جنہوں نے امور ندکورہُ بالا پر دستخط کئے ہں اور فتو ہے ہیں۔

(۱) جناب مولوی محمد حمام صاحب امام جامع مسجد آگره- (۲) جناب مولوی سید عبدالطیف صاحب مدرس مدرسه عالیه جامع مسجد آگره - (۳) جناب مولوی دیدارعلی صاحب مفتی جامع مسجد آگرہ۔

(۴) جناب مولوي محمة عما دالدين صاحب سنبهلي \_ (۵) جناب مولوي محمر ابوالبركات صاحب الوري\_

امرتسر

(٢) جناب مولوي غلام مصطفیٰ صاحب (۷) جناب مولوي محمد جمال صاحب امام ومتولى مسجد كوچه سعى \_ (٨) جناب مولوى عبدالغفور صاحب غرنوى \_ (٩) محمد سين صاحب مدرس مدرسه سلفیه غزنوبیه (۱۰) جناب مولوی ابواسحاق نیک محمه صاحب مدرس مدرسه غزنوبیه (۱۱) جناب مولوی تاج الدین صاحب مرس بی این ہائی سکول۔(۱۲) جناب مولوی سیرعطاء الله شاه صاحب بخاری ـ (۱۳) جناب مولوی سلطان محمد صاحب ـ (۱۳) جناب مولوی سلام الدین صاحب ـ (۱۲) جناب مولوی سلام الدین صاحب ـ (۱۲) جناب مولوی مشمس الحق صاحب ـ (۱۲) جناب مولوی فور احمد صاحب صاحب فرنوی ـ (۱۸) جناب مولوی فور احمد صاحب پروری ـ (۱۸) جناب مولوی غلام محمد صاحب مولوی فاضل ، فشی فاضل مدرس اول دینیات اسلامیه بائی سکول ـ (۲۷) جناب مولوی محمد فور عالم صاحب مولوی فاضل ششی فاضل مدرس عربی اسلامیه بائی سکول ـ (۲۲) جناب مولوی محمد علی صاحب ـ (۲۲) جناب مولوی ابوالوفاء شاء الله صاحب الم برائر باز خبارا بال حدیث ـ صاحب الم برائر بخرا خبارا بال حدیث ـ صاحب الم برائر باز خبارا بال حدیث ـ

آ ره

(۲۳) جناب مولوی ابوطا ہرصاحب مدرس اوّل مدرسه احمدیہ۔ (۲۲۳) جناب مولوی محمه طاہرصاحب۔ (۲۵) جناب مولوی محمد مجیب الرحمٰن در بھنگوی۔ آلہ آبا و

(۲۷) جناب مولوی ریاست حسین صاحب سابق مهتم مدرسهجانید (۲۷) جناب مولوی محمد الدین احمد صاحب مدرس بهانید مولوی ولی محمد صاحب مدرس بهانید (۲۹) جناب مولوی ابومحم عبدالرحمن صاحب مدرس بهانید (۳۹) جناب مولوی عبدالرحمن صاحب مدرس به مدرس ب

(۳۴) جناب مولوی محمسلیم صاحب صدر مدرس مدرسه باشمید (۳۵) جناب مولوی دین محمد صاحب مدرس مدرس باشمید (۳۵) جناب مولوی دین محمد صاحب مدرس مدرس مدرس مدرس درسد نظامید (۳۷) جناب مولوی عبدالمجید صاحب سومالی مدرس مدرسه نظامید (۳۸) جناب مولوی سیف الدین صاحب مدرس مدرسه نظامید (۳۹) جناب مولوی سیف الدین صاحب عاصم مجد سایری مدرس مدرسه جامع مجد مجد سایری مدرس مدرسه جامع مجد مجد ساوی عبدالمعم صاحب با عکظه خطیب جامع مجد مدالول

(۱۳) جناب مولوی محمد ایراجیم صاحب ( ۲۳) جناب مولوی محمد قدیر الحن -جناب مولوی محمد حافظ الحن صاحب مدرس مدرسه محمدید - (۴۳) جناب مولوی احمد الدین صاحب مدرس مدرسه شس العلوم \_ (۴۵) جناب مولوی شس الدین صاحب قادری فریدی \_
(۲۷) جناب مولوی مجمع عبدالحمید صاحب \_ (۲۷) جناب مولوی حسین احمد مدرس مدرسه اسلامیه \_
(۴۸) جناب مولوی واحد حسین صاحب \_ (۴۹) جناب مولوی عبدالرحیم صاحب قادری \_
(۵۰) جناب مولوی مجمع عبدالما جدصاحب مبهتم مدرسه شس العلوم \_ (۵۱) جناب مولوی فضل الرحلن صاحب و لایتی \_ (۵۲) جناب مولوی عبدالستار صاحب \_

بلندشهر

(۵۳) جناب مولوي محمر مبارك حسين صاحب مدرس مدرسة قاسم العلوم خورج شلع بلند

شهر-

بنارس

(۵۴) جناب مولوی محمد ابوالقاسم صاحب مدرس مدرسه حربیه ـ (۵۵) جناب مولوی محمد شیرخان مدرس ـ (۵۲) جناب مولوی محیم محمد حسین خال صاحب ـ (۵۷) جناب مولوی محمد عبدالله صاحب کانپوری ـ (۵۸) جناب مولوی محمد حیات احمد صاحب ـ (۵۹) جناب مولوی محیم عبدالمجید صاحب ـ

تجويال

(۱۰) جناب مولوی محمد یجی صاحب مفتی ریاست (جو بالفعل ملک محروسه بعو پال کے قاضی شریعت ہیں)

بيثاور

(۱۲) جناب مولوی محمد عبدالرطن صاحب بزاروی (۱۲) جناب مولوی مفتی عبدالرجیم صاحب پیثاوری (۱۲) جناب مولوی محمد عبدالرجیم صاحب پیثاوری (۱۲) جناب مولوی محمد صاحب خان پوری (۲۲) جناب مولوی محمد رصاحب خان پوری (۲۲) جناب مولوی محمد رصاحب نقشبندی (۲۲) جناب مولوی عبدالکریم پیثاوری (۲۷) جناب مولوی عبدالکریم صاحب پیثاوری و

جهلم

(۱۹) جناب مولوی مجر کرم الدین صاحب بھین ضلع جہلم۔(۷۰) جناب مولوی ثور حسین صاحب بادشہانی ضلع جہلم۔(21) جناب مولوی مجرفیض الحس صاحب بھین ضلع جہلم۔ (۷۲) جناب مولوی محمد کفایت الله صاحب مدرس مفتی مدرسه امنیه \_(۷۳) جناب مولوی سید ابوالحن صاحب\_ (۴۷) جناب مولوی احمد صاحب مدرس مدرسه حاجی علی جان\_ (۷۵) جناب مولوی محمر عبید الله صاحب مدرس مدرسه دارالهدی \_ (۲۷) جناب مولوی احمد الله صاحب مدرس مدرسهمسجد حاجی علی علیجان \_ ( ۷۷ ) جناب مولوی عبدالرحمٰن صاحب مدرس مدرسه دار البديٰ۔ (۷۸) جناب مولوي عبدالستار صاحب كلانوري مفتى مدرسه دار الكتاب والسنة -(۷۹) جناب مولوی عبدالعزیز صاحب (۸۰) جناب مولوی عبدالرخن صاحب ۱۵۱ جناب مولوی عبدالسلام صاحب (۸۲) جناب مولوی ابوتراب عبدالوباب صاحب ۸۳) جناب مولوی ابوز بیرمجمه یونس صاحب برتا بگذهی مدرس مدرسه حاجی علی جان \_ (۸۴) جناب مولوی محمه قاسم صاحب مدرسه مدرسهامینیه ـ (۸۵) جناب مولوی ضیاء الحق صاحب مدرس مدرسه امینیه ـ (۸۲) جناب مولوی انظار حسین صاحب مدرس امیینید ـ (۸۷) جناب مولوی محمد امین صاحب مرس مدرسهامینید (۸۸) جناب مولوی عبدالغفور صاحب مدرس مدرسهامینید (۸۹) جناب مولوی عبدالمنان صاحب مدرس مدرسه فتح پوری۔ (۹۰) جناب مولوی سیف الرحمٰن صاحب مرس مدرسه فتح يوري - (٩١) جناب مولوي محمد عالم صاحب مدرس مدرسه فتح يوري - (٩٢) جناب مولوی قطب الدین صاحب مرس مررس فر پری (۹۳) جناب مولوی محمد بردل صاحب صدر مدرس مدرسه نعمانید (۹۴) جناب مولوی عکیم ابراجیم صاحب مفتی مدرسه حسینید وبوبند

(۹۵) جناب مولوی محرسهول صاحب درس دارالعلوم \_ (۹۲) جناب مولا نامحود الحسن صاحب صدر المدرسین \_ (۹۷) جناب مولوی شمیر صاحب صدر المدرسین \_ (۹۵) جناب مولوی محمد صاحب \_ (۹۹) جناب مولوی محمد انور شاه صاحب \_ (۱۰۰) جناب مولوی مرتفی حسن صاحب \_ (۱۰۲) جناب مولوی گر محمد خان صاحب \_ (۱۰۳) جناب مولوی عبدالسیم صاحب \_ (۱۰۳) مولوی محمد علی اظهر صاحب بلیاوی \_ (۱۰۳) مولوی نور حسن شاه صاحب \_ (۱۰۳) جناب مولوی احسان الله خان صاحب \_ (۱۰۳) جناب مولوی نور حسن شاه صاحب و (۱۰۳) جناب مولوی احسان الله خان صاحب \_ (۱۰۳) جناب مولوی نور حسن شاه صاحب و پائی \_ (۱۰۳) جناب مولوی نصیرالدین صاحب کو پائی \_ (۱۰۳) جناب مولوی احراب صاحب مولوی و اردال صاحب مولوی و (۱۰۳) جناب مولوی احراب صاحب مولوی دارالعلوم \_ (۱۰۹)

(۱۱۱) جناب مولوی ابراهیم صاحب بلیاوی۔ (۱۱۲) جناب مولوی سید حسن صاحب۔ (۱۱۳) جناب مولوی نبیه حسن صاحب (۱۱۳) جناب مولوی احمد حسن صاحب کیرانوی ـ (۱۱۵) جناب مولوی اعجاز علی صاحب۔ (۱۱۲) جناب مولوی محمد شفیع صاحب لد هیانوی۔ (۱۱۷) جناب مولوی عبدالماجد صاحب در بھنگوی۔ (۱۱۸) جناب مولوی عبدالوہاب صاحب کوہاٹی۔ (۱۱۹) جناب مولوی علی صغیر صاحب اعظم گڈھی۔ (۱۲۰) جناب مولوی محمد اساعیل صاحب باره بنکوی\_(۱۲۱) جناب مولوی محمه جان صاحب قزانی روی \_(۱۲۲) جناب مولوی محمر عبيد الله صاحب مولوى فاضل سيالكوثى ـ (١٢٣) جناب مولوى غلام رسول صاحب ملتاني ـ (۱۲۴) جناب مولوی ابرا ہیم صاحب میا نوالی۔ (۱۲۵) جناب مولوی باز محمه صاحب متوطن ڈیرہ اساعیل خان \_(۱۲۲) جناب مولوی ادر لیس صاحب کمرلائی \_ (۱۲۷) جناب مولوی عزیز الرحمٰن صاحب نظام يوري\_(۱۲۸) جناب مولوي محمة شفق صاحب پنجاني\_(۱۲۹) جناب مولوي محمر رفيق صاحب رئیس الحق صاحب بہاولی۔ (۱۳۰)جناب مولوی قشیم الدین صاحب میمن شکل ۔ (۱۳۱) جناب مولوی عبدالکیم صاحب نواکھالی۔ (۱۳۲) جناب مولوی محم منیر صاحب حاث گامی۔(۱۳۳۷) جناب مولوی محمریجیٰ صاحب در بھنگوی۔(۱۳۳۷) جناب مولوی محمر قربان صاحب بخاری\_(۱۳۵)جناب مولوی رضاصاحب منی بوری\_(۱۳۲)جناب مولوی محمراساعیل صاحب نوا کھالی۔ (۱۳۷) جناب مولوی متفنی احمہ صاحب شیرکوٹی۔ (۱۳۸) جناب مولوی محمہ ابراہیم صاحب بردوانی۔ (۱۳۹) جناب مولوی عزیز الله صاحب نوا کہالی۔ (۱۴۰) جناب مولوی نذیر حسین صاحب امروبی \_ (۱۲۱) جناب مولوی محد رمضان صاحب شابپوری \_ (۱۳۲) جناب مولوی منصورعلی صاحب مصنف فتح انمهین \_ (۱۴۳۳) جناب مولوی سید شریف صاحب ہزار دی \_ (۱۲۴) جناب مولوی سعادت علی صاحب کینوی \_ (۱۲۵) جناب مولوی عبدالله صاحب بنوی \_ (۱۴۷) جناب مولوی محمد مبرام صاحب ہزاروی۔ (۱۴۷) جناب مولوی محمد خالد صاحب بھری عربی ۔ (۱۴۸) جناب مولوی سلطان محمود صاحب کوٹلہ شیخان ضلع محجرات ۔ (۱۴۴) جناب مولوی غلام مصطفح صاحب راولپنڈی۔ (۱۵۰) جناب مولوی عیسلی خان صاحب بیثاوری۔ (۱۵۱) جناب مولوی محمد صدیق صاحب شاہ پوری۔ (۱۵۲)جناب مولوی محمد امیر صاحب مظفر نگری۔ (۱۵۳) جناب مولوی محمد احمد صاحب اعظم گذهی \_ (۱۵۴) جناب مولوی محمد عبد الحفیظ صاحب در بھنگوی۔ (۱۵۵) جناب مولوی حامد اللہ صاحب ملتانی۔ (۱۵۲) جناب مولوی محمہ عبدالمجید

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

صاحب بریبالی۔(۱۵۷) جناب مولوی محمد عبدالرحمٰن صاحب در بھنگوی۔(۱۵۸) جناب مولوی محمد عتیق الله صاحب مظفر پوری۔ (۱۵۹) جناب مولوی محمد عبدالحی صاحب میمن سنگی۔ (۱۲۰) جناب مولوی نور محمد صاحب میانوالی۔(۱۲۱) جناب مولوی عبدالحمید صاحب پیٹاوری۔ (۱۲۲) جناب مولوی شاکق صاحب عثانی۔

ڈھا کہ

(۱۹۳) جناب مولوی ابوالفضل محمد حفیظ الله صاحب مدرس اعلی مدرسه و ها که به این مدرسه و ها که این این به درس (۱۹۳) جناب مولوی ابومحموم محمد الرحمان صاحب مدرس (۱۹۲) جناب مولوی ابوجمفر اختر الدین صاحب مدرس ما این صاحب مدرس (۱۲۷) جناب مولوی ابوجمفر اختر الدین صاحب مدرس - (۱۲۷) جناب مولوی عبد الختی صاحب مدرس -

## راولپنڈی

(۱۲۸) جناب مولوی عبدالاحد صاحب خانپوری (۱۲۹) جناب مولوی عبدالله صاحب مدرس مدرسه سنید و (۱۲۸) جناب مولوی عبدالله صاحب مدرس مدرسه سنید و (۱۲۸) جناب مولوی محمد محمد این این این مولوی محمد محمد محمد محمد ما این این مولوی محمد محمد محمد محمد ما این صاحب مدرس مدرسه احیاء العلوم (۱۲۵) جناب مولوی عبدالرحمن صاحب این مولوی محمد مهایت الله صاحب امام معبدالل حدیث (۱۲۵) جناب مولوی میدالرحمن صاحب این مولوی محمد مهایت الله صاحب امام معبدالل حدیث (۱۲۵) جناب مولوی می میشونشر شاه صاحب و

### سهارنپور

(۱۷۲) جناب مولوی عنایت الهی مهتم مدرسه مظاهر علوم (۱۷۷) جناب مولا ناخلیل احمد صاحب (۱۷۷) جناب مولوی عبدالرحلی صاحب (۱۷۹) جناب مولوی عبدالرحلی صاحب (۱۸۹) جناب مولوی عبداللطیف صاحب (۱۸۱) جناب مولوی عبدالوحید صاحب سنبعلی (۱۸۲) جناب مولوی متناو علی صاحب میرخشی (۱۸۳) جناب مولوی متناور احمد صاحب (۱۸۳) جناب مولوی عبدالتوی صاحب صاحب (۱۸۵) جناب مولوی عبدالتوی صاحب (۱۸۷) جناب مولوی عبدالتوی صاحب (۱۸۷) جناب مولوی عبدالتوی صاحب (۱۸۷) جناب مولوی عبدالتوی صاحب بیرخشی (۱۸۸) جناب مولوی عبدالکریم صاحب (۱۸۹) جناب مولوی قلام حبیب صاحب پیثاوری (۱۸۸) جناب مولوی قصیح الدین صاحب ساحب او ۱۹۸)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لامی http://www.amtkn.org رائے بورضلع سہار نپور

(۱۹۷) جناب مولوی نور محمرصاحب لدهیانوی - (۱۹۸) جناب مولوی شاه عبدالقادر صاحب شاه پوری - (۱۹۸) جناب مولوی شاه عبدالقادر عبداشه پوری - (۱۹۹) جناب مولوی مقبول سبحانی صاحب تغییری - (۲۰۰) جناب مولوی عبدالرحیم صاحب رائح پوری - (۲۰۱) جناب مولوی عبد سراح الحق صاحب - (۲۰۳) جناب مولوی محمد صادق صاحب شاه پوری - (۲۰۲) جناب مولوی احمد شاه صاحب امام جامع مسجد - (۲۰۲) جناب مولوی الله پخش صاحب بهاول نگر - (۲۰۲) جناب مولان نااشرف علی صاحب تفانه بجون ضلع سهار نپور -

سيالكوث

(۷۰۷) جناب مولوی ابو بیسف محمد شریف صاحب کونلی لو باران \_ (۲۰۸) جناب مولوی ابوالیاس محمد امام الدین صاحب کونلی لو باران \_ (۲۰۹) جناب مولوی عبدالقاد رمجمد عبدالله صاحب امام جامح مسجد کونلی \_ (۲۱۰) جناب مولوی سید میرحسن کونلی لو باران \_ (۲۱۱) جناب مولوی سید دفتح علی شاه صاحب کھرونه سیدان \_

شابجهانپور

(۲۱۲) جناب مولوی محمد احمیاز احمد صاحب مدرس اقل مدرسه سعیدید (۲۱۳) جناب مولوی امید علی صاحب پهانوی مولوی عبد المجید صاحب پهانوی (۲۱۲) جناب مولوی عبد الخالق صاحب مدرس مدرس مدرس العلم -

كلكنته

(۲۱۷) جناب مولوی عبدالنور حب مدرس اوّل مدرسه دارالبدی – (۲۱۸) جناب مولوی افاض الدین صاحب (۲۱۸) جناب مولوی افاض الدین صاحب (۲۲۹) جناب مولوی مخترسلیمان صاحب مدرس مدرسه دارالکتاب دالسنه پشس العلماء – (۲۲۱) جناب مولوی مفتی محمدعبدالله صاحب سبار نپوری – محمدعبدالله صاحب سبار نپوری –

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تطریف لائیں http://www.amtkn.org

گوجرانواله

(۲۳۵) جناب مولوی حافظ محمد الدین صاحب مدرس مجد حافظ عبدالمنان۔ (۲۳۷) جناب مولوی عبدالله صاحب عرف فلام نبی۔ (۲۳۷) جناب مولوی محمد الذین صاحب۔ فظام آبادی۔ (۲۳۸) جناب مولوی عبدالغنی صاحب۔ (۲۳۸) جناب مولوی عبدالغنی صاحب، فلام صن صاحب۔ (۲۳۸) جناب مولوی احم علی صاحب بن فلام صن صاحب۔

تحجرات (پنجاب)

(۲۲۷) جناب مولوی شیخ عبدالله صاحب ملکه ۱۳۲۷) جناب مولوی عبیدالله صاحب

ملكه

گور داسپور

(۲۴۳) جناب مولوی عبدالحق صاحب دینا نگری - (۲۲۴) جناب مولوی مجمد فاضل صاحب ابن مولوی مجمد اعظم صاحب فتح گذره ضلع گورداسپور - (۲۲۵) جناب مولوی مجمد عبدالله صاحب فتح گذره -

لاجور

المعنورية (٢٣٦) جناب مولوي نور بخش صاحب ايم السياطم المجمن نعمانيه -ككهنوري

(۲۲۷) جناب مولوی محمد عبدالله صاحب مدرس اعلی ندوق العلماء - (۲۲۸) جناب مولوی محمد شبلی صاحب مدرس دوم دارالعلوم ندوه - (۲۲۹) جناب مولوی محمد الودود صاحب مدرس

ندوه\_(۲۵۰) جناب مولوی امیر علی صاحب مهمهم دارالعلوم ندوه\_(۲۵۱) جناب مولوی حیدر شاه صاحب فقیه دوم دارالعلوم ندوه\_ (۲۵۲) جناب مولوی عبدالهادی صاحب فرگلی محلی -(۲۵۳) جناب مولوی فتح الله صاحب مدرس اوّل المجمن اصلاح اسلمین \_(۲۵۴) جناب مولوی عبدالکریم صاحب قریش علوی فقیه اوّل دارالعلوم ندوه \_

كودهيانه

مونگير

(۲۷۷) جناب مولوی محمد عمر صاحب مدرس اوّل مدرسه المجمن حمایت اسلام۔ (۲۷۸) جناب مولوی تکیم محمد یوتقوب صاحب (۲۲۹) جناب مولا ناعبدالشکور صاحب کصوی ۔ (۲۷۰) جناب مولوی مجمد عبدالرحمٰن ہیڑ مولوی ضلع سکول۔(۲۷۱) جناب مولوی محبوب علی صاحب مدرس دوم ضلع سکول۔

ملتان

(۲۷۲) جناب مولوی عبدالحق ماتا نوی \_ (۲۷۳) جناب مولوی خدا بخش صاحب \_ (۲۷۴) جناب مولوی مجمد صاحب \_

مرادآ باد

(۲۷۵) جناب مولوی محمود حسن صاحب مدرس الال مدرسه شاہی مسجد۔ (۲۷۷) جناب مولوی فخر الدین صاحب مدرس دوم مدرسه شاہی مسجد۔ (۲۷۷) جناب مولوی ولایت احمد صاحب مدرس مدرسه شاہی مسجد۔ (۲۷۸) جناب مولوی رضوان علی صاحب مدرس مدرسه شاہی مسجد۔ (۲۷۹) جناب مولوی کبیر الدین صاحب۔ (۲۸۰) جناب مولوی علی نظر

> اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

صاحب۔(۲۸۱) جناب مولوی ابوالمظفر عبدالرشیدصاحب بلندشهری۔(۲۸۲) جناب مولوی احمد حسن صاحب مدرس دبینیات ہیوٹ مسلم سکول۔ (۲۸۳) جناب مولوی ابو حامہ محمد نصر الله صاحب۔ )(۲۸۴) جناب مولوی فرخ بیک صاحب۔ (۲۸۵) جناب مولوی غلام احمد صاحب۔

ہوشیار بور

(۲۸۶)جناب مولوی غلام محمرصا حب فاضل ہوشیار پور۔ (۲۸۷) جناب مولوی احمر علی صا حب نورمحلی \_

حکومت وفت کی رائے

مرزائیوں کا خارج از اسلام ہونااس درجہ ظاہر ہوگیا کہ علائے کرام نے اگرفتو کی دیے تو کچھ بچیب نہیں۔بات تو پہنے کہ سلطنت وقت کو بھی محسوس ہوگیا کہ بیفرقد دین اسلام سے خارج ہے اور اس بناء پراس فتم کے گئی فیصلے ہوئے کہ مرزائیوں کو کئی حق مسلمانوں کی مساجد میں نماز پڑھنے کا نہیں ہے اور ندان کو مسلمانوں کے قبرستان میں کسی قتم کا حق ہے۔ چنانچواس مقام پرایک فیصلہ جوا خیار، دی اڑیا کئک مور خد۲۱ مارچ ۱۹۱۹ء میں چھپا ہے۔ ہدیینا ظرین کیا جاتا ہے۔ مقدمہ قاویا نی

مسلمانان اڑیہ لے اب دو جماعتوں میں تقسیم ہوگئے ہیں۔ایک توسنیوں کی بینی کیے مسلمانوں کی جماعت ہے۔ دوسری قادیا نیوں کی جو پیرو مسائل مرزاغلام احمر ساکن ضلع گورداسپور پنجاب کے ہیں۔ان دونوں جماعتوں میں اختلاف برنبیت استحقاق استعمال مبجد وقبرستان کے شروع ہوا۔مسٹرادر بینڈ سابق کلکٹر نے باہم صلح کرادینے کی کوشش کی گریدلوگ رامنی نہ ہوئے۔ تکرار بڑھتا گیا اور پھر جیسا قبل سے ہی اندیشہ تھا مقدمہ کی نوبت پیٹی قادیا نیوں کے مجلکے ہوئے اور صانت ہوئی۔سنیوں پر ان کے مقبولہ قبرستان سے ایک قادیا نی عورت کی ناش کو جو وہاں مدفون تھی اکھاڑ کر چھینک دینے کا مقدمہ چلایا گیا۔ جسٹریٹ نے سنیوں کی سرنا مطابق دفعات کے 194، کا میں پھیشن نے کے بہاں ائیل ہوئی۔ جنہوں نے معاملیہم کو فیصور سجھا اور رہا کردیا۔

لے مرزا قادیانی بجائے اس کے باشندگان اڑیہ یاای کے ہم معتی اور کوئی لفظ لکھتے تو اچھاتھا۔ کیونکہ قادیانی کسی طرح دائراسلام میں داخل ٹیس ہیں۔ سنیوں کی طرف سے عدالت اپیل میں مسٹر داس نے کام کیا اور معلوم ہوا ہے کہ بغیر فیس کے پوری ہمدردی اور محتوم ہوا ہے کہ بغیر فیس کے پوری ہمدردی اور محت کے ساتھ کام کیا۔ یہ پہلاموقع نہیں ہے۔جس میں مسٹر داس نے بیش کے کام کیا ہے۔ مثالیں موجود ہیں کہ مسٹر داس نے فریق کی طرف سے جوا پنے فہ ہی جائز حقق تے مطالبہ کے لئے لڑتے ہوں۔ متواتر بہت دنوں تک بیش کے پوری محنت کے ساتھ کام کیا اور اس کا باکنل کیا تھ نہ کیا کہ فریقین کس فہ ہب اور ملت کے ہیں۔

اس مقدمہ میں مسٹرداس نے مسلمانوں کی طرف سے کام کیا۔ سنیوں کے ساتھ ساتھ مسٹرداس ان کی اس باند حوصلگی پر جس کی مثال نہیں ماسکتی ہے مبارک بادو ہے ہیں۔ بیہ ارب انوجوان دکلا کے لئے ایک سبق ہے۔ اگر مسٹرداس کے اس ایٹارسے ان لوگوں نے سبق حاصل نہ کیا تو تھی بیدونصائح سے کوئی نفخ نہیں گئے ملکا۔

رائے عدالت

فوج داری اپیل نمبر۱۱۹۱۹ و ۱۹۱۹

ائیل از فیصله با بو \_ آرکے، داس سب ڈویزنل مجسٹریٹ مورخہ ارفر ور 1919ء فضل الرحمٰن وغیرہ \_

ا پیلانث بنام سرکار بها در۔

رساندنث مسرايم أيس داس سي آئي اسع كيل جانب ايلانث بابوذي في داس گيتاويل سركار

فصله

لائق سب ڈویزنل مجسٹریٹ نے ان گیارہ مجموں کی سزامطابق دفعات ۲۹۷، ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۔ ۱۲۹ تعزیرات ہند کے کی ہے اوراز روئے دفعہ اقل قید سخت واسطے دو ماہ وسکٹے پچاس پچاس روپیہ فی کس جرمانہ کا تھم صادر کیا ہے اور موافق دفعہ مابعد کے ایک ماہ قید سخت کا اضافہ کیا ہے۔ ہردو فریق کے وکلاء نے پورا دن بحث میں لیا اور میراخیال ہے کہ ان لوگوں نے اگر صرف ان ضرور کی ایشو دوں (مباحث) پرجس پرمیں روشی ڈالٹا ہوں بحث کی ہوتی تو بہتر تھا۔

مدعیان کا مقدمہ جیسا کہ شہادت سے ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے چندافراد نے اپنی جماعت میں سے ایک محض کی بی بی کوسنیوں کے قبرستان میں مدفون کیا۔اس کے بعد وہ لوگ قبرستان کے مصل ایک مکان پر گئے۔ جہاں سنیوں کی ایک جماعت نے جس میں اپیلانٹ بھی شریک شخصقادیا نیوں پر حملہ کیا۔ دوران ہنگامہ میں دوقادیا نیوں کو صدمہ پہنچا۔ ایک کی ناک پر اینٹ کی چوٹ گی اور دوسرے پر اٹھی کی ضرب پڑی۔ اپیلانٹ نے ناش کوقبر سے نکال کراس مکان میں ڈال دیا۔ مقدمہ بوقت تجویز اطلاع اوّل سے جداگانہ ہے۔اطلاع اوّل میں بیدرج پایا ہے کہ سنی آئے اور تجمیز میں مزاحت کی قادیانی قبرستان سے بھاگے۔سنیوں نے تعاقب کیا۔قادیانی اس قریب والے مکان میں پناہ گزین ہوئے اور جب قادیانی باہر آئے تو دیکھا کہ ناش کوقبرستان سے لاکرسنیوں نے اس مکان میں ڈال دیا ہے۔

مقدمہ بوقت تجویز اطلاع اوّل سے جداگا نہ ہے۔اطلاع اوّل میں بیدورج پایا ہے کہ سنی آئے اور ججمیز میں مزاحمت کی ،قادیا نی قبرستان سے بھا گے۔سنیوں نے تعاقب کیا۔قادیا نی اس قریب والے مکان میں پناہ گزین ہوئے اور جب قادیا نی باہر آئے تو دیکھا کہ ناش کوقبرستان سے لاکرسنیوں نے اس مکان میں وال دیا ہے۔اطلاع اوّل میں کوئی تذکرہ اس بات کانہیں ہے کہ ناش دُن کے لئے قبر کے پاس رکھ گئ تھی۔

دونوں قصوں کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قبر سے ناش نکالنے کا الزام بعد کی بناوٹ ہے۔ لائق مجسٹریٹ نے شہادت کی نا قابل وثو ق حالت پر رائے زنی کی ہے اور یہ پید چلنامشکل ہے کہ واقعہ کیا ہوا۔ بہر کیف صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تنی بغرض رو کئے دنن اس عورت کے مجتمع ہوئے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہے کوئی جرم بھی ہے؟

مجرموں کا بیہ جواب ہے کہ دفن اس وجہ سے نہیں روکا گیا کہ متو فی قادیا نی تھی بلکہ اس وجہ سے کہ وہ حرامی تھی۔ لینن نا جائز شادی کی اولا دتھی۔

بینبست جرم دفعہ ۱۷ الائق مجسٹریٹ نے ارادہ مشترک نہیں بیان کیا ہے۔ وہ اپنے فیصلہ میں رقسطراز ہیں کہ دفن کورو کنا ہی ارادہ مشترک تھا اوران کی بیرائے معلوم ہوتی ہے کہ دفعہ ۱۳ اے مطابق بیرعمدہ اور کافی ارادہ مشترک ہے۔ ان کی بیریمی رائے ہے کہ اپلانٹ کے بیان تحریری وطرز صفائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی نقصان ارادہ مشترک چھوٹے سے نہیں ہوا ہو۔ میرے خیال میں بیان تحریری وطرز صفائی متضاد متیجے ظاہر کرتے ہیں۔ اگر جرم سیح طریقہ سے قائم کیا جاتا تو اس کا مقصد بیہ ہونا چا ہے تھا کہ مجرموں کا ارادہ مشتر کہ اپنا حق یا فرضی حق جوان ( قادیا نیوں ) کو مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے مردوں کو فرن کرنے سے باز رکھنے کا حاصل ہے جنگانا تھا۔

اگرچارج (مباحث)اس طریقہ سے قائم کیا گیا ہوتا تو مجر مان اس بناء پراس کی تردید کرتے کہ ان کو (قادیانیوں کو) مسلمانوں کے قبرستان میں اپنا مردہ وفن کرنے سے بازر کھنے کا حق حاصل ہے اور یہ کہ انہوں نے صرف قادیانیوں کوان کے فرضی حق کو جتلانے کی کوشش سے باز رکھا ہے۔ چارج غلط قائم کرنے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جمرموں کی تعجہ اس طرف بالکل نہیں ہوئی اوران لوگوں نے مرف اسی بات کی تر دید کرنی کا فی بھی کہ انہوں نے ایک حرامی کے دفن کوروکا ہے۔ یہ ایک صفائی ہے جو چارج کہ جس طرح سے قائم ہوا ہے اورارادہ مشترک کو، جو لائق مجسٹریٹ نے بیان کیا ہے بالکل مطابق ہے۔ میں نے بھی مجسٹریٹ کے فیصلہ کے ابتدائی پا در یوں کی تقلید ہے چارج کے عنوان تک مین خینے میں کی ہے۔ جس میں کہ وہ بہ ظاہر کرتے ہیں کہ بہ مقدمہ سنیوں اور قادیا نیوں کے قبرستان اور غازوں کے قبرستان میں دفن کر ہے کہ آیا قادیا نی مستحق اپنے مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر ہے کہ آیا قادیا نی سے مرف بھی طاہر ہوتا ہے کہ جمرموں نے اس بناء پر مزاحت کی کہ قادیا نیوں کو کو کی حق قبرستان میں دفن کر نے کا نہیں تھا۔ یہ بالکل نہیں بیان کیا جاتا کہ جمرموں نے آیا قادیا نی یا حادیا کی جو موں نے کا دوہ لوگ حق کو جملانے کی وجہ سے روکا تو پھر جمرموں کو کیوکر پید چاتا کہ وہ لوگ حق کو جملانے کی وجہ سے روکا تو پھر جمرموں کو کیوکر پید چاتا کہ وہ لوگ حق کو جملانے کی وجہ سے روکا تو پھر جمرموں کو کیوکر پید چاتا کہ وہ لوگ حق کو جملانے کی وجہ سے روکا تو پھر جمرموں کو کیوکر پید چاتا کہ وہ لوگ حق کو جملانے کی وجہ سے روکا تو پھر جمرموں کو کیوکر پید چاتا کہ وہ لوگ حق کو جملانے کی وجہ سے روکا تو جو جاتے ہیں۔

''قادیانی''مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف فرقہ ہے اور پکے مسلمان اپنے قبرستان کا قادیا نی ''مسلمان اپنے قبرستان کا قادیا نیوں کے استعال کیا جانا پینڈئیس کرتے اور وہ ان کو ذات، برادری سے خارج خیال کرتے ہیں۔ (رپورٹ مردم ثاری جایا رہ ۱۵۵۵) صرف چندسال ہوئے کہ بیڈرقد اڑیہ میں خلاجر ہوا ہے۔ مدعیوں کے گواہ فبر آگی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیا نیوں اور پکے مسلمانوں کا اختلاف گذشتہ جنوری سے پہلے نمایال نہیں ہوا۔

قادیا نیوں کے مسلمانوں کے قبرستان کے استعال کرنے کے مستحق ہونے کی شہادت کوان وجو ہات کے ساتھ خور کرنا چاہئے اوروہ شہادت کیا ہے۔ عام طور پرصرف یہ ایک دعویٰ ہے کہ قادیا نیوں نے اس قبرستان کواب تک استعال کیا ہے۔اس قتم کی شہادت ہیرون مقدمہ ہے۔ صرف سوال بیہے کہ ان لوگوں نے اس کو بحیثیت قادیا نی کے استعال کیا ہے یا نہیں۔

مدعیوں کا گواہ نمبر ۵ بیان کرتا ہے کہ قادیانی وئی اس قبرستان کو استعال کرتے ہیں۔ گواہ نمبر ۸ بھی یہی کہتا ہے۔ دوسرے دوگواہ یہ کہتے ہیں کہ متوفی کی ایک لڑکی تیرہ سالہ دویاہ قبل اس واقعہ کے اس میں دنن ہوئی ہے۔

حاصل کلام تمام شہادتوں کا بھی ہے کہ قادیانی مستحق استعمال کرنے اس قبرستان کے ہیں اوروکیل سرکار کہتے ہیں کہ اس شہادت کی تردیز ہیں ہوئی ہے۔ گران کا ایسا کہنا تحصیب کی بناء پر ہے۔ اگر جرم مجھے طور پر قائم کیا جاتا تو مجرموں کو ضرور معلوم ہوا ہوتا کہ اس شہادت کی تر دیدکر ٹی ضروری ہے۔ بوجو ہات صدر میں اس شہادت کو قابل وثو ق نہیں خیث اور تجویز کرتا ہوں کہ مدعیان اس کے ثابت کرنے میں کہ قادیا فی مستق اس قبرستان کے استعال کے ہیں ناکا مرہے۔

اس لئے جہاں تک معیوں کی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے۔ بیٹیس معلوم ہوتا کہ مجر مان دفن کروکئے میں جہ بہاں تک معیوں کی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے۔ بیٹیس معلوم ہوتا کہ مجر مان دفن کروکئے میں جن بجائب ٹیس سے۔ بلکہ اپنی شخصے۔ بلکہ اپنی تق کے قائم رکھنے میں اور اس لئے مرعیان جرم کے سی جز کو دفعہ ۱۳۱ کے مطابق شخرانے میں ناکام رہے۔ اس لئے سزامطابق ۱۳۷ کے قائم ٹیس رہ سکتی۔ دفعہ ۱۳۷ کے بارے میں قبل بھی لکھ چکا ہوں کہ حقیقت میں لاش اکھاڑی ٹیس گئی۔ مجرموں نے جو کھے کیا ہے دہ صرف اتنا ہے کہ ناش کو قبرستان سے باہر کردیا ہی مانتے ہوئے کہ جس پر میں مجبور ہوں کہ قادیا ٹیول کو کوئی حق اس قبرستان کو استعال کرنے کا نہیں تھا۔ میں ہی تجویز نہیں کرسکتا ہوں کہ واقعات جو پیدا ہوئے۔ جرم مطابق دفعہ ۱۳۷ کے ہوسکتے ہیں۔ اس لئے میں مجرموں کور ہا کرتا ہوں۔

بذا أخر الكلامر في بذا المقام والحمدللُه تعالى والصلوة على النبي

وألله تتوالىٰ!

#### اشعار

ہوئی جس سے ہے ذلت قادیانی عسیٰ نتواں گشت جصدیق خرچند مدد ہے مبائل کو یہ آسانی جمائے بصاحب نظرے گوہر خودرا

ارے منحوں نافرجام مرزا رسول حق باستحکام مرزا بچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا سیحائی کا بیہ انجام مرزا ہوا مدت کا خوب اتمام مرزا کہیں کیا اے بد وبدنام مرزا جو تھا شیطان کا الہام مرزا بظاہر اس میں ہے آرام مرزا بظاہر اس میں ہے آرام مرزا

ارے او خود غرض خود کام مرزا فلامی چھوٹر کر احمد بنا تو مسیح ومہدی موجود بن کر ہوا بحث نساری میں بآخر مینے پندرہ بڑھ چڑھ کے گزرے تیری جگذیب کی مشس وقمر نے ڈیویا قادیاں کا نام تو نے کہاں ہے اب وہ تیری پیش گوئی اگر ہے کچھ بھی غیرت ڈوب مرتو

ترا اعزاز اور اکرام مرزا دیا تھا تھے کو سخت الزام مرزا سے اس شوقی کا ہے انعام مرزا سے سے رو ہوگا پیش عام مرزا کہ ہو جائے تھے مرسام مرزا پڑا کہلا ہی تام مرزا ہو ایک اندام مرزا ہو کا فیس کا ہے کا ذب خارج از اسلام مرزا سلف کو دے رہے دشام مرزا سلف کو دے رہے دشام مرزا ترے وہ کل گئے احلام مرزا ترے وہ کل گئے احلام مرزا کھے تیرے چھے اصام مرزا کھے تیرے جھے اصام مرزا کھے تیرے کے تیرے جھے اصام مرزا کھے تیرے جھے اسام مرزا کھے تیرے جھے اسام مرزا کھے تیرے جھے اصام مرزا کھے تیرے جھے اسام مرزا کھے اسام کھے اسام مرزا کھے اسام کے تیرے جھے اسام مرزا کھے اسام کے تیرے جھے اسام مرزا کے تیرے کے کیرے کے کے تیرے کے تیرے کے تیرے کے تیرے کے کے تیرے کے کے تیرے کے تیرے کے کے کے کے کیرے کے کے

بیر آیا تھا کیا کم کر گیا تھا۔
کیا تھا اس نے تھے کو زندہ درگور
دیکن تو نہ آیا باز پھر بھی مرزا
نہ کہتا کچھ اگر منہ پھاڑ کر تو
گطے میں اب ترے رسا پڑے گا
میں اب ترے رسا پڑے گا
مہانوں سے تھے کو واسطہ کیا
کہ اک بھائی ہے مرشد بھگیوں کا
کہ اک بھائی ہے مرشد بھگیوں کا
تو ہے اک انبیائے بعل میں سے
کہا اسلامیوں نے خلف پاکر
تو ہے اک انبیائے بعل میں سے
کہا اسلامیوں نے خلف پاکر
تو ہے اک انبیائے بعل میں سے
کہا سلمان قائم ہیں اب تک
برابین سے مطلع تو نے مسلماں
بمدللہ کہ جھپ کر فتح وقوشیح
در تو ہہ ہے وا ہو جا مسلمان

ا بیاشارہ ہے مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی کی طرف جو انہوں نے استہار مرقومہ ۱۸۱۸ بیل ۱۸۸۱ء میں کی تھی کہ: ' خدا نے جھے خبردی ہے کہ ایک وجیداور پاک لڑکا تھے دیا جائے گا۔ جس کا نام عموائیل اور بشر بھی ہے۔ اس لڑے کے اوصاف مرزا قادیانی نے ٹی سطروں جائے گا۔ جس کا نام عموائیل اور بشر بھی ہے۔ اس لڑے کے اوصاف مرزا قادیانی نے ٹی سطروں میں کھے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ صاحب شکوہ اور عظمت ودولت ہوگا۔ سی نش اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیاریوں سے صاف کرے گا۔ سخت ذہین وقیم ہوگا۔ علوم ظاہری وباطنی سے پر کیا جائے گا۔ کیم راگست کہ ۱۸۸۵ء کو مرزا قادیانی نے اشتہار دیا کہ وہ لڑکا میر سے کہ اس پر طاہر ہوگیا۔ تو کیم رائم مرکبا اور مرزا کا دیانی نے اشتہار شائع کیا جس کا نام کذب سب پر طاہر ہوگیا۔ تو کیم روم ہر ۱۸۸۸ء کو مرزا قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا جس کا نام بیری کئی سے مرزا قادیانی نے کھا اس رسالہ میں خود اپنی شائع کر دہ تحریر کے خلاف بوی بیبا کی سے مرزا قادیانی نے کھا کہ میں نے بیہ ہرزنہیں لکھا کہ وہ فرزند موجود کی لڑکا ہے۔ اس دیلی سے مرزا قادیانی نے کھا کہ میں نے بیہ ہرزنہیں لکھا کہ وہ فرزند موجود کی لڑکا ہے۔ اس دیلی سے مرزا قادیانی نے کھا استہار است تامی ادات تامی ادارات کا میارات ویکھیا۔

نہ دیکھی تو نے نکل کر چھٹی ستمبر کی یہ ریل جو تیرا خر چھٹی ستبر کی لے تیرے مریدوں میں محشر چھٹی ستمبر کی کہ جینا ہوگیا دوبھر چھٹی ستمبر کی م بید اعرج واعور چھٹی ستمبر کی یہ کہتی پھرتی تھی گھر گھر چھٹی ستمبر کی ملاحدہ کا وہ رہبر چھٹی ستمبر کی ماہلہ کا اثر گر چھٹی ستمبر کی

غضب تقى تجھ يرسمگر چھٹى ستبرك ہے کا دیانی ہی جھوٹا مرانہیں آتھم ذليل وخوار ندامت چھيار ہي تھي كہ تھا بەلودھانە مىں مرزائيوں كى حالت تقى سوابرس کے تھے امیدوارسب مابوس مسيح ومهدى كاذب نے مندكي كھائي خوب ہے روسیاہ مثیل مسیم واسود یہ کا دمانی کی تذلیل کے لئے تھی نہ تھا

## عيسائيون كاايك اشتهارتهي ملاحظه مو

سارے الہام بھول جائیںگے پھر فرشتے مجھی نہ آئیںگے الیی مرزا کی گت بنائیں گے خاتمه ہوگا اب نبوت کا

## رسول قادياني كو پھرالہام ہوا

لعین وبے حیا شیطان ٹانی بوھایے میں ہے یہ جوش جوانی یہ کہہ کر تیری مر جائے نانی یبی ہے اب مصم دل میں مفانی

ارے سن وہ رسول قادیانی نہ باز آیا تو کچھ کنے سے اب بھی نیاوے ریچھ کو جیسے قلندر نیاویں تجھ کو بھی اک ناچ ایبا

توڑ ہی ڈالیں گےوہ نازک کلائی آپ کی

منجدُ آتھم سے ہے مشکل رہائی آپ کی آتهماب زنده بينآ كرد كيولوآ كهول سےخود بات بيكب جيب سكے بهاب چھپائى آپ كى

له اشارہ ہے مرزا قادیانی کے اس قول کی طرف کہاس نے لکھاہے کہ خرد جال سے مراد رىل گاڑى ہے۔ بات اب بنتى نېيى كوئى بنائے بنائے آپ كى کون مانے ہے جھلا بیر کج ادائی آپ کی بات سچی ایک بھی ہم نے نہ یائی آپ کی كرر ما بيثك ب شيطال رجنمائي آب كي اس کوکب منظور ہے ایک دم جدائی آپ کی رات دن کرتا وہی ہے پیشوائی آپ کی كس بلامين اسف ديكهوجان پهنسائي آيك دیھوکیسی ناک میں ہے جان آئی آپ کی آ بروسب خاک میں کیسی ملائی آپ کی س کئے کرتا نہیں مشکل کشائی آپ کی جوگلی کوچوں میں کرتے تھے بردائی آپ کی ڈوم کنجر دھریئے کنجرے قصائی آپ کی جانتے ہیں ہم بیساری پارسائی آپ کی کام کس آئے گی بید دولت کمائی آپ کی سب پہسبقت لے تی ہے بے حیائی آپ کی فیصلہ کی شرط ہے مانی منائی آپ کی كربى دُالے گا حجامت اب تو نائى آپ كى اب بھی تائب ہواسی میں ہے بھلائی آ یک ہاتھ کب آئے گا بہمہلت گنوائی آپ کی راہ حق اور زندگی سے ہے لڑائی آپ کی ہوگئی اب بھی مسیح سے گر صفائی آپ کی بس ہو چکی نماز مصلٰی اٹھایئے

تچه کروشرم وحیا تاویل کا اب کام کیا حموث کو سیج اور سیج کو جموث بتلانا صریح جھوٹ ہیں باطل ہیں دعویٰ قادیانی کے بھی ہوگیا ثابت ہسب اقوال بدسے آپ کے اینے پنجہ سے نہیں دیتا تہہیں شیطاں نجات تم ہواس کےاوراب وہ ہےتمہارا یارغار ہم نہ کہتے تھے کہ شیطان کا کہا مانو نہ یار ہرطرف سےلعنت و پھٹکار اور دھتکار ہے خوب ہے جریل اور الہام والا وہ خدا ہے کہاں اب وہ خداجس کا تنہیں الہام تھا اب بتاؤین کہاں سب آپ کے پیرومرید كرتي ينتظيم جحك جعك كقعال السيكيا آب نے خلقت کے محکنے کا نکالا ہے بیڈھنگ کچھ کروخوف خدا کیا حشر میں دوگے جواب ڈھیٹ اور بے شرم بھی عالم میں ہوتے ہیں مگر كركے منه كالا گدھے يركيوں نہيں ہوئے سوار داڑھی سر اور مونچھ کا بچنا بڑا دشوار ہے آپ کے دعوں کو باطل کر دیاحق نے تمام اب بھی فرصت ہے اگر کچھ عاقبت کی فکر ہے سخت گمراہ ہونہیں سمجھے سیح کی شان کو خاتمه بالخير ہوگا اور ہوگے سرخرو اب دام مكر اور كس جا جيمايية

تهت بألخير

0000



#### بأسهله سبحأته!

## مرزائيت كى موت

جملہ مرزائیوں کو واضح ہو کہ میں نے تمبر ۱۹۲۸ء کے العدل میں ایک مکتوب مفتوح بنام مرزائیموں انہوں کو واضح ہو کہ میں مرزا کے انعامی اشتہار دربارہ لفظ توفی کی دوسری شق کے مطابق ثابت کردوں گا کہ اس کے معنی جسم حم روح کو بہدیت کذائی وصورت مجموعی اپنے قبضہ میں مطابق ثابت کردوں گا کہ اس کے معنی جسم منصفانہ شرائط طے کرنے کے بعد فیصلہ کر لیس لیکن مرزائی مولویوں کو مرزائی مولویوں کو مرزائی مولویوں کو مناظروں میں فیصلہ کی دعوت دی گئی۔ گرصدائے برخواست مارچ ۱۹۳۲ء کے رسالہ شس الاسلام مناظروں میں مرربعنوان ''اتمام جست''اس مضمون کو مشتہر کیا گیا۔ لیکن مرزائیوں کی طرف سے کوئی تمیرہ میں مرربعنوان ''اتمام جست''اس مضمون کو مشتہر کیا گیا۔ لیکن مرزائیوں کی طرف سے کوئی آ مادگی نہ ہوئی۔

العدل وشمس الاسلام کے پر پے بذر ایدر جسٹری خلیفہ قادیان کے پاس بیسیجے گئے۔ پھر بھی انہیں مقابلہ کا حوصلہ نہ ہوا۔ تق کا رعب ان کے دل پر مسلط ہو چکا ہے۔ لہذا ان میں جراکت نہیں ہے کہ اس فیصلہ پر آ مادہ ہول۔ بھیرہ کے مناظرہ کے موقع پر اسی عنوان سے اشتہارشا کئے کہا گیا تھا۔ مگر مرزائی مولویوں کو حصلہ نہ ہوا۔ جملہ مرزائیوں کو لازم ہے کہ اپنے خلیفہ کواس فیصلہ پر آ مادہ کریں۔ ورنہ بچھ لیس کہ مرزائیت مرگئی۔ لہذا اس کی جمینہ و تکفین کر کے میرے ہاتھ پر توبہ کر لیس۔ جمت تمام ہو چکی نے خدا کے حضور میں تہارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ اگر تہارے مولوی اس فیصلہ پر آ مادہ ہوں تو فوراً اپنے خلیفہ سے اپنی نیابت کی تقدیق حاصل کریں اور خلیفہ صاحب لکھ دیں کہاں ختہ پر داختہ میراسا ختہ پر داختہ ہے۔ ان کی فتح میری فتح اوران کی شکست میری کئیست میری

خلیفہ صاحب اوران کے حواری محض دفع الوقتی کررہے ہیں اور کریں گے۔ مرزائیوں کا فرض ہے کہ اپنا پورا زوران پر ڈالیس۔ جو مرزائی فیصلہ کرنا چاہے۔ سب سے پہلے سند نیابت حاصل کرے۔ بعدازاں ثالث اور دیگر شرائط کا فیصلہ کرنے پرآ مادگی ظام کرے۔ 'وصا علینا الا البلاغ '' ابوالقاسم محمد حسین عفی عنہ مولوی فاضل کولوتا روشلع گوجرانوالہ موردہ ۲۵ رستیر ۱۹۳۲ء

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تشریف الکی http://www.amtkn.org

### بسع الله الرحين الرحيد! حامداً ومصلياً ومسلهاً

حق جل شانہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ بید دجالی فتنٹنی قادیانی کا جو پنجاب سے شروع ہوکر نہ صرف پنجاب بلکہ دوسرے مقامات کے لئے بلائے نا گمانی بن گیا۔اس کو آخری منزل تک پہنچانے کا سامان بھی پنجاب ہی میں رونما ہوا۔

آج کل ایک مقدمه مسلمانوں اور غلمد یوں کے درمیان میں بمقام ریاست بہاولپور چل رہان میں بمقام ریاست بہاولپور چل رہا ہے۔ جس کے سلسلہ میں باصرار حضرت مولانا غلام محمہ صاحب فیڈ الجامعہ جامعہ عباری الما جدمولانا محمہ عبدالشکور صاحب دام ظلیم العالی مادامت الایام واللیا لی کو بہاولپور تشریف لیے جانا پڑا۔ اس سفر میں بیر تقیر کمترین بھی ہمرکاب تھا۔ کیم رہ جب ۱۳۵۱ ہے سے ۱۲ اربر جب تک پورے ہارہ دن بہاولپور میں قیام رہا۔ والسی کے بعد دل میں آبی کہ اس مقدمہ کے حالات مع دوسرے فوائد کے برادران اسلامی کے سامنے پیش دل میں آبی کے جائیں۔ ابندا اس رسالہ کی تالیف عمل میں آئی۔ مقصد صرف میں دعاء کریں۔ 'بیدہ آگائی حاصل ہواور سب مقدمہ کی کا میا فی کے لئے ہارگاہ خداوندی میں دعاء کریں۔ 'بیدہ الحدید وهو علی کل شعبہ قدید

اس رسالہ کو چارتفسلوں اور ایک خانمہ پر پھنٹیم کرتا ہوں تا کہ ہرمضمون جدا جدار ہے اور پڑھنے میں سہولت ہو۔

قصل الال ..... میں برا دران اسلامی کے لئے چند ضروری ہدایات ہیں۔ قصل دوم..... میں مقدمہ نہ کورہ کے واقعات ہیں۔

فصل سوم ..... میں فرقہ غلمد رید کی مخضر تاریخ ہے۔

قصل چیارم.....ین بطورنمونه کے مرزاغلام احمدقادیا نی کے متعلق چند ضروری معلومات ہیں۔ خاتمہ..... میں ریاست بہاولپور کے کچھ مسرت انگیز چیثم دید حالات ہیں۔

فصل اوّل ..... برا دران اسلامی کے لئے چند ضروری مدایات مدایت اوّل

مرزاغلام احمدقادیانی ایک دجال تھا۔ان دجالوں میں سے جن کی خبرسید الرسلین خاتم

انبیین مکاللیز آنے دی تھی کہ:''میرے بعد تیں د جال کذاب ہوں گے۔ ہرایک ان میں سے نبی ہونے کا دعویٰ کرےگا۔حالا تکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔''

اس دجال کے پیرواپنے کو احمدی کہلانے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور بیشوق ان کا مسلمانوں کے ہاتھوں پورا ہوا اور ہور ہاہے۔مسلمان اپنی نا دانی وغفلت سے ان کو احمدی کہدویتے ہیں۔ حالانکدان کو احمدی کہنے ہیں تین گناہ ہیں اور نہایت سخت گناہ ہیں۔

اوّل ..... بیر که احمد بیرکها گویا اس دجال کے اس افتراء کی تقدیق کرنا ہے جووہ اپنی کتابوں میں ککھ گیا ہے کہ:''مبشرا برسول یاتی صن بعد اسمه احمد معداق میں ہوں۔

دوم ...... بیرکه احمدی کہنے میں اس امرکا شبہ ہوتا ہے کہ شاید بینسبت سیدالانبیاء گاللیجا کے نام مبارک احمد کی طرف ہے اور ظاہر ہے کہ ایک دجال باغی کی امت کو آنخضرت گاللیجا کی طرف منسوب کرناکس قدر تو بین آیس کی ہے۔

سوم ...... بیر که آخ نے بہت پہلے بیلفظ احمدی حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی شخ احمد سر ہندی میکھیلیو تعلین کا مخصوص لقب رہ چکا ہے۔ اس سلسلۂ قدسیہ کے اکا براس لقب کو بطور شعار کے اپنے لئے استعال فرماتے رہے۔ ان حضرات کی مہروں میں بیلقب کندہ ہے۔ مثلاً غلام علی احمدی، احمد سعید احمدی وغیر ہم رحمت اللہ علیہم اجمعین \_ پس اس فرقد کو احمدی کہنا گویا ان اکا بر امت کی ایک اقیازی لقب کا غصب کرنا ہے۔

البذامسلمانوں کو ہوتی میں رہنا چاہئے ۔ مشہور نام اس گمراہ فرقد کا مرزائی ہے۔ لیکن بید لوگ اس نام سے چڑتے ہیں اور خواہ محفان ان کی دلداری کرناچاہئے ہیں۔ تو بقول حضرت مولا ناسید محمد علی صاحب موتکیری محملہ اللہ بھیں کیونکہ ان کا مقتداعین کی ہونے کا مدی تھا اور اس کے محمد علی صاحب موتکیری محملہ اللہ بھیں کہ ہونے دام کا اختلام کی تھا اور اس تعالی نے سیجی پہتر نام اس فقہ کا 'خلمدی'' ہے۔ جو حضرت والدی العلام اوام اللہ تعالی اظلہ العالی نے تجویز فر مایا اور ان کے خدام برابراس نام کا استعال مطبوعہ وغیر مطبوعہ تحریروں و تقریروں میں کر رہے ہیں۔ غلام احمد کے نام میں و وجز ہیں۔ دونوں کی طرف نبست اس نام میں آگی اور بقاعدہ عربیت بیطریق نسبت کثیر الاستعال ہے۔ جیسے عبر شمس کی طرف بیشی وغیرہ و فیرہ۔
کی طرف نبست اس نام میں آگی اور بقاعدہ عربیت بیطریق نسبت کثیر الاستعال ہے۔ جیسے عبر شمس کی طرف بیشی وغیرہ و فیرہ۔

مدايت دوم

جس طرح ایک مسلمان کو کافر کہنا بدترین جرم ہے۔اس طرح کسی کافر کومسلمان کہنا

بھی بڑا گناہ ہے۔ آیات قرآنیہ دونوں گناہ ایک درجہ کے معلوم ہوتے ہیں۔ رہایہ کہ اہل قبلہ کو کافرند کہنا چاہئے۔ کافرند کہنا چاہئے۔ کہ معلب بیٹیس کافرند کہنا چاہئے۔ جیسا کہ ہمارے امام اعظم امام ابوطنیفہ کے شاہ تھا میں مطلب بیہ ہے کہ جو محض کعبہ کرمہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھ لے وہ اہل قبلہ ہے۔ بلکہ اس کا مطلب بیہ کہ اس قبلہ کی ملت میں جس قدر چیزین قطعی طور پرضروریات دین میں ہیں۔ ان سب کو مانتا ہو۔ کہ اس قبلہ کے مطابق قاری کی کی گھا تھا نامام احمد قاریا ٹی اور اس کے متبین متفق علیہ ضروریات دین کا اٹکار کرنے کے سبب سے ہرگز اہل قبلہ نہیں ہیں اور ان کو باوجود ان کی کفریات کے ملم کے کافرنہ کہنا یقینا سخت ترین گناہ ہے۔

مدايتسوم

کافر دونتم کے ہیں۔ایک کافر اصلی جو ابتدا ہی سے کافر ہو۔ دوسرے مرتد جو کلمہ ً اسلام پڑھنے اور دین اسلام کوقبول کرنے کے بعد کفراختیار کرے۔

قرآن مجید میں آم کو کا فراصلی کے ساتھ بشرطیکہ وہ ہمارے دین میں مزاحت نہ کرے نیک سلوک کرنے اورانسانی اخلاق برتنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مگر مرقد کے ساتھ انسانی اخلاق کو برتنا قطعاً نا جائز وحرام ہے۔ سوااس صورت کے کہ کوئی مسلمان حالت اکراہ میں یعنی کسی ایسی مجبوری میں پھنس گیا ہو کہ مرتد کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کرنے سے اس کو مفرنہ ہو۔ مگر بیدد کھے لیٹا ضروری ہے کہ وہ مجبوری محض فرضی وخیالی ہے یا صلی وواقعی ۔

مدايت چبارم

کی مسلمان کواگر کسی غلمدی سے فدہمی مباحثہ کی نوبت پیش آ جائے تو جلد سے جلد فیصلہ کردینے والی اور نہایت آ سانی سے اس بحث کو ثم کردینے والی صورت بیہ ہے کہ مرز اغلام احمہ قادیانی کی کتابوں سے اس کے جموث دکھلائے جائیں اور حضرات انبیا علیہم السلام کو جو گالیاں اس نے دی ہیں اور ان کی جو تو ہین اس نے کی ہے۔اس کو پیش کردیا جائے۔اس موضوع کے شروع ہوتے ہی بڑے سے بڑا حیا دار غلمدی بھی مہبوت ہوجا تا ہے۔

سی دوسری بحث میں اس قدر جلد سیح مینی نظر کاتا۔ حضرت عیسی علیه السلام کی وفات وحیات کی بحث یا ختم نبوت کی بحث اگر ہو بھی تو بعد اس بحث کے ہونی چاہئے۔

برايت بجم

آج کل بعض اگریزی تعلیم یافتہ ہارے بھائی ایسے ہیں جواپی زہبی معلومات سے

بالکل ناآشنا ہیں۔ گراپنے کو ہمددان سمجھ کر ہرچیز میں دخیل بنتے ہیں۔ وہ غلمد یوں کا نظام دیکھ کر پرچیز میں دخیل بنتے ہیں۔ وہ غلمد یوں کا نظام دیکھ کر پرچیز میں دخیل بنتے ہیں۔ وہ غلمد یوں کے بند ہوا الانکہ یہ بردا دھوکا ہے۔ زہر جب دیاجا تا ہے توشیر بنی میں ملا کر دیاجا تا ہے۔ غلمد یوں کے بلینی کا رنا موں اور نام نہا داسلامی خدمتوں کو اگر بہ نظر تحقیق دیکھا جائے تو اول تو ایک پرو پیگنڈے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ پھر اگروہ اسلام کی جو مرز اغلام احمد قا دیانی نے تعلیم دیا ، نہاس اسلام کی جو مرز اغلام احمد قا دیانی نے تعلیم دیا ، نہاس اسلام کی جس کے معلم حضرت محمد رسول الله می گائی ہے۔ ان ہے تو خودتم کیوں اپنا نظام درست نہیں کرتے۔ پھر ہندوؤں کا نظام ان سے بدر جہا فائق ہے۔ ان کی مدت سرائی کیوں نہیں کرتے۔ پھر ہندوؤں کا نظام ان سے بدر جہا فائق ہے۔ ان

جس مقام پرغلمدیت کا کیچه بھی چرچا ہو وہاں کے مسلمانوں پرفرض ہے کہ جوعلائے اسلام اس بحث میں مہارت رکھتے ہیں ان کے وعظ کرائیں یا علائے اسلام کی جوعمدہ کتابیں غلمد بول کے ردمیں ہیں۔ان کی اشاعت کریں۔ جیسے خانقاہ رحمانی مونگیر (صوبہ بہار) کی کتابیں بادارالعلوم دیو بندکی کتابیں۔وغیر ذلک!

# فصل دوم .....مقدمه بهاولپور کے واقعات

بیرمقدمة تقریباً چیسال سے چل رہا ہے۔ابتداء یوں ہوئی کہ بہاولپور کے مضافات میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں۔ جن کا نام اللی بخش ہے۔انہوں نے اپنی وختر کا نکاح ایک شخص کے ساتھ کیا۔ابھی زصتی کی نوبت نہ آئی تھی کہ وہشمض مرتد ہوکر غلمدی بن گیا۔

مولوی الی بخش صاحب نے عدالت میں دعوی فتح نکاح کا دائر کیا۔ بعض روش دماغ افسران ریاست نے برٹش کورنمنٹ کے قانون کے مطابق اس دعویٰ کوخارج کردیا۔ بعن نکاح کو ناقابل فتح قرار دیا۔ مولوی الی بخش صاحب نے ریاست کی عدالت بالا میں اپیل کی۔ وہاں بھی شنوائی نہ ہوئی۔ بالا خرد ربار معلی میں جو ریاست کی آخری عدالت اورخاص فرما نروائے بہاولپور دام بالاقبال والسرور کی کچہری ہے۔ فریاد کی گئی اور مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلند کی کہ سے اسلامی ریاست ہے اور ہمیشہ سے یہ بات طے شدہ چلی آ رہی ہے کہ نکاح وطلاق وغیرہ کے مقدمات کا شرع مقدم سے معدم کے مطابق فیصلہ کیاجاتا ہے۔ اب یش کا شری ہورہی ہورہی ہے۔

یکے بعد دیگر بے شہادت دی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولا نامجمدانورشاہ صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، حضرت مولا نا سید مرتفنی حسن صاحب صدر المدرسین مدرسه امدادیہ مراد آباد، حضرت مولا نامجم الدین صاحب پروفیسر اور نینل کا کچ لا ہور، حضرت مولا نامجم شیخ صاحب مفتی دارالعلوم و یوبند، حضرت مولا نا ابوالقاسم مجمد حسین صاحب مولوی فاضل پنجاب یو نیورشی ساکن کولوتار رضلع گوجرا نوالہ۔

ان حضرات کی شہادتوں کا خلاصہ بیقا کہ مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کے تبعین کا فرو مرتد ہیں۔ان کے ساتھ منا کحت حرام ہے اور بعد نکاح اگر کوئی شخص مرزائی ہوجائے۔(والعیاذ باللہ منہ) تو وہ نکاح بغیر قضائے قاضی فٹٹے ہوجاتا ہے اوراس کی منکوحہ کو دوسری جگہ نکاح کر لینا درست ہے۔

مرز اغلام احمدقادیانی کے کافر مرتد ہونے کے پانچ وجوہ بیان کئے گئے۔

اوّل ..... اس نے اپنے اور وی نازل ہونے کا دعویٰ کیا۔

دوم ..... اس فايخ نبي مون كادعوى كيا-

سوم ...... اس نے حضرت ابنیاء علیہم السلام کی حتی کہ حضرت سیدالانبیاء گاللینم کی شان میں سخت ۔ گنتا خیاں کیں ۔ چہارم ..... اس نے ضرور بات دین کا مثل حشر جسمانی وغیرہ کے انکار کیا۔ پنجم ..... اس نے تمام دینا کے مسلمانوں کو جواس کوٹیس مانے کا فرکہا۔

ان پانچوں وجوہ کا ثبوت دجال نہ کور کی کتابوں سے اور ان کا کفر ہونا کتاب وسنت واقوال وفقا دکی اکا برامت سے ثابت کیا گیا۔ کتابوں کی عبارتیں پیش کی گئیں۔ ان تمام شہادتوں کو عدالت نے حرف بحرف قلم بند کیا۔ پھر فریق مخالف کوئق دیا کہ وہ ان نہ ہبی مقدس گوا ہوں پر بے دھڑک جرح کرے۔ بیٹمام شہادتیں مع جرح کے تھونودن میں ختم ہوئیں۔

ان شہادتوں سے پہلے مدعاعلیہ لیمنی مرتد غلمدی کا بیان عدالت لے چکی تھی۔جس نے بہت صفائی کے ساتھ سے بیان دیا تھا کہ میں مرز اغلام احمد قادیانی کو میسے موعود اور خدا کا نبی مانتا ہوں۔مثل ان انبیاء کے جو ہو چکے ہیں۔

علائے اسلام اوام اللہ وامت برکاتیم کی شہاوتوں کے بعد عدالت نے مقدمہ کی پیٹی بڑھا ہوں ہوں ہوں ہوں ہے اسلام اوام اللہ وامت برکاتیم کی شہاوتوں کے بعد عدالت نے مقدمہ کی پیٹی اور آئندہ بیٹی ڈومان میں معرب کے اللہ عدالے معرب الماجد عرفیضیم کوان تمام واقعات کی اطلاع دے کر پھر مزید اصرار فرمایا کہ مرز ائی مولویوں کی شہاوت سننے اوران پر جرح کرنے کے لئے آپ کا تشریف لا نا ضروری ہے۔ چنانچے حضرت مدوح کیم روجب المرجب المرجب الماح مطابق کیم روم ہے۔ اللہ وروق افروز بہالا ہورہ وئے۔

علمد یوں نے اپنی طرف سے پہلا گواہ جلال الدین مٹس کو قرار دیا۔جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دمشق ومصر وغیرہ وغیرہ میں رہ کراس نے عربی پڑھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس فرقد کا سب سے زیادہ متندعا کم یہی ہے۔

ڈھائی مہینہ کی طویل مدت میں خاص قادیان کے اندر پاپائے قادیان اور امت غلمد یہ کے دوسر کہنے مشت اوگوں کے متفقہ مشورہ اور جا تکاہ محنت کے ساتھ شہادت مرتب کی گئی۔
فل سکیپ سائز کے کاغذ پر کھی گئی۔ غلمد کی فہ کوریہ کھا ہواضخیم دفتر لئے ہوئے حاضر عدالت ہوئے اوراسی کود کیچد کی کر پڑھنا شروع کیا اور پورے سات دن تک اس میتی خوانی کا سلسلہ جاری رکھا۔
روز اند دس بجے دن سے ڈھائی بجے تک بیشہادت ہوتی تھی۔ ہمارے علمائے کرام مجمی بڑی پابندی سے پچہری تشریف لے جاتے تھے اور با جازت عدالت دوآ دمی ہمارے اس شہادت کو حرف بحرف قلمبند کرتے تھے۔ باوجود یک بیٹہادت اس قدر محنت اور اتن مدت میں تیار شہادت اس قدر محنت اور اتن مدت میں تیار

کی گئی تھی۔ مگر الفاظ اور معانی کا بے ربط و بے محل ہونا عبارت کا اکثر مقامات میں خیط ہونا تعلویل لاطائل اور مکر رالفاظ کا بے فائدہ پار بار لاناع رفی الفاظ اور اعراب تو در کنار معمولی فاری عبارت مثلاً مولانا جامی کے عقائدنامہ کے اشعار کا غلط پڑھنا بیاوراس کے مثل اور بہت می چیزیں بتار ہی تھیں کہ اس مقدمہ نے تمام غلمہ یول کو بدھواس کردیا ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ بیشہادت بڑے معرکہ کی شہادت تھی اور پاپائے قادیان موسیوبشرصاحب خلیفۃ الدجال کی پوری طاقت اس میں ختم ہوئی کیان تی واطل اور باطل کوش بنادینا کسی کے امکان میں ہوتا تو دین اسلام دنیا سے کب کا رخصت ہوچکا تھا۔ اس میں بھی پچھ شک نہیں کہ ایک مطالعہ کیا جاتا تو بھی اس کے کفریات کی حقیقت اتنی مکشف نہ ہوتی۔ جھٹی کہ اس مفت روزہ شہادت سے مکشف ہوئی۔ بھے کفریات اور قلم میں برافرق ہوتا ہے۔ 'فتبادک اللّٰہ احسن المخالفین ''

نج صاحب نے جن کے اجلاس میں بیر مقدمہ ہے پہلے ہی جم سنادیا تھا کہ اس وقت نومبر کو ہیں اس مقدمہ کے سادیا تھا کہ اس کے بعد سال تمام کی وجہ سے جمھے دوسر سرکاری کا موں کا انسر ام کرنا ہے۔ جلال الدین شن غلمہ کی نے جب اپنی شہادت ۱۲ رنومبر ۱۹۳۲ء مطابق کا موں کا انسر جب اٹھا اللہ بروقت ڈیٹھ ہے دن کے تم کردی توجی صاحب نے ہمارے علمائے کرام سے پوچھا کہ آپ حضرات کو اس شہادت پر پھے جرح کرنا ہے۔ ہماری طرف سے کہا گیا کہ ہم جرح کے لئے تیار ہیں اور کم سے کم پندرہ دن جرح کریں گے اور ہماری جرح میں انشاء اللہ الیے ضروری امور ہوں کے کہ مقدمہ زیر بحث کا پوراا کمشاف ہوجائے گا اور عدالت کو اصل حقیقت کے بیھے دورو کہ سے بعد عدالت نے اس کو منظور کرلیا۔ ایسے ضروری امور ہوں گے کہ مقدمہ نیر بحث کا پوراا کمشاف ہوجائے گا اور عدالت کو اصل حقیقت کمرساتھ ہی بیر تھم سنایا کہ اب اس مقدمہ کی پیشی مارچ میں ہوگی۔ اتن مدت طویلہ کا انظار اکثر محرساتھ ہی بیر تھی کا عذر فرمایا۔ غرضکہ مقدمہ اب مارچ میں انشاء اللہ تعالیٰ ہوگا اور علمائے اسلام کی طرف الفرصتی کا عذر فرمایا۔ غرضکہ مقدمہ اب مارچ میں انشاء اللہ تعالیٰ ہوگا اور علمائے اسلام کی طرف الفرصتی کا عذر فرمایا۔ غرضکہ مقدمہ اب مارچ میں انشاء اللہ تعالیٰ ہوگا اور علمائے اسلام کی طرف سے پندرہ دن کامل بحول اللہ تعالیٰ ہوگا اور علمائے اسلام کی طرف سے پندرہ دن کامل بحول اللہ تعالیٰ ہوگا اور علمائے اسلام کی طرف سے پندرہ دنیا کہ سامنے آٹھائے گا۔"فاذ نول بساحت بھد فساء صباح المدندیں دو واطف الگیم کام رو اسمال

ا..... ابتدائے مقدمہ میں عدالت سے ریہ بات طے ہوگئ تھی کہ فریقین میں سے

کسی کی طرف سے کوئی وکیل بیرسٹر نہ ہوگا۔ گمر غلمد یوں نے اپٹی شہادت کے وقت اس قر ارداد کے خلاف ایک غلمدی بیرسٹر صاحب کولا ہور سے بلایا جو بار بارخواہ مخواہ عدالت کو قانونی بحثوں میں جاو پیجا الجھاتا تھا۔ بالفاظ دیگر اصل مبحث کو مخالطات کے پردہ میں چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ عدالت کے روکنے پر بھی نہ رکتا تھا۔ ایک روز اس نے عدالت کی شان کے خلاف بھی کچھ باتیں کیں۔ جن پر بالآ خراس نے معانی مانگ لی۔

السند علمدی صاحبان نے ملتان میں انگریزی عدالت میں مولوی الہی بخش صاحب پدر دختر فدکورہ کوشلع ملتان کا ساکن لے قرار دے کراستغاشہ دائر کردیا کہ اُڑی کورخصت کرادیا جائے اور دی سمن لے کر عدالت بہاد لپور میں پیشی مقدمہ کے وقت مولوی الہی بخش صاحب پر تقیل کرادی۔مطلب بیتھا کہ مولوی الہی بخش کوانگریزی عدالت میں الجھا کر بہاد لپور کے مقدمہ کوخور دیر دکر دیں۔ گرانشاء اللہ تعالی بیکیدان کا رائیگان ہوجائے گا ملتان میں کیے طرف ڈگری بھی اگر غلمد بول کول جائے توانگریزی عدالت کی ڈگری بھی اگر غلمد بول کول جائے توانگریزی عدالت کی ڈگری کا اجراء بہاد لپور میں نہیں ہوسکتا۔

فصل سوم .....فرقه غلمد بيدى مختضر تاريخ

فرقہ غلمد بیکا بانی مرزاغلام احمد قادیائی پنجاب کے ایک چھوٹے سے تصبہ کا دیان شلع گورداسپور کا رہنے والا تھا۔ شہرامر تسر سے شال مشرق کو جور بلوے لائن جاتی ہے۔ اس میں ایک بیزا اسٹیشن بٹالہ ہے۔ بٹالہ سے گیارہ میل کے فصل پر کا دیان ہو اب گی سال ہوئے بٹالہ سے کا دیان کو دیکھا ہے۔ مرزاغلام احمد قادیائی کا دیان کو دیکھا ہے۔ مرزاغلام احمد قادیائی نے اپنے وطن کے نام کو بھی دجل وفریب سے خالی نہیں رکھا۔ یعنی اس کو قادیان میں مشہور کیا اور اس نام کے شہور کرنے میں بڑی بڑی کو ششیں کرنا پڑیں۔ روپیہ بھی صرف ہوار شوتوں کی دادوسند بھی ہوئی۔

ل حالانکہ بیہ بالکل جھوٹ ہے۔مولوی البی بخش صاحب ریاست بہاولپور کے ساکن ہیں۔ گرغلمد بول کے فیر جس میں جھوٹ بولناان کے تنبی کی سنت ہے۔

ع کادیان پنجابی میں کیوڑے کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں چونکہ کیوڑ افروش لوگ رہتے تھے۔ اس واسطے اس کو کا دیان کہنے لگے۔ گر مرز اغلام احمد قادیا فی نے سرکاری کا غذات میں ڈاکخانہ کی مہر میں اس کوقادیان کھوایا اور کہا کہ پیلفظ واراصل قاضیان سے ہے۔ بیکہ مرز ا قادیا فی کی عالی نسب مجتمع جائے۔ اس کے باپ واوا قاضی تھے نہ کا دی فروش۔ کی عالی نسب مجتمع جائے۔ اس کے باپ واوا قاضی تھے نہ کا دی فروش۔

مرزاغلام احمد قادیانی نہ کور ۱۲۱اھ مطابق ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوا اور ۲۲ ارزیج الثانی ۱۲۴ ھمطابق ۲۲ مرکز علام مرتضی طبابت کا ۱۳۲۰ھ مطابق ۲۲ مرکز اغلام مرتضی طبابت کا پیشہ کرتے سے اور پیچھ تھری ز اغلام احمد قادیانی نے ابتدائی عمر میں فاری اور پیچھ بی پیشہ کرتے سے اور پیچھ تھری زمینداری بھی تھی ۔مرزا قادیانی نے ابتدائی عمر میں اور پیچھ واکر کوکری کی تلاش میں مرکز دان ہونا پڑا۔مرزا قادیانی کا ابتدائی زمانہ نہایت گمنامی اور تنگلت میں گذرا۔ جیسا کہ خود مرزا قادیانی نے اپنی کشاب استفتاء میں بوی تفصیل کے ساتھ اپنی مفلسی اور پریشان حالی کو بیان کیا ہے اور کھا ہے کہ میرے باب دادانہیں ختیوں میں مرکئے۔

خدا جانے کس طرح اور کس کس کی چوکھٹ پر جبہ فرسائی کے بعد سیالکوٹ کی کچہری میں پندرہ روپیہ ماہوار کی نوکری مل گئی۔ گراس قلیل رقم میں فراغت کے ساتھ بسرنہ ہوگی۔ چنا نچہ اب بین کر روپیہ مائیر ہوئی کہ مختاری کا قانون پاس کر کے مختاری کا پیشہ شروع کریں۔ بوی محنت سے قانون اگریزی کا داخ پیشانی پر لگا۔

چالا کی تو فطرت میں تھی ہی۔ لہذا مختاری کے امتحان میں ناکام ہونے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ اپنے معاش کے لئے تبحریز کیا۔ یعنی اشتہار بازی اور تصنیف وتالیف کے ذریعہ سے شہرت حاصل کرنے اور اس شہرت کو ذریعہ معاش بنانے کے در پے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے آریوں کے مقابلہ میں اشتہار بازی کی۔ بڑے بڑے اشتہار نہائیت آب وتاب سے ہزاروں کی تعداد میں شائع کئے۔ راقم کی نظر سے مرزا قادیانی کے گی ابتدائی اشتہارات گذر سے بڑاروں کی اشتہار اس گرز ہے۔

جب اس طریقہ سے ایک حد تک شہرت حاصل ہو پکی تو ایک کتاب براہین احمدیہ
آریوں کے مقابلہ میں تصنیف کی اور اس کے لئے بڑے بڑے اشتہارات نکالے مسلمانوں
سے چندہ لیا اورخوب لیا۔ ہزاروں روپیاس بہانہ سے وصول کرلیا اور پچی فراغت واطمینان سے
دن بسر ہونے گئے۔ خالبًا مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی وقت سے اپنے دماغ میں بہ خیالات قائم
کر لئے تھے کہ بندر بخ مجد دیت پھر سیحیت پھر نبوت رسالت کے دعویٰ کرنا چاہے۔ آگر بدعویٰ
کر لئے تھے کہ بندر بخ مجد دیت پھر سیحیت پھر نبوت رسالت کے دعویٰ کرنا چاہے۔ آگر بدعویٰ
پل گئے تو پھر کیا ہے اچھی خاصی با دشاہت کا لطف آ جائے گا اور آگر نہ چلے تو اب کون سی عزت مور سے مرزا غلام احمد قادیانی کواسی ابتدائی اشتہارات میں
بھی پچھے کھے موجود ہے۔خوق قسمتی سے مرزا غلام احمد قادیانی کواسی ابتدائی زمانہ میں پچھوٹوں سر سید
احمد خان علی گڑھی کی صحبت بھی نصیب ہوگئی اور ان کے آزاد خیالات نے مرزا قادیانی کے لئے اس

کے جُوزہ داستہ کو پھی ہمال کردیا۔ اس زمانہ میں سرسید بید مسکد اختراع کر پھیے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرکئے۔ کوئی انسان است خونوں تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگریزی دان طبقہ اس مسکلہ سے مانوس ہو چکا تھا۔ البذام زاغلام احمد قادیائی نے اپنے آغاز مقصد کے لئے اسی مسئلہ کو فتخب کرلیا۔ مرزاغلام احمد قادیائی نے ابتداء اس پر براز دوردیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرچے۔ برے اشتہار بھی شائع کئے ۔ علاوہ عقلی استبعادات اور خانہ ساز البامات کے گئی آیات قرآنیاورگئی حدیثوں کو بھی دوراز کارتاویلات کالباس پہنا کراپے استدلال میں پیش کیا۔ علاے اسلام کومباحثہ جو اس مسئلہ پر ہواوہ بھی کیا۔ سب سے برامباحثہ جو اس مسئلہ پر ہواوہ بھی مرزا قادیائی نے ہواوہ بعقام دبلی جناب مولوی مجمد ہیر صاحب سہوانی مرحوم سے تھا۔ جس میں مرزا قادیائی نے بالا خرائی عاجزی ومغلوبیت و کیوکر میہ بہانہ کیا کہ میرے گھرسے تارآیا ہے۔ میرے خسر بیار ہیں بالا خرائی میں مرزا قادیائی ہے۔ جس کا بالا خرائی خام نہیں شہر سکتا۔ یہ کہ کرراہ فرارافتیار کی۔ روئیداداس مباحثہ کی حجیب گئی ہے۔ جس کا نام 'الحق الصوبح فی اثبات حیاۃ المسیح

بیمسلّد چونکدانگریزی دانوں کے نداق کے مطابق تھا۔اس طبقد کی توجہ آپ کی طرف زیادہ مبذول ہوئی اور مقصود بھی یہی تھا کہ بیدولت منداور دخیل حکومت طبقہ متوجہ ہو۔ آج بھی غلمد بوں میں زیادہ ترایسے ہی لوگ ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی کو ابتداء میں خوش قسمتی سے پھے شیعہ علاء کی محبت بھی حاصل ہوئی۔ چنا نچرا کی ساحب جو شیعہ فرہب کے عالم تتے۔ مدتوں آپ کے استاد بھی رہے۔ اس ذرایعہ سے آپ کوشیعوں کے مسئلہ المت پرکافی اطلاع حاصل ہوئی اور ختم نبوت کے انکار کا راستہ آپ کے لئے مہل ہوگیا اور آپ کے ذہن رسانے اس بات کوا چھی طرح بجھ لیا کہ س طرح ایک نئے ذہب کی بنیاد پڑتی ہے اور اس کے لئے کس طرح پرو پیگنڈ اکیا جاتا ہے۔

موقع پاکر مرزا قادیانی نے پہلے اپنے کو ایک روثن ضمیر صوفی ظاہر کیا اور خفیہ طور پر دلال مقرر کئے کہ امیروں کو ترغیب دے کر مرید کر آئیں۔ ریاست مینڈھو لے ضلع علی گڑھ کے ایک واقعہ نے اس راز کوظا ہر کر دیا۔ پھرمجد دہونے کا دعو کی کیا۔ پھر مثیل میسے ہونے کا پھرمہدی

لے جناب مولوی امیر شاہ خان صاحب ساکن مینڈھوجنگی وفات کو چند سال ہوئے۔ معمرآ دمی تقے قبل غدر کے بزرگوں کے ملنے والے تقے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ مرز اغلام احمہ نے خود مجھ سے کہا تھا کہ رئیس مینڈھوکو میرا مرید کراد ہجئے۔ جناب مولوی امیر شاہ خان صاحب کے بیان کئے ہوئے واقعات کتاب امیر الروایات میں ہیں جو خانقا ہ اشرفیہ سے شاکع ہوئی۔ ہونے کا ادعا کیا۔ مریم بھی بنے اورا بن مریم بھی بنے۔ اس کے بعد ختم نبوت کا اٹکار کر نے ہی بن گئے۔ کچھ دنوں اپنے کوظئی و بروزی نبی کہتے رہے اور ۱۹۹۱ء کے بعد اپنے کوظئیق نبی ورسول صاحب شریعت فر مانے گئے۔ اپنے کو تمام انبیاء سے اعلی وافضل قرار دیا اور اپنے نہ مانے والے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا اور ان کو طرح طرح کی گالیاں دیں اور آخر آخر میں کرش ہونے کا شرف بھی حاصل کرلیا۔ بلکہ انصاف ہے کہ مرزا قادیانی نے الوہیت کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ کوئی رہبہ مرزا قادیانی سے چھو نے نہیں یایا۔

ان مختلف دعووں میں مرزانے جیب بجیب رنگ بدلے ہیں اور بجیب دہل سے کام لیا ہے۔ اور بجیب دہل سے کام لیا ہے اور الی ترکیب رکھی ہے۔ اگر کہیں کسی وقت کسی دعویٰ سے بچھ نفصان چنچنے کا خطرہ ہوتو فور ااس سے انکار کر جائیں۔ مرزااور مرزائیوں کی کتابوں کا پورامطالعہ کرنے کے بعد اس دجل کا راز کھلٹا ہے اور پھرکوئی بڑے ہے۔ بواچالاک مرزائی بھی تاویل کرکے بچ نہیں سکتا۔

غرضیکدان ترکیبوں سے مرز اکوخوب شہرت حاصل ہوئی اور سادہ اوحوں کوخوب شکار کیا خوب دولت حاصل کی اورخوب شکار کیا عوب دولت حاصل کی اورخوب عیش کیا عمدہ غذا کیں نفیس نفیس لباس جو بھی اس کے باپ دادا کو بھی نصیب نہ ہوئے تھے۔استعال کرتا رہا اور اپنی اولاد کے لئے دولت دنیا کا بڑا ذخیرہ جمح کرگیا۔ بیسب پچھوتو ہوچکا مگراب وہ ہے اور دارا لجزاء ہے۔ جہاں نہ اشتہار بازی کام آسکتی ہے نہ دجل وفریب کے دعوی نہ تحکومت انگلشیہ کی سرپرتی ان کوعذاب الہی سے نبات دلاسکتی ہے نہ دجل وفریب کے دعوی نہ تحکومت انگلشیہ کی سرپرتی ان کوعذاب الہی سے نبات دلاسکتی ہے نہ مسلمانوں کی بدخوابی اور دشنام دبی سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

مرزاغلام احمد کے بعداس کا دوست تھیم نورالدین خلیفہ ہوا اور مرزا قادیانی کی فریب کاریوں میں زندگی کے آخری دن بسر کرنے کے بعدوہ بھی چل بسا۔اب آج کل مرزا قادیانی کا خلیفہ دوم اس کا بیٹا مرز ابشیرالدین محمود ہے۔جو پورا مصداتی اس مثل مشہور کا ہے۔''اگر پدر نتو اند پرتمام کنڈ'

اپنے باپ کے مشن کو ترقی دینے اور گورنمنٹ برطانیہ کی جمایت حاصل کرنے کی تدبیروں کو اپنے باپ سے بہتر جانتا ہے۔ اب تدبیروں کو اپنے باپ سے بہتر جانتا ہے۔ گر باایں ہمہ، دروغ کو کہاں تک فروغ ہوسکتا ہے۔ اب غلمد بیت روبہ تزل ہے اور باوجود کیہ اس دورفتن میں جوفتہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ روز بروز ترقی کرتا جاتا ہے۔ لیکن غلمد بیت پرفتا کے آثار طاری ہو بچکے ہیں۔ خلیفہ دوم کے زمانہ میں غلمد بوں میں باہم سخت افتر ال پیدا ہو بچکے ہیں۔

فرقدالال، قادیانی پارٹی جس کا مقتداء خود خلیفد دوم مرزامحمود ہے۔فرقد دوم، لا ہوری پارٹی جس کا امام مسٹر جموعلی اور کن اعظم خواجہ کمال الدین ہے۔فرقہ سوم، خلبیری پارٹی جس کا پیشوا ظہیرالدین اروپی ساکن گوجرا نوالہ ہے۔فرقہ چہارم، تیار پوری پارٹی جس کا گروعبراللہ تیا پوری ہے۔فرقہ پنجم، سمبڑیا کی پارٹی جس کا مقتداء مجہ سعید سمڑیا کی ہے۔سمبڑیال ایک گاؤں ضلع سیا لکوٹ کے پاس ہے۔ پیشخص اسی گاؤں کا باشندہ ہے۔

ان پانچوں فرقوں میں بڑے فرد ودئی ہیں۔ قادیانی اور لا ہوری۔ ان دونوں کے افتراق کی بنیاد یوں پڑی کہ حکیم نورالدین کے بعد مسٹر حموطی چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بنایا جا ای اور کچھولوگ علی تابیت کے سبب سے ان کے طرفدار بھی تھے۔ مگر مرز امحمود کے سامنے ان کی نہ چلی اور باہم سخت رجمش پڑگئی۔ عقائد کے اعتبار سے ان دونوں فرقوں میں بچھوزیادہ فرق نہیں ہے۔ جو کچھوفرق بظا ہر نظر آتا ہے وہ عقائدوں کی نظر میں بنگ زرگری سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ بہر حال ان پانچوں فرقوں کے کا ختلاف کا بیان حسب ذیال ہے۔

قادياني يارني

ترملا اعلان کے ساتھ کہتی ہے کہ مرزاحقیقی طور پر نبی تھا۔ جیسے اور انہیاء ہو چکے ہیں۔ مرزا قادیائی کا بیاس کی وتی کا نہ ماننے والا ویسا ہی قطعی کا فرہے۔ جیسے حضرت مجمد رسول اللہ گالٹینے کا اور قرآن مجید کا نہ ماننے والا۔ یہ پارٹی مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو چھپا نا اور اٹکارختم نبوت پر پردہ ڈالنا پسندٹیس کرتی اور کہتی ہے کہ مرزا کی تعلیمات پر چھج طور سے ہمارا ہی کمل ہے۔ لا میں کی یا ۔ ٹی

لا ہوری پارٹی

کہتی ہے کہ مرزا قادیانی نے حقیق نبوت کا دعوائیمیں کیا اور مرزا قادیانی نے جن الفاظ میں نبوت کا دعوائی کیا ہے۔ ان سب الفاظ کی دوراز کا رتا ویلات کر کے بیارٹی حقیقت حال کو پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے۔ یہ پارٹی مرزا قادیانی کو اپنا مقتذاء، پیشوا، مجد و وقت، محدث، سے موعود سب پھھ مانتی ہے اور کہتی ہے کہ مرزا قادیانی کی تعلیمات پرہم ہی لوگ قائم ہیں۔ گرانصاف بی ہے کہ اس معاملہ میں قادیانی پارٹی برسر حق ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کی تعلیمات پرائی کاعمل ہے۔
لا ہوری پارٹی دراصل ہوی پالیسی سے کام لے رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان وجو کی دوسول ہوسکتا ہے۔ وہ یا تو مسلمانوں سے وصول ہوسکتی اور ظاہر ہے کہ چندہ وغیرہ جو کچھ وصول ہوسکتا ہے۔ وہ یا تو مسلمانوں سے وصول ہوسکتا

ہے۔ یا غلمد یوں سے، غلمدی تو موسیو بشیر الدین محمود کے زیراثر ہیں۔ اب جو پھوتو تع ہے وہ صرف مسلمانوں سے ہے۔ اس لئے لا ہوری پارٹی نے بیا علان کیا کہ ہم مرزا کو نبی ٹیمیں بانتے اور مرزا کو نبی نہیں کہتے۔ چنا نچاسی پالیسی سے وہ بہت پھھ فاکدہ اٹھار ہے ہیں۔ مرزا کو نبی نہیں الدین جس قدر جلدان کے فریب میں آجاتے ہیں۔ قادیا فی پارٹی کے قریب میں ٹیمیں آجاتے ہیں۔ قادیا فی پارٹی کے قریب میں ٹیمیں آجاتے ہیں۔ خواجہ کمال الدین کے بے در بے یور پ کے سفراوران سفروں کے بیش قرارا خراجات سب مسلمانوں ہی کے چندہ سے پورے ہوں ہیں۔ مسلم علی صاحب کا اگریزی ترجمہ قرآن مجید مسلمانوں ہی کے روپیہ سے یور پ میں طبح ہوا۔ یکھشت سولہ ہزار روپیہ تو تا جمان لے رگون ہی کا دیا ہوا ہے۔

قادیانی پارٹی اس مصلحت کی پروااس وجہ سے نہیں کرتی کہ اس کے امام موسیو بشیر کو اپنی پارٹی اس مصلوب بشیر کو اپنی پاپ کے امام موسیو بشیر کو اپنی پاپ کے ترکہ نے پورے طور پر مستغنی کردیا ہے اور غلمہ یوں کا دولت مند طبقہ اکثر اس کے ساتھ اور مرزا قادیانی کے مقرر کئے ہوئے اصول کے مطابق ماہوار چندوں کے ویا سے مسرگرم ہے۔ اس پارٹی کے پاس اس قدردولت ہے کہ شاید کہ والیان ملک ہی ہوں گے جودولت میں اس کا مقابلہ کر شکیس۔ ابھی چند سال ہوئے کہ موسیو بشیر نے یورپ سی کے سفر میں لاکھ روپیر مرف کردیا اور شزانے کا ایک کونہ بھی خالی نہیں ہوا۔

ظهیری پارٹی

مرزا قادیانی کونی ورسول سے بالاتر یعنی خدا کا مظہراورایئے اس اعتقاد کے ثبوت میں مرزا قادیانی کے وہ کلمات پیش کرتی ہے۔ جن میں الوہیت کا دعویٰ ہے۔ اس پارٹی کا ایک

لے تاجران رنگون کہ جب بیمعلوم ہوا کہ جس انگریزی ترجمہ قرآن مجید کے لئے سولہ ہزار روپیہان سے لیا گیا ہے۔ ہزار روپیہان سے لیا گیا تھا۔ اس میں مرزائیت کی تبلیغ کی گئی ہے اور ترجمہ کے حاشیہ میں مرزا قادیانی کی تعلیمات درج کی گئی ہیں۔ تو تاجران رنگون نے ۱۹۲۵ کو بدر بعیہ مطبوعہ نوٹس خواجہ کمال الدین سے جوان دنوں رنگون میں مقیم تھے۔اپنے روپیہ کی والیسی کا مطالبہ کیا۔ گر روپیہ کا والیس کرنا کارے دار۔

لے یورپ کے سفریس موسیو بشیرصا حب کوٹل سے کا خطاب انگریزوں سے ملا مقصودیہ تھا کہ انگریز غلیفہ کسے کہیں۔گران کی زبان سےٹل سے ٹک کلا اور وہی مشہور ہوگیا۔ دیکھواخبار زمیندار کے فاکل۔ عقیدہ بیجی ہے کہاس فرقہ کا امام لیعنی ظهیرالدین ارو پی پوسف موعود ہے۔ مرزا قادیانی کی ایک پیشین گوئی بیچی ہے کہ اس فرقہ کا امام لیعنی ظہیرالدین گوئی بیچی کہ میرے بعد پوسف آئے گا۔ بس اسے پول ہی سمجھ لو کہ خدا ہی اترا ہے۔ ظہیرالدین کہتا ہے وہ پوسف میں ہوں اور میں ہی خدا کا مظہر ہوں۔ اس پارٹی کا ایک قول بیچی ہے کہ نماز قادیان کی طرف منہ کر کے پڑھنی چاہئے۔ کیونکہ قادیان مکہ ہے۔ وہاں خدا کے ایک رسول (لیمنی مرزا) نے جنم لیا تھا۔

تا بوری پارتی

بھی مرزا قادیانی کو نبی ورسول مانتی ہے۔گراس کا پیشواُ عبداللہ تیار پوری مرزاسے بھی سبقت لے گیا۔وہ کہتا ہے جھےخوداپنے بازو سے الہام ہوتا ہے۔اس خض نے اپنی کتاب تفییر آسانی میں حضرت آ دم علیہ السلام کو حضرت حوا کے ساتھ خلاف وضع فطری فعل کا مرتکب قرار دیا ہے۔(معاذ اللہ منہ)

سمبر بالی پارتی

ان سب سے سابق القدم ہے۔ محرسعید جواس کا پیٹیوائے۔ کہتا ہے کہ خدانے مجھے قمر الانبیاء فرمایا اور کہتا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کوئی شریعت ملی ہے وہ شریعت محمد یہ کی اصلاح کے لئے بیسجے گئے تھے۔ مگراس کا موقع پورے طور پر انبیس نہیں ملا۔ پیشخص جواصلا حات شریعت محمد یہ کی اب تک پیش کرچکا ہے۔ ان میں سے چند ریم ہیں۔ شراب حلال ہے۔ اپنی رشتہ داری میں مثلاً خالہ، پھوچھی، بچا، ماموں کی لڑکی سے نکام حرام ہے۔ ختنہ حرام ہے۔ وغیر ذلک من النحرافات!

ان پارٹیوں کے علاوہ تخصی طور پر مرزاغلام احمد قادیانی کی برکات سے جولوگ رونما ہورہے ہیں ان کا تو شاری نہیں ہوسکتا۔ مثلاً ایک شخص غالباً ضلع گرجرانوالہ ضلع کارہنے والا ہے۔ جس نے اپنانام' دجل یسعیٰ ''رکھا ہے اور اس نام کر کھتے ہی اس نے اپنا گھر استی کے کنارہ بنالیا ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی نے منارہ آستے بنایا۔ پیشش کہتا ہے کرقر آن مجید کی اس آیت میں 'وجاء میں اقصیٰ المہدینی دجل یسعیٰ رئیسیں ''میں ہی مراوہوں۔ میرانام ''رجل لے بسعیٰ ''ہے۔ پیشش ایک بڑا ٹوپ پہنتا ہے۔ جس میں صرف آ کھیں اور ناک

لے جس طرح اس نے رکیش کو جوعر بی زبان میں جمعنی زینت ہے۔ فارسی کا لفظ قرار دے کر داڑھی کے معنی میں لے لیا۔اس طرح رجل یسعیٰ کونام بتار ہاہے۔ حالانکد آیت کے معنی میہ بیس کہ بسی کے کنارہ سے ایک محض دوڑتا ہوا آیا۔ وغیرہ کھلی رہتی ہےاورداڑھی چچی رہتی ہے۔ کہتا ہے کہداڑھی کا چھپانا فرض ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔''بناسا یوادی سوائکدھ وریشا ''لینی ایسالباس جوریش لینی داڑھی کو چھپائے۔

خلاصہ بیک مرزاغلام احمد قادیانی نے دین اسلام میں ایک ایسار خنہ پیدا کردیا کہ اب اس دخنہ سے بے تعداد مفاسد رونما ہوتے چلے جارہے ہیں اورسب کا نصب العین ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو حضرت رحمت اللعالمین کے ظل رحمت سے نکال دیا جائے حق تعالی اپنے نبی کریم کا اللیم کا مدت پر رحم فرمائے اور اس بلاء کو جلد دفع فرمادے اور سرور انبیاء کا اللیم کا علامی کا طوق گردن سے جدانہ کرے۔ آصین تھ آصین!

ہر گز این رشتہ را خلل مرساد تابہ حشرم مہار بنی باد

قصل چہارم .....مرزا غلام احمد کے متعلق چند ضروری معلومات مرزا قادیانی نے جو فقنے دین میں پیدا کئے اور ضروریات دین کا جس طرح انکار کر کقر آن مجیداورا حادیث نبوید کی تعلیم کے ساتھ تسٹو کیا اور الحادوز ندتہ کو پھیلایا ایان سب باقوں کو اگر نمونہ کے طور پر بھی بیان کیا جائے تو بید سالدایک بڑی کتاب بن جائے ۔ لہذا یہاں اس کے صرف تین اوصاف بیان کے جاتے ہیں۔ اقل! بید کدوہ بڑا کذاب تھا۔ دوم! بید کماس نے انبیاء علیم السلام کی شان میں گنا خیاں بہت کیں۔ سوم! بید کہ اس نے نمی ورسول بلکہ افضل الانبیاء

> ہونے کادعو کی کیا۔ مرزا قادیانی کا کذاب ہونا

دنیا پیس ہمیشہ تمام اہل ندا ہب بلکہ لا فد ہموں نے بھی جموث کو بدترین عیب سمجھا ہے۔
سوا غلمد یوں اور شیعوں کے کسی نے جموٹے شخص کو نبی یا پیشوائے واجب الا طاعة نہیں مانا۔
مرزا قادیانی کا جموٹا ہونا ایسا نا قابل انکار واقعہ ہے کہ خوداس کے جاشاروں کو بھی مانتا پڑا۔ چنا نچہ
قادیان سے ایک رسالہ شاکع ہوا ہے۔ جس کا نام ''نبی کی پیچان' ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ
مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں دس سے زیادہ جموٹی ثابت نہیں ہوئیں۔ان لوگوں کے نزد یک دس
باقوں کا جموٹ ہوجانا کوئی عیب نہیں۔ گرافسوں کہ بیر کہنا بھی غلط ہے۔ اگر اور علائے کرام کی
تقنیفات سے قطع نظر کر کے صرف ان کتب ورسائل کود یکھا جائے جو خافقاہ رہمانی موگیر سے شاکع
ہو چکے ہیں تو دس جموٹ کہنے والے کا جموٹا ہونا ظاہر ہوجائے۔

سنو! فیصله آسانی حصه اوّل مع تقه میں ۱۵۹ مرزا کے فریب اور جھوٹ دکھائے گئے میں۔ فیصله آسانی حصه دوم میں ۲۲، شیح کا ذب میں دودر جن یعنی ۲۲، مربیعثانیہ میں کا۔کل میزان چارسوچھیالیس ہوئی۔صحفہ رحمانیہ اور صحفہ محمد یہ کے متحد دنمبروں میں جوجھوٹ مرزا قادیانی کے دکھائے گئے میں ان کی تعداداس کے علاوہ ہے۔

جھوٹ کی بیکٹرت دیکھ کر بعض غلمد یوں کوشش مولوی عبدالماجد بھا گلیوری کے منہا ج نبوت تصنیف کرنی پڑی۔ جس میں بیر ثابت کیا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا تمام نبیوں کا شیوہ رہا ہے۔ گویا کذب خاصۂ نبوت ہے۔ (نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ) اس منہاج نبوت کی بنیاد خود مرزا قادیا نی ایٹے ہاتھ سے رکھ گیا تھا۔ جبیبا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آ کے معلوم ہوگا۔

مرزاغلام احمد قادیانی جموث بولنے میں ایسا مشاق تھا کہ شاید ہی کوئی امکانی جموث اس سے چھوٹا ہو۔ عقلاً جموث کی تین قسمیں ہو کتی ہیں۔ گذشتہ واقعات کے متعلق جموث پولنا آئندہ واقعات کے متعلق جموث پولنا آئندہ واقعات کے متعلق جموث پولنا یعنی جموثی پیشین گوئیاں بیان کرنا مرز اقادیانی کے کلام میں بیتینوں قسمیں جموث کی بکشرے موجود ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

ا ...... مرزا قادیانی اپنی کتاب (اربعین نمبر۳ ص۹، خزائن ج۱۵ ص۳۹۳) بیس لکهتا ہے۔''مولوی غلام دنگلیرصاحب قصوری اورمولوی اساعیل صاحب علی گرھی نے لکھا ہے کہ جھوٹا سپچ کے سامنے مرجائے گا۔'' حالانکہ ان دونوں نے اپنی کتاب بیس بیر مضمون نہیں لکھا۔ کتاب دعاوئے مرزا بیس اس جھوٹ کو پچ کرنے والے کے لئے مبلغ پانچ سورو پیدنقذانعام کا اعلان ہوا۔ پھر صحیفہ رجمانی نمبراؤل مطبوعہ ۱۳۳۲ھ بیس پھر صحیفہ جمد رینمبر ۸مطبوعہ ۱۳۳۵ھ بیس مطالبہ کیا گیا۔گر کسی غلمہ کی نے آج تک انعام حاصل کرنے کی جرائت نہ کی اور نداب کرسکتا ہے۔

۲..... (اخبار بکر قادیان ج۲ ش۲۵ می مورده ۲۵ رویمبر ۱۹۰۷) میس مرزا قادیانی کا اس.... (اخبار بکر قادیانی کا کا کا کے کا بہت کے کہ الکہ اللہ کرنے والے جمارے سامنے آئے۔ سب ہلاک ہوئے۔' حالانکہ سوا صوفی عبدالحق صاحب مرزا قادیانی نے مبللہ کیا ہی نہیں اورصوفی صاحب مرزا قادیانی کے مرجانے کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہے۔ ظلمہ یوں کی کذب پرسی قابل آفرین ہے کہا ہے تھیمبر کے اس جھوٹ کو اب تک گارہے ہیں۔ چنا خج خواجہ کمال الدین پیغام سلم موردی الار دسمبر ۱۹۱۹ء میں کہتے ہیں کہ: ''کی ایک مخالفین بالمقابل کھڑے ہوکر اور مبائل کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے میں ماموری صدافت یرم ہر لگا گئے۔'' بچ ہے کا ذب ہوکر اور مبائل کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے اس مامور کی صدافت یرم ہر لگا گئے۔'' بچ ہے کا ذب کے پیروسی کا ذب بی ہوتی ہیں۔

۳ ..... مرزا (اربعین نبر۳ ص ۱۵، خزائن ج ۱۷ ص ۴ ۴) میں لکھتا ہے کہ: ''میر ضرور تھا کہ قر آن کریم وحدیث کی پیشین گوئیاں پوری ہوتیں جن میں پیکھا تھا کہ سے جب ظاہر ہوگا تواسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔وہ اسے کا فرقر اردیں گےاوراس کے قل کافتو کی دیں گے۔''

اس عبارت میں چھ جموٹ ہیں۔ کیونکہ تین با تیں بیان کی ہیں۔ ایک، یہ کہ میں علائے اسلام کے ہاتھوں دکھا تھا۔ دوسرے، یہ کہ علائے اسلام سے کوکافر کہیں گے۔ تیسرے، یہ کہ علائے اسلام سے کے لل کا فتو کی دیں گے اوران نتیوں باتوں میں سے ہرایک کے لئے قرآن جمید کا حوالہ بھی دیا اور حدیث کا بھی۔ حالا تکہ یہ مضامین نقرآن مجید میں ہیں نداحادیث میں۔

بہاد لپور کےمقدمہ میں جلال الدین مٹس غلمدی نے بھی اپنی شہادت میں بیر جھوٹ بولا ہے۔انشاءاللہ تعالیٰ جرح میں پوری حقیقت کھل جائے گی۔

۳ ..... مرزاا پنے رسالہ (تختہ الندوہ ۳ من مزائن ج۱۹ ۱ ۹۲) میں لکھتا ہے کہ:

(() قرآن نے میری گواہی دی ہے۔(۲) رسول الله گالٹینے نے میری گواہی دی ہے۔(۳) پہلے

نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کردیا ہے کہ (۳) جو یکی زمانہ ہے اور (۵) قرآن نے بھی

میرے آنے کا زمانہ متعین کردیا ہے کہ (۲) جو یکی زمانہ ہے اور (۷) میرے لئے آسان نے بھی

گواہی دی اور (۸) زمین نے بھی اور (۹) کوئی نی نہیں جومیرے لئے گواہی نہیں دے چکا۔"

اس عبارت میں نوجھوٹ ہیں۔ ہر جھوٹ پر ہندسہ لگادیا گیا ہے۔سب سے زیادہ پرلطف پانچوان جھوٹ ہے کہ قرآن نے مرزا قادیانی کے آنے کا زمانہ معتین کیا ہے۔ کیا کوئی غلمدی اس جھوٹ کو پچ بناسکتا ہے۔

ه ...... مرزا قادیانی این کتاب (شهادة القرآن س ۲۱ بزرائن ب۲ س ۳۲ بیل کلمتا به کردائن ب۲ س ۳۳۷) میل کلمتا به که: "اگر حدیث کے بیان پراعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہئے جو وقوق میں اس حدیث پر کئی درجہ برهی ہوئی ہیں۔ مثلاً حج بخاری کی حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض غلیفہ کی نسبت بخاری میں کلما ہے کہ آسان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ: "بذا حلیفة الله المهدی "اب سوچو کہ بیحدیث کس پایداور مرتب کی ہے کہ جواضح اکتب بعد کتاب الله میں ہے۔"

ہے کوئی غلمدی جواس مضمون کی ایک روایت بھی صحیح بخاری میں دکھا کرایے پیغبر کی

بپیشانی سے اس داغ کومٹائے۔

۲..... مرزا قادیانی اپنی کتاب (نشان آسانی ۱۸، نترائن ج۳۵ ۱۷ میں کلمت کے ۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب (نشان آسانی ۱۸، نترائن ج۳۵ ۱۷ میں کلمت کے کہ کہ اگر چہ عام طور پر رسول اللہ کاللیخ کی طرف سے بیددیث میچ ہو چکی ہے کہ خدائے تعالی اس امت کی اصلاح کے لئے ہرا کیے صدی پر ایسا مجد دمبعوث کرتا رہے گا جواس کے دین کونیا کرے گا۔ کیکن چودھویں صدی کے لئے لیخی اس بشارت کے بارہ میں جوائی عظیم الشان مہدی چودھویں صدی کے سر پر فاہر ہوگا۔ اس قدراشارات نبویہ پائے جاتے ہیں جوان سے کوئی طالب میکر نہیں ہوسکتا۔۔۔۔

خدا کی پناہ اس جھوٹ کی کوئی حدہے۔ کسی حدیث میں نہ چودھویں صدی کا ذکر ہے نہ چودھویں صدی کا ذکر ہے نہ چودھویں صدی میں مہدی کے آنے کا ، نہ چودھویں صدی کے مجدد کے بارہ میں خصوصیت کے ساتھ کوئی اشارات یا بشارت ہے۔ کیا کسی غلمدی میں ہمت ہے کہ کوئی ایک روایت اس مضمون کی کسی کتاب میں دکھلا دے۔

کیوں غلمہ یو! نبی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جھوٹے حوالے کتابوں کے دے دے کر جاہلوں کو بہکایا کریں۔

ے..... (چشمہ معرفت ص ۱۸۹، خزائن ج۳۳ ص ۲۹۹) میں مرزا نے لکھا ہے کہ: ''ہمارے نی کر پیم کاللینڈ کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے۔''

کیا تاریخ دسیر یا حدیث کی کسی کتاب میں کوئی غلمدی دکھا سکتا ہے کہ آنخضرت گاللیجا کے گیارہ بیٹے ہوئے فوت ہوجانا تو پینچے کی بات ہے۔

۸...... مرزا قادیانی اینی این اشتهار مورند ۱۲ اراگست ۱۹۰۷ء میں جس کی سرخی ہے۔ ''عام مریدوں کی ہدایت'' ککھتا ہے کہ آنخضرت کا گلیٹے نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہوتو اس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلاتو تف اس شہر کوچھوڑ دیں ۔

کیا کوئی غلمدی کسی روایت، حدیث میں وہائی مقام سے بھاگ جانے کا تھم دکھا کر اپنے تیغیبرکو دروغ گوئی کی ذلت وخواری سے بچاسکتا ہے۔

9...... مرزا قادیانی (تحد غزنویی ۵، نزائن ج۱۵ س۵۳۵) میں لکھتا ہے: '' بیرتمام دنیا کا جانا ہوا مسئلہ اور اہل اسلام اور نصار کی ویہود کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ وعید یعنی عذاب کی پیشین گوئی بغیرشرط تو بداور استنفار اور خوف کے بھی ٹل سکتی ہے۔'' پھراسی رسالہ (تحد غرنویہ ۲۰ نزائن ۱۵س۵ ۱۹ میں کلھتا ہے: 'وعید یعنی عذاب کی پیشین گوئی کی نسبت خدائے تعالی کی بھی سنت ہے کہ خواہ پیشین گوئی میں شرط ہویا نہ ہوتضر ۴ اور تو بداور خوف کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔''

حالانکہ بیسب کذب صری ہے اور تمام دنیا پر افتراء ہے اور اس کوخدائے تعالیٰ کی سنت کہنا مرزا قادیانی کی ہے۔ کیا کوئی غلمدی کسی کتاب سے اس عقیدہ کو کھلا کر مرزا قادیانی کو دروغ گوئی کی لعنت سے بچاسکتا ہے۔

قرآن مجید بکار بکار کراعلان کرر ہاہے کہ:''لا تحسین اللّٰہ صحلف وعدہ دسلنہ ''لینی خداا پناوعدہ (خصوصاً) اپنے رسولوں سےخلاف نہیں کرتا ۔گرمرزا قادیا نی اس قرآنی اعلان کےخلاف خدا کی وعدہ خلافی کو تنفق علیہ حقیدہ اورسنت اللّٰد کہ رہاہے۔

پھراسی (انجام آئقم ص ۳۲،۳۳ بخزائن جااص ۳۲،۳۳) میں ہے کہ: ''جس حالت میں خدا اور رسول اور پہلی کتابوں سے شہادتوں کی نظیریں موجود ہیں کہ وعید کی پیشین گوئی میں بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہوتب بھی بوجہ خوف تاخیر ڈال دی جاتی ہیں تو پھراس اجہاعی عقیدہ سے محض میری عداوت کے لئے منہ پھیرنا اگر بدذاتی اور ہے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔''

اس عبارت میں چھ عدد جموف وافتر اہیں۔خدا پر افتراء، رسول لینی آنخضرت کاللیم افتراء، حدار پر افتراء، دسول لینی آنخضرت کاللیم افتراء، حدار پر افتراء، حضرت این افتراء، حضرت کاللیم پر افتراء، حسار انداء، حدار افتراء، ایما عی عقیدہ کہہ کرتمام امت پر افتراء، ہرگز ہرگز کسی کتاب میں نہیں ہے کہ قطعی وعدہ چالیس روز کا تھا۔ بلکہ برعکس اس کے (تفییر کہیرج ۲ ص ۱۹۸۸) میں صاف موجود ہے کہ نزول عذاب کا وعدہ مشروط تھا کہ اگرتم لوگ ایمان نہ لاؤ کے تو عذاب آئے گا اور ہرگز ہرگز کسی مسلمان کا بیعقیدہ نہیں ہے نہ ہوسکتا ہے کہ خدا کا وعدہ اور پھروہ بھی قطعی کی جاتا ہے۔

مرزا قادیانی کی جھوٹی پیشین گوئیوں پر جب گرفت ہوئی تواس نے بیر بات بنائی کہ تھا میں ہی جھوٹانہیں ہوں۔ بلکداور نبیول کی پیشین گوئیاں بھی غلط ہوچکی ہیں۔ خدا کی عادت یہی ہے کہ عذاب کی پیشین گوئی کہ جواگر چہوہ مشروط بھی نہ ہوٹال دیا کرتا ہے۔ (نعوذ باللہ منہ)

11 ..... مرزا قادیائی اپنی کتاب (کشی نوح ص& بزرائن ج9اص ۵) میں لکھتا ہے:

''اور یہ بھی یا در ہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں بیٹیر موجود ہے کہ شخ موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت مسے علیہ السلام نے بھی انجیل میں خبر دی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشین گوئیاں ٹل جا کیں۔''

کچھ صداس بیبا کی کی ہے کہ قرآن شریف کا جھوٹا حوالد دیتے ہوئے بھی شرم نہیں کرتا۔
ہے کوئی غلمہ می جوقرآن شریف بیس بیضمون دکھلا کرا پنے بیٹی برکو کذب کی روسیا ہی سے بچالے۔

۱۱ سن غلمہ یوں بیس ایک بڑا نا مورشن مولوی عبدالکریم تھا۔ اس کے سرطان کا پھوڑا نکل آیا۔ مرزا قادیائی نے اس کے لئے بڑی دعا کیں مائیس اورا پے الہام شائع کے کہ خدا نے بچھے خو خوری دی ہے کہ وہ شفا پا کیس کے۔ اخبار الحکم قادیان کے پر پے اس راگست ۱۹۰۵ء نے بھو کہ س قدر پیشین گو کیاں مولوی عبدالکریم کے متعلق ہیں۔ ان بیس سے لفایت اکو برہ ۱۹۰۵ء دیکھو کہ س قدر پیشین گو کیاں مولوی عبدالکریم کے متعلق ہیں۔ ان بیس سے ایک پر چہ کی عبارت بلفظ میہ ہے۔ '' حضرت اقدس ( ایعنی مرز اغلام احمد ) حسب معمول تشریف لیک اورا کیک روئیا بیان کی جو بڑی ہی مبارک اور مبشر ہے۔ جس کو بیس نے اس مضمون کے آخر میں درج کردیا ہے۔ فرماتے تھے۔ آج تک جس قدر الہامات و مبشرات ہوئے۔ ان میں نام نہ میں درج کردیا ہے۔ فرماتے خود مولوی عبدالکریم صاحب کودکھا کرصاف طور پر بشارت دی ہے۔ میں تھاریت روئیارت دی ہے۔

گر جب مولوی عبدالکریم اس بیاری میں مرگئے تو مرزا قادیانی نے (حقیقت الوی ص۲۶، بزائن ج۲۲ سر۱۹ میں کھا کہ: ''ااراکتو بر۵۰ ۱۹ءکو ہمارے ایک خلص دوست مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اس بیاری کارٹیکل یعنی سرطان سے فوت ہوگئے تھے۔ان کے لئے بھی میں نے دعاء کی تھی۔گرایک بھی الہام ان کے لئے کھی میں نے دعاء کی تھی۔گرایک بھی الہام ان کے لئے کھی میں نے دعاء کی تھی۔گرایک بھی الہام ان کے لئے کھی میں نے دعاء کی تھی۔گرایک بھی الہام ان کے لئے کھی میں ہے۔

یہاں دوجھوٹ مرزا قادیانی نے بولے۔اوّل! بیا کہ مولوی عبدالکریم کے صحت کی جھوٹی پیشین گوئی کی دوم! بیا کہ مولوی عبدالکریم کے صحت کی حصوت کی بیشین گوئی کی دوم! بیا کہ مولوی عبدالکریم کی صحت کے متفاور اس کوصاف طور پر بشارت کہد چکے تتھے گراب کہتے ہیں کہ کوئی تسلی بخش الہام تھا ہی نہیں۔

۳۱ ..... مرزا قادیانی اپنی کتاب (دافع البلاء ۱۸۰ خزائن ج۸اص ۲۳۰) میں لکھتا ہے: ' خدا نے سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا ہے کہ قادیان کواس (طاعون) کی خوفتاک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور بیتمام امتوں کے لئے نشان ہے۔''

غلمد یوں نے اپنے پیٹیبر کی اس پیشین گوئی کو نہایت متکبرانہ لہجہ میں شاکع کیا اور مرزا قادیانی خود بھی حسب عادت بہت انزایا۔ مولوی عبدالکریم نہ کور الصدر نے بھی ایک بڑا مفعمون اس پر کلھا اور کلھا کہ بیر مرزا قادیانی کے لئے شفاعت کبری کے منصب کا ثبوت ہے کہ قادیان کے سایر شفاعت میں لےلیا ہے۔ وغیرہ وہ غیرہ مقادیان کی سایر شفاعت میں لےلیا ہے۔ وغیرہ وہ غیرہ کی مرتمام دنیا جائتی ہے کہ قادیان میں طاعون کی میلا اور خوب پھیلا۔ قادیان کی کل مردم شاری اس وقت ۱۳۱۰ می موتیل طاعون سے ہوئیں۔ پہلے تو غلمد یوں نے شاری اس وقت ۱۳۰۰ میں میں سے ۱۳۱۱ موتیل طاعون سے ہوئیں۔ پہلے تو غلمد یوں نے اس وقت ۲۰۰۸ میں کے کوشش کی۔ گربالا خراقر ارکرنا پڑا۔

(اخبار بدرقا دیان جاش ۸۵ مورخدا ارد تمبر ۱۹۰۴ء، مورخد ۱۹۰۴ء، مورخد ۱۱۰۱۷ بریل ۱۹۰۴ء)

مرزا قادیانی نے اپنے اس جمو نے کہ پیتاویل کی کہ وقی الجی میں قادیان کا لفظ نہ تھا۔ قربیکا
لفظ تھا۔ دیکھوا خبار (بدرج اش اص ۲ مورخد ۱۳۰۱ ما کو پر ۱۹۰۴ء) بید دو سرا جموٹ مرزا قادیانی کا ہوا کہ خود ہی
دافع البلاء میں کھا کہ خدائے قادیان کا نام لے دیا اور اب کہتا ہے کہ وقی میں قادیان کا نام نہ تھا۔
دافع البلاء میں کھا کہ خدائے قادیان کا نام میں میں مورخ کہ گوئی کے دو کی میں تادیان کا نام نہ تھا۔
بیشین گوئی تھی اور اس کے جمو نے ہونے پر مرزا قادیانی کی ذات بھی الی ہوئی کہ کوئی باحیا ہوتا تو
پیشین گوئی تھی اور اس کے جمو نے ہونے پر مرزا قادیانی کی ذات بھی الی ہوئی کہ کوئی باحیا ہوتا تو
پھر مذہ خد کھا تا۔

ا اپنے خالفوں کو موت و عذاب و غیرہ کی پیشین گوئیاں کر کے ڈرانا مرزا قادیانی کی عادت میں داخل ہوگیا تھا اوراس کا سلسلہ بوجہ ہے جیائی کے روز بروز برد تا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے مولوی مجرحسین بٹالوی مرحوم کے متعلق آبکہ پیشین گوئی ای قتم کی بیان فرمائی۔ اس پر مقدمہ کالگیا۔ مرزا قادیانی نے بردی کوششیں کیس۔ گرسب بے مودر ہیں۔ آخر بردی دلت کے ساتھ کچہری جاتا پڑا اور سب سے زیادہ دلت کے سلمان کی ہندویا عیسائی کے ساتھ نہ کرنی دلت کے ساتھ کچہری جاتا پڑا اور آن مدلی الی مقدمہ کالگیا۔ آئیدہ الی جائے کہ دائی سے آبارہ الی الی الی الی نے افرار نامہ لیور کہ دائی ہندو الی الی الی الی الی بیشین گوئی نہیں کی کے متعلق آلی پیشین گوئی نہیں کروں گا۔ یہ فیصلہ ۲۳ مرزا قادیائی نے اقرار نامہ کوئی نہیں کروں گا۔ یہ فیصلہ ۲۳ مرزوری ۱۹۸۹ء کا ہے۔ قابل دید ہے سجھدار کے لئے تو بہی واقعہ مرزا قادیائی کے مورٹ کے ہونے کے لئے کائی ہے۔ آگر مرزا قادیائی مامورش کے کہنے سے سجھدار کے لئے تو بہی واقعہ مرزا قادو یائی مامورش کے کہنے سے بھوڑ نہیں سکا۔ چاہ جمھول کے مورٹ کی سے سکام کرتا ہوں کی کے کہنے سے چھوڑ نہیں سکا۔ چاہ ہوئی آب پائلی کے کہنے کہنے کھوڑ نہیں سکا۔ چاہ ہوئی آب پائلی کے کہنے تو بھی اورٹ اور دیکھورسول خدا گائلی کہددیا کہدیا کہدیا کہدیا کہدیا کہدیا کہا ہے بھائیں خدا کے مجمعے کھوڑ نہیں سکا۔ پھی میں تو آب نے صاف کہددیا کہدیا کہدیا کہدیا ہوئی ترب بھی چھوڑ نہیں سکا۔ پھی سے بیکام کرتا ہوں کی کے کہنے سے اور الورور کو الی خورانوں خدا گائلی کہدیا کہدیا ہوئی ترب بھی چھوڑ نہیں سکا۔ بھی سے بیکام کرتا ہوں کی جھوڑ نہیں سکا۔ بھی سے بیکام کرتا ہوں کی کے خورانوں خدا کے تو بھی چھوڑ نہیں سکا۔

مرزا قادیانی نے امرتسر میں عیسائیوں سے مباحثہ کے بعد ۵ رجون ۱۸۹۲ء کو اپنے حریف ۱۸۹۲ء کو اپنے حریف ۱۸۹۸ء کو اپنے مسٹر عبداللہ آتھ کم کے متعلق پر پیشین گوئی کی۔ (جنگ مقدین ۱۸۸۸ء خزائن ۲۵ میں ۲۹۳٬۲۹۲) میں لکھتے ہیں کہ: ''آج رات جو جھے پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور ابتبال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوا کچھ بنیس کر سکتے تو اس نے جھے بینشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں نہیں کر سکتے تو اس نے جھو کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنار ہا ہے وہ انہیں دنوں مباحثہ کے لیاظ سے بعنی فی دن ایک مہینہ لے کر پندرہ ماہ تک ہا دیہ میں گرایا جائے گا اور اس کو تحت ذلت پنچ گی۔ بشرطیکہ تی طرح میں اندھے سوجا کھے کئے عزت خاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشین گوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سوجا کھے کئے جات کیا وربعش اندھے سوجا کھے کئے جات کیا وربعش اندھے سوجا کھے کئے جات کیا وربعش انگرے چلائیں گے اوربعش مبرے سندیکیں گے۔'

پھر مرزا قادیانی کھتے ہیں۔ 'میں جران تھا کہ اس بحث میں کیوں جھے آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب سیحقیقت کھی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ میں اس وقت اقر ارکر تا ہوں کہ اگر یہ پیشین گوئی جموثی نظے یعنی وہ فریق جو خدائے تعالی کے نزدیک جموٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آخ کی تاریخ سے سرزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک سرزاا ٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھکو ذکیل کیا جاوے۔ روسیاہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے۔ میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے۔ میری گانی دیا جاوے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ خرور کرے گا۔ زمین آسان کی جا کیس پر اس کیا تیں نہلیں گی۔'' (جنگ مقدس ۱۸۸ مزرز ان جاس ۲۹۳۲۹۲۲)

بیعبارت مرزا قادیانی کی انہیں کے الفاظ میں ہے۔ مرزا قادیانی جانتے تھے کہ اس پیشین گوئی اور اس کے پرزور الفاظ سے آتھم ڈر جائے گا اور ڈرکر مرزا قادیانی کا مرید ہوجائے گا۔ گرافسوس ایبانہ ہوا۔ پندرہ مہینہ گزر کئے اورآ تھم بدستور سیح وسالم موجودر ہا، نہوہ مرا، نہ ہادیہ میں گرا۔

عیسائیوں نے ۲ رمتبر۱۸۹۳ء کو جب مرزا قادیانی کے پیشین گوئی کی تکذیب ہوچکی۔ ہرچگہ جشن کئے بڑے بڑے اشتہارات نکا لے اور مرزا قادیا فی کوخوب ہی ڈلیل کیا کہ اس ذلت کو خیال کر کے آج رو ککئے کھڑے ہوتے ہیں۔عبرت کے لئے بعض اشتہارات کی نقل حسب ذیل ہے۔اہل لودھیانہ کی طرف سے حسب ذیل اشتہار لکلا۔

## قول صائب

ہوئی جس سے ہے ذات قادیائی
عیدی نتوال گشت بتصدیق خرے چند
ارے منحوں نافرجام مرزا
رسول حق باستحکام مرزا
بچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا
مسحائی کا یہ انجام مرزا
ہوا مدت کا خوب اتمام مرزا
ہوا مدت کا خوب اتمام مرزا
جو تھا شیطان کا الہام مرزا
بظاہر اس میں ہے آرام مرزا
بظاہر اس میں ہے آرام مرزا
دیا تھا تھے کو سخت الزام مرزا

مدد ہے مباہل کو سے آسانی برصاحب نظرے گوہر خودرا الرے او خود غرض خود کام مرزا غلای چھوٹ کر اجمہ بنا تو میں کہ وجود بن کر مینے پیدرہ برجہ چڑھ کے گزرے مینے پیدرہ برجہ چڑھ کے گزرے تری مکذیب کی مشس وقمر نے ڈبویا قادیان کا نام تونے کہاں ہے اب وہ تیری پیش گوئی اگر ہے کچھ بھی غیرت ڈوب مرتو بیرا تھا اس نے تجھ کو زندہ درگور

ولیکن تو نہ آیا باز پھر بھی نہ کہتا کچھ اگر منہ پھاڑ کر تو گئے میں اب ترے رسا پڑے گا سرا بھی کم سے کم اتنی تو ہوگی سے سولی اور پھائی کار سرکار کہ اک بھائی ہے مرشد بھیگیوں کا کہ اک بھائی ہے مرشد بھیگیوں کا تو ہے اک انبیائے بعل میں سے کہا سلامیوں نے خلف پاکر تو ہے اک انبیائے بعل میں سے نہیں اب تک زمین وآسان قائم ہیں اب تک زمین وآسان قائم ہیں اب تک نہیں کے دو فوضح براہین سے مھیگ تو نے مسلمان بھر اللہ کہ چھپ کر فتح وتوضح در تو ہے واہو جا مسلمان

یہ اس شوقی کا ہے انعام مرزا ندامت کا نہ پیتا جام مرزا سید رو ہوگا پیش عام مرزا کہ ہو جاوے تحجے مرسام مرزا پڑا کہلا ہی تام مرزا اور آک بجروں کا بے اندام مرزا ہو کا نب اندام مرزا سلف کو دے رہا دشام مرزا ترے وہ ٹمل گئے اطلام مرزا ترے وہ ٹمل گئے اطلام مرزا ترے وہ ٹمل گئے اطلام مرزا کھلے تیرے چھے اصام مرزا کھلے تیرے پھے اصام مرزا کھیلے میرا

### الضأديكر

غضب بھی تجھ پرسٹگر چھٹی ستبرکی ہے کادیائی ہی جھوٹا مرانہیں آ کھم سرے کریف کو فیروز پور سے لائی دلیل وخوارندامت چھپارہی تھی کہ تھا سواری کی حالت تھی سوابرس کے سے امیدوارسب مایوس می وہود کے مدیل کھائی خوب سوای کی کھائی خوب سوای کی کھائی خوب سود کی کھائی خوب یہ کادیانی کی تذلیل کے لئے بھی نہ تھا سیکا دیانی کی تذلیل کے لئے بھی نہ تھا

نہ دیکھی تو نے ککل کر چھٹی ستمبر کی

یہ گونخ اٹھا امرتسر چھٹی ستمبر کی

یہ ریل ہے تیرا خرا چھٹی ستمبر کی

ترے مریدوں یہ محشر چھٹی ستمبر کی

مرید اعرج واعور چھٹی ستمبر کی

یہ کہتی چوتی تھی گھر گھر چھٹی ستمبر کی

یہ کہتی چوتی تھی گھر گھر چھٹی ستمبر کی
ملاحدہ کا وہ رہبر چھٹی ستمبر کی
ملاحدہ کا وہ رہبر چھٹی ستمبر کی
ملیلہ کا اثر گر چھٹی ستمبر کی

لے اشارہ ہے مرزا قادیانی کے اس تول کی طرف کہ اس نے لکھا ہے کہ خرد جال سے مراد

## عيسائيوں كاايك اشتہار بھى ملاحظه ہو

سارے الہام بھول جائیں گے پھر فرشتے بھی نہ آئیں گے لعین وبے حیاء شیطان ٹانی بوھاپے میں ہے بیہ جوش جوانی بید کہہ کر تری مرجاوے نانی کہی ہے اب مصم دل میں شانی

# رسول قاديانی کو پھرالہام ہوا

توژبی ڈالیں گے وہ نازک کلائی آپ کی بات بيكب جهي سككى اب جهيائى آپ كى بات اب بنتی نہیں کوئی بنائی آپ کی کون مانے ہے بھلا بیر مج ادائی آپ کی بات سچی ایک بھی ہم نے نہ یائی آپ کی کررہا بیشک ہے شیطان رہنمائی آپ کی اس کوکب منظور ہے اک دم جدائی آپ کی رات دن کرتا وہی ہے پیشوائی آپ کی كس بلامين اسند كيهوجان يهنسائي آپكي د کیموکیسی ناک میں اب جان آئی آپ کی آ بروسب خاک میں کیسی ملائی آپ کی کس لئے کرتانہیں مشکل کشائی آپ کی جو گلی کوچوں میں کرتے تھے بردائی آپ کی ڈوم کنجر دھریئے کنجرے قصائی آپ کی جانے ہیں ہم بیساری پارسائی آپ کی

بنجدُ آگھم سے مشکل ہے رہائی آپ کی آتهم اب زنده بین آ کرد مکیراوآ نکھوں سےخود م محمد كروشرم وحيا تاويل كا اب كام كيا حموث کو سیج اور سیج کو جموث بتلانا صریح جھوٹ ہیں باطل ہیں دعویٰ قادیانی کے سبھی ہوگیا ثابت ہے سب اقوال بدسے آ پ کے اینے پنجہ سے نہیں شیطان تمہیں دیتا نجات تم ہواس کےاوراب وہ ہےتمہارا یارغار ہم نہ کہتے تھے کہ شیطان کا کہا مانو نہ یار ہرطرف سے لعنت اور پھٹکارا وردھتکار ہے خوب ہے جبریل اور الہام والا وہ خدا ہے کہاں اب وہ خداجس کا تنہیں الہام تھا اب بتاؤین کہاں وہ آپ کے پیرومرید كرتي بين تظيم جك جمك كرقة عاكس سيكيا آپ نے خلقت کے مُعَکنے کا نکالا ہے بیڈھنگ

کام کس آئے گی بید دولت کمائی آپ کی کچھ کروخوف خدا کیا حشر کو دوگے جواب سب پہسبقت لے تی ہے بے حیائی آپ کی د هید اور بشرم بھی ہوتے ہیں عالم میں مگر فیصلہ کی شرط ہے مانی منائی آپ کی كرك منهكالا كده يركيون بين بوت سوار كرى ۋالے گا حجامت اب تو نائى آپ كى داڑھی سر اور مونچھ کا بینا بڑا دشوار ہے اب بھی تائب ہواسی میں بھلائی آپ کی آب کے دعوؤں کو باطل کر دیاحق نے تمام ماتھ کب آئے گی بیمہلت گنوائی آپ کی اب بھی فرصت ہے اگر کچھ عاقبت کی فکر ہے راہ حق اور زندگی سے ہے لڑائی آپ کی سخت گراہ ہونہیں سمجھے سیح کی شان کو ہوگئ اب بھی مسیح سے گرصفائی آپ کی خاتمه بالخير ہوگا اور ہوگے سرخرو بس ہوچکی نماز مصلٰی اٹھائے اب دام مكر اور كسى جابجهاية مرزا قادیانی نے خود بھی اپنی تحریرات میں لکھاہے کہ پیشین گوئی کی معیاد ختم ہونے پر مخالفوں نے بہت خوشی کی اور مرزا قادیانی کی تذلیل وتو ہین میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا۔ چنانچیہ (سراج منیرص ۷ بخزائن ج ۱۲ ص ۵۹) میں لکھتے ہیں۔''انہوں نے پیٹاور سے لے کرالہٰ آ باداور جمبئی اور کلکنته اور دور دور کے شہروں تک نہایت شوخی سے ناچنا شروع کیا اور دین اسلام پڑھٹھے کئے اور میہ سب مولوی یہودی صفت اورا خباروں والےان کے ساتھ خوش خوش اور ہاتھ ملائے ہوئے تھے۔'' اب بیتماشا بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جب اس طرح تھلم کھلامرزا قادیانی کا جموث ظاہر ہوا اورا یسے زوروشور کی پیش گوئی ان کی غلط ہوگئی تو انہوں نے کس طرح اینے جال میں تھنسے ہوئے لوگوں کو سمجھایا۔ مرزا قادیانی نے اس موقع پر کئی رنگ بدلے اور بے دریے کئی مختلف تاویلیں کیں جن کوہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ چېلى تاوىل

'' بیہے کہ جوفریق جھوٹا ہووہ پندرہ ماہ کے اندر بسز ائے موت ہادیہ میں گرایا جائے گا۔ اس سے مرادصرف آتھ تھم نہ تھا بلکہ تمام وہ عیسائی جواس مباحثہ میں اس کے معاون تھے۔''

(انوارالاسلام ٢٠٠٠ فزائن ج٥ص١)

جواب اوّل ..... به كه خود مرزا قاد يانى كى تصريح موجود به كه به پيشين گوكى خاص آئتم كم متعلق شى - (كرامات الصادقين اخير صفح بنزائن جه س ١٩٣٥) ميس مرزا قاديانى كلصة بيس - "وصنها صاوعدنى دبى اذ جادلنى دجل صن المهندسدين الذى اسمه عبداللُّه آتهم الي ان قال فأذا بشرني ربي بعد دعوتي بموته الي خمسة عشرا

شهو ''نیز (تریاق القلوب انجزائن ج ۱۵ س۱۹۸) میں لکھتے ہیں۔''آ کھم کے موت کی جو پیشین گوئی تھی۔ جس میں شرط میتی کداگر آ تھم پندرہ مہینے کی میعاد میں جن کی طرف رجوع کر لیس گوتو موت سے فی جا کیں گے۔''

دوسراجواب ..... بیر کہ اچھا صرف آتھم مراد نہ تھا تو اور بھی پریشانی مرز اکو لاحق ہوگئی۔ آتھم کے علاوہ تمام ان عیسائیوں کا جوشر یک بحث تھے پندرہ ماہ کے اندر مرکر ہاویہ میں گرنا ٹابت کرنا پڑےگا۔

دوسری تاویل

بیکہ آتھم نے حق کی طرف رجوع کرلیا۔ اس کے نہیں مرااور حق کی طرف رجوع نہ کرنے کے حصل کے معلق کے حصل کے حصل کی کے حصل کی کے دیا گئی ہے دارگیا تھا۔
جواب اس اس کا بیہ ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنے کے بیٹ معنی ہر گزئیس ہو سکتے کہ درجائے۔ بلکہ مرزا قادیانی کی الہا می عبارت کا سیاق وسباق صاف بتلار ہا ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنے کے معنی بیٹ ہیں کہ آتھم عیسائیت کو ترک کر کے مرزائی ہوجاوے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے تعلق میں است صاف طاہر ہے کہ جومرادی کی کی طرف ہے کی طرف رجوع مراد ہے۔

مرزا قادیانی نے اس بات کے جوت کے لئے کہ آتھم ڈرگیا تھا۔ اپنا پورا زورختم کردیا۔ بڑے بڑے اشتہاردیئے۔ آتھم کو کھا کہ دو کے لئے کہ آتھم ڈرگیا تھا۔ اپنا پورا زورختم ہزار بلکہ دو ہزار بلکہ جار ہزار انعام دوںگا۔ آتھم نے بجواب اس کے کھا کہ شم کھانا میرے فہرب میں منع ہے اور انجیل کا حوالہ دیا۔ مرزا قادیانی نے بجواب اس کے کھا کہ جیسائیوں کے پیٹوا وی نے عدالت میں قسمیں کھائی ہیں۔ آتھم نے کھا کہ جھے بھی عدالت میں طلب کرلو عدالت کے جرسے میں بھی ہم کھالوںگا۔

ایک موقع پر مرزا قادیانی نے بدعواس ہوکر بیمی کلهددیا کہ آتھم نے عین جلسه مباحثہ میں حق کی طرف رجوع کرلیا تھا۔اس وجہ سے پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔ (سشی نوح ص ۱۹ بزائن جواص ۱۹) میں کلھتے ہیں۔ ''اس (آتھم) نے عین جلسہ میں ستر معزز آدمیوں کے روبرو آخضرت کاللے اور پیشین گوئی کی بناء یہی تھی کہ اس نے

آ تخضرت ملافية كود جال كياتها-"

مرزا قادیانی کی حالت پرافسوس ہے۔اگریہ بات بچ ہے کہ اس نے عین جلسہ میں رجوع کرلیا تھا تو آپ نے جلسہ کے اختقام کے بعد پیشین گوئی کیوں کی ، عجب خیط ہے جس کا سرنہ پیر۔ تنیسری تاویل

مرزا قادیانی نے سب سے لطیف بیری کہ عبداللہ آتھم چونکہ میری پیشین گوئی سے ڈر
گیا اور بہت گھرایا۔ اس گھراہٹ نے اس کی زندگی سے کردی۔ یہی مصیبت اور آئی ہادیہ ہے۔
جس میں وہ گرا۔ لہٰذا پیشین گوئی پوری ہوگئ۔ باتی رہی موت کی پیشین گوئی تو وہ اصل الہامی
عبارت میں نہیں ہے۔ مطلب بید کہ وہ میں نے اپنی طرف سے بغیرالہام کردی تھی۔ اصل الفاظ
مرزا قادیانی کے یہ ہیں۔ (انوارالاسلام ص ا، خزائن ج اس میں لکھتے ہیں۔" ہاویہ میں گرائے جانا
جواصل الفاظ الہام ہیں وہ عبداللہ آتھ نے اپنے ہاتھ سے پورے کئے اور جن مصائب میں اس
نے اپنے تئین ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھرا ہوں کا سلسلہ اس کا دامنگیر ہوگیا اور ہول اور
فوف نے اس کے دل کو پکڑلیا۔ یہی اصل ہاویہ تھا اور سزائے موت اس کے ممال کے لئے ہے۔
جس کا ذکر الہا می عبارت میں موجود بھی نہیں۔ بیشک بیہ صیبت ایک ہادیہ تھا۔ جس کوعبداللہ آتھ محم
نے اپنی صالت کے موافق بھگت لیا۔"

ناظرین کرام! ذراانساف سے دیکھیں کھی تو مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ آتھم نے حق کی طرف رجوع کیا۔اس لئے وہ ہاویہ میں گرنے سے بھی گیااور کبھی فرماتے ہیں کہ وہ ہاویہ میں گرا، یہ بدحواسی نمیں ہے تو کیا ہے؟

مرزا قادیانی کا بیلکھنا سزائے موت کا ذکرالہا می عبارت میں نہیں ہے۔ عجب لطیفہ ہے۔ البا می عبارت میں نہیں ہے۔ عجب لطیفہ ہے۔ البا می عبارت میں ہوآ پ کی پیشین گوئی میں صاف صاف ہے اور آپ نے تشم کھا کر لکھا ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہاد ہیمیں نہ پڑے تو میں ہرا کیک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے۔ ہمرا کیک بات کے لئے تیار ہوں۔ اللہ مبلشا نہ کی تشم کھا کر کہا ہوں کہ وہ روابیا ہی کرے گاضرور کرے گا۔

چوشی بات جونہایت عجیب وغریب ہے یہ ہے کہ جب آ تھم میعاد پیشین گوئی ختم

ہونے کئی سال بعد لیعنی ۲۷ر جولائی ۱۸۹۱ء کومر گیا تو مرزا قادیانی بہت بخش ہوئے اور فرماتے
ہیں۔ میری پیشین گوئی پوری ہوگئی اور (حقیقت الوقاص ۱۹۸۵ مزائن ج۲۲س ۱۹۳۳) ہیں ہے۔ ' اگر کسی
کی نسبت یہ پیشین گوئی ہوکہ وہ پندرہ مہینہ تک مجذوم ہوجائے گا۔ پس اگروہ بجائے پندرہ مہینے کے
بیسویں مہینہ میں مجذوم ہوجائے اور تاک اور تمام اعضاء گرجا ئیں تو کیا وہ مجاز ہوگا کہ یہ کہئے کہ
پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی ۔ نفس واقعہ پرنظر چاہئے ۔' اہل انصاف دیکھیں کہ مرزا قادیائی کیا لکھ
رہے ہیں۔ بھی کہ موت کی پیشین گوئی الہام میں تھی ہی نہیں۔ بھی فرماتے ہیں کہ اس
مدت کے بعد بھی وہ مرگیا تو موت کی پیشین گوئی الہام میں تھی ہی نہیں۔ بھی فرماتے ہیں کہ اس
مدت کے بعد بھی وہ مرگیا تو موت کی پیشین گوئی بوری ہوگئی۔

اس سے بھی زیادہ لطیف بات جوابیا ندار کو جیرت میں ڈال دے یہ ہے کہ مرزا قادیا نی (کشتی نور ص ۲ بززائن ج ۱۹ ص ۲) میں لکھتے ہیں کہ: 'دپیشین گوئی میں سے بیان تھا کہ فریقین میں سے چوشن اپنے عقیدہ کی روسے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سووہ آتھم مجھ سے پہلے مرگیا۔''ناظرین پیشین گوئی کے الفاظ اور نقل ہو بچے۔ پھر دوبارہ دکیے لیس اس میں پہلے پیچھے کا ذکر نہیں پندرہ مہینہ کی موت قید ہے۔ جھوٹ بولے تو اتنا تو نہ ہولے۔'لا حول ولا قوۃ الا باللّٰہ !

۵۱..... منکوحہ آسانی کی جھوٹی پیشین گوئی جوا کی برے معرکہ کی پیشین گوئی تھی اور مرزا قادیانی کے جھوٹے اور بدسے بدتر ہونے کے لئے قطعی شہادت ہے۔ منکوحہ آسانی کا قصہ بہت دلچسپ ہے۔ گریہاں پوری تفصیل سے نہیں لکھا جاسکتا۔ مختصر ہہہے کہ مساۃ محمدی بیگم دختر مرزا احمد بیگ جو مرزا افلام احمد قادیانی کی قریبی رشتہ دارتھی۔ مرزا اکواس کے ساتھ حشق ومجبت کی کیفیت پیدا ہوئی۔ بیسودا جس سریس ساتا ہے۔ اس کی جو حالت ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ سید ھے سادے طریقہ سے نکاح کی درخواست کی جاتی تو محناوری کی امید نہتی کون اپنی تو جوان لئی تو جوان کے درخواست کی جاتی تو محناوری کی امید نہتی کون اپنی تو جوان کرنے کی کا نکاح ایک ایسے بوڑھے کے ساتھ کردیتا جس کے بی بی بی بی بچ بھی ہوں اور اس کے ساتھ ہی کذاب و حیال جھی ہو۔

لبندا مرزا قادیانی نے ایک وی تصنیف کی کہ خدانے جھے خبر دی ہے کہ حمدی بیگم تیرے عقد میں آئے گی اوراس کا نکاح آسان پر تیرے ساتھ پڑھ دیا گیا۔اب قو دنیا میں اس نکاح کی سلسلہ جنبانی کر۔اگرلڑکی کا باپ اس نکاح پرآ مادہ ہوگیا تو بڑی خیر و برکت لڑکی اوراس کے باپ دونوں کے لئے ہوگی۔ورند دونوں کا انجام برا ہوگا۔جس شخص کے ساتھ وہ بیابی جائے گی وہ شخص نکاح کے دن سے ڈھائی سال تک اورلڑکی کا باپ تین سال تک مرجائے گا۔

اپنی اس وی کومرزا قادیانی نے حسب عادت بوے بوے اشتہارات میں شائع کیا اور
اس پیشین گوئی کو اپنی صدافت کا معیار قرار دیا اور اعلان دیا کہ اگریہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی ۔ تو
بیشی سی جمونا اور بدسے بدتر ہوں اور بینکاح میرے سے موعود ہونے کی خاص علامت ہے۔
ان اشتہارات کے بعد مخفی کوششیں بھی مرز قادیا نی نے بہت کیس مسما قائم کورہ کے
باپ احمد بیگ کے بہن کی لڑکی عزت بی بی مرز اقادیا نی کے لڑکے فضل احمد کے اکاح میں تھی
مرز اقادیا نی نے اپنے لڑکے سے بھی خطا کھوائے اورخود بھی کھے۔ ایک خط میں مرز اقادیا نی نے
مرز اقادیا نی نے اپنے لڑکے سے بھی خطا کھوائے اورخود بھی کھے۔ ایک خط میں مرز اقادیا نی نے
مطاق دلوادوں گائے خرضی کہ بیراور کوشش میں مرز اقادیا نی نے کی نہیں کی ۔ مرقمت سیدھی نہیں۔
احمد بیگ نے فور آ اس کا اکاح مرز اسلطان مجمد سے کردیا۔ مرز اغلام احمد نے بہت پچھ بچے و تا ب

جب جمدی بیگم کا نکاح دوسر کے خص سے ہوگیا تو مرزا قادیانی نے بڑی صفائی سے کہہ دیا کہ ہیں۔ دیا کہ ہیں کہ میں کہ اس کہ اس کہ ہیں کہ اس کہ ہیں کہ اس کہ ہیں ہیں کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہیں کہ ہیا کہ ہیا کہ ہی کہ ہیں کہ ہی کہ کہ ہی کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہیں کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہیں کہ ہی کہ کہ ہی کہ کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ ہ

اب اس قصد کے متعلق چند مختصر ضروری عبارتیں مرزا کی نقل کی جاتی ہیں۔ مرزا قادیانی اپ اشتہار مرقومہ (جموعہ است عاص ۱۹۸۸مور ند امرجولائی ۱۹۸۸ء) ہیں لکھتا ہے۔ 'اس خدائے قادر وکیم مطلق نے جھے سے فرمایا کہ اس شخص ( لیعنی مرزا احمد بیگ ) کی دفتر کلال کے نکاح کے لئے سلہ جنبائی کر اور ان کو کہد دے کہ تمام سلوک و مروت تم سے اس شرط سے کیا جائے گا اور بید نکاح تمہار سے لئے موجب برکت اور ایک رجمت کا نشان ہوگا اور تم ان تمام رحمتوں اور برکتوں سے حصہ بیا و کے ۔ جواشتہار ۴۷ رفر و دری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں لیکن اگر نکاح سے اُٹراف کیا تواس لڑکی کا انجام نہایت ہی براہوگا اور جس کسی دوسری شخص سے بیا ہی جائے گی وہ روز نکاح سے اُٹر والی اس ال تک

ا الیی زبردست پیشین گوئی کا (جس میں الیی قریب کی مدت معین کر کے اس طرح کسی کی موت اور اس کی اولاد کی بربادی و تباہی اس طرح صاف صاف بیان کی گئی ہو) پورانہ ہونا محض فقد رت خداوندی ہے۔ اوراییا ہی دالداس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اوران کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے گئی کرامت اور غم کے امر پیش آئیس گے۔''

پھر مرزا قادیانی (ضیمہ انجام آتھم ص۵۳ ہزائن جااص ۱۳۳۷) بیں لکھتا ہے۔ ' وہا ہے تھا
کہ ہمارے نادان مخالف اس پیشین گوئی کے انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی لے
بدگو ہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلاجس وقت ہے با تیں پوری ہوجا کیں گی تو اس دن ہے احق مخالف جینے
ہی رہیں گے اور کیا اس دن ہے تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے کلڑے کھڑے نہیں
ہوجا کیں گیاور ذہت کے ساہ داخ ان کے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کث
جائے گیا اور ذات کے سیاہ داخ ان کے مخوس چہرول کو بندروں اور سوروک کی طرح کردیں گے۔''
پھر محمدی بیگم کا دوسر مے خص کے ساتھ نکاح ہونے پر جب مرزا قادیانی کی گرفت کی
گئو اس نے الحکم مور دیہ ۲۳ رجون میں حسب ذیل جواب دیا۔'' وی اللی میں بیٹیس تھا کہ دوسر ی

پھر مرزا قادیانی نے (شہادۃ القرآن ص ۸۱ بخزائن ج۲ص ۳۷۱) ہیں ہی تصرت کر دی کہ پیپشین گوئی دراصل چھ پیشین گوئیوں پر شامل ہے۔ ۶بارت اس کی بلفظ ہیہے۔ ''ان میں وہ پیشین گوئی جومسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء ہیں ہیں۔

- ا..... مرزااحد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندرفوت ہو۔
  - ۲..... پھراس کا داما داڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔
  - ۳..... پهرېه که مرزااحمه بيک تاروز شادي دختر کلال فوت نه بو ـ
- ۵..... کھرید کہ عا جز بھی ان تمام واقعات ہے پورے نہ ہونے تک فوت نہ ہو۔
  - ۲ ..... پھر کہاس عاجز سے تکاح ہوجائے۔''

پھر مرزا قادیانی (انجام آتھم ص۳، نزائن جااص ۳۱) لکھتا ہے۔' دمیں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشین گوئی داما داحمہ بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔ ( بعنی کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ) اس کی

لے یہاں سےاخیرعبارت تک سب الفاظ دیکھتے جاؤ مرزا قادیانی کی شرافت و تہذیب دونمونہ ہے انظار کرواورا گریس جھوٹا ہوں تو پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔' پھر (انجام آتھ من ۵۸ مزائن جاام ۵۵) میں لکھتا ہے۔' نیا در کھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسر ہے جز (لینی داما داحمد بیگ کی موت) پوری نہ ہوئی تو میں ہرایک بدسے بدر تھم روں گا۔احقو! بیانسان کا افتر انہیں نہ بیکسی خبیث مفتری کا کاروبار ہے۔ یقینا سمجھو کہ بی خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں شلینس۔''

لیکن جب مقررہ میعادگذرگی اور محمدی بیگم کا شو ہر ندمرانہ کوئی بلامحمدی بیگم پرآئی تو کس دلیری کے ساتھ (حقیقت الوی سے ۱۸۸ نزائن ج۲۲ س ۱۹۵ ) میں لکھتا ہے۔" احمد بیگ کے مرنے سے بڑا خوف اس کے اقارب پر غالب آگیا۔ یہاں تک کہ بعض نے ان میں سے میری طرف بحر ونیاز کے خط بھی لکھے کہ دعاء کرو۔ بس خدانے ان کے اس خوف اور اس قدر بحرو نیاز کی وجہ سے پیشین گوئی کے وقوع میں تاخیر ڈال دی۔"

اور (تتر حقیقت الوی س ۱۳۲۱ بخزائن ب ۲۲ ص ۵۷) پس لکھتا ہے۔ ' بیامر کہ الہام پس بید بھی تاہد کہ الہام بیس بید بھی تعالیٰ کہ الم بھی ہیں اس کورت کا نکاح آسان پر میر سساتھ پڑھا گیا ہے۔ بیدورست ہے۔ گرجیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نکاح کے ظہور کے لئے جوآسان پر پڑھا گیا۔ خدا کی طرف سے ایک شرط بھی متنی جواسی وقت شائع کی گئ تھی اور وہ بیر کہ ' ایتھا المسواۃ توبی توبی فان البلاء علی عقب کا '' پس جب ان لوگوں نے شرط کو پوراکر دیا تو نکاح صحیح کیایا تاخیر میں پڑگیا۔''

یدلطیفہ بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ مرزا قادیانی نے جس شرط کا ذکر کیا ہے۔ اگروہ شرط تھی بھی تو بلا کے لئے سے کہ مرزا قادیانی نے جس شرط کا ذکر کیا ہے۔ اگر وہ جو شرط کے پورا کر دینے سے ٹل گیا۔ مرزا قادیانی کے مرجانے کے بعد اس کے خلیفہ اوّل نورالدین صاحب فرماتے ہیں کہ میرے عقیدہ میں پچھفر ق نیس آیا۔ قیام قیامت محدی بیٹم کی اولاد میں سے کسی کا مرزا قادیانی کی اولاد کسی کے ساتھ نکاح ہوجائے گا۔ تب بھی یہ پیشین گوئی اولاد میں سے کسی کا مرزا قادیانی کی اولاد کسی کے ساتھ نکاح ہوجائے گا۔ تب بھی یہ پیشین گوئی اور بھری ہوجائے گا۔ تب بھی ہوگئی تھی اور بھری ہوجائے کی سے مسلم کی اور کا تب کے بین کہ انہیاء سے دور کے تبھنے میں شلطی ہوگئی تھی اور بیات خود مرزا قادیانی کسی میں جوجاتی ہوگئی اور ایمات خود مرزا قادیانی کسی ہوجاتی ہے۔ "

۲ا..... مرزاغلام احمد قادیانی قسید اقراروں سے کئی دفعہ کافر، کاذب،ملعون، خائن، بے ایمان، دجال ثابت ہو چکا ہے اورسب الفاظ خود مرزا قادیانی کے ہیں۔ جواس نے ا ہے او پر چسپاں کئے ہیں۔ یہاں بطور نمونہ کے ایک واقعہ درج ذیل کیا جاتا ہے۔

مرزا قادیانی (ضیر انجام آعم ص ۳۰ بزرائن ج۱۱ ص ۳۱۳) میں لکھتا ہے: ''پس اگران سات سال میں میری طرف سے خدائے تعالی کی تا تد سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ ہوں اور جیسا کہ سے کہ ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے۔ بیموت جھوٹے دینوں پر میری ذر لید سے ظہور میں نہ آ و ہے۔ یعنی خدائے تعالی میرے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کر سے جس سے اسلام کا بول بالا ہواور جس سے ہرا یک طرف سے اسلام میں دافل ہونا شروع ہوجائے اور دنیا اور رنگ نہ کرجائے تویس خدائی ہم کھا کر کہتا ہوں کہ اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہوجائے اور دنیا اور رنگ نہ کرخ جائے تویس خدائی ہم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایٹے تین کا ذب خیال کروں گا۔''

باطلہ پر موت طاری ہوئی علمہ میں یہ کہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کی بیر پیشین گوئی پوری ہوئی اورادیان باطلہ پر موت طاری ہوگئی۔ ہر طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوگئے۔عیسائیت کا باطل معبود فنا ہوگیا اور دنیا اور رنگ پر آگئی۔اگریہ باتیں پوری نہیں ہوئیں تو مرزا قادیانی اپنے قسمیدا قرار سے جھوٹا ہوایائیں۔

یہاں تک سولہ جھوٹ مرزا قادیانی کے ہم نے بیان کئے۔لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو ہر جھوٹ کے اسکان انصاف سے دیکھا جائے تو ہر جھوٹ شامل ہیں۔ بھلا اتنا بڑا جھوٹا کذاب شرعاً عرفا کسی طرح بھی اچھا آدمی کہا جاسکتا ہے۔ نبی ورسول ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ مرزا کا حضرات انبیا علیہم السلام کی تو ہین کرناگا کی دینا

ہر مختص جانتا ہے کہ کسی ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کی تو بین کرنا اس کو گالی دینا سخت معصیت ہے اوراس کا مرتکب ہرگز انچھی نظر سے دیکھنے کے لائق نہیں ہوسکتا۔ چہ جائیکہ حضرات انبیاعلیہم السلام کی تو بین کرنا ان کو گالی دینا جوقطعاً کفر ہے اوراس کفر کا مرتکب کسی مہذب انسان کی نظر میں انسان بھی نہیں قرار یاسکا۔

قرآن مجید نے بار بار بڑے اہتمام سے انبیاء علیم السلام کی عظمت وجلالت کا عقیدہ تعلیم کیا ہے اور مسلمانوں کوسب پرائیان لانے اور سب کو یکسال واجب انتظیم سجھنے کی تاکید فرمائی ہے۔

مرزافلام احمدقادیانی کے متعلق جس طرح اس کے دروغ گوئیوں سے طعی فیصلہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ چیز بھی فیصلہ کردیتی ہے۔ اس طرح یہ چیز بھی فیصلہ کردیتی ہے۔ کیونکہ اس نے نہایت کمینہ بن سے بازاری الفاظ میں

ا نبیاء علیہم السلام کو گالیاں دی ہیں اور ان کی تو ہین کی ہے۔ نمونہ کے طور پر چند کلمات اس کے حسب ذیل ہیں۔

ا ...... (ضیمه انجام آخم ۵۵ حاشیه نزائن ج۱۱ ص ۲۸۹) میل حضرت عیسیٰ علیه السلام کی نسبت کلمتا ہے۔ ' میجی یا در ہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔'' ۲..... '' عیسائیوں نے بہت سے مجزات آپ کے لکھے ہیں۔ گرحق بات بیہ

کہ آپ سے کوئی معجز ونہیں ہوا۔'' (ضیرمانجام اعظم مل ابنزائن جاام ۱۹۰۰)

سا..... د دمکن ہے کہ اپنی معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کور وغیرہ کو اچھا کیا ہویا

سی اور بیاری کاعلاج کیا ہو۔" (ضیر انجام آتھم ص کے بخز اس ۲۹۱)

قرآن مجید میں حضرت عیسی علیہ السلام کے مجزات نہ کور آیں۔ اندھوں کو اچھا کردیے کا تذکرہ بھی گئی آیتوں میں ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ تن بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجزو تہیں ہوا اور بیکہ معمولی تدبیر سے کسی (اندھے کوٹیس) شب کورکواچھا کیا ہوگا۔ اوّل درجہ کی ہے ایمانی نہیں تو کیا ہے۔ عیسائیوں کے الزام دینے کے لئے بی عنوان بیان ہرگز ٹیمیں ہوسکتا۔ بلکہ یوں ہونا چاہئے تھا کہ بائیل کے دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ موجودہ عنوان کو الزامی کہنا انصاف کا خون کرنا ہے۔ خودم زاتا دیاتی بھی اینے ان کفریات کو الزامی ٹیمیں قرار دیتا۔

۲ ..... مرزا قادیانی کی کتاب (معیار المذاہب ۱۰۰۰ فزائن ج۹ ص۹۷۹) میں ہے۔ ہے۔ یسوع کے دادا صاحب داؤدنے تو سارے برے کام کئے۔ ایک بیگناہ کوشہوت رانی کے لئے فریب سے قبل کرایا اور دلالہ عورت بھیج کراس کی جورد کومنگوایا اوراس کوشراب پلائی اوراس سے زنا کیا اور بہت سامال زنا کاری میں ضائع کیا۔

ف ...... جب مسلمانوں نے مرزا پر سخت سرزنش کی تو کہنے لگا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنے نیک کہا ہے۔ (ضیمہ انجام آتھم ص۹، نزائن جاا ص۳۶) پر لکھتا ہے۔ ''مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدائے تعالی نے یسوع کی قرآن شریف میں پر پھر نہر ہیں دی کہ وہ کون تھااور پاوری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔'' خدائی کا دعویٰ کیا۔''

گرافسوس که مرزا قادیانی پرونی مثل صادق آگئی که دروغ گورا حافظه نباشد کیونکه خود بی اپنی تصانیف میں لکھے جیس کہ بیوع اورعیسیٰ دونوں نام ایک بی شخص کے ہیں۔(توضیح المرام ص۳ بخزائن جسم ۵۲)'' دوسرے شیح بن مریم جن کوئیسیٰ اور بیوع بھی کہتے ہیں۔''

ک ...... (دافع البلاء ص آخری ج ۱۸ ص ۲۲) میں لکھتا ہے۔ 'دمشیع کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسر سے راست بازوں سے بڑھ کرنا بت نہیں ہوتی۔ بلکہ پچی نی کواس پرایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکرا پی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملا تھا یا ہتھوں اور سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی ہے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں پیچی کا نام حصور رکھا۔ گرمیع کا نام نہیں رکھا۔ کیونکہ ایس کے میں رکھا۔ گرمیع کا نام نہیں رکھا۔ کیونکہ ایسے قصاس نام کر کھنے سے مانع تھے۔''

ف ...... اس عبارت میں قرآن شریف کے حوالے سے اس نامعقول تاویل کا درواز ہبند ہوگیا۔ جوبعض غلمدی کہ بیٹھتے ہیں کہ عیسائیوں کے الزام دینے کے لئے عیسائیوں کے مقابل ہمیں مرزا قادیانی نے ایسالکھا ہے۔ عیسائیوں کو الزام دینے کے لئے بجائے قرآن مجید کے ہائل کا حوالہ چاہئے تھا۔

۸..... (تو شیخ الرام ۱۳ بزرائن ۳۵ م ۱۵۴) میں لکھتا ہے۔ ' کی تیجب کی جگہ نہیں کہ منات ہے۔ ' کی تیجب کی جگہ نہیں کہ خدائے تعالی نے حضرت سیخ کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دی ہو۔ جو ایک مٹی کا تعلونا کسی کل کے دبائے کسی چھونک مارنے سے کسی طور پر ایسا پر واز کرتا ہوجیسا پر ندہ پر واز کرتا ہے یا اگر پر واز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو۔ کیونکہ حضرت سیخ بن مریم این باب یوسف کے ساتھ بائیس کر بروشکی کا کام جھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بروشکی کا کام در حقیقت ایسا کام

ہے۔جس میں کلون کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کے صنعتوں کے ایجاد کرتے میں عقل تیز موجاتی ہے۔ 'اس عبارت میں حضرت عیسی علیہ السلام کے مجز ہے کے ساتھ جو مخرا پن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بے باپ ہونے کا بھی اٹکارہے۔ جو صرح کئند یب قرآن مجید کے ہے۔ موست کے علاوہ ان کے بے باپ ہونے کا بھی اٹکارہے۔ جو صرح کئند یب قرآن مجیس کرتا ہے۔ '' پھی تجر ہو دکھایا ہواور چاہئے کہ حضرت سے نے اپنے داداسلیمان کی طرح اس وقت کے خالفین کو بید عظی مجر ہو دکھایا ہواور ایسام جورہ دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں۔ کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صناع ایسام جورہ دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں۔ کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صناع کے ایس میں اور میں نے سناہے کہ ایس جانے کہ ایسام کے بیاں اور میں نے سناہے کہ

اسس (ازالداوبام ۴۵۰ مرزائن ج۳۵ ۲۵۷) میں ہے۔ ''ماسوااس کے بیکھی قرین قیاس ہے۔ ''ماسوااس کے بیکھی قرین قیاس ہے کہ ایسا ہے ایسا کے بیکھی حقیقت ظہور میں آسکیس کیونکہ عمل الترب میں جس کو زمانہ حال میں مسمریزم کہتے ہیں۔ایسے حقیقت ظہور میں آسکیس کیونکہ عمل الترب میں جس کو زمانہ حال میں مسمریزم کہتے ہیں۔ایسے ایسے عجائبات ہیں کداس میں پوری پوری مشق کرنے والے اپنی روح کی گری دوسری چیزوں پر دال کردکھاتے ہیں۔انسان کی روح میں پھھالی خاصیت ہے کدوہ اپنی زندگی کی گری ایک جماد ہیں جو بالکل بے جان ہی ڈال سکتے ہیں تب جماد سے بعض حرکات صادرہ وہے ہیں۔'

کل کے ذریعہ ہے بعض چڑیاں پرواز بھی کرتی ہیں۔''

اا..... (ازالداد بام ۵۰۳، نزائن جسم ۲۵۸) میں ہے۔ ''اب بیہ بات قطعی اور لینٹی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت سے بین مریم با ذن الہی السیع نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے۔ گولکسیع کے درجہ 'کا ملہ سے کم رہ ہوئے تھے۔ کیونکہ السیع کی لاٹس نے بھی وہ مجوزہ دکھایا کہ اس کی ہڈیوں کے لگئے سے ایک مردہ زندہ ہو گیا گر چوروں کی لاٹس سے کہم مجوزہ دکھایا کہ اس کی ہڈیوں کے لگئے سے ایک مردہ زندہ ہوگیا گر چوروں کی لاٹسیں سے کہم کی پیر بی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تھیں۔ گریا در کھنا چا ہئے کہ بید ممل ایسا قدر کے لائق نہیں۔ جبیا عام الناس خیال کرتے ہیں۔ اگر بیا عاجز اس عمل کو کمروہ اور قائل فرت نہیں تو خدائے تعالی کے فضل وقو فیق سے امید قو کی رکھتا تھا کہ ان انجو بہنمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم ندر بتا۔''

۱۲..... (ازالدادبام ص۹۰، تزائن جهص۲۵۸) میں ہے۔''واضح ہو کہ اس عمل

جسمانی میں ایک نہایت بوا خاصہ بیہ ہے کہ جو مخض اپنے تین اس مشخولی میں اور جسمانی مرضوں کے رفع دفع کرنے کے لئے اپنی دلی اور دماغی طاقتوں کو خرج کرتا ہے۔ وہ اپنی ان روحانی تا ثیروں میں جوروح پراٹر ڈال کر روحانی بیار یوں کو دور کرتی ہیں۔ بہت ضعیف اور کما ہوجا تاہے اور امر تئویر باطن اور تزکید نفوس کا جواصل مقصد ہے۔ اس کے ہاتھ سے بہت کم اثر پذیر ہوتا ہے۔

اور امر تئویر باطن اور تزکید نفوس کا جواصل مقصد ہے۔ اس کے ہاتھ سے بہت کم اثر پذیر ہوتا ہے۔

اور اور قدید اور دینی استنقامتوں کے کال طور پر دلوں میں قائم رکھنے کے بارہ میں ان کی کارروائیوں کا نمبراییا کم درجہ کار ہا کہ قریب قریب ناکام کے رہے۔''

سا ...... (ازالداو ہام سا ۱۳۱۰، اس بخزائن ج ۱۹ س ۱۳۰۰) میں ہے۔ ''جم اس کے جواب میں خدائے تعالیٰ کی قتم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میر ہاں دعویٰ کی حدیث بنیا دُنہیں۔ بلکہ قر آن اور وہ وقی جو میرے پر نازل ہوئی ہاں تائید کے طور پر ہم حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری وقی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح کھینک دیے ہیں۔''

ف...... غلمد یول کے نزدیک معراج ایک قتم کا کشف تھا۔ فی الواقع نہ جانا تھا نہ آنا۔اہل انصاف کے نزدیک بیصاف الکارمعراج کا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے کوصاحب تجربہ کہہ کربید دوگی بھی کیا ہے کہ اس کوبار ہامعراج ہوچکی ہے۔

عبارت مذکورہ میں سب سے بڑا کفر اور سب سے بڑی تو بین ہے بھی ہے کہ سیدالانبیاء کاللی کے جسم لطیف والطف کواس بے دین نے کثیف کہدکراپنانامہ اعمال کثیف کیا ہے۔ ما۔۔۔۔۔۔ نیز (ازالہ اوہام ص۲م حاشیہ خزائن جسم ص۲۲م) میں ہے۔ ''اگر آ مخضرت کاللیخ اپراین مریم اور د جال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے موبمو منکشف نہ ہوئی اور د جال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ ہوئی ہواور نہ یا جوج کے میش عد تنہ ہوئی ہواور نہ دالم علی کی گیفت کھی ہوئی ہواور نہ دائی اور صرف امثلہ تک وہی اللی نے اطلاع دی ہواور نہ دائیة الارض کی ماہیت کما بی ظاہر فرمائی گئی اور صرف امثلہ قریبہ اور صور منتا با مور میں مجھان کیا ہوئو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔'' کے ممکن ہے۔''

ف ...... مرزا قادیانی نے جب ارشاد کیا کہ دجال سے مراد پادری، یا جوج ما جوج سے انگریز ، خردجال سے مراد ریان کا ٹری ہے تو ان پراعتراض ہوا پیرمراد آپ کی از روئے احادیث خلط ہوئی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیائی فرمارہے ہیں۔ ان چیزوں کی پوری حقیقت آنخضرت مالیٹی ہی مشکشف نہیں ہوئی۔ مطلب ہی کہ آنخضرت مالیٹی ہی کہ تا خضرت مالیٹی ہی مسکلا ہے مطلب میں سے ان کی حدیثوں کا تطابق نہیں ہوسکا۔ تقاویبانی غلط بیان کردیا۔ البذا میرے بیان سے ان کی حدیثوں کا تطابق نہیں ہوسکا۔

۱۷..... (اعجازاحدی ص۳۳ مژنائن ج۱۶ ص۱۳۳) میں لکھتا ہے۔'' کوئی نی ٹہیں جس نے بھی نہ بھی اپنے اجتہا دیش فلطی نہ کھائی ہو۔''

کا..... (ازالہ اوہام صبی بٹزائن جسم سے میں ہیں ہے۔'' بعض پیشین گوئیوں کی نسبت حضرت کاللی ہے نے فودا قرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اصلی حقیقت سیجھنے میں غلطی کھائی ہے۔'' ف...... مرزا قادیانی نے حضرات انبیا علیہم السلام کی تو ہین صحابہ کرام اور دوسرے

بزرگان دین اسلام کی تو بین سے اپنادامن تلکین کیا ہے بطور نموند ملاحظہ ہو۔

۸...... (اعجازاحمدی ۱۳۵۰ فزائن ج۱۹ص ۱۲۷) میں ہے۔'' جبیبا کہ ابو ہر بریا ہوئجی تھاوار روایت اچھانبیس رکھتا تھا۔''

۱۹ ..... (ازاله ص۵۹۱، خزائن جسم ۱۳۲ ) یس ہے۔ ''حق بات بیہ ہے کہ این مسعودا کیے معمولی انسان تھا۔''

۲۰۰۰۰۰۰۰ (۱۶زاحری ۱۹۰۵، نزائن ج۱۹ص۱۹۲) میں بیور بی اشعار مع ترجمه حفرات حسنین کی نسبت میں۔

وقالوا علیے الحسنین فضّل نفسه اقول نعمر واللّه دبی سیظهر اورانہوں نے کہا کہاس مخض نے امام حسین میں کہتا ہوں کہ ہاں میرا خداع نقریب ظاہر کر سےاسینتین اچھاسمجھا دےگا فانی اظید کل آن وانصر
کیونکہ جھے تو ہروقت خدا کی تا تیراور مدول رہی ہے
الیٰ ہذہ الدیامر تبکون فانظروا
اب تک تم روتے ہو، پس سوچ لو
(اعجاز احمدی ص ۲۹ برخزائن ج ۱۹ سا ۱۸۱)
وعندی شہادات من اللّه فانظروا
ادر میرے یاس خداکی کوامیاں ہیں پس کی تم و کھیلو

دشمنوں کا کشتہ ہے پس فرق کھلا کھلا ظاہر ہے

(اعجازاحدی ص۸،خزائن ج۹اص۱۹۳)

قتيل العدى والفرق اجلى واظهر

وشتان ما بینی ویس حسینکھ اور جھیں اور تہارے سین میں بڑافرق ہے عاصاً حسین فاذکوفا دشت کوبلا محرصین پستم دشت کر بلاکویادکر لو

ووالله ليست فيه منى زيادة اور بخدااس ميس مجھ سے پچھزياد ونہيں وانى قتيل الحب لكن حسينكھ اور ميں ضداكى محبت كاكشة بهول كيكن تنهاراحسين

مرزا قادیانی کاادعائے نبوت ونزول وی شریعت

غلمد یوں میں گو قادیانی پارٹی مرزا قادیانی کے فرزند دخلیفہ موسیو بشیر کی تعلیم کی بناء پر صاف طریقہ سے مرزا قادیانی کو نبی کہتی ہے اور مرزا قادیانی کے ادعائے نبوت کو تسلیم کرنے گل ہے۔ مگر صاحب شریعت نبی ہونے اور اس کا ادعا کرنے کو چھپاتی ہے اور لا ہوری پارٹی تو قطعاً اپنے مصالح کی بناء پر مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کرتی ہے اور اس کے ادعائے نبوت کو پردہ کراز میں رکھنے کی ناکام کوشش میں سرگرم ہے۔ لہذا اس وقت مرزا قادیانی کی تصنیفات سے دعوی نبوت میں رکھنے مرزا قادیانی کی تصنیفات سے دعوی نبوت کے متعلق مرزا قادیانی کی افرال جو تقل کئے جاتے ہیں وہ ان دنوں پارٹیوں کا دہل معلوم کرنے کے لئے انشاء اللہ تعالیٰ بکارآ مدہوں گے۔ ملاحظہ کیجیء:

ا ...... (انجام آمخم ۱۲ بزائن جاام ۱۲ باب است میری نسبت باربار بیان کیا گیا ہے کہ بیضدا کا فرستادہ خدا کا مامور خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے جو پچھ کہتا ہے۔اس پرائیان لاؤاوراس کا دشمن جہنمی ہے۔''

۲..... (دافع البلاء ص ۱۱ بخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱) میں ہے۔''سچا خداوہ بی ہے جس نے قادیان میں اینارسول بھیجا۔''

۳ ..... (دافع البلاءص ۱۰ فرزائن ج۱۸ ص ۲۲۰) میں ہے۔ ' تیسری بات جواس وحی سے ثابت ہوتی ہے وہ ہیہ ہے کہ خدا تعالی بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گوستر برس تک

> اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیان تشریف ایمی http://www.amtkn.org

رہے قادیان کواس کی خوفنا ک جابی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور بید تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ اب اگر خدائے تعالیٰ کے اس رسول اور اس نشان سے کسی کو اٹکار اور خیال ہوکہ فقط رسی نمازوں اور دعاؤں سے یا میچ کی پرستش سے یا دیدوں کے ایمان سے با وجود مخالفت اور دیشنی اور نافر مانی اس رسول کے بیہ بلادور ہوسکتی ہے تو بیہ خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیر انی نہیں۔''

ف ...... اس قتم کے اقوال مرزا کے بہت ہیں۔اب وہ اقوال س کے ملاحظہ ہوں جن میں صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ ہے۔

سم ...... (اعجاز احمدی ص ٤، خزائن ج١٥ س١١١) ميس ہے۔ ' مجھے بتلايا گيا تھا كه تيرى خبرقر آن وحديث ميس موجود ہے اورتو بى اس آيت كامصدات ہے۔ ' هو الدنى ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهر على الدين كله

ف ...... یه آیت قرآن مجید کی ہے۔جب معاذ الله مرز اقادیا فی اس کا مصداق ہوتو دین حق کے ساتھ اس کا مبعوث ہونا صاحب شریعت ہونائیس تو کیا ہے۔

۵...... (اربعین نبر۳م ۳۸ بنزائن ج ۱۵ ۴۲۷) میں ہے۔'' خدا وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول یعنی اس عا جز کو ہدایت اور دین جنّ اور تہذیب اخلاق کے ساتھ جیجا۔''

فروجهه د ذلك اذ كي لهه « "يرا بين احمد يه بين درج بهاوراس مين امر بهی اور نهی بهی اوراس پرتئيس برس كی مدت بهی گزرگی اوراييا بی اب تك مير ي وي مين امر بهی بوت بين اور نهی بهی - "

ن ۔۔۔۔۔۔ اب ہم مرزا قادیانی کے وہ اقوال نقل کرتے ہیں۔ جن میں صاحب شریعت ہونے کی تصریح تو نہیں ہے۔ گر جولوگ اس کے دعویٰ کومجد دیت یا محد هیت پر ٹالنا چاہتے ہیں۔ جیسے لا ہوری یارٹی ان کاصاف ابطال ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

ک..... (حقیقت الوقی ص ۱۳۹۱ نزائن ج۲۲ ص ۲۷۱) میں ہے۔" اور یہ بات ایک طے شدہ امر ہے کہ جس قدر خدائے تعالی نے مجھ سے مکالمہ و تخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر فا ہر فرمائے ہیں۔ تیرہ سو برس ہجری میں کی شخص کو آج تک بجر میر سے بینعت عطاء نہیں کی گئی۔ اگر کوئی مکر ہوتو بار جوت اس کی گردن پر ہے۔ غرض اس حصہ کثیر و کی اللی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فروخصوص ہوں اور جس قدر بھے سے پہلے اولیاء اور ابدال واقطاب اس امت میں گذر ہے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس فعت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام بیا نے کے لئے میں ہی محضوص کیا گیا اور دوسر لے لوگ تمام اس نام کے ستی نہیں۔"

۸..... (دافع البلاء ص۱۳ بخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳) یس ہے۔ ' خدانے اس امت میں ہے۔ کے محدانے اس امت میں سے میں موجود جیجا جواس پہلے سے ہتا مثان میں بہت بڑھ کر ہے اوراس کا نام غلام احمد کھا۔ ''
اللہ میں موجود جیجا جواس پہلے سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ بچھتم ہے اس ذات کی میں سے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر سے بن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اوروہ نشان جو بچھ سے ظاہر ہورہے ہیں وہ ہرگز نہ کھلاتا۔''

•ا..... (حقیقت الوی ۱۹۵۰،۱۹۰، نزائن ج۲۲ص۱۹) میں ہے۔ 'اوائل میں ہیرا بھی میرا کھی کے عقیدہ تھا کہ جھے کوئی ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور آگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ میر بعد میں جو خدا کی وئی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے جھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہے دیا دو صرح کے طور پر نبی کا خطاب جھے دیا۔''

ف ...... اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے مرزا قادیا نی اپنے کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام یوفشیلت جزئی دیتا تھا۔ گربعد میں فضیلت کلی دینے لگا۔

اا...... (تترحقیقت الوی ص۱۳۷، خزائن ج۲۷ ص۵۷۸) میں ہے۔'' بلکہ خدائے تعالیٰ کے فضل وکرم سے میرا جواب میہ ہے کہاس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ سے تو یہ ہے کہاس نے اس قدر مجزات کا دریارواں کردیا ہے کہ باستثنائے ہمارے نبی ٹالٹیٹا کے باقی انتہاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے۔'' ف ...... آئندہ چل کر انخضرت ٹالٹیٹا کا استثناء بھی جاتار ہا۔

بوے بوے نشان ظاہر کئے جوتین لا کھ تک چینچے ہیں۔'' ۱۲ ۔۔۔۔۔ (حقیقت الوق ص ۸۹ ہزائن ج۲۲ ص ۹۲) میں ہے۔''تمام دنیا میں کئی تخت اترے بر تیرا(لیعنی مرزا قادیانی کا) تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔''

نام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے میں موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقعدیق کے لئے

10...... (استفتاء ص۸۸ بخزائن ج۲۲ ص۱۵) پیس ہے۔'واتانی صالعہ یؤت احد میں العالمہیں ''خدائے جو کچھ جھے دیاسارے جہاں میں کسی کوئیس دیا۔

۱۲ ...... (کمتوبات احمد بینبری جسم ۴۵) میں ہے۔''آ مخضرت کاللیکا کے مجوات جو سیار کی شہادتوں سے ثابت ہیں۔وہ تین ہزار مجزہ ہیں۔اس خدانے میری تصدیق کے لئے برے برے نشان طاہر کئے جو تین لاکھ ہیں۔''

ف...... مرزا قادیانی نے (تخد گولزویہ ص۴۰، خزائن ج۱۷ ص۱۵۳) میں بھی آنخضرت کاللیز کے معجزات کوتین بزار بیان کیاہے۔

کا..... (اعجازاحمدی ص ۵۰ نزائن ج۱۹ ص۱۸۳) میں پیشعر ہے جس کا اردوتر جمہ بھی خود مرزا قادیانی کا کیا ہوا۔

> لئه خسف المقر المنير وان لي غسا القمران المشرقان اتنكر سرك الرافق سخر مالليما مراري

ترجمہ: اس کے لئے (یعنی آنخضرت الکیٹی کے لئے) جاند کا خسوف ظاہر ہوا اور میرے لئے جا نداورسورج دونوں کا اب کیا تو اٹکار کرےگا۔ ف ...... کس قدر گتاخی سرورانبیاء کاللیل کی شان میں ہے۔ اوّل تو اپنا تقامل ان کے ساتھ پھراپی فوقیت کا اظہار۔ اس شعر میں معجز ہش القمر کو مرز اقادیانی نے چاند گہن کہا ہے۔ ''نعوذ باللّٰہ من بذہ الکفریات ''

۸۱..... (اربعین نبر ۴م ۱۹۰۰ نن ج۱ س ۴۵۷) میں ہے۔'' جب کہ جھےاپی وی پر ایبائی ایمان ہے۔ جیسا کہ توریت وانجیل وقر آن کریم پر تو کیا۔ آئیس مجھ سے بیر قو ہوسکتی ہے کہ میں ان کے ظلیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کوئن کر اپنے یقین کوچھوڑ دوں گا۔ جس کی حق الیقین پر بناء ہے۔''

۱۹..... (حقیقت الوی ص ۱۱۱ ، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰) میں ہے۔''میں خدائے تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان البامات پراسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن ن شریف پراور خدا کا کلام جانتا ہوں۔اسی کی دوسری کتابوں اور جس طرح میں قرآن شریف کوئیٹی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔اسی طرح اس کلام کوئی جومیرے او پر نازل ہوتا ہے۔''

۲۱ ...... (حقیقت الوتی ص 24 نزائن ج۲۲ ص ۱۸۵) میں ہے۔''ایک بہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے بی اٹکار کرتا ہے اور آنخضرت ٹالٹیٹے کوخدا کارسول ٹبیس مانتا۔ دوسرے بہر کہ مثلاً وہ مسیح موجود کوٹبیں مانتا اور اس کو باوجود انتمام جست کے جھوٹا جانتا ہے۔جس کے ماننے اور سچا جائے کے ہارہ میں خدااوررسول نے تاکید کی ہےاور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہوہ خدااوررسول کے فرمان کا منکر ہے کا فرہے اورا گرغور سے دیکھا جائے تو دونوں فتم کے نفرایک بی فتم میں داخل ہیں۔'

۲۲ ...... (اربعین نبر۳ ص ۲۸ حاشیه، خزائن ج ۱۷ ص ۱۳۷) میں ہے۔''خدانے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے او پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر یا مکذب یا متر دو کے چیھیے نماز پردھو۔ بلکہ تمہاراا مام وہی ہوجوتم میں سے ہو۔''

۳۳ ...... (فاوی احمدین اص ۱۸) یس ہے۔ ' سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور کے حالات سے واقف نبیل تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں فرمایا پہلے تمہار افرض ہے کہ اسے واقف بناؤ کے جا گر تقد ہی کر سے ورنہ اس کے پیچھے نماز ضائع نہ کر اور اگر کوئی خاموث رہے نہ تھے نماز نہ پڑھو۔''
رہے نہ تقد ہی کرے نہ تکذیب تو وہ بھی منافق ہے۔ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔''

۲۲ ...... (فآدئی احمد یہ ۲۲ میں ہے۔'' • ارتمبرا • ۱۹ء کوسید عبداللہ صاحب عرب نے سوال کیا کہ میں اے بیچھے نماز عرب غیر سوال کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں جاتا ہوں۔ وہاں میں ان لوگوں کے بیچھے نماز پردھوں فرمایا مصدقین کے سواکسی کے بیچھے نماز ند پڑھو۔ عرب صاحب نے عرض کیا کہ وہ لوگ حضور کا لیا ہے کہ حالات سے واقف نہیں ہیں اوران کو تبلیخ نہیں ہوئی فرمایاان کو پہلے تبلیخ کر دیا پھر یا وہ صدق ہوجا کئیں گے یا مکذب۔''

یہ چوہیں اقوال مرزا قادیانی کے جو دعویٰ نبوت کے متعلق نقل کئے گئے بہت کافی ہیں۔اگرچے نسبت ان اقوال کے جوہم نے نقل نہیں کئے بیہ مقدار بہت کم ہے۔

مرزا قادیانی کی وحیان بھی بجائے خودعیب وخریب چیز ہیں۔ دنیا کے سب سے بوٹ عجائب خانہ میں رکھنے کے قابل ہیں۔ مثلاً مرزا قادیانی کا وہ رویا کہ'' خدانے اپنی قوت رجولیت مرزا پر استعال کی۔'' (اسلامی قربانی) اور مثلاً (حقیقت الوی ص۵۰۱ مززائن ۲۲۳ص ۱۰۸) میں بیودی ہے کہ:''انہا اصرك اذا اددت شیعاً ان تقول لله كن فيكون

اے مرزاتیری بیشان ہے کہ توجس چیز کوچاہے کہددے کہ ہوجادہ ہوجاتی ہے۔

اورمثلاً (حقیقت الوی ۱۸۰ بخزائن ج۲۲ م ۸۹) میں بیروی ہے کہ: ''انت صنبی بیدندللہ ولدی '' بینی خدانے فرمایا کہ اے مرز الومیر کائے کی برابر ہے۔

بیدندللہ ولدی '' بینی خدانے فرمایا کہ اے مرز الومیر کے کی برابر ہے۔

الم دیشتا کر میں الدور الدور میں میں دیشت ہوں ہیں برمیں میں اس دیشتا ہوں ہوں کا میں الدور کی میں دیشتا ہوں ہوں کا میں دیشتا ہوں کہ دیشتا ہوں کا میں دیشتا ہوں کا میں دیشتا ہوں کا میں دیشتا ہوں کی دیشتا ہوں کہ دیشتا ہوں کا میں دیشتا ہوں کا میں دیشتا ہوں کہ دیشتا ہوں کی دیشتا ہوں کہ دیشتا ہوں کا میں دیشتا ہوں کہ دیشتا ہوں کہ دیشتا ہوں کا میں دیشتا ہوں کہ دیشتا ہوں کہ دیشتا ہوں کہ دیشتا ہوں کہ دیشتا ہوں کا میں دیشتا ہوں کا دیشتا ہوں کہ دیشتا ہوں کا دیشتا ہوں کا دیشتا ہوں کی دیشتا ہوں کا دیشتا ہوں کی دیشتا ہوں کا دی

اورمثلاً (آئينه كمالات اسلام ٢٥٠٥ فرزائن ج٥٥٥ ١٨٥) مين بيرويا كه: "وايتني في

المنام عين الله وتيقنت انني هو فخلقت السهوات والارض وقلت انازينا

السهاء الدنيا به صابيح "، ليحى ميس في خواب ميس ديها كه ميس بعيد الله بول اور ميس في يقتن كيا كه ميس الله بول اور ميس في يقين كيا كه ميس ويى بول - پهر ميس في آسان و نيا كو ورز مين كو پيدا كيا اوركها كه بم في آسان و نيا كوچراغول سيز بينت دى -

ایک ضروری فیصله

مرزا قادیانی کے اقوال ہر معاملہ میں اس قدر مختلف ہوتے ہیں کہ جیسا کہ موقع ہود کی بات بنائی جاسکے۔ بڑی وجہ اس اختلاف کی اس کی دجالیت ہے اور پچھ وجہ ریبھی ہے کہ اس نے اپنے دعوی میں بتدریج ترقی کی ہے۔ جیسا کہ فصل سوم میں بیان ہوچکا۔

ادعائے نبوت میں بھی اس کے اقوال متضادیں کہیں توصاف اٹکاراپی نبوت کا ہے اور آنخضرت کا لٹینے کے خاتم الانبیاء ہونے کا اقرار ہے اور کہیں دعویٰ نبوت کا توہے۔ مگرصاحب شریعت نبی ہونے کا اٹکار ہے اور کہیں صاحب شریعت نبی ہونے کا بھی ادعاء ہے۔

لا ہوری پارٹی مرزا قادیانی کے ان اقوال کو پیش کرتی ہے۔جن میں نبوت کا اٹکار ہے اور دوسرے اقوال کو چھپاتی ہے یا دوراز کار تا دیلات کرتی ہے اور قادیانی پارٹی بھی جہاں دیکھتی ہے کہ دعو کی نبوت سے مسلمان بھڑک جا کیں گے۔ وہاں انہیں اقوال کو پیش کر دیتی ہے کہ مرزا قادیانی تو خود کہتا ہے کہ

من فيستم رسول ونياورده ام كتاب

یاان اقوال کوپیش کردیتی ہے جن میں نبوت کا دعویٰ توہے مگرصاحب شریعت ہونے کی افتی ہے۔ البندا اس مقام پر اس کا محققانہ فیصلہ خود مرز اقادیا فی کے فرزنداور خلیفہ موسیو بیشر کی زبان سے درج کیا جاتا ہے۔ جس کے بعد پھر کسی غلمدی کوچون وچرا کی یا کسی تاویل کی محفیاتش نہیں رہتی اور چونکہ وہ فیصلہ حقیقت پڑتی ہے۔ البنداللہ ہوری یارٹی بھی اس کے آگے سرگلوں ہے۔

سنو! موسیوبشرا پی کتاب (حقیقت النبرة ص۱۱۰۱۱) میں بجواب محمد علی لا ہوری لکھتا ہے۔ ''چونکہ میں نے سے موجود کی کتب میں سے وہ حوالے جن سے آپ کی نبوت کے خلاف استدلال کیا جا تا ہے او پُلقل کردیئے ہیں اوران کو دوحصوں پر تقسیم کیا ہے۔ ایک ۱۹۹ء سے پہلے کے اور ایک معلوم کرسکتا ہے کہ جن کتب میں آپ نے اپنے نبی ہونے سے صریح الفاظ میں افکار کیا ہے اور اپنی نبوت کو جزئی اور ناقص اور

محدثوں کی نبوت قرار دیا ہے۔ وہ سب کے سب بلا استثناءا ۱۹۰ء سے پہلے کی کتب ہیں اور بیش اللہ استثناءا ۱۹۰ء سے پہلے کی کتب ہیں اور بیش اللہ استثناء کرچکا ہوں کہ تریاق القلوب بھی انہیں کتب میں سے ہواور ۱۹۰۱ء کے بعد کی کتب میں سے ایک کتاب میں بھی اپنی نبوت کو جزئی قرار نہیں دیا اور نہ ناقص اور نہ نبوت محد ہیت اور نہ صاف الفاظ میں کہیں کھیا ہے کہ میں شریعت لے لانے والا نبی اور براہ راست نبوت پانے والا نبی نہیں ہوں۔ ہاں ایسا نبی ضرور ہوں۔ جس نے نبوت کا فیضان بواسطہ کہ خضرت ماللی تا اللہ اللہ اللہ اللہ کہ خضرت ماللی ہے۔

اس اختلاف سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ا ۱۹۰ ء میں حضرت سے موعود نے اپنے عقیدہ میں ایک تبد ملی ضروری کی ہے۔ لیتنی پہلے اپنی نبوت کو محد ہیت قرار دیتے تھے۔ لیکن بعد میں اس کا نام نبوت ہی رکھتے ہیں اور نبوت کا انکار نہیں کرتے۔ بلکہ شریعت جدیدہ لانے اور براہ راست نبوت بائے کا انکار کرتے ہیں۔

پھراس کے بعد بفاصلہ دس سطور لکھتا ہے۔''اور چونکہ تریاق القلوب کے زبانہ تک آپ نے اپنے کوئی مسللہ آپ نے اپنے کوئی طور پر افضل ہونے کا افکار کیا تھا۔اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا مسللہ آپ پر ۱۹۰۰ء بیا ۱۹۰۱ء بیس کھلا ہے اور چونکہ ایک غلطی کا از الہ ۱۹۰۱ء بیس شاکع ہوا ہے۔جس بیس آپ نے نے اپنی نبوت کا اعلان بر نے زور سے کیا ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء بیس آپ نے اپنے عقیدہ بیس تبدیلی کی ہے اور ۱۹۰۰ء کی درمیان نے سے عقیدہ بیس تبدیلی کی ہے اور ۱۹۰۰ء کی کا بول سے اس امر کے ثابت ہونے میں برز خے طور پر حدفاضل ہے۔ پس ایک طرف آپ کی کا بول سے اس امر کے ثابت ہونے سے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے آپ نے تی کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے اور دوسری طرف حقیقت الوثی سے بر ثابت ثابت ہونے سے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے وہ حوالے جن میں آپ نے تی ہونے سے انکار کیا ہے۔ بیہ بات ثابت ہے کہ ۱۹۹۱ء سے پہلے وہ حوالے جن میں آپ نے تی ہونے سے انکار کیا ہے۔ بیہ بات ثابت ہے کہ ۱۹۹۱ء سے پہلے وہ حوالے جن میں آپ نے تی ہونے سے انکار کیا ہے۔ بیہ بات ثابت ہے کہ ۱۹۹۱ء سے پہلے وہ حوالے جن میں آپ نے تی ہونے سے انکار کیا ہے۔ بیہ بات ثابت ہونے سے تیکار فیلط ہے۔''

اس عبارت میں بھی اگر چہ دجل وفریب بہت کچھ ہے۔مثلاً یہ کہ عقائکہ میں تنبدیلی اور نٹنح کو جائز رکھا ہے۔حالا نکہ عقلاً ونقلاً انبیاء علیم السلام کے عقائد میں ہرگز تبدیلی تبیس ہوتی کہ

یہ بھی وجل ہے کہ یہاں مطلق شریعت لانے کی نفی ہے اور آ گے چل کرشریعت جدیدہ لانے کا فق اسے اور کتاب اربعین میں اس کی صدیدہ لانے کا قرار ہوتا ہے اور کتاب اربعین میں اس کی صاف تصریح بھی ہے۔ جبیا کہ اور منقول ہوا۔

پہلے ایک چیز کاعقیدہ ہواس کے بعداس کے ضد کاعقیدہ قائم ہوجائے۔ نیز عقائد میں لئے بھی نہیں ہوتا۔ شخ صرف اعمال میں ہوتا ہے۔ گر باایں ہمہاس بات کا قطعی اور واقعی فیصلہ ہوگیا کہ مرز اقادیانی نے ۱۹۰۱ء کے بعد

گر باایں ہمہاں بات کا تعلق اور واقعی فیصلہ ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے ۱۹۰۱ء کے بعد نبوت کا دعو گا کیا ہے۔ لہٰڈااس سے پہلے کے اقوال جولوگ پیش کر کے مسلمانوں کوفریب دیتے میں وہاس دجال سے ہڑھ کر دجالی کررہے ہیں۔

### خاتمه

## رياست بہاولپوركے كچھ سرت انگيزچىثم ديدحالات

ا ...... بہاد لپورایک قدیم اسلامی ریاست ہے۔مسلمانوں کے دورا قبال کی ایک یادگارہے۔ پنجاب کا آخری حصہ ہے۔ سرحدصوب سندھ سے لمی ہوئی ہے۔علاقہ اکثر ریکستان اور غیر آباد ہے۔ ورشہر کارنظام کے سوااور تمام ہندوستانی ریاستوں سے اس کی مالی حالت فائق ہوتی۔

سریاست میں ماشاء اللہ دینداری کا بہت چرچاہے۔ جمعہ کے دن تعطیل ہوتی ہے۔ سرکاری دفاتر کھلے رہے۔ جوتی ہے۔ سرکاری دفاتر بندر ہے ہیں۔اتوار کے دن تمام کچہریان اور سرکاری دفاتر کھلے رہے ہیں۔ جامع مسجد کے قریب ہم لوگوں کا قیام تھا۔ پانچوں وقت بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ نماز جوتی تھی۔ فرمانروائے بہاد لپورشہرسے فاصلہ پر رہتے ہیں۔لیکن جب بھی جمعہ میں آ جاتے ہیں تو خطبہ بھی خود بی پڑھتے اور امامت نماز بھی خود بی فرماتے ہیں۔

سا ..... ریاست بہاولپور کی سب سے بدی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ مقام ان مفقو حات میں سے ہو جو کہ ایک مفقو حات میں سے ہے جو صحابہ کرام کے عہد میں ہوئی تھیں۔ صحابہ کرام کے قد وم متبر کہ سے یہ سرز مین منور ہو چک ہے اور مقام ایج شریف میں جوریاست کے علاقہ میں ایک مشہور ستی ہے وہ حضرات مدفون بھی ہیں۔ اس وقت ان کی قبروں کا پچونشان نہیں ملتا۔ مگر جونورا ثبت اس سرز مین میں ہے اور جود بنداری اور برکت ہے وہ روش دلیل اس کی ہے۔

۳ ..... اس سرزیین میں اہل عرب کے ورود کی شہادت تھجور کے درخت دےرہے ہیں۔جنگل کے جنگل تھجوروں کے ہیں۔کوئی مکان ایسا نہیں جس میں دو تمین درخت تھجور کے نہ ہوں۔ میں تھجوریں شکل اور ذا نقتہ میں عرب کے تھجوروں سے قریب ہیں اورسال بھرتک رکھ کر کھائی جاتی ہیں۔ ۵ ..... سرزمین بہاد کپور کے دینداری کا ایک عمدہ نمونہ جس نے ہم لوگوں کو بہاد کپور وینچتے ہی خوش کیا دہ رمضان مہارک کے احترام کے لئے ایک مرکاری اعلان تھا جود یواروں پر چسیاں تھا۔ جس کی چند کا پیاں وہاں سے حاصل کر کے ہیں اپنے ہمراہ لایا تھا۔ اس کی قل بلفظ حسب ذیل ہے۔

نقل اعلان سرکا رکی ریاست بہاولپور، بابت احترام رمضان المبارک

حرمت رمضان المبارک کے قائم رکھنے کے لئے ہرسال دربار سے احکام جاری

ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھاجا تا ہے کہ ان احکام کی پوری پابندی نہیں ہوتی۔ اس لئے بطور قانون خص

الامریة قرار دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان (مردیا عورت) عاقل بالنے بماہ رمضان دن کے

وقت بلا عذر شرعی اعلانہ کوئی چیز کھاتا ہوایا چیتا ہوایا حقہ نوشی وغیرہ کرتا ہوا پایا جائے، یا کوئی مسلمان

نان بائی، فالودہ فروش، حلوائی، شیر فروش، سوڈ البوٹیڈ فروش، شریت فروش، چھا بڑے والا، تنوروالا

دن کے وقت، علانہ کاروبار فروخت یا تیاری اشیاء خوردئی کرے۔ الا ایسے اوقات میں جس سے

ہیا جاتا ہے کہ افطار روزہ کے واسطے تیاری مقصود ہے قو ہرائل کار پولیس کوجس کا درجہ سارجنٹ سے

ہیا جاتا ہے کہ افطار روزہ کے واسطے تیاری مقصود ہے قو ہرائل کار پولیس کوجس کا درجہ سارجنٹ سے

ہی بیا جاتا ہے کہ افظار روزہ کے داسطے تیاری مقصود ہے قو ہرائل کار پولیس کوجس کا درجہ سارجنٹ سے

ہی بیا جاتا ہے کہ افظار میں چیش کرے۔ جہاں سے بشر طبحوت جرم سرا قیوصی سے میں بلا کے اور عدالت

تک کی دی جائے گی۔الیی سزائے قید پر تو اعد عوضا نہ جاری نہ ہوں گے۔ ۲ ...... آج کل غلمہ یوں کے متعلق عام طور پر مسلمانوں کا جوش نہایت قابل ستائش ہے۔قریب قریب روزانہ اسی موضوع پر وعظ ہوتے رہتے ہیں اور وعظوں میں اجتماع بھی خوب ہوتا ہے۔لوگوں کواس فرقہ کے متعلق معلومات بھی خوب ہوگئی ہیں۔

کسس غلمد یوں نے دوسرے مقامات کی طرح بہاولپور میں بھی سیرۃ النبی کے بیاد پور میں بھی سیرۃ النبی کے بید کرکوشش سے کئے اور عوام کی دلجیسی کے سامان بھی بہت فراہم کئے۔ گرایک تنفس مسلمان تماشاد کیھنے کی نیت سے بھی ان کے جلسہ میں نہ گیا۔ سوان حکام کے جوانظاماً وہاں تعین ہے۔

۸ سس مسلمانوں کی بیداری اور جوش کو قائم رکھنے کے لئے پدر پے اشتہارات بھی خوب تقسیم ہوئے۔ ہراشتہار کے ایک جانب تو ظلمد یوں کے ذکورہ بالا جلسہ سیرت کی معزوں کا بیان ہے کہ اس پردہ میں کس طرح ظلمد یہ ہی تحریک جاتی ہواں دوسری جانب مرز اظام اجرائی بیان ہو جو گالیاں مرزا قادیانی نے دی ہیں ان کی دادیوں اور نا نحول کو زنا کا رکھا ہے۔ ان کا بیان ہے اور ایک اشتہار میں مرزا قادیانی نے دی ہیں ان کی دادیوں اور نا نحول کو نیا کہ ہیں۔ مثلاً میر غیر احمدی بچہ کا جنازہ مت خلیفہ قادیانی کے تین فتو کی اس کی کتابوں سے نقل کئے ہیں۔ مثلاً میر غیر احمدی بچہ کا جنازہ مت پہر عراحمہ بول سے دشتہ نا طرحہ جاسے اور ایک

اشتہار میں مرزا قادیانی کی چندوحیاں ہیں۔جن میں مسلمانوں کی تکفیراورا پی بڑائی کا گیت گایا ہے۔راقم الحروف آٹھودس اشتہارا ہے ہمراہ لایا ہے۔

اسس شہر بہاولپور میں ایک مجلس مشاعرہ کی ہوتی ہے اوراب اس میں بجائے وابی تباہی اشعار کے فلم علمہ بہاور کے مضامین نظم کئے جاتے ہیں اور روزانہ کوئی عمرہ نی نظم کے جاتے ہیں اور روزانہ کوئی عمرہ نی نظم کے جامع مسجد کے مشرقی وروازہ پر چیپاں کی جاتی ہے۔ اس قسم کی کئی ولچسپ نظموں کی نقل راقم المحروف اینے ہمراہ لایا ہے۔

' ا ...... ریاست میں پھے شیعہ بھی ہیں۔ حکومت کی طرف سے تو دنیاوی امور میں شیعہ میں ہندوعیسانی کا کوئی امیاز نہیں۔ حیالے شیعہ میں ہندوعیسانی کا کوئی امیاز نہیں۔ حیالے کرنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن عام طور پرمسلمان جس طرح غلمد یوں کو دین اسلام کا مخالف جانتے ہیں۔ اس طرح شیعوں کو بھی۔ جانتے ہیں۔ اسی طرح شیعوں کو بھی۔

خداکا کرنا مید کم نمیس شیعوں میں ایک سیدصاحب (نوٹ:حضرت مولا ناسید محمطی شاہ صاحب مولا ناسید محمطی شاہ صاحب مولئلی پہلی را جن ضلع بہاولپور مراد ہیں۔ جن کا تذکرہ راقم کی کتاب ' فراق بارال' میں تفصیل سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ مرتب ) کوتو فیق ملی اور وہ سنی ہوگئے۔ چونکہ ذی علم بھی ہیں۔ اس لئے ان سے بہت ہم ایت ہورہی ہے۔ ' 'بارک اللّٰہ علینا وعلیہ '' اپنے تبدیل فرہب کے اسباب اور ہدایت کے واقعات وہ خود ہی لکھ کر انشاء اللّٰہ تعالیٰ بھیجیں گے جو النجم میں شاکع ہوں گے۔ ' 'ہذا المحر الکلام والحمد للّٰہ رب العالمين والصلوٰة والسلام علیٰ

خاتم النبيين وعلىٰ الله وصحبه اجمعين "كصنو مين غلمد يول كي يريشاني اوربي ييني

عجب تماشا ہے۔مقدمہ ہو بہاد لپوریس اور بے چین ہول کھنو کے غلمدی۔ مرزا قادیانی کے خلیف اوّل نورالدین لے کے وقت سے اب تک غلمد یول کو کھنو میں

ا ندوة العلماء كے ایک جلسه میں موسیو بشیر پاپائة قادیان کلسنو آئے۔ان کومناظرہ کی دعوت دی گئی۔ کیکن انہوں نے حمت ندگی۔ گریہال سے جا کر نورالدین کے سامنے اپنے فرار کا رونا روئے۔ انہوں نے مفتی محمد علی اللہ ما کی وحضرت والد ما جدوامت برکاتیم سے مناظرہ منے محمد علی والموی کو حضرت والد ما جدوامت برکاتیم سے مناظرہ کے لئے لکھنئو بھیجا۔ اخبار بدر میں اعلان بھی ہوا گر کھنئو بھیجا کے لئے لکھنئو بھیجا۔ اخبار بدر میں اعلان بھی ہوا گر کھنئو بھیجا کے البندا ہم مناظرہ ندکریں گے۔ بیڈات کھے کم ند موجود علیہ الصلاح والسلام نے ہم کو زبانی مناظرے سے منع کیا ہے۔ ابندا ہم مناظرہ ندکریں گے۔ بیڈات کچھ کم ند تھی کہ اخبار میں اعلان دے کراس طرح کروفرسے آئے اور ایوں بھاگے۔

جوذات آمیز شکستوں پر شکستیں نعیب ہوتی رہیں۔ کیا وہ بھی فراموش ہوسکتی ہیں۔خصوصاً محلّہ کنیش تنج کا واقعہ کہ پادری جوالاسٹکھ کی انجمن جو بیان معرفت میں جب مولا ناعبدالکریم صاحب مرحوم صدرالمدرسین ندوۃ العلماء کے بعد حضرت والدی الماجد دامت برکاتیم نے خلمہ ایوں کے مناظرہ کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لیا تو غلمہ کی لوگ میدان بحث سے جس طرح بدحواس ہوکر بھاگے مناظرہ کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لیا تو غلمہ کی لوگ میدان بحث سے جس طرح بدحواس ہوکر بھاگے متھاس کے دیکھنے والے سیکلڑوں موجود ہیں۔

غلمد یول کی ایک انجمن بھی کھنئویں مدتوں سے قائم ہے۔ گریج ارول کی کوئی نہیں سنتا کوئی مسلمان حضرت رحمت المعالمین کاللیج کے خل رحمت سے جدا ہوکر جدید عیسائی بنتا منظور نہیں کرتا۔ تین چار بنجا بی اور ایک ریلوے گارڈ صاحب جو پہلے سے اس بلا میں گر قمار ہو چکے تتے ہیں یہاں یہی چندنفر غلمدی ہیں کوئی نیا شخص وام میں نہیں پھنستا۔''والحمد للہ علیٰ ذلك ''

غرضکہ لکھنو میں غلمدیت کی تحریک بہت دنوں سے مردہ ہو پکی تھی اور اب تو بفضلہ تعالی ہر جگہاس پر مردنی طاری ہورہی ہے۔اس حالت پر کھنٹو کے غلمدی صاحبان اگر کسی امر میں پیش قدمی کریں تو سوااس کے کیا کہا جائے کہ ہے

بے حیا باش وہرچہ خواہی کن

واقعہ بیہ ہے کہ آخر شعبان میں جو مواعظ حضرت والدی الماجد وامت برکاتہم کے بتقریب استقبال ماہ مبارک ہوئے۔ جن میں نہایت اختصار کے ساتھ مقدمہ بہاو لپور کا بھی پھھ تذکرہ فرمایا گیا۔ کیونکہ مسلمان بہت مشاق وہنتظر تھے۔ تو غلمہ یوں نے دخل در معقولات کے طور پرایک شخص کے ذریعہ سے پھے سوالات پیش کردیے۔ حضرت ممدوح نے اولا ان کے جواب سے اعراض کیا اور فرمایا کہ ہماری اس محفل کا بیمقصد نہیں ہے۔ گر جب پھر بار باران کا اصرار ہوا تو آپ نے جوابان باتوں کو ضروری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ جن کو پہلے ترک کردیا تھا۔

مواعظ کا سلسلہ تو ختم ہوگیا۔ مگر غلمہ بوں کی بے چینی نہ ختم ہوئی اور المجمن غلمہ بہ کی طرف سے پانچ صفحہ کا ایک پیفلٹ یا اشتہار شاکئع ہوا۔ جس کا عنوان یہ ہے۔ ' جناب مولوی عبدالشکورصاحب کے اعتراضات اور ان کے جوابات' جواب تو ایک بات کا بھی نہیں دیا ہاں پچھ بیسرو پاکفریات ضرور کھی ہیں۔ جن میں اکثر با تیں وہ ہیں جو غلمہ یوں کے علامہ نے بہاد لپور کی عدالت نے مارچ عدالت نے مارچ

کامہینہ مقرر کیا ہے۔ عالبًا مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کو یہاں پیش کرئے بل از وقت جرح کو معلوم کریں۔ اس کے جواب میں ہمیں صرف یہ کہد دینا کافی تھا کہ مارچ کے مہینہ کا انتظار کرو۔ انشاء اللہ تعالی تصبیح ہوجائے گی۔ ایس انسح بقریب!

لیکن اس وفت ہم بفذر ضرورت اس اشتہار کی حقیقت بھی طاہر کئے دیتے ہیں ۔ سننے ۔

اسی سلسله میں بیدلطیفه بھی غلمد بول نے خوب کھا کہ: '' بہی روشن ( یعنی نبوت کی روشن) بھی بیٹن عبدت کی روشن ) بھی بیٹن عبدالقادر جیلائی بھی بھی جود میں طاہر ہوئی اور بھی حضرت مجددالف ٹائی کے وجود میں اور بھی بیٹن معین الدین چشتی میں عیال ہوئی اور بھی قادیان میں مرز اغلام احمد قادیا نی کے اندر ممالی بوئی ایاں ہوئی اور بھی تادیات میں مرز اغلام احمد قادیا نی کے اندر ممالی ممالی اور بھی تادیات ممالی مسلمیں ا

> لـ خسف القهر المنير وان لى غساً المقران المشرقان اتنكر

۳۰۰۰۰۰۰۰ اس الزام کا بھی اٹکار کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نہیں دیں۔ مگریہاں بھی وہی کارروائی کی ہے کہ مرزا قادیانی کے ان اقوال کا جواب نہیں

دیا۔جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادیوں اور نانیوں کوزنا کار کھھاہے اور بحوالہ قرآن ان کے پارسائی اور پر ہیزگاری کا اٹکار کیا ہے۔ نیز اپنے کوان پر فضیلت دی ہے۔ بیسب اقوال اس رسالہ میں موجود ہیں نکال کردیکھو۔

سم استہار میں مرزا قادیانی کی دروغ گوئیوں کو عمدہ صفت بنانے کے بیکر بھی کھا ہے کہ نبیوں کی پیشین گوئیوں کو عمدہ صفت بنانے کے لئے بیک فرجھی کھا ہے کہ نبیوں کی پیشین گوئیاں وعید کے متعلق ٹل جایا کرتی ہیں اوراس کے جوت مسلم متعلق ہو اوراک جرح کا انتظار کیا جائے ۔گرا تنااس وقت بھی سن لو کہ خدا اوررسول کی متعلق ہو یا وعید کے ۔ ہر انتہاں وقت بھی سن لو کہ خدا اور رسول کی کوئی پیشین گوئی خواہ وعدہ کے متعلق ہو یا وعید کے ۔ ہر گرنہیں ٹل سمتی ۔ ہواس کا قائل ہووہ کا فرا کفر ہے ۔قر آن مجید میں ہے ۔ 'ان اللّٰہ لا یہ خسلف المسیماد '' اور'دمیں اصدق میں اللّٰہ قبلا ''اس مضمون کی آیات بہت ہیں ۔

اور قطع تظراس سے مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں تو دعید کے علاوہ بھی جھوٹی ہوئیں۔ مثلاً محمدی بیگم کے نکاح کی پیشین گوئی اس سے والد یا شوہر کے مرجانے کی پیشین گوئی کو وعید کہوگے۔گرنٹس نکاح کی پیشین گوئی تو وعید نہتی۔

۵ ...... آخر میں شیعوں کوخوش کرنے کے لئے یہ بھی لکھ دیا کہ مرزا قادیانی نے حضرت امام حسین کی تحقیر نہیں کی۔ گریہاں بھی وہی کارروائی ہے کہ مرزا قادیانی کے ان اقوال کا مطلق جواب نددیا جن سے میالزام قائم ہوا ہے۔ مثلاً (وافع البلاء صسا، خزائن جہام سے میالزام قائم ہوا ہے۔ مثلاً (وافع البلاء صسا، خزائن جہام سے میں اور مثلاً مرزا قادیانی کا میقول کہ: ''صدحسین است ورگر بہائم'' یعنی سوحسین میری گریبان میں ہیں اور مثلاً قصیدہ اعجاز نیے کو مام حسین اسے افعال ہوں ہوئے کہا کہ میں عشق الہی کا مقتول ہوں اوروہ دھمنوں کا مقتول تھا۔ جمھے میں اور اس میں بیوا فرق ہے۔

میتی کا نئات غلمد بول کے اشتہار کی۔اب کو آئی ان سے بوجھے کہاس حرکت بے معنی سے سواذلت کے تم کو کیا حاصل ہوا۔ گران کا ممل تو اس پر ہے کہ ہے بدنام اگر ہول گے تو کیا نام نہ ہوگا

فقط:والسلام على من اتبع الهدى !

0000



#### بسعرالله الرحس الرحيم!

''الحمدللُّهُ رب العالين والصلوَّة والسلام علىٰ رسوله محمد خاتمر ''' النبيين وعلیٰ الله واصحابَه اجمعین ۱۰ اما بعد

مدت ہوئی کسی مرزائی نے ایک رسالہ (مسلمانوں کا اس زمانہ کا امام کون ہے ) لکھا تھا۔ کمرمی مولوی عبدالحلیم صاحب سوداگر چرم (اشرف منزل، کرنیل گنج کانپور) نے ۱۳۵۴ھ، بمطابق ۱۹۲۷ء میں اس کا جواب (راہ حق متعلقہ ردقادیان) حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مرظله كودكهلا كرطبع وشائع كرايا جومرزائيون تتك بهى يهنجا اوران مين سے حافظ عبدالمجيد صاحب مرزائی (امیر جماعت مرزائی کوہ منصوری) نے مولوی صاحب موصوف کے پاس دوخط اور دو رسالے (ایک قول الحق، دوسرارسول کریم اور آپ کی تعلیم ) پھر ۱۳۲۵ھ،مطابق ۱۹۲۸ء میں راہ حق کامطبوعہ جواب بنام (نور ہدایت) روانہ کیا۔اس اثناء میں شرکت جلسہ کے لئے میرا جانا كانپور موا نوبية قصه معلوم موا مولوي صاحب موصوف كوعديم الفرصت ديكيم كرندكور الصدر خطوط ورسائل بغرض جواب میں اینے ساتھ لایا۔جس کی اطلاع مولوی صاحب موصوف نے حافظ صاحب مذکورکوبھی کردی۔اب جواب کے لئے مولوی صاحب کا تقاضا شروع ہوا۔ مگر میں نے اس لئے تاخیر کی کہ مرزائیوں کی طرف سے حافظ صاحب نے جو پچھ کھھاہے۔اس پر ہمارے متعدد علماءا پنی اکثر کتابوں میں کافی بحث کر بیکے ہیں۔اسی عرصہ میں بتو فیق خدا، حافظ صاحب کی شاید اس پرنظر پڑجائے اوران کی سمجھ میں آ جائے تو وہی بس ہے۔لیکن افسوس نہ بیہوا، نہ حافظ صاحب نے ملک کی موجودہ نامناسب فضاء کا خیال کیااور کیا تو بیر کہ مرزائی اخبار الفضل قادیان ج۸۵، ماہ یراگست ۱۹۳۰ء میں مولوی صاحب کے نام کھلی چٹھی شائع کی۔ جسے مولوی صاحب نے ستمبر \*۱۹۳۰ء میں میرے یاس بھیج کرسخت تقاضا کیا کہ جواب کھو یا خطوط ورسائل واپس کرو۔اخبار کھولا توص ۸ پروہ چیٹمی نظر پر می جس کا حاصل بیہ کہ نور ہدایت کو بیسیج ہوئے دوبرس ہوئے۔ نہ آپ نے جواب دیا۔ ندمولوی عبدالشکور صاحب مرز اپوری ایدیٹر انجم اِلکھنوی نے توجد کی۔ ندمولانا اشرف علی صاحب تھا نوی نے خط اور رجٹری شدہ کتاب وصول کر کے جواب کی تکلیف کی ممولوی ثناءالله صاحب امرتسری کی بھی شکایت کی ہے کہ ان کو بھی کتاب بھیجی ۔ گرجواب نہیں دیا۔الغرض جبنوبت يهال تك ينيى تومجورا مجه جواب كصاير ا وماتوفيقي الابالله

ل ایڈیٹراننجم جناب مولا نا محمد عبدالشکور صاحب کھنوی ہیں۔ نہ کہ خاکسار عبدالشکور مرز ایوری۔ پھر حافظ صاحب نے غلطی سے یا نہ معلوم کس خیال سے دونوں کوا یک بنا دیا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے رسالہ (راہ حق ص ۳۷) میں اقل بیکیا ہے کہ مرزائی کے رسالہ مسلمانوں کا اس زمانہ کا امام کون ہے' کے قابل جواب خروری مضامین کا آٹھ نمبروں میں خلاصہ بیان کیا ہے۔ پھر ہرائیک کا نمبروار جواب باصواب لکھا ہے۔ اس کے بعد حافظ صاحب کے پاس دوخط بھی بھیج تھے۔ حافظ صاحب نے نور ہدایت میں راہ حق کا رد کرنے اور ہر وہ دوخط کا بھی جواب دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حافظ صاحب نے مولوی صاحب کے پاس جو دوخط اور دورسالے لے بھیج تھے۔ جس میں مرزائیوں کے عقیدہ کے مطابق مرزاغلام احمد تا دین کے متعلق جو کچھ درج ہے تقریباً وہ سب با تیں کم ویش اجمالاً یا تفصیلاً نور ہدایت میں زیر بحث کرنی کا فی ہے۔ حس بی ہر دوخط ورسالہ کا الگ جواب لکھنے کے بجائے صرف نور ہدایت بی حیث آگئی ہیں۔ اس لئے میرے خیال میں ہر دوخط ورسالہ کا الگ جواب لکھنے کے بجائے صرف نور ہدایت بی بحث آگئی ہیں۔ اس لئے میرے خیال میں ہر دوخط ورسالہ کا الگ جواب لکھنے کے بجائے

میری تحریری مولوی صاحب سے مراد مولوی عبدالحلیم صاحب کا نپوری مؤلف راہ حق اور حافظ صاحب سے مراد جناب حافظ سید عبدالمجید صاحب مرزائی مصنف نور ہدایت ہیں۔ کیونکہ اوّل الذکر کوتو میں خود جانتا ہوں کہ مولوی ہیں اور آخر الذکر کو گو میں نہیں جانتا ہوں تاہم وہ لکھتے ہیں کہ:'' مجھے لوگ حافظ صاحب کہ مخاطب کرتے ہیں۔اس لئے کہ میں خدا کے فعنل سے قرآن کریم کا حافظ ہوں۔لیکن عموماً بالخصوص پنجاب میں حافظ اندھے کو بھی کہتے ہیں۔سومیری مثال بھی الیم ہی ہے۔''

ناظرین! سابقا جو پھ کھا گیا وہ طرفین کے ابتدائی تحریری مناظرانہ تعلق کا مشتر کہ قصہ تھا۔ پھر مولوی صاحب کی کتاب راہ دی کا اجہالی خاکہ پیش کیا گیا۔ اب حافظ صاحب کی کتاب نور ہدایت کا بھی حال من لیجئے۔ اس کے لئے جھے خود پھھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ حافظ صاحب آپ ہی فرماتے ہیں کہ: ''کتاب نور ہدایت ہیں آپ صاحبان مختلفہ اقسام کی غلطیاں پائیں گے۔ مضامین کی ترتیب ہیں بھی بے قاعد گیاں نظر آئیں گے۔ ان غلطیوں کی وجہ ہے کہ ہیں نہ عالم ہوں اور نہ ہی میدان تصنیف کا شہر حال ایک تجارت پیشہ آ دی ہوں۔ بعض میرے واقف کار جومیری علی قابلیت سے واقف ہیں۔ انہوں نے جب بیسنا کہ شرک کتاب کلور ہا ہوں تو ان کو

لے ہردورسالہ دراصل مرزائیوں کے خلیفیۃ اُسیح ٹانی کے دولیکچر ہیں۔ایک کا نام قول الحق ہے جوس مراپر بل ۱۹۲۴ء کوغیر مرزائیوں کے جلسة قادیان کے اعتراضات کے جواب میں ان کی مسجد اقصاٰی میں ہوا تھا۔ دوسرے کا نام رسول کریم اور آپ کی تعلیم ہے اور کھاہے کہ ۲۸ مرتبر ۱۹۲۴ء کو بزبان انگریزی کی لندن میں دیا گیا تھا۔ حیرت ہوئی کہ یہ بے علم اور بیوتوف آ دمی کیا کتاب لکھے گا۔اس سے زیادہ بے علمی کی اور کیا دلیل ہوسکتی ہے کہ جب میں نے پیچھ ضمون نور ہدایت کا لکھ کر مخدومی مکر می جناب سیر محمد اسحاق صاحب مولوی فاضل کو بغرض اصلاح دکھایا تو موصوف نے اس کو پیندیدگی کی نظر سے دیکھا۔لیکن ایک غلطی کی طرف توجد دلائی کہ ایک مضمون پر میں نے ابجد کے قاعدہ سے نمبرلگادیئے تھے جومیری سادگی سے اس طرح لگ گئے۔ا، ب،ت، ث، حالائلہ یوں چاہئے تھاا، ب،ج، د، ہیں۔ دیکھ کر بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں۔ مجھ پر عالم ، وجد طاری ہو گیا اور بے اختیار منہ سے سجان اللہ لکلا کہاس پاک ذات نے مجھ جیسے بیوتوف انسان سے جوابجد کے قاعدہ سے بھی واقف نہ ہوا پیاا جھا مضمون ککھوا دیا جس کی تعریف ایک ایسے بزرگ عالم وفاضل نے کی جواحمدی جماعت میں کیا بلحاظ علم ونہم اور کیا بلحاظ نقترس بزرگی ایک بےنظیرانسان ہے۔'' (نور بدایت ۲۰۰۳) دو مر میرے اندر بی طبان باقی رہا کہ معاذ الله میر صاحب نے کہیں میری ول شکنی کا خیال کر کے تعریف نہ کر دی ہو۔ چونکہ خاص مصلحتوں کے ماتحت خدائے تعالیٰ نے بیمبارک کام میرے ہاتھوں سے کرانا تھا۔اس کئے میرادل مضبوط کرنے کے لئے بچھنا چیز پر بیانعام فرمایا کہ بذر بعدایی رسول یاک حضرت مسیح موعود علیدالصلاة والسلام میری تسلی تشفی فرمائی که ۲۷ رفروری ١٩٢٨ء كى شبكومين في حضرت مسيح موعود كوخواب مين ديكها تبسم آميز لېچه مين خاكسار كومخاطب كرك فرمان كك كتبهار عضمون سے بم بہت خوش ہوئے اور تمہارا آیت والدین امنوا "كافلال مقام يرچسال كرناتوجميس ب بالباطل وكفر وابالله اولثك بمر الخسرون حد پیندآ یا۔ایک اوراس سے پہلے غالبًا جنوری ۱۹۲۸ء کے اخیر میں بشارت ہوئی تھی۔جب کہ نور ہدایت ککھنے کا وہم وکمان بھی نہ تھا۔اس عا جز نے خواب میں دیکھا کہ مخدومی مکر می جناب ڈاکٹر میر محراساعیل صاحب ایک مقام پر بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے اپنے خاتمہ بالخیر کے لئے دعاکی درخواست کی۔انہوں نے صاف اٹکار کردیا۔کہاتم کو جاہئے کہ مجھ سے تعلق پیدا کرو۔ میں نے دوبارہ کہاتو پھریہی جواب دیا۔اس مکررخشک جواب سے میں نہایت ناخوش غصہ کی حالت میں اٹھے كمرًا ہوا۔ جهث ميرصاحب نے اپندونوں ہاتھ مصافحہ كے لئے بوھاديئے۔ مجھے مصافحہ كرنا يرا اگرچه ول ميں ناراضي تھي ليكن مصافحه كرتے وقت كچھ عجيب قتم كاسرور حاصل مور ہاتھا۔اس سرور کا خمونہ میں نور ہدایت میں دیکھ رہا ہوں۔الغرض بعد از مصافحہ میں آپ کے پاس سے چلا آ یا تھوڑی در بعد گھراہٹ پیدا ہوئی کہ غضب ہوگیا تو ایسے مقدس انسان سے ناراض ہوکر آیا۔ جس کی یبی سنت ہے۔ آ تکھ کل گئی سوچار ہا کتجبر کیا ہے۔ یکا کیک حضرت مسے موعود کے بیاشعار

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف المیں http://www.amtkn.org

زبان پر جاری ہوگئے۔ جاری ہونا تھا کہ فوراً منجانب اللہ تفہیم ہوئی کہرات میرصاحب نہ تھے۔ بلکہان کی شکل میں وہی پاک ذات تھی جس کانام اللہ ہے۔'' ''اس مقدس خواب کے بعد ہی خدائے تعالی نے مجھے نور ہدایت ککھنے کی تو فیق عطاء فرمائی اور میں ایقین سرک خدا نے مجمد سرحہ مصافح کہا تھا۔ میں سات کی رک میں سرحہ السال

فرمائی اور میرایقین ہے کہ خدانے مجھ سے جومصافحہ کیا تھا بیسب اس کی برکت ہے۔ ہاں اس کتاب کی تعمیل میں دعاؤں کا بھی بہت بڑا اثر ہے۔شائداس قدر دعائیں کسی اور کتاب کے لئے نہ کی گئی ہوں گی۔''

''میردعا کیں اور بٹارتیں تو خدا کی طرف سے ایک اسباب کی صورت میں عطاء ہوئی تخیس لیکن سوال ہیہ ہے کہ کیوں ہو کیں۔اس کی اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے خدانے مجھ چیسے نالائق اور کئنچگارانسان سے میں مجزانہ کتاب نور ہدایت کھوائی ہے کہ مصنف ردقا دیان کا ایک دعویٰ توبیقا کہ مجھے خودعلوم عربید وقر آن وحدیث کی باقاعدہ سندحاصل ہے۔

دوسری بات اس نے بیکسی تھی کہ مرزا قادیانی جو بانی سلسلہ تھے کما حقد عربی زبان اور
اس کے محاورات اور حتی کہ پوری صرف و نحو بھی نہیں جانتے تھے تو پھر بھلا ان کے مقلدین کیا
جانیں گے۔اس کے اس متکبراند دعویٰ سے اور حضرت سے موعود کی ہتک سے وہ العزیز الجبار المتکبر
اس سے اور اس کے مددگاروں سے سخت ناراض ہوگیا اور اپنے وعیداور وعدہ کے مطابق اس قادر
مطلق خدانے جھے مشت خاک کو ان سور ماؤں کے مقابلہ پر کھڑا کر کے ان کو ذکیل کیا اور میری مدد
کی اور ساتھی ان مدعیان علم کو بیجی بتادیا کہ ہم سے ملنے یا ہمارام تقرب بننے کے لئے صرف و نوکو کی
ضرورت نہیں ۔ پس خدا کے فضل سے میری کتاب نورا ہدایت بھی مولویانہ ہتھانڈوں اور صرف و نوکو
کے گور کھد ہندوں سے پاک ہے۔احمدی بزرگوں اور بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ
کے گور کھد ہندووں سے پاک ہے۔احمدی بزرگوں اور بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ
موعود کی
صدافت کا ایک زبردست نشان سیجھیں۔"
(نور ہدایت ۲۵ میں۔

'' حضرت خلیفة آسی خانی اور تمام ان بزرگول، عزیزول، دوستول کاشکریدادا کرتا ہول جنہول نے میری غریباند درخواست پرنور ہدایت کی کامیابی کے لئے دعاء فرمائی اور جنہول نے کسی نہ کسی رنگ میں مجھےکواس کار خیر کے متعلق المداددی۔'' (نور ہدایت ۲۷)

الله الله حافظ صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں نے ان کی مدد کی نیز ان سمحوں نے حتی کہ خلیفتہ اُسے ٹانی نے بھی اتنی دعا کیں کیس کہ کسی کتاب کے لئے نہ ہوئیں۔ بینظیر انسان نے پیند کی۔اصلاح دی، خود سے موعود نے بشارت دی، مقدس انسان کی شکل میں مسیح موعود،خلیفه کمسیح ثانی کی طرح اللہ کی زیارت ہوئی۔ بلکہ اللہ نے مصافحہ بھی کیا۔ بھلاجس کتاب کی بیشان اوراس کے لئے بیسامان ہواس کتاب ہی کوغیر معمولی اور مجزانہ نہیں بلکہاس کےمصنف کوبھی نبی ورسول نہیں تو کم از کم اس کے لگ بھگ ضرور ہونا جاہئے۔شاید اسی لئے مرزا قادیانی کی طرح امی ہوکر حافظ صاحب نے بھی مدعیان علم سور ماؤں کے مقابلہ میں الیها اچھامضمون لکھ دیا جس میں (مختلف اقسام کی غلطیاں،مضامین کی ترتیب میں بھی ہے قاعد گیاں) کیا کوئی معمولی بات ہے؟ اس کا مولویا نہ ہتھکنڈوں (باتوں) اور صرف ونو کے گور کھ دھندوں ( قاعدوں ) سے یاک ہونا کیا کوئی چھوٹامبجزہ ہے؟ غرض الیی امدادوں، اصلاحوں، دعا وَں، بشارتوں، تائیدوں، تعریفوں اور خدا کی زیارت ومصافحہ کے اثر وبرکت یا ہاالفاظ دیگراز عرش تا فرش روحا نیت وجسما نیات کی صرف طاقت کی بدولت حافظ صاحب کونور مدایت غلط، بے ترتیب،مولویانہ باتوں سے خالی صرف نحوی قاعدوں سے یاک کتم عدم سے عرصہ شہود میں آئی جو علاوہ ٹائٹل۸۸اصفحہ کی کتاب ہے۔جس میں طول فضول بہت زیادہ ہے۔صفحہ دو تک فہرست، چھبیں تک دیباچہ ایک سواڑ سٹھ تک اصل کتاب میں حافظ صاحب کے خیال کے مطابق مولوی صاحب کے راہ تن نیز دو خط کا جواب اور ایک سوچوراس تک خاتمہ ہے۔اصل کتاب میں بھی ایک صفحہ برصرف نور ہدایت اورا کیک صفحہ برمحض میہ صفحہ ضرورتاً خالی چھوڑ نا پڑا۔ درج ہےغلطیوں اور تر تیب مضمون کی بے قاعد گیوں کا عجیب حال ہے۔مناسب تو بیرتھا کہ تھی خط کا جواب بذر بعی تکمی خط اورمطبوعه رساله کا جواب بذریعه مطبوعه کتاب دییتے، نیز مولوی صاحب کی طرح نمبروار بااصول چلتے۔اس میں حافظ صاحب کوبھی آ سانی تھی۔ مجھے بھی سہولت ہوتی ۔ مگر حافظ صاحب نے شائد خلاف معجزہ سمجھ کراپنی غیرمعمولی معجزانہ کتاب میں ابیانہیں کیا۔ ہاں کتاب میں جوسیح موعود کی صدافت کا زبردست نشان ہے۔ مختلف اقسام کی غلطیوں اور تر تیب مضامین کی بے قاعد كيول سے جارجا ندالبته لگاديا ہے۔ نہ يقين آئة تونمونتہ کچھ ملاحظ فرما ہے۔

## مختلف اقسام كى غلطيال

د يباچه کی غلطياں

ا...... مولوی صاحب کی کتاب کا نام راہ حق ہے۔ چنا نچے کتاب پر بخط جلی راہ حق اس کے پنچے بخط خفی متعلقہ اور اس کے پنچے فقد رہے جلی روقادیان لکھا ہوا ہے۔ باایں ہمہ حافظ صاحب اس کا نام روقادیان فرض کر کے ص 9 پر جوش غضب میں لکھتے ہیں کہ: ''جناب مولوی صاحب نے اپنے رسالہ کا نام رد قادیان رکھاہے۔ کیا قادیان نے کوئی دعویٰ کیا ہے۔ اگریس اپنی کتاب کا نام برجائے نور ہدایت کے رد کا نپور کھدوں کہ رد قادیان کا مصنف کا نپور کا رہنے والا ہے یا کوئی جناب سید پیر جماعت علی شاہ صاحب کے خلاف کوئی رسالہ لکھ کر اس کا نام ردعی پور رکھ دے۔ یا جناب مولوی احمد رضا خان صاحب بر بلوی کے خلاف ان کے کفر نامہ کا جواب لکھ کر اس کا نام رد بر بلی رکھد ہے تو کیا ہے بات علم وقتل کے مطابق ہوگی ۔ اصل بات ہے ہے کہ ایک مامور من اللہ کی بیا مخالف مور تیں مور تیں من جو گئی اللہ کی بیا مخالف صور تیں من جو بھائے۔ بیا اور ان کاعلم وقتل نجم و تقوی کی دین وائی ان سب پچھسل بوچکا ہے۔ "

لیکن راہ حق کا خواہ مُو اور دقا دیان لے نام فرض کر کے ناحق اعتراض کرنے پراب حافظ صاحب سے کون پو چھے کہ بیکس کی روحانی صورت من جوگئی کس کاعلم وعقل ،قہم وتقو کی اور دین ایمان سلب ہو چکا ہے۔

۲..... حافظ صاحب نے مولوی صاحب کے پاس رسالہ قول الحق بھیجا تھا۔ مولوی صاحب نے ان کوخط میں ککھا تھا کہ اس کا جواب کھوں گا۔اس پر حافظ صاحب ص ۲۹،۲۸ میں فرماتے ہیں کہ قول الحق کا جواب بجز قول الباطل اور کیا ہوسکتا ہے۔ گمرافسوں! حافظ صاحب نے جواب ککھتے وفت خود خیال نہ فرمایا کہ راہ حق کا جواب بجزراہ باطل اور کیا ہوسکتا ہے۔

ا اصل لفظ کادیان ہے۔ اہل پنجاب اب یہی کا دیان ہی کہتے ہیں۔ پنجائی زبان میں کاوی کیوڑہ کو کہتے ہیں۔ پنجائی زبان میں کاوی کیوڑہ کو کہتے ہیں۔ پنجائی زبان میں کاوی کیوڑہ کو کہتے ہیں۔ پہاں تھے کو ہر اشادی کو گھوڑ کر بیفلط بیان کیا ہے کہ اصل لفظ قاضیان ہے۔ مرزا قادیائی نے بہت کوشش کی اور روپیہ صرف کر کے مرکاری کا فذات میں قادیان کھوایا۔ اپنے اشتہاروں، رسالوں اور کتا پوں کے در بیٹ ہیں۔ در بیٹ ہیں۔ خارات کی جماعت دائستہ اور دوسرے بھی اکثر نادائستہ قادیان کہتے ہیں۔ مرزائی لوگ قادیان کو دارالا مان بلکہ ارض حرم بھی کہتے ہیں۔ چنا نچہ حافظ صاحب نے ص ۸۱ میں ارض حرم قادیان محترم کا لفظ استعمال کیا ہے۔

د بن مثیل دیا نندوشر د با نندولیکھر ام وراجیال، یبودی صفت،مسلوب العلم والفهم والعقل والتوی والدین والایمان مشخ شده فطرت وروحانی صورت، گدها، بندر،سور، ناری چنهی، چو بژ، کافر، بدترین خلائق، کھلاڑی، فتنه پرواز،مفقو دالروحانیت، ذلیل، ناخداترس، بےانصاف وغیرہ۔ بیہ صرف ۲۲ تک کی گالیاں ہیں۔ای سے قیاس کرلیا جائے کہآ گےص ۸۴ تک اورکنٹی گالیاں دی بول گی۔

۵..... گالی کا شکوه کرتے ہوئے مولوی صاحب اور حضرت مولا نا کے متعلق کلمتے ہیں کہ (مرید صاحب کو دکھ کرش تو ہیں کہ (مرید صاحب کو دکھ کرش تو نہایت جیران ہوں کہ خدایا بیتو اپنے آپ کو قرآن وحدیث کا عالم اور عالی بتاتے ہیں۔ لیکن ان نہایت جیران ہوں کہ خدایا بیتو اپنے آپ کو قرآن وحدیث کا عالم اور عالی بتاتے ہیں۔ لیکن ان مصاحب نے گالی دی نہمولا ناصاحب نے تا تدی ۔ باایں ہمداگر بیامر خلاف قرآن وحدیث اور شان قد وسیت ہے قومرزائیوں نے جواپی تحریرو ققریر میں گالیاں دیں۔ مرزا قادیا فی اور ان کے خلاف علی اس کی تائید وجہایت کی خودمرزا قادیا فی نے اپنی تصافیف میں اتنی گالیاں دیں جس کی ہز تیب حروف جی لوگوں نے صاحب آسانی وغیرہ میں فیرست شائع کی۔ آریوں اور شیعوں جس کی ہز تیب حروف جی لوگوں نے صاحب آسانی وغیرہ میں فیرست ہول گئے۔ کیا بیقرآن وحدیث پران کو ترجے دی۔ ابھی دنیا کو یا دیس جول گئے۔ کیا بیقرآن وحدیث کے مطابق اور مرزا قادیا فی کی مجددیت، مہدویت، میسویت، نبوت، رسالت، جامعیت اہلیت وغیرہ کے مطابق اور مرزا قادیا فی کی مجددیت، مہدویت، میسویت، نبوت، رسالت، جامعیت اہلیت وغیرہ کے مطابق اور مرزا قادیا فی کی مجددیت، مہدویت، میسویت، نبوت، رسالت، جامعیت اہلیت وغیرہ کے مطابق اور مرزا قادیا فی کی مجددیت، مہدویت، میسویت، نبوت، رسالت، جامعیت اہلیت وغیرہ کے مطابق اور مرزا قادیا فی کی مجددیت، مہدویت، میسویت، نبوت، رسالت، جامعیت اہلیت وغیرہ کے مطابق اور مرزا قادیا فی کی مجددیت، مہدویت، میسویت، نبوت، رسالت، جامعیت اہلیت

۲ ...... خضرت مولانا کومخاطب کر کے حافظ صاحب لکھتے ہیں (جناب مولانا حکیم الامت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ مطمئن رہیں۔ایک آیک گالی کے بالعوض ہزاروں سعید ترجمہ حدیث دوم ..... حضرت علی سے روایت ہے کہ آنخضرت کالٹیکٹر نے فر مایا ہے کہ لوگوں پر جلدا یک ذاخہ ایس آئی گئی ہے نہ در ہے لوگوں پر جلدا یک ذاخہ ایس آئی گئی ہے نہ در ہے گا۔ قرآن رہم کے طور پر رہے گا۔ گرحقیقت نہ رہے گا۔ ان لوگوں کی مسجدیں آباد ہوں گی۔ لیکن ہدایت وروحانیت سے بالکل اجڑی ہوئی ہوں گی۔ ان کے علاء تمام ان لوگوں سے برتر ہوں جوروئے زمین پر آسان کے بینچے ہوں گے۔ فتندانمی کے یہاں سے پیدا ہوگا اورانمی کی طرف عود کرے گا۔

حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ (ان ہر دوحدیثوں کے متعلق تمام علمائے متعقد بین ومفسرین اور مجددین رحمہم اللہ علیم اجمعین بالا تفاق بھی کہتے چلے آئے ہیں کہ بیر مدیثیں حضرت سے موجود کے زمانہ کے جولوگ ہیں ان کے متعلق ہیں ص ۱۱) حالاتکہ بید دعوی اتفاق اور حصر معنی ہذا قطعاً غلط ہے۔ حافظ صاحب کی اسی جرأت پر جرت ہے۔

۸ ..... بردوحدیث کی تغییر میں فرماتے ہیں (حضور ( می اللیلم) نے فر مایا کہ میری امت کے دہ لوگ جو کئے مایا کہ میری امت کے دہ لوگ ہوئی ہوں گے ، خود م

لے بیہ ہر دوتر جمہ خود حافظ صاحب کا لکھا ہواہے۔ صدیث کوسامنے رکھ کرتر جمہ بھی قابل دید بلکہ لاکق وادہے۔ حافظ صاحب کا ترجمہ موجود ہے۔ دیکھواس میں نہ کتے موعود کا ذکر ہے نہ ان کے وقت کے علماء کا اشارہ ۔گرحافظ صاحب ہیں کہ خلاف حدیث، خانہ سازتھیر کرکے نہ معلوم حدیث کے کس لفظ یا جملہ کے ماتحت خواہ نموز قادیانی کوستے موعود قرار دے کرز مانہ حال کے علماء بالحضوص مولف راہ حق اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب کو یہودی صفت کہنے یہ آ مادہ ہیں۔

9...... نیز حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ (واضح رہے کہ اس حدیث ۲۳ نفرقوں والی کا جوتعلق ہے وہ صرف ان لوگوں سے ہے کہ جو حضرت سیح موعود کی بعثت کے بعد ہوئے ہیں اور سیح موعود کی آ مدسے پہلے پہلے جو گذر چکے ہیں اس کے اثر سے بالکل مشتکی ہیں ) حالانکہ حافظ صاحب کی پیش کر دہ حدیث میں اس کا شارہ تک نہیں ہے۔

ا ا ا اور کلمت میں کہ (بالخصوص فرقہ حفیہ ہے جن کو اپنے نابی ہونے پر بڑا ناز ہوا وہ کے اور کلمت میں جنت کے واحد تھیکد ار ہیں یہ پر چھتا ہوں کہ جب صرف آپ کے فرقہ کے لوگ نابی ہوئے تو جس فقد ر ۲ کے فرقہ کے لوگ ہیں وہ آپ کے نزد یک ناری ہیں یانہیں) حالا تکہ فرقہ حفیہ کا بیدنہ خیال ہے اور نہ دعویٰ ہے کہ صرف ہم ہی ناجی ہیں لے گر حافظ صاحب ہیں کہ اپنی طرف سے اول ایک دعویٰ فرض کرتے ہیں۔ پھر اسے حفیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پھر اسے حفیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پھر اسے حفیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ از ال بعد ان پراعم اض کرتے ہیں اور اس کا مطلق خیال نہیں فر ماتے کہ بدا ہے ہی اختر اعی اور فرضی دعویٰ براعم اض ہے۔

اا۔۔۔۔۔ گائی کا شکوہ کرتے ہوئے پیکھ کر کہ (ہرایک صرف گالیوں سے ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بیشک اس وقت مصلح کی ایک خاص ضرورت ہے ) پھر مرزا قادیانی کو صلح ، سے موجود وغیرہ مان کر نیز ان کو صدیث ندکور کا مصداق اور اس وقت کے جملہ غیر مرزائی (اہل اسلام) کو یہودی صفت قرار علی دے کر حافظ صاحب ص اا پر کھتے ہیں کہ: ''اب اگر سیح موجود مرزا قادیانی ) کے خالفین میکیس کہ چونکہ ابھی سیح موجود نیس آیا۔ لبذا ہم لوگ ان حدیثوں کے مصداق نہیں ہوسکتے تو میر سے نزدیک اس وقت یہ بحث ضول سے ہے۔صرف یددیکھنا کافی ہے

ا ہاں مید دعویٰ ضرور ہے کہ حضور گالٹی نا کے ارشاد کے مطابق ما انا علیہ واصحابی کے مصداق ناجی ہیں اور وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ گراس پر اعتراض کیا؟ ع مگر حیرت ہے کہ مرزا قادیانی ودیگر مرزائی خود حافظ صاحب ونیا مجرکو گالی دے کرنے معلوم کس کی صفت کے مظہر بنتے ہیں۔ افسوس!

س یبی تواصل بحث ہے پھر فضول نہیں ہے؟

کہ جو جو با تیں ان حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں وہ اس زمانہ کےعلاوہ لوگوں اور مولو یوں میں موجود ہیں یانہیں۔اگر ہیں تو لازماً ماننا پڑےگا کہ سے موجود بھی آچکا اور وہ مرزا قادیائی ہی ہیں۔ ہاںاگر بیاوصاف جوحدیثوں میں بیان کئے گئے ہیں اور ان لوگوں میں موجودنہیں تو پھر بیٹک ان لوگوں کا بیکہنا درست ہوسکتا ہے کہ ابھی مسیح موجونہیں آیا۔''

مراولاً تو یہ بنائی بے بنیاد ہے کہ پیش کردہ حدیث صرف عہدت موعود کے لوگوں سے متعلق ہے۔ ثانیا یہ عجیب بات ہے کہ جب وہ احادیث سیحہ پیش کی جاتی ہیں جس میں خود امام مہدی اور حضرت سیح علیہ السلام کی صفات وعلامات فہ کور ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آؤ دیکھیں یہ صفات وعلامات اگر مرزا قادیانی میں موجود ہیں تو وہ صادق ہیں ورنہ آئیس کا ذب جانو، تو فوراً مرزا تادیل میں اور لغت بحاورات عرب، طاہر الفاظ ، سیاق وسباق کے خلاف مرزا تور بدل جاتے ہیں اور لغت ، محاورات عرب، طاہر الفاظ ، سیاق وسباق کے خلاف اپنے حسب منشاء خانہ سازتا دیل بلکہ تحریف کرنے گئتے ہیں۔ خیر اب حافظ صاحب کی صدافت دیکھی ہے۔ حدیث مدیرہ کا کہ جہاں حوالہ دیں گے وہاں اس وقت میان کردہ صفات سے دیکھوں گا کہ مرزا قادیا نی بدین صفت موصوف ہیں یانہیں۔ کاش اس وقت حافظ صاحب اپنی اس بات پر قائم رہے۔

ا ا ا ا حافظ صاحب جوش ا نقام میں ص کہ پکھتے ہیں کہ: ' ہمار نے زدیک آپ کی اور آپ کے ہم خیال لوگوں کی وہی پوزیش ہے جو ہمار ہے اور آپ کے نزدیک جناب سوای دیا نئد جی مہاراج اور سوای شردھا نئد جی اور پنڈت کی ہو ام جی اور مہاشہ راجپال جی صاحبان دیا نئد جی مہاراج اور سوای شردھا نئد جی اور پنڈت کی ہو کودکوگا لیاں دینا اس لئے جائز ہیں کہ آپ کے نزد کیک حضرت میں معاذ اللہ کا ذب ہیں تو پھر مہاشہ راجپال جی وغیرہ کے نزد کیک بھی کے نزد کیک حضرت مرزا قادیا نی معاذ اللہ کا ذب ہیں تو پھر مہاشہ راجپال جی وغیرہ کے نزد کیک بھی تو بانی اسلام علیہ الحجہ سے کنزد کیک بائی سلسلہ عالیہ احمد سے کی ہے ۔ پس اگروہ حضور سرور کا کتات گالیہ کی شان والا ہیں گتا خیاں اور بدزبانیاں کرتے ہیں تو مسلمان کیوں چیختے ہیں ۔ آگر فی الحقیقت مخالفی بیان اور بیطر زعمل برااور غیر شریفا نہ ہے۔ (ہاں مضرور ہے) اور اگر مسلمانوں کا گلہ وشکوہ درست اور بجا ہے (ہاں بالکل بجا ہے) تو پھر آپ لوگوں کا حضرت سے موعود (مرز اقادیا فی) کے متعلق بینا نہ بیا اور غیر شریفا نہ ساوک کی روا ہے۔'

گرحافظ صاحب نہ معلوم کیوں ہے بھول جاتے ہیں یا تجابل عارفانہ کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور مرزائی خود حافظ صاحب جو گالیاں دیتے ہیں مرزا قادیانی کے گالیوں کی طویل فہرست تک شاکع ہوگئ ہے کہ بحق اسلام واہل اسلام، شیعوں اور آریوں سے بدزبانی میں مرزا قادیانی کانمبرا وّل ہے۔کیا مرزا قادیانی اور مرزائیوں کےاس شریفانہ طرزعمل کود کھی کرہمیں ہے کہنے کی اجازت دیتے ہیں کہ

> ہم آ ہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام تم قتل بھی کرتے ہو تو چہ چا نہیں ہوتا

دور کیوں جائے خوداپی اس عبارت میں ملاحظ فرمائیے۔نسمجھ میں آئے تو مجھ سے

سنتے۔

اقران سن اسے تسلیم کرتا ہوں کہ جملہ اہل اسلام بالحضوص مصنف راہ حق اور حضرت مولا نا اشرف علی صاحب آپ کے مرزا قادیانی کو دجال ، کذاب ، کافر ، مرتد وغیرہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ جسے آپ گالی کہتے ہیں اور بیآپ کو بھی تسلیم ہے کہ محکر نی شنتی (جھوٹا نی) اور اس کے بعین شرعاً کافر ہیں۔ کاذب ہیں گمراہ ہیں۔ بدوین ہیں۔ ناری ہیں اور آپ کو اس سے بھی انکار نہیں کہ مرزا قادیانی نبی ہیں۔ رسول ہیں جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ (حضرت مرزا قادیانی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی نبوت کا دعوی کیا ہے اور صحابہ کرام کے قائم مقام مرزا قادیانی کے محابہ ہیں۔ میں ان کا مفروق والوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کے اندرکوئی ایبافرقہ ہے جس میں کسی نے نبوت کا دعوی کہ ایس مرزا قادیانی کو جائی گی تصابہ ہیں۔ مرزا قادیانی کی تصانیف بھی صراحة شاہد ہیں کہ انہوں اندرات قادیانی کی تصانیف بھی صراحة شاہد ہیں کہ انہوں نے نبیء رسول بلکہ افضل الانبیاء، اکمل الرسل حتی کہ شریک خدا ہونے تک کا دعوی کیا ہے۔ قرآن حدیث پر ایمان ہوں ہوں تو ایسا کہ والوں کا حدیث پر ایمان ہونے ہوئے ہیں۔ اگر دجال ، کذاب ، کافر ، مرتد فابت ہوں تو ایسا کہنے والوں کا مرزا قادیانی کیا جب در ہوں تو ایسا کہنے والوں کا قرآن وحدیث کے آپ کے بی سے اگر دجال ، کذاب ، کافر ، مرتد فابت ہوں تو ایسا کہنے والوں کا قرآن وحدیث کے آپ کینے میں۔ آپ کوشر کے بیں۔ آپ کوشر کیا ہیں آپ کوشر کیا ہیں کہنے تھر آپ کوشر کیا ہوں تو کہنے کے ۔ نہیں کوشر کیا ہوں کیا کہنے آپ کے گرآن وحدیث کے آپ کے بی کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہیں کہنے کر آب کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہیں کہنے کر آب کیا وہ کیا گیا ہے۔ نہیں کہنے کوشر کیا ہوں کوشر کیا گیا ہوں کوشر کیا ہوں کیا گیا ہیں کیا ہوں کیا ہوں کوشر کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کوشر کیا ہوں کیا ہوں کوشر کیا ہوں کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کیا ہوں کوشر کیا ہوں کیا ہوں کوشر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کوشر کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کوشر کیا ہوں کیا ہوں کوشر کوشر کیا ہوں کیٹر کی کوشر کو

الف...... قرآن شریف:''ماکان صحمد ابا احد من رجالکھ ولکن رسول الله وخاتھ النبيين "﴿ محمر کی مرد کے باپ نیس ہیں لیکن اللہ کے رسول اور .

اخرالانبياء بيں۔﴾

''وماً ارسلنا من رسول الابلسان قوصه '' ﴿ نَبِيْنِ بَهِيَجَابَمَ نَـ مَسَى رسول كو

دابن

مگراسی کی قوم کی زبان میں۔ ﴾

ب..... حديث شريف:''انا الحر الانبياء وانتمر أحر الاصعر

ماجه "﴿ مِن آخرالانبياء مول اورتم آخرالام مو-

"أله سيكون في احتى كذابون ثلغون كلهم يزعم الله نبى اللُّهُ واناً

خاتم النبيين لا نبى بعدى ولا تزال طأئفة من امتى على الحق ظأبرين لا

یضربه من خالفه هر حتیٰ یاتی امر الله «ترمندی وابوداؤد " هم بیشک میری امت میس تنسیس کنداب بول گے۔ ہرایک ان میں کا مدقی بوگا کہ وہ الله کا نبی ہے۔ حالا تکہ میں آخر الانبیاء بول میرے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا اور میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر ہوگا جوان کی مخالفت کرے گا۔ ان کونقصان نبیس پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے گا۔ ک

"﴿ بخاری میں ہے دجال (بروا

''وفی روایہ البخاری دجالوں کذابوں فریمی ) کذاب (بڑےجھوٹے) ہوں گے۔ ﴾

ہر دوآیت وحدیث سے امور ذیل صراحة ثابت ہیں۔

اوّل ..... نبی پرخداای زبان میں وی کرتا ہے جواس کے قوم کی زبان ہوتی ہے۔
دوم ..... نبی عربی فداہ ابی وامی گائیڈ آخر الانبیاء ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی
نمیس کونکہ مرزا قادیائی (تنه حقیقت الوی سے ، خزائن ج۲۲س ۴۱۸) میں اوران کے خلیفہ اوّل حکیم
نورالدین صاحب بھی تشلیم کر بچھ ہیں کہ وقی والہام کا جومتی خودصاحب وقی والہام بیان کرے
وی حجے ہے۔ پس حضور کائیڈ کے ''انا اینسر الانبیاء ''فرانے سے صاف معلوم ہوگیا کہ خاتم
النمیین کامعنی بس آخر النمیین ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی (انجام آتھم ص ۲۸، خزائن جااس ۲۸) میں
کھا ہے کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا؟

سوم ...... حضور ملاقیم کے بعد جوآپکا امتی کہلا کر دعویٰ نبوت کرے وہ دجال ہے کذاب ہے۔ایسوں کی تعداد تمیں ہوگی۔ (کنزالعمال جے ص ۱۰۷) میں احمد وطبرانی سے روایت ہے کہ ۱۲ ہوں گے جن میں ۴مورتیں ہوں گی۔

چېارم..... بهیشهامت محمدی کی ایک برسرحق جماعت، د جال، کذاب کی مخالف ہوکر دین حق کی حامی ہوگی۔

پنجم ..... حصور کاللیز نے اپنی نبوت کے بعدوالے مد کی نبوت پرخودا پی زبان فیض ترجمان سے لفظ دجال اور کذاب کا اطلاق فر مایا۔ چنا نچہ اپنے دفت کے مد کی نبوت مسیلمہ کوآپ ہی نے کذاب کہا جو بمیشہ کے لئے اس کے نام کا جزء لا یفک ہوگیا۔اس طرح قولاً عملاً آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ جھوٹے نبی کو دجال، کذاب سمجھوا ورکہو۔

> ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لاگم http://www.amtkn.org

اب انصاف سے دیکھا جائے مرزا قادیانی قوم کے مخل ہیں۔ پنجابی ہیں گران پر الہام ان کے قوم کے مخلاف اور ان کے تکذیب کی ہیں الہام ان کے قوم کے خلاف اور ان کے تکذیب کی ہیں شہادت ہے۔ وہ اپنے کو حضور فالفیز آکا اس کی ہیں۔ پھر دعو کی نبوت ورسالت بھی کرتے ہیں۔ جو حسب ارشاد حضور فالفیز آب مرزا قادیانی کے دجل و کذب کی بیٹی علامت ہے۔ خود مرزا قادیاتی کو بھی اس کا اقرار ہے۔ چنا نچہان کے دو کی نبوت ورسالت پر جب علی کے اسلام نے فتو کی کفر وارتد او دیا تو مرزا قادیاتی نے جواب میں اشتہار دیا جس میں لکھا کہ: ''سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفے مخالفیز آخم المرسلین کے بعد کسی دوسرے دی نبوت اور رسالت کوکا ذب اور کا فرجا نتا ہوں۔'' دوسے علی میں اللہ کا دیا تو میں اس کا اسلام کے دیا تو جو کے مصطفے مخالفیز آخم المرسلین کے بعد کسی دوسرے دی نبوت اور رسالت کوکا ذب اور کا فرجا نتا ہوں۔'' دوسے علی میں کا

مولوی جمیعلی امیر جماعت مرزائی لا موربی مرزا قادیانی کے اپنے دعو کی نبوت ورسالت پرخودان کا ہی فتو کی کذب و کفر ہے۔حضور کا اللی کا مدایت اور مرزا قادیانی کے فتوے کے موافق اہل سنت و جماعت نے ان کی مخالفت کی اور مرزا قادیانی کو دجال، کذاب، کا فر مرتد کہا۔ تو فرمائیئے بیمین شریعت کی فٹیل موئی نہ کہ گالی۔

حافظ صاحب! پچھڙوانصاف بيجئے۔خودمرزا قادياني كااقرارد يکھئے۔ابھي ان كامقولہ

بحوالہ اوپرنق کر چکا ہوں کہ حضور گانگیز کی نبوت ورسالت کے بعد دوسرا مدی نبوت ورسالت کا ذہب ہے، کا فرہے۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری کے بالمقابل آخری فیصلہ میں ملائیہ کہا اور دعا کی کہ اگر میں مفسد ، مفتری ، کذاب ، دجال ہوں تو مولوی ثناء اللہ سے پہلے مرجا وَل ۔ پیرمبر علی شاہ کے مقابلہ میں اشتہار دیا کہ ان سے مناظرہ کے لئے لا ہور نہ جا وَں تو کا ذہب ، مردود ، ملعون ہوں۔ کا زمبر ۱۹۹۸ء کو بردا دو ورقہ اشتہار شائع کیا۔ جس میں بید دعاء تھی کہ خدا جنوری ۱۹۹۹ء سے آخر دمبر ۱۹۰۶ء سے آخر دمبر ۱۹۰۶ء سے آخر دمبر ۱۹۰۶ء سے بالاتر ہو۔ پھر کھا کہ میری بید عاء قبول نہ بوت جیسا کہ بھے ہم کھا گیا ہے۔ نہوتو میں ایسانی مردود ، ملعون ، کافر ، بیدین اور خاتن ہوں۔ جیسا کہ بھے ہم کھا گیا ہے۔

(نورېدايت ص٣)

(حمامتدالبشری ص ۷۹) میں تصریح کی کہ بیرجائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوجاؤں اور کا فروں سے جاملوں۔ (قسیدہ اعجازیہ ۵۸، خزائن ۱۹۵۰م ۱۷۰) کے ایک شعر میں لکھا ہے کہ میں اشرالناس (بدترین انسان) ہوں گا۔اگر اہانت کرنے والے اپنی اہانت نہیں دکھ لیں گے۔

فرمائے حافظ صاحب! جب مرزا قادیانی نے حضور طالتی کی نبوت ورسالت کے بعد آپ کے نزدیک بھی نبوت ورسالت کے بعد آپ کے نزدیک بھی نبوت ورسالت کا وجوئی کیا۔ آپ کے فریق مخالف اہل اسلام کی تحقیق میں مرزا قادیانی، مولوی ثناء اللہ سے پہلے مرگئے ۔ پھر مہم علی شاہ سے مناظرہ کے لئے لا ہور نہ گئے۔ فہر کورہ میعاد میں خدانے انسانی طافت سے بالاتر نشان نہیں دکھلا یا۔ اہانت کرنے والے مثلاً ڈاکٹر عبدالحکیم خان مولوی عبدالحق غزنوی وغیرہ نے مرزا قادیانی کے سامنے جرم اہانت کی سرانہیں پائی تو ہم اہل اسلام خصوصاً مولوی عبدالحلیم صاحب کا نپور یا مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی کس کو اشرالناس، دجال، بیدین، خائن، کا ذب، کا فر، مردور، مفسد، مفتری اور مرتد کہتے جائیں۔

اچھا حافظ صاحب! بیرجمی جانے دیجئے اوراب آپ ہی اپنے دین وایمان سے کہئے کیا مرزائیوں نے رسالہ نمی کی پیچان مطبوعہ قادیان میں نہیں کھھا کہ مرزا قادیانی کی دس پیشین گوئیاں جموثی ہوئیں۔ کیا کمالی یالا ہوری مرزائی پارٹی نے نہیں اقر ارکیا کہ مرزا قادیانی کی سوپیشین گوئیوں میں ساٹھ جھوٹی ہوئیں۔ (اخبارا ہل حدیث وارمح مالحوام سساسھ حانبراہ،ازاخبار الفضل مورند ۱۸ اکتوبر) ہاں بیدوسری بات ہے کہ آپ قسم کھا کر یہی کہے جائیں۔ '' محضرت مرزا قادیانی کی ایک بھی پیشین گوئی نہیں جوخدائے تعالیٰ ہے کم پاکری گئی ہواوروہ فلطیا جھوٹی ہوئی ہو۔''

(نورېدايت ١٨١٥)

بلکہ یہاں تک فرمائیں کہ اب اگر خدانخواستہ حضرت مرزا قادیانی کی تمام پیشین گوئیاں بھی غلط یا جبوٹی ہوں تو بفضل خدا جمیں کسی کی پرواہ نہیں۔

گر اس کو کیا ہجیئے گا کہ آپ کی برشمتی سے مرزا قادیانی نے اپنی صدافت کے لئے اپنی پیشین گوئیوں کو معیار قرار دیا ہے۔ جس میں سے ایک کا بھی جموٹا ہوتا کافی ہے نہ کہ بقول مرزائی فی صدی دس بلکہ ساٹھ جموٹی ہوئیں۔ البذاخود مرزا قادیانی اور مرزائیوں نے اپنے جموٹا مانے اور کہنے پردنیا کو مجور کر دیا ہے۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ پس آپ ناحق نھا ہو کر شکوہ و گئایت کرتے ہیں۔

شکایت کرتے ہیں۔

انیا اسس آپ نے کھے کو ویکھ دیا کہ ہمارے نزدیک غیر مرزائی مسلمانوں کی وہی حیثیت (صاف کیوں نہیں کہتے کہ آریوں کی طرح ہم مسلمان ہمی واجب القتل ہیں) ہے جو دیا نئد، شردھا نئد، کیھر ام، راجپال کی ہے اور بی خیال نہ فرمایا کہ آریو و مطلقا نبوت ورسالت ہی دیا نئد، شردھا نئد، کیھر ام، راجپال کی ہے اور بی خیال نہ فرمایا کہ آریو و مطلقا نبوت ورسالت ہیں۔ کے مکر ہیں۔ سب کی تو بین و تکذیب کرتے ہیں۔ کیس مسلمان نبوت ورسالت کے قائل ہیں۔ حضور الله کا مسلمان نبوت ورسالت کے قائل ہیں۔ حضور الله کی المعلم السلام سے کیکر حضور الله کیا ہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور الله کیا کہ خصت ہیں المعلم کے ماتحت ہیں۔ انجمین مانے ہیں۔ وین اسلام کے ماتحت ہیں۔ اوراسی پھل کرتے ہیں۔ ہم چیک مرزا قادیانی کو کا ذب بیجھتے ہیں۔ گردین اسلام کے ماتحت ہے اوراسی پھل کرتے ہیں۔ ہم چیک مرزا قادیانی کو کا ذب بیجھتے ہیں۔ گردین اسلام کے ماتحت ہے ماتحت ہیں۔ کس آپ کا آریوں ماتحت تک نہیں۔ کس آپ کا آریوں اور سلمانوں کو یوں ہمیں انہیں۔ جس آپ کا آریوں اور سلمانوں کو یوں ہمیں انہیں۔ جس آپ کا آریوں اور سلمانوں کو یوں ہمیں کرتے ہیں۔ جس آپ کا آریوں کا دونوں بالا نفاق باطل مانے ہیں۔ پس آپ کا آریوں اور سلمانوں کو یوں ہمیں کسلمانوں کو یوں ہمیں کی بلکہ جملہ انہیاء کی بلکہ جملہ انہیاء کی بلکہ جملہ انہیں۔ کسلم کسلمانوں کو یوں ہمیں کسلمانوں کی بلکہ جملہ نہیں کی بلکہ جملہ کی بلکہ جملہ کسلمانوں کو یوں ہمیں کسلمانوں کو یوں ہمیں کسلمانوں کو یوں ہمیں کسلمانوں کی بلکہ جملہ کی بلکہ جملہ کی بھور کی کسلم کی کسلمانوں کو یوں ہمیں کسلمانوں کی بی کسلم کی کسلمانوں کی کسلمانوں کی بھور کی کسلم کی کسلمانوں کی کسلمانوں کی کسلمانوں کی کسلمانوں کی کسلمانوں کی بھور کی کسلمانوں ک

ٹالگہ ..... آپ تو حضور کا گئی ہے محبت کرنے اور ان پر ایمان رکھنے میں ہم مسلمانوں کو ناقص، اپنے مرزائیوں کو کال کہتے ہیں۔ پھرآپ سے یہ کسے لکھتے بنا کہ آریہ حضور کی شان میں گنتا ٹی وبدز ہائی کرتے ہیں تو مسلمان کیوں چینے ہیں۔ کیا ایمان اور محبت کا بھی مشتعدیٰ ہے۔ آپ مدی ہیں کہ روحانیت ہم میں ہے۔ اسلام کے حامی وہلٹے ہی مسلم کے حامی وہلٹے ہی ملامت ہے۔ اسلام کے حامی وہلٹے کی بھی شان ہے۔ کیا آپ کے قر الانبیاء جامع النبیان نے آپ کو بھی تعلیم دی ہے۔افسوں!

کفر کی رغبت بھی ہے دل میں بنوں کی جاہ بھی کہتے جاتے ہیں مگر منہ سے معاذ اللہ بھی رابعاً..... آپ نے گالی کی بری شکایت کی ہے۔اس کا ایک جواب مرزا قادیانی کی نبانی بھی سن لیجئے۔وہ کھتے ہیں کہ: ''اکٹر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کوایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں اور ان دونوں میں فرق کرنانہیں جانے۔ بلکہ ایسی بات کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار مواور اپنے کل پر چیپاں ہو محض اس کی کسی قدر مرارت کی وجہ سے جو حق گوئی کے لازم حال ہوا کرتی ہے دشنام دہی تصور کر لیتے ہیں لے حالا تکہ دشنام اور سب وشتم فقط ایک مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعال کیا جائے۔''

(ازالتة الاوبام ص١٦ بخزائن جهص ١٠٩)

جس کا مطلب بیہ ہے کہ ایک امر واقعی ہے اور ایک امر غیر واقعی ۔ پھر امر غیر واقعی کے استعال کی دو حیثیت ہیں۔ ایک بخرض آزار سانی اور ایک بلاغرض آزار سانی ۔ ان میں سے دشام، سب وشتم یا گالی صرف امر غیر واقعی بخرض آزار رسانی کا نام ہے۔ پس مرزا قادیائی کو ہمارے علاء جو دجال، کذاب، کا فر، مرتد کہتے ہیں وہ صرف امر واقعی کا اظہار ہے نہ کہ دشنام دہی، ہمارے علاء جو دجال، کذاب، کا فر، مرتد کہتے ہیں وہ صرف امر واقعی کا اظہار ہے نہ کہ دشنام دہی، ہیں محترف ہیں کے دہ آپ کی تعقر ف بی محترف ہیں کہ دورسانٹر در خضب آور دم والفاظ دل آزار گفتم تا باشد کہ او برائے جی کے من بڑھیر دئ (انجام آتھم من ۲۲۵ میں جو کائی دیا کے جی کے دورسانٹر در خضب آور دم والفاظ دل آزار گفتم تا باشد کہ او برائے جنگ من بڑھیر دئ

اور سخت الفاظ استعال کرنے میں ایک یہ بھی تحکمت ہے کہ اخفتہ دل اس سے بیدار ہوجاتے ہیں۔ ہندووں کی قوم کو شخت الفاظ سے چھیڑنا نہا بیت ضرور کی ہے۔ (ازالتالا وہام سے ۸۷) اس سے صرف اتن بات معلوم ہوئی کہ مرزا قادیا نی امر غیر واقعی کو دروغ کے طور پڑھن آزار رسانی کی غرض سے استعال کرنے کو ضرور ہی نہیں جانے تھے بلکہ استعال بھی کیا ہے کرتے تھے اور جو الفاظ استعال کرتے تھے وہ بکثرت ہیں۔ ہتر تیب حروف حجی جن کی طویل فہرست، کتاب عصائے موئی سے صاحب عشرہ کا ملہ نے نقل کی ہے۔ ان میں سے مثلاً بعض یہ ہیں۔

ا حافظ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جھوٹے کو جھوٹا کہنا کوئی جرم نہیں۔(نور ہدایت ص ۲۷)

ع اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں:(ا) مرزا قادیائی جھوٹ بولتے تھے۔
(۲) جھوٹ سے دوسروں کو آزار پہنچاتے تھے۔ (۳) اسی دروغ یا گالی کا لاز می نتیجہ تھا یا ہوا کہ عیسائی، اگریہ جوابا بانی اسلام کی شان میں گتاخی و بدزبانی کرنے گئے جس طرح مرزا قادیائی الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلوا تیں سنانے گئے تھے جس کا اقراراوراس پرفخر حافظ صاحب نے بھی ص ۳۸ تھے۔

''بدذات فرقہ مولویاں، جنگل کے وحتی، پلید، اوہاش، بدچلن، بیوتوف، ثعلب (لومڑی) چوہڑے، چہار، حمار (گدھا)، نزریر (سور) سے زیادہ پلید، خفاش، (چھادڑ) ڈوموں کی طرح منخرہ، سگ بچھان، شریر، مکار، کتے، کمیینہ، مردار خوار مولویو، نمک حرام، نابکار قوم، ہندوزادہ وغیرہ۔'' (نورہایت س۲۵۱۲ات)

نظم میں مولوی سعد اللہ لودھیا نوی کوسگ دیوانہ، خرادران کے استاد کو دوغلا، نمرود، شداد مسخرا، منہ پھٹاا دہاش وغیرہ۔ سرونیاد منے میں کرمہ این کر نہ میں میں اور العماد کا میں ہے۔

ا پنے مخالف غیر مرزائی مسلمانوں کوذریعة البغایا یعنی چھنال عورتوں کی اولاد۔

(آئينه كمالات ص ٢٥٥ فزائن ج٥٥ م٥١٥)

دیکھا حافظ صاحب! گالی اسے کہتے ہیں جب نبی کا پیمال ہے۔اس کی امت کا کیا کہنا۔ چوکفراز کعبہ برخیزد کیا ماند مسلمانی حیرت ہے مسلمان امر واقعی کا اظہار کریں تو مرزا قادیانی فوراً جوش غضب میں نظم

فرما نیں کہ۔

برتر ہر ایک بدسے ہے جو بدزبان ہے جس دل میں ہے جاست بیت الحلا وہی ہے

(عشره کاملیص۱۲۷)

اورخود مرزا قادیانی بدترین امرغیر واقعی سے ایذ اپہنچا ئیں تو مرزائی شربت کے گھونٹ کی طرح پی جاتے ہیں اورڈ کاربھی نہیں لیتے۔

خامساً ..... اچھا حافظ صاحب آئے اب ہم اپ ہی کی زبان سے قول قیمل ساتے ہیں۔ سنے میں موجود کے ہم آپ دونوں قائل ہیں۔ مصداق میں اختلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ حضرت عینی این مریم علیجا السلام ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام آسان سے زمین پرنزول فرما ئیں گے۔ دجال اکبر کا زمین سے خروج ہوگا اور حضرت عینی علیہ السلام دجال کو آئی کریں گے۔ پھر کچھونوں زندہ رہ کر وفات سے خروج ہوگا اور حضرت عینی علیہ السلام دجال کو آئی کریں گے۔ پھر کچھونوں زندہ رہ کر وفات فرمائیں گے۔ مگر یہ واقعات چونکہ ابھی نہیں ہوئے۔ البذا ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں دجال کو بھی بمعہ اس کی صفات کے دیکھا اور فضل خدا سے حضرت میں کے (مرزا قادیانی) کو بھی ان کے کارنا موں کے ساتھ دیکھا۔ آخری بات یہ ہے کہ دجال کو نیزہ کی انی سے تی ہوئے۔ سے تی

پھر قل ہوتے پرخود ہی حاشیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سے کی وفات ہی دراصل قل دجال کے مترادف ہے۔ اس کے بعداس کی تفصیل میں آپ نے بات بنانے کی بڑی کوشش کی ہے۔ مگر بسود۔ (اوردوسرامطلب آپ کے دل کامطلب ہے آپ کے الفاظ کانہیں۔)

دیکھا حافظ صاحب اجتی برزبان جاری۔ اس کو کہتے ہیں فرما پیے! وفات کے اور آل دجال ہر دولفظ کے مترادف ہم معتی ہونے کاس کے سوااور کیا معتی ہیں کہ مرزا قادیا نی ہی دجال سے جو آل ہوئے۔ جس کا آپ نے مشاہدہ بھی کیا۔ مرزا قادیا نی کا مولوی صاحب یا مولا نااشرف علی صاحب یا دیگراہل اسلام وعلاء اسلام اگر دجال کہیں تو آپ نفا ہوتے ہیں کہ بینا زیبا اور غیر شریفانہ سلوک ہے اور گھما کھرا کرآ پ دجال کہیں تو وہی سلوک زیبا۔ شریفانہ اور تق بجانب ہے۔ بہترے ہوادی کا دار تو ایدومروان چنیں کنند۔

حافظ صاحب نے اینے نی مرزا قادیانی کے اصحاب کوص ۱۵ میں حضور طُالِيَّيْزِ کے صحابہ کرامؓ کے قائم مقام،اورص کے ۱۳۷میں مرزا قادیانی کے خلیفہ اوّل حکیم نورالدین صاحب کوابو بکر ثانی ، ص۸۸ مین خلیفه دوم مرز ابثیر الدین محمود ولد مرز اغلام احمد کوحضرت عمر اقرار دیا ہے۔ لینی اس طرح بالفاظ دیگر یہ دعوی کیا ہے کہ حضور کالٹیا کی صحبت کا جواثر تھا وہی اثر مرزا قادیانی کی صحبت کا تھااور جس طرح حضور ماللیز کی صحبت کے اثر سے متاثر ہوکر آپ کے صحابہ قر آن میں قابل مدح اور امت کے پیٹوا قرار پائے۔مرزا قادیانی کے اصحاب بھی ویسے ہی ہیں لیکن حافظ صاحب بینہ معلوم کیوں بھوگ گئے کہ:''مرزائیوں کی نسبت خودمرزا قادیانی نے ان کی درندگی، وحوش طبعی، برتهذیبی، بدکلامی،سب وشتم اور فخش گوئی کا ذکر شهادت القرآن کے آ خری اشتہار میں کیا ہے اور حکیم نورالدین کی رائے لکھی ہے کہ بیلوگ یہاں ( قادیان ) اگر بجائے درست ہونے کے زیادہ خراب ہوجاتے ہیں اور آ پس میں ذرہ بھی یاس ولحاظ نہیں رکھتے۔ لبذابير سالانه جلسه بند ليجيح اورمريدول كااس طرح جمع هونا بندفر ماييئر - پھرانېيس كي نسبت بيجمي لکھا ہے کہ میری جماعت موی کی جماعت سے ہزاروں درجہ بڑھ کر ہے۔ ان میں صحابہ کی صلاحیت یائی جاتی ہے۔'' (رسالہ سے الدجال ص٣٦، مصنفہ ذاکر عبدا کیم خان سابق مریدمرزا قادیانی) حافظ صاحب دوسرول كوفر ماتے ہیں كه: ' فغیراحمدی لوگوں میں روحانیت مفقو دہوچکی ہے۔'' (نور بدایت ص۲۳)

لے کمال توجب ہے کہ پیر تیب منقطع نہ ہو۔ دیکھناہے مرزا قادیانی کا کون نواسہ حسین اور خلیفہ بزید بنتا ہے۔

حالانكهاصحاب مرزاكا ناگفتني حال وه تها جوابھي فدكور ہوا۔خودصحابہ مرزا ہوكراييخ متعلق او برقریب ہی لکھ کیے ہیں کہ خداہے مصافحہ کر کے خواب کے بعد پر اگر دامنگیر ہوئی کہ قریباً بیں سال کے عرصہ سے تو احمدیت میں داخل ہے۔لیکن افسوس خدائے تعالی کے ساتھ اب تک تيرا ذره بھى تعلق نېيىں ہوا۔ جب تعلق نېيىن تو خاتمە مالخير كيونكر ہوگا۔ ۵ ساسس حافظ صاحب کی پیش کرده ندکوره حدیث میں جس فتنه کی خبر ہے۔ حافظ صاحب کے نزدیک اس کا مصداق مرزا قادیانی کے مخالف علماء اسلام ہیں۔ ان کے مذہبی

اختلاف کی شکایت کرتے ہیں کہ:'' ذرا ذرات بات برآپس میں کفربازی ، فتوی بازی ہونے کے علاوہ دنیا میں کوئی بازی الیی نہیں ہے۔جس کے بیاوگ کھلاڑی نہ ہوں۔صبح کوایک فتو کی قرآن وحدیث کے نام سے جاری کیا جاتا ہے اور شام کوہی اس کے خلاف دوسر افتوی جاری ہوتا ہے۔''

(نورېدايت ١٩)

گرایئے مرزا قادیانی کے اختلاف بیانیوں اور مرزائیوں کے فرقہ بندیوں کو نہ معلوم کیوں بھول جاتے ہیں۔مرزا قادیانی کی اختلاف بیانیاں تواس کثرت سے ہیں کہاس کی تفصیل کے لئے مستقل رسالہ کی ضرورت ہے۔مرزائیوں کے فرقہ بندی کا اجمالی حال ہیہ ہے کہ مرزا قادیانی کومرے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے اور الی قلیل مدت میں اسٹے فرقے ہو گئے۔اوّل محمودی،جس کے پیشوا مرزابشیرالدین محمود ولدمرزاغلام احمد قادیانی خلیفہ ثانی ہیں۔ دوم لا ہوری، اس کے امام مسٹر محم علی اور رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہیں ۔سوم ظہیری، اس کے مقتذاءظہیرالدین اروبی ساکن گوجرانوالہ ہیں۔ جہارم تناپوری۔اس کے بانی عبداللہ تناپوری ہیں۔ پنجم سمبر یالی،اس کے سرغنہ محر سعید ساکن سمبر یال مخصیل ڈسکھ شلع سیالکوٹ ہیں۔سناہے کہ بعض شاخیس رنگون میں بھی ہیں اوران سمو ں میں باہم آ سمان وز مین کا اختلا ف ہے۔

غرض حافظ صاحب باوجوداہے یہاں کےاس شدیداختلاف اور بدترین گالیوں کے علاء اسلام پر پھر بھی تھوڑ نے نہیں بڑے مہر مان ہیں۔ چنا نچیرہ ہنو دفر ماتے ہیں کہ ہم کسی موقع پرتم کو یبودی صفت کہدریں توبیہ ماری بڑی مہر بانی ہے۔ (نورېدايت ١٨)

ميرى طرف سےاس مہر بانی کا پیشکر پیجی قبول ہو بیا ساقیا من چہاہے کنم تو دشنام دہ من دعاہے کنم

ناظرين! بيټو دييا چيکې يندره غلطيان تھيں \_اب کتاب کې بھي کچھ غلطياں ملاحظه ہوں.

كتاب كي غلطيان

حافظ صاحب کی سینہ زوری و کیھئے۔ مولوی صاحب تو دعویٰ کی دلیل میں قرآن وحدیث پیش کرتے میں اور حافظ صاحب اس دلیل کو دعویٰ کہہ کرالے مولوی صاحب کو کہتے میں کرآپ دعویٰ، دلیل میں فرق نہیں کر سکتے قرآن وحدیث پیش کرنے پراسے ناکانی بھی کہتے میں اور پھراسی کامطالبہ بھی کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کی بیحالت واقعی قابل رحم ودعاہے۔

ے ا۔۔۔۔۔ حافظ صاحب مولوی صاحب کو لکھتے ہیں ہ آپ نے اپنی کتاب ردقادیان میں بطور سرقہ دبی ہے سروپا، بہودہ اور فرسودہ باتیں جو آپ کے بھائی بندمولوی اپنی گندی کتا بول میں لکھ چکے ہیں۔ جن کا جواب ہمارے سلسلہ کی طرف سے بار بادیا جا چکا ہے۔ نقل کر کے اپنی نام سے شائع کر دیا ہے۔ بیکوئی آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ جس کا مقابلہ سوائے آریوں اور عیسائیوں کوئی ہملا مائس نہیں کرسکتا۔

عیسائیوں کے کئی محلا مائس نہیں کرسکتا۔

مگر حافظ صاحب اپنی کتاب نور ہدایت میں خود اپنا کچھ ذاتی کمال نہیں دکھاتے اور وہی کرتے ہیں جس کا الزام مولوی صاحب کو دیتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی جھلا مانس مقابلہ نہیں کرسکتا۔ پھر آپ ہی مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کو لکھتے ہیں کہ:''اپنے واجب الاحترام پیرومرشد (مولانا اشرف علی صاحب) کو بھی بدنام کیا۔'' مگر خود اس حرکت سے اپنے قرالانبیاء جامع النبیین مرزاغلام احمد قادیانی بنجابی کی جوعزت افزائی کی اس کی خبری نہیں۔

۱۸..... مولوی صاحب نے راہ حق ص ۱۸ میں کھاتھا کہ (مرزا قادیانی) اور سننے پھر کہتے ہیں: 'دلیکن میچ کی راست بازی اینے زمانہ میں دوسرے راست (معيارالمذبب ٨ بخزائنج ٩ ص٣٨٣)

۱۹ سے حافظ صاحب اپنے مرزا قادیانی کی امامت کے ثبوت میں ص ۵۵،۵۴ میں میں مص ۵۵،۵۴ میں میں مص ۵۵،۵۴ میں فرماتے ہیں کہ (حضور طالے نے فرمایا امام منکم کہ وہی (مرزا قادیانی) تمہار اہادی اورام ہوگا اور وہتم میں سے ہی ہوگا کہیں باہر سے نہیں آئے گا۔ ملخصاً خیراس سے مرزا قادیانی کی امامت

کا جُوت تو معلوم ہے۔ اس وقت کہنا ہے ہے کہ چونکہ حافظ صاحب کا مقصود مرزا قادیانی کو امام مہدی جا جوت کی جب قرآن کی مہدی جا جب کہ جونکہ حافظ صاحب کا مقصود مرزا قادیانی کو امام مہدی جا ہت کرتا ہے۔ البذا یہاں منکم کا ترجمہ تم میں ہے، ہی ہوگا کیا ، کین بہی منکم جب قرآن کی آ بیت اولی الامرمنکم میں باوشاہ کی اطاعت کے متعلق بھی آیا تو عیسائیوں کی عزت واحترام کو مدنظر رکھ کرص ۱۳۱۰، ۱۳۰ فرمایا کہ غیر احمدی علاء اور ان کے مبعین ومعتقدین منافق ہیں۔ ان کا ول اگریزوں کی اطاعت کرنے کو تبیں جا چاہتا نہ کریں۔ لیکن قرآن کی آ ٹر لے کر اسلام اور قرآن کو کیوں بدنام کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اولی الامرمنکم سے مراد ہیہ کہتم میں اسے بادشاہ ہوا تو انخواست کی اطرح اسی منکم سے اس کی کوئی مرزائی بادشاہ ہوئے تو فوراً رجعت قبقری کرکے امامت کی طرح اسی منکم سے اس کی اطاعت کا فرض ہونا خابت کرنے گئیں گے۔

۲۰ سن حافظ فرماتے ہیں کہ غیر مرزائی مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ چونکہ حضرت نی کریم طاقیۃ آخری نی ہیں۔ اس لئے اب کسی حتم کا نی نہیں آسکا اوراس عقیدہ پریہاں تک تشدد کے ساتھ قائم ہیں کہ بقول ان کے جب حضرت عیلی علیه السلام آسان سے واپس تشریف لائیں گے واپس تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت کو بھی امانت خانہ میں رکھواکر آئیں گے۔ اس خوف سے کہ میں اپنی نبوت ساتھ لے گیا تو کہیں مہر نبوت نہ ٹوٹ جائے۔

حالانکہ بالکل غلط ہے۔ ہماراصرف بیعقیدہ ہے کہ حضور کاللیجا آخرانیمین ہیں۔ آپ کے بعد نہ بی کی ضرورت ہے نہ کسی کو نبوت ملے گی۔ گر میعقیدہ ہر گزنہیں ہے کہ حضور کاللیجا ہے ہیں۔ آپ پہلے جو نبی ہو بچکے ہیں ان میں سے کوئی نہ آئے کا گایاان کا آنا منافی ختم نبوت ہے یا حضرت علیا طلبہ السلام اپنے سابق نبوت سے معزول ہوکر آئیں گے۔ یا دوبارہ وہ آئیں گے تو نبوت کرنے آئیں گے۔

۳۱ ..... نیز لکھتے ہیں۔''حضرت رسول کریم مالیٹیٹائے اپنے سے بعد میں آنے والوں کواس طرح تصدیق کی اب میرے بعد وہی نبی ہوگا جومیر اکامل تنبع ہوگا۔'' (نور ہدایت ص ۲۸) حالانکہ حضور سلطین نبیل فرمایا۔

ا مرزا قادیانی! مرزائیوں کومسلمانوں کے پیچے نماز پڑھنے کوحرام کہتے ہوئے اپنی امت کو تھم مرزا قادیانی! مرزائیوں کومسلمانوں کے پیچے نماز پڑھنے کو دیں است کو تھم دیتے ہیں کہ چاہ کہ تم میں سے ہو' کھر بھی بھی اعتراض اور طعن کریں گے؟۔

مرزا قادیانی کے دہم میں سے ہو' کھر بھی بھی اعتراض اور طعن کریں گے؟۔

مرزا تادیال ہوری مرزائی کہتے اور کھتے ہیں کہ تصور گائیل کے بعد کوئی برانا نبی بھی نہ آئے گا۔

۲۷...... اور پھر بلافصل فرماتے ہیں کہ:'' حضور نے فرمایا اگر کوئی مدمی ثبوت اپنا دعویٰ اس رنگ میں پیش کرے کہ مجھے کو محمد کی ثبوت سے کوئی سرو کارٹیمیں اور نہ ہی محمد کی شریعت پر میرے دین کاانتصار ہے۔ میں نے جو کچھ پایا بلاواسطہ براہ راست خداسے پایا تو سمجھ لینا کہاس قتم کامدمی کذاب اور مفتری ہے۔''

حالانکہ حضور طالی خیر تیج ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ میرا کال تیج تو نبی اور بالکل غیر تیج کذاب و مجال کنداب و مجال کنداب و مجال کنداب و مجال کنداب و مجال کے مجال کالی خیر تیج ہے۔ جس کا بدلازی نتیجہ ظاہر ہے کہ غیرامتی مدمی نبوت بدرجہ اولی و جال و کذاب ہوگا۔ اب مرزا قادیا نی تیج ہوں یا غیر تیج۔ ہرصورت میں نبی بن کر شرعاً دوسروں سے اپنے کو خود کذاب و مفتری کہلواتے ہیں۔ حافظ صاحب نے مرزا قادیا نی کوائس زدسے بچانے کے لئے معلوم نہیں کہاں سے لکھ دیا کہ صرف بالکل غیر تیج مدی نبوت کذاب و مفتری ہے۔

سرس نمبر ۲۲،۲۱ کی منقولہ عبارت سے حافظ صاحب کا بید وی صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیا تی حضور گاللیج کے کا لی تیج نبی ہیں۔ حالا تکہ مرزا قادیا تی نمبر ۲۲ والی عبارت کے مصداق ہیں۔ جسے کھنے وقت حافظ صاحب شاید اپنے مرزا قادیا تی کے وہ الہامات بھول گئے جن سے ویبا ہی صاحب شریعت ہونے کا دعوی لازم آتا ہے۔ جیسا کہ کذاب ومفتری ہونے والا حافظ صاحب نے کھتا ہے۔ ''کیونکہ شریعت نام ہے تعلیم مجمدی کا جوقر آن اور حدیث میں بتامہ موجود ہے۔ مرزا قادیا تی قران کے متعلق اس کی تفییر کے معیار صحت پر بحث کرتے ہوئے ساتواں معیار کھتے ہیں کہ دولایت اور مکاشفات محدثین ہیں اور بیمعیار کویا سب معیاروں پر حاوی صاحب کا دولایت اور مکاشفات محدثین ہیں اور بیمعیار کویا سب معیاروں بر

اورحدیث کی بابت فرماتے ہیں۔ 'جو تحض تھم ہوکرآیا ہے اس کا اختیارہ کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خداسے علم پاکر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خداسے علم پاکرردکرے۔''

'' ''تھم اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف رفع کرنے کے لئے اس کا تھم قبول کیا جائے اوراس کا فیصلہ گودہ ہزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے۔''

(اعجازاحمدي ص٢٩ بخزائن ج١٩ص١٣٩)

لے اور ( تو فیج الرام ۳۸،۳۷) میں بیجھی فرماتے ہیں کہ بھی کشف،الہام وخواب اولیاء انبیاء کے ساتھ خصوص نہیں بیض دفعہ فساق، فیار بدکار دیمی تھی الہام سچاخواب ہوتا ہے۔ "جوصدیث میری وی کےخلاف ہووہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کے قابل ہے۔"
(شہادت القرآن ملخصا بخزائن ج۲س۳)

حافظ صاحب! دیکھیے مرزا قادیانی کس صفائی سے قرآن وحدیث کو اپنے خواب، کشف، الہام، وی کے ماتحت قرار دے کرتعلیم محمدی کو کس خوبصورتی سے منسوخ یاا پی تعلیم مرزائی کے تالع بناتے ہیں جی کہ اس کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جھے پر'قل ان کنتھ تعبون الله فاتبعونی یصب بکھ الله کا محمد مقیقت الوی میں ۸۲ بخزائن ج۲۲م ۵۰۸) کی وی ہوئی ہے۔ لیجے اب تو کوئی کسریاتی نہیں رہی ۔

۲۲ ...... (نور ہدایت ۴۰،۵) میں لکھتے ہیں کہ: '' بیمولوی صاحبان خود قرآن کریم کی کی در ہدایت کو در آن کریم کی روسے حضرت داؤدکو الیدا ہی تھتے ہیں کہ وہ ایک اپنی فوج کے سپانی کی عورت کوکوشے پر نہاتے ہوئے در کیوکراس پر عاشق ہوگئے اور انہوں نے مکروفریب سے اس کے خاونداور یا کولڑائی پر بھٹے کرفل کروادیا اور پھراس خریب کی عورت پر قبضہ کرلیا۔''

دیکھتے اس عبارت میں تو دعوئی کرتے ہیں کہ مولوی صاحبان قرآن کے روسے ایسا مانتے ہیں۔ گراس قصد کی اگر کسی کو پوری تفصیل مانتے ہیں۔ گراس کے بعد ہی اس کا ثبوت یوں ویتے ہیں کہ: ''اس قصد کی اگر کسی کو پوری تفصیل دیکھنی منظور ہوتو ان مولو یوں کی تفییر وں کو نکال کر دیکھ لے۔ میں مولوی صاحب کو خدا کی تشم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا بیام واقعہ نہیں ہے کہ حضرت واؤد کی نسبت ایسی گندی اور شرمناک باتیں آپ کی تفییروں میں بھی تھسی ہیں۔'' بھلا غور تو کیجئے۔ کہا قرآن اور کہا تغییر وی میں جوالی روایتوں کو داخل اسرائیلیا ہے کہ ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے۔ حافظ صاحب اس کا نام تک نہیں لیتے اور زیر دئی اس روایت سے تمام مولو یوں کو الزام دیتے ہیں۔

بیالزام دراصل قصہ طلب ہے۔جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ مرز اقادیانی کے عزیزوں میں محمدی بیگم نامی ایک نوجوان لڑکی سے سرسیدہ مرز اقادیانی کا اپنا بیالہا لہی بیان ہے کہ اس لڑکی سے آسان پر میرا نکاح ہوگیا۔اب وہ زمین پر باکرہ یا فلال مدت میں بیوہ ہوکر میرے نکاح میں ضرور آسان پر میرا نکاح ہوگیا ہوں۔ پھراسی اثناء آسے گی۔اس سے اولاد ہوگی وغیرہ ۔ابیانہ ہوتو میں اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوں۔ پھراسی اثناء میں اس لئے کی خفیہ اور علائیہ ہوتی میں کا نتبائی دنیاوی تدبیر میں بھی کیس۔
میں اس لڑکی کواپنے نکاح میں لانے کی خفیہ اور علائیہ ہوتی میں میں کی کر وجیت میں آئی۔نہ مگر اللہ کی شان کہ ایسانیوں ہوا۔ یعنی مجمدی بیگم نہ مرز اقادیانی کی زوجیت میں آئی۔نہ

یوہ ہوئی۔خود مرز ا قادیانی مرگئے اور وہ لڑکی اپنے سابق شوہر کے پاس خوش وخرم صاحب اولاد

موجودرہی۔خالفین نے اس الہام یا پیشین گوئی کے جھوٹے ہونے پر مرزا قادیانی ہی کے فیصلہ کےمطابق ان کی تکذیب کی لیکن مرزائی ،

> نکاح آسانی ہو گر بیوی نہ ہاتھ آئے رہے گی حرت دیدار تا روز جڑا باتی

یر بجائے نادم ہونے کے نہایت استقلال اور دلیری سے ہنوز اس کی تقدیق وتا ئید کر رہے ہیں کہ

> این کرامت دلی ماچه عجب گربشاشید گفت باران باشد

اسی تکذیب مرزائے جوش انتقام میں بے کل حافظ صاحب نہ کورہ غلط الزام کے بعد مولوی صاحب کو بڑے غضہ میں فرماتے ہیں۔'' کیااسی برتے پر مجمدی بیگم والداعتراض کیا کرتے ہو۔''

اوراس حیلہ سے بذریعہ فلط روایت حضرت داؤدعلیہ السلام کوصلواتیں سنا کراپنے دل کا بخار نکالتے ہیں اور خود شرمندہ ہونے کے بجائے الٹے مولوی صاحب سے کہتے ہیں خدا کے لئے کہتے تشر ماؤ۔

۲۵ سست (نور ہدایت ۱۳۵ میں کھتے ہیں۔ '' جناب مولوی صاحب شاید آپ یا آپ یا آپ کے بھائی بند کہیں کہ تبہارے امن کے شزادہ غلام احمہ سے ہمیں تو نقصان کے سواکوئی فاکدہ شہ بنچا۔ ہاں صاحب آپ کے نقصان کا ہمیں بھی افسوس ہے کہ بیا امن کا شخرادہ تبہاری اس دیرید آر دکو پورانہ کرسکا۔ جس کی امید ابن مریم سے تھی کہ وہ آ کر مال دے گا۔ رہا فاکدہ سویاس امن کے شخرادہ پر ایمان لانے والوں ہی کے لئے مقدر ہوچکا ہے۔ زمانہ حاضرہ ہی میں دیکھو۔ مسلمانوں کی کوئی جماعت تمام جھڑوں سے امن میں ہے تو وہ صرف غلام احمد سے موجود ہی کی جماعت ہے۔ 'لکین یہ کھتے وقت حافظ صاحب نے نہ ان جھڑوں کو نام بنام بنایا۔ جس سے صرف مرزائی امن میں بیں۔ نہیں اطاعت نصار کی کوئیر در بھٹ فوراس پر فخر کرنا یا درہا، نمان کو بھی خیال رہا کہ دنیا کے اسلام، مرزائیوں کی بخلا یہ ووائیس کی جانبیں کی جماعت سے لوگ مرزائی فرقے لاہوری، ظہیری وغیرہ ٹم ٹھوک کر عدمقائل ہیں۔ خودانہیں کی جماعت سے لوگ مرزائی فرقت سے تائب ہوہوکر مرزائیوں کی بخلا میں گائفتی راز ہائے نہائی کو طشت ازبام کر رہے مرزائی امر بابلہ کی خبر تیس ؟ حافظ صاحب نے بوئی ناگفتی راز ہائے نہائی کو طشت ازبام کر رہے مرزائید سے تائب ہوہوکر مرزائیت سے خاگی ناگفتی راز ہوئے نہائی کو طشت ازبام کر رہے ہیں۔ کیا تائی بیا تھوں کی نام امن ہے تو ایس

امن تو دوسروں کو بلامسے موعود کے حاصل ہے۔

۲۶ ..... قرآن شاہد ہے کہ اہل عرب ای تھے اور حضور طالی جا ہی ای تھے۔ دوسروں کا ای ہونا باعتبار علوم وفنون اور معارف ربانیہ کے اضافی تھا۔ کیکن حضور طالی کیا کا ای ہونا حقیقی تھا کہ عرب میں قدر قلیل جن چیزوں کی تعلیم وتعلم کامعمولی رواج تھا آپ اس سے بھی ماک تھے۔

اب حافظ صاحب کی سنتے۔ (نور ہدایت ص۵۷) میں فرماتے ہیں کہ: '' حضور سائٹیٹا کی طرح مرزا قادیانی بھی اتی ہے۔'' حالا تکہ یہ بالاکل غلط ہے۔ مرزا قادیانی کے والد مرزا ظام مرقتانی زمیندارار طبیب ہے۔ مرزا قادیاتی نے اردو، فارس ، عربی کی تعیم پائی تھی۔ان کے استاد مولوی گل شاہ شیعہ ہے۔ مرزا قادیاتی نے مختاری کا بھی امتحان دیا گر برقسمتی سے فیل ہوگئے۔ (تاریخ مرزا س) ساری عمر مطالعہ کتب اور تصنیف و تالیف کا مشخلہ رہا۔ مرزا قادیاتی دیگر دعووں کی طرح اگر دعوی امیت کی دیوٹ ہو سے اس کا مرزا گادیاتی دیار مرزا قادیاتی دیوٹ ہوگئے۔ شاہدا سے ان کا ان پر الہام ہوا۔ بلکہ مرزا قادیاتی نے نور بھی شلیم کیا ہے (ازالت اوہ م سے المہ بڑائن ہے سے سے (ازالت اوہ م سے الم مرزا قادیاتی کے دور کا کہ ہوگئے۔ کہ وہ فضل احمد وغیرہ کے شاگر دہیں۔ پھر حافظ صاحب، مرزا قادیاتی خور ہی شلیم کیا نے مرزا قادیاتی کے مرفع عالمی شاہد ہوں کہا۔اگر اس لئے کہا کہ بہ خیال حافظ صاحب، مرزا قادیاتی مورزا قادیاتی مرزا قادیاتی مرزا قادیاتی مرزا قادیاتی مرزا قادیاتی اللہ بندہ کو تھے۔ (۲۸) کی ہے۔ (۲۸) می ہے۔ (ص مے ۲۵) کہ وہ اس قاعدہ کے مطابق حافظ صاحب کو اولا ہر شیح کی مطابق حافظ صاحب کو اولا ہر شیح کی مطابق حافظ صاحب کو اولا ہر شیح کا مل می الم دوناتی اللہ بندہ کو اللہ اللہ بندہ کو اللہ وفناتی الرسول اسے کو مورز کی امیت مرزا اللہ بندہ کو سے درست بردار ہوکر مرز ائیت سے آئیں تو ہر خالی اللہ وفناتی الرسول الم کی کو محمد نی المی کہنا جا ہے۔ ورندان کو اپنی غلطی شلیم کر کے دعویٰ امیت مرزا اللہ اللہ مورزات کے درست بردار ہوکر مرز ائیت سے آئیں قبل وہ ہرکرانال دم ہے۔

ن و کھے، ندکورہ عبارت میں صاف کھا ہے کہ: '' حضور کا اللہ اوا می کا لقب مصدقین و مکذبین نے دیا۔'' جو قطعاً غلط ہے صحیح یہ ہے کہ خود خدا نے دیا جس برقر آن شاہد ہے۔ مصدقین حکمنا بھی کہ حضور کا للہ کا کا لقب مکذبین نے دیا۔ کتنی بری جسارت

ہے۔حضور طالی الحیات ہوتے اور آپ پر قرآن نازل ہوتا تو گومکرین کواس اہتمام کی گنجائش ہوتی کہ پڑھے لکھے تھے۔خود بنالیا ہوگا۔ تاہم قرآن جیسام ہجزہ ہے ویسا ہی مجزہ ہوتا۔ لیکن ای ہونے کی صورت میں تو اس وہم کی بھی گنجائش ندر ہی اور اعجاز قرآن بدرجہ اولی قابل شلیم قرار پایا۔ ای لئے اللہ تعالی نے اس امر کوقرآن میں بطور دلیل پیش کیا ہے۔''ماکنت تعلوا میں قبل میں محتب ولا تخطلہ بیمینك اذالاتاب المبطلون ''متم تیس پڑھتے تھے (اے نی) اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے تھے اس کوا پنے وست راست سے ور نہ اہل باطل شک

کسنے کوتو مشکرین نے کہا۔''لو نشاء لقلنا معل بدا ''کراگرہم چاہیں تو قرآن کا مشل بنا ''کراگرہم چاہیں تو قرآن کا مشل بناسکتے ہیں۔لیکن 'لیس بدا قول البشر ''کسوا کچھنہ کہرسکے۔آخرا عجاز قرآن کے مقابلہ میں عاجز اور جیران ہوکر حضور گائی گائی ذات بابر کات پرندامت مثانے کو گئے بہتان اور افتراء پردازی کرنے۔چنانچ خدانے فر مایا ہے کہ:''کذلك نصرف الایات ولیقولوا درست '' اس طرح ہم چیر پھیر کرآ بیتی بیان کرتے ہیں۔ (تا کافر تحیر ہوں) اور کہیں کہ درست شاکر قرف کے ساتھ کا فرتھیر ہوں) اور کہیں کہ پر حاج تے۔ پ

. غرض (زمانہ نزول قرآن کے عرب منکرین نے بطور تجابل عارفانداور بعدے منکرین نے جیسے عیسائی آربیدہ غیرہ بطوریقین حضور تاللیکی کوغیرامی اور قرآن کوان کی تصنیف خیال کیا ہے۔ نہ کہ آپ کوامی کالقب دیا ہے۔

سس حافظ صاحب نے مرزا قادیانی کوامی بنا کران کا پیمجرہ کھا ہے کہ: ''اس علمی زمانہ میں مرعیان علیت پراتمام جمت کے لئے خدانے مرزا قادیانی کوئی ایک زبردست علمی مجوزات بھی دیئے۔ چنانچہ انہوں نے باوجودامی ہونے کے عربی زبان میں خطب الہامید دیا۔
مجر سے سے نظم ونثر میں کتا ہیں کھیں۔ بعض کتا بول پر جواب دیئے کی صورت میں انعام بھی مقرر کئے اور دنیا بھر کے عالمول کو چینی دیا کہ عواقی جواب میں سبک خیابیں تو چوئی ہی کتاب کا سبک خیابی تو سبل کر کھو۔ جواب درست ہونے پردس ہزار رو پیرانعام لواور قرآن کی طرح تحدی بھی کی ۔' فیاء توا بدشلہ ان محتد صادقین فان لمد تفعلوا ولن تفعلوا فاتفوا

الناد التى ''گركوئى مردميدان بن كرمقابل نه بواسب ايسے دم بخود بوئے گويا و نيايس بيس بى خبيس ـ بال بعض نے اپنی خفت مثانے كے لئے قرآن كى غلطياں تكالنے والے خالفين كى طرح كي خلياں تكاليں ـ جن كامنہ تو اوجواب ديا گيا۔'' (نور برايت ص ١٥٩٥٥)

بعض انعامی کتابوں سے غالبًا حافظ صاحب کی مرادمرزا قادیانی کی دو کتابیں اعجاز المسے اوراعجاز احمدی ہے۔ گرخطبہالہامیہ کے سوااسکا نام نہیں لینتے ۔ پیچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اس کا داقعہ بیہے۔

اوّل..... مرزا قادیانی نے مور ننه ۲۲،۲۲ رجولائی ۱۹۰۰ء کو پنجاب کے مشہور بزرگ حضرت پیرمهرعلی شاه سجاده نشین گواژه شریف سے مناظره کا اشتہار دیا کہ وہ معہ دیگرعلاء لا ہورآ کر مير \_ ساته بيابندى شرائط مخصوص فصيح وبليغ عربي مين قرآن كى حاليس آيات يااس قدرسوره كى برلھیں۔فریقین کو کھنٹہ سے زیادہ وقت نہ ملے۔ ہر دوتح ریات ۲۰ ورق سے کم نہ ہوں۔اس کو س يَتَعلقَ علاء دَيُهِ كَرَ حلفا جس وضيح وبليخ كهد يس كهوه فريق سچا اور دوسراجهونا موگا- بر دوفريق کی تحریروں میں جتنی غلطیاں ہوں گی وہ اس فریق کے سہودنسیان برنہیں بلکہ اس کی واقعی نادانی وجہالت برجمول ہوں گی۔مرزا قادیانی نے اشتہار میں بیجھی لکھا کہ اگر میں پیرصاحب اور علماء کے مقابلہ پر لا ہور نہ جاؤں تو پھر میں مردود، ملعون، جھوٹا ہوں۔ پیرصاحب نے تمام شرطیں منظور کرلیں۔مناظرہ کے لئے اگست ۱۹۰۰ء کی ۲۵ تاریخ مقرر ہوئی۔ پیرصاحب۲۴ راگست کومعہ علماء ومعززین اسلام لا مور پینچے۔۲۹ راگست تک مقیم رہے۔ گر مرزا قادیانی کونیآ نا تھا آخر نیآ ئے۔ با تفاق حاضرین جلسه قراریایا که مرزا قادیانی ہرگز قابل خطاب نہیں۔وہ شرمناک دروغگو ئی سے ا بنی دوکا نداری چلانا چاہتے ہیں۔اس لئے آئندہ کوئی اہل اسلام مرزاصا حب یاان کی حوار یوں کی کسی تحریر کی بروانه کریں \_جلسه کی روئیدا دشائع ہوئی \_مرزا قادیانی نے اپنی اسی رسوائی وذلت کی شہرت کومٹانے کے لئے خاص طور پر پیرصاحب کے بالمقابل تحدی کے ساتھ اعجاز استے لکھا۔ ے ارجنوری،۱۹۰۴ء کے قادیانی اخبار الحکم ص ۵ میں ندکور ہے کہ مرز ا قادیانی نے بیر سالہ ستر دن میں بجائے جارجز کے ساڑھے بارہ جز میں لکھ کرطبع کرا کر شائع کیا۔۲۳ رفروری ۱۹۰۱ء کو پیر صاحب کے پاس بذر بعیر جسٹری روانہ کیا گیا کہ بس ستر دن میں جواب دیں۔لطف بیکہ اس میعاد کی آخری تاریخ ۲۵ رفر وری ۱۹۰۱ءقر اردی۔

دوم ...... ۵رنومبر ۱۹۹ ماء کومرزا قادیانی نے اشتہار دیا کہ میں نے خدا سے دعاء کی ہے کہ اگر میں سے جدا سے دعاء کی ہے کہ اگر میں سچا ہوں تو آخر دسمبر ۱۹۰ ماء تک کوئی ایسانشان دکھلا جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ اگر میری بید دعاء تبول نہ ہوتو میں ایسا ہی مردود ، ملعون ، کافر ، بیدین ، خائن ہوں ۔ جیسا کہ جھے سمجھا اگر میں کوئی نشان ظاہر نہ ہوا۔ مدت ختم ہونے میں صرف ایک مہینہ باتی تھا کہ اس ۱۹۰۲ء میں موضع مضلح امر تسریل مولوی ثناء اللہ صاحب مربراہل صدیث امر تسریل مناظرہ میں مرزائیوں کو

سخت فلکست دی۔ جس کی کیفیت ۲۴ رنومبر ۲۰ اء کے ضمیر ہوئے ہند ہیں شاکتے ہوئی۔ مرزا قادیا نی نے اس بدترین ذات دی ہے۔ اللہ صاحب امرتسری اتنی ہی خوا مرزا قادیا نی استہار دیا کہ: ''اگر مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری اتنی ہی ضخامت کا رسالہ اردوع فی نظم میں جیسا میں نے بنایا ہے۔ پاٹچ روز میں بنادی تو میں دس ہزار رو پیانہیں انعام دول گا۔ اگر دو اس کے جواب سے عاجز رہے تو سجھ لیا جائے کہ بھی قصیدہ وہ نشان ہے جس کے ظہور کے لئے میں نے دعاء کی تھی کہ تین سال کے اندراس کا ظہور ہو۔ اس رسالہ میں میرے پاس تمام پیشین گوئی تھی کی کہ مولوی ثناء اللہ قادیان میں میرے پاس تمام پیشین گوئیوں کی جو دس جائج کے لئے ہرگر نہیں آئیں گے اور اس رسالہ کے مطبوعہ جواب کی معیاد ہیں روز تھی۔ جو دس دسمبر ۲۰ واجو کی میں دو تھی۔ "

ناظرین! پیہے۔رسالہ اعجازاً تھے اور رسالہ اعجازا حمدی کا شان نزول پھر حافظ صاحب نے معلوم نہیں کیوں پیفلط بات کلھودی کہ مرزا قادیانی نے باوجودا می ہونے کے بیہ کتاب کلھ کر دنیا مجرکے عالموں کو شیخ دیا۔

۳۱ ...... حافظ صاحب نے بیرتو لکھا کہ دنیا بھر کے عالموں کو چیلنج دیا۔ (حالائکہ صرف پیرصاحب اورمولوی ثناءاللہ صاحب کو جیلنج دیا تھا) لیکن مدت جواب اوراس مدت کی اوّل وآخر تاریخ شاید فلطی سے لکھنا بھول گئے۔ خیراب ہمی۔

۳۲ ...... مجرّد و نبوت کی علامت ہے نہ کہ قابلیت علم ظاہر کی نشانی مگر حافظ صاحب کے الفاظ (مدعیان علمیت، عالموں کو پہلنے، عالم ہوتو جواب دو۔ دس ہزار روپییا نعام لو) سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ اس کے قائل ہیں جوقطعاً غلط ہے۔

سه سه سه حافظ صاحب نے بالکل غلط لکھا کہ کوئی مقابل نہ ہوا۔ سب دم بخود ہوگئے۔ گویا دنیا میں موجود ہی نہیں۔ کیا حافظ صاحب کوعلم نہیں جوسا ارائست ۱۹۰۰ء کے سرائ الاخبار س الامی فیض لے مرحوم کی چھی شائع ہوئی تھی۔ مرحوم نے لا ہوروالے مناظرہ کی تاریخ ۲۵ رائست ۱۹۰۰ء سے پہلے پانچ آگست ۱۹۰۰ء کومرزا قادیانی کوخط کھا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہرا کیک مناسب شرط پرعربی نوظم ونثر کھنے کو تیار ہوں۔ تاریخ کا تقرر آپ ہی کرد بجتے اور جھے اطلاع د بیجئے کہ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کروں۔ لیکن مرزا قادیانی نے جواب کے نام سانس تک نہ ہی۔

ل بعینی ابوالفیض مولوی محمد حسن صاحب فیش ساکن بھیس ضلع جہلم مخصیل چکوال، مدرس دارالعلوم نعمانی الا مورب کیا آپ کوعلامہ مرحوم کے اس اعلان کی خیر نہیں جو ۲ مرکز کا ۱۹۰۴ء کے اخبار فہ کورہ میں شاکع ہوا تھا کہ میں سارفروری ۱۹۰۲ء کو میں حیام الدین سیالکوٹ میں مرزا قادیا نی سے ملا جہاں وہ معہ حوار بین روفق افروز تھے۔ ان کی خدمت میں اپنا غیر منقوط عربی تھیدہ (اس تھیدہ کے جہاں وہ معہ حوار بین روفق افروز تھے۔ ان کی خدمت میں اپنا غیر منقول ہیں) پیش کیا اور کہا کہ اگر آپ کو البام ہوتا ہے تو جھے آپ کی تقعد ہی البام کے لئے بھی کافی ہے کہ اس تھیدہ کا کہا گرآ پ کو البام ہوتا ہے تھے آپ کی تقعد ہی البام کے لئے بھی کافی ہے کہ اس تھیدہ کا مطلب حاضرین مجلس کو واضح سنادیں۔ مرزا قادیانی ویر تک چینے و کیھتے رہے۔ مگر انکواس کی عبارت بھی نہ آئی جو خوشخط عربی میں تھی۔ پھر انہوں نے اپنے ایک فاضل حواری کو دیا جو دیکھ کر فرمانے اگے کہاس کا جم کو پیٹیس ملتا۔ آپ ترجہ کر کے دیں۔ آخر میں میں مرزا قادیانی کو اشتہار ویتا ہوں کہا گروہ سے ہیں تو آئی میں موتو نشریس ہوتو نشریس کریں یا تھم میں۔ عربی ہویافاری اردو۔ آپئے سننے اور موں تے کیکن مرزا قادیانی نے لیک جیسے ہزار بلاکوٹال دیا۔

کیا آپ کواس کی اطلاع نہیں کہ ۲۴ رنو مبر ۱۹۱۲ء کو مولوی مجمد عصمت الله صاحب سوپول، ضلع بھاگل پور نے مرزا قادیانی کے دست راست اور خلیفہ اوّل حکیم نورالدین قادیان کو خطاکھا کہ تغییر اعجاز اُسی وقسیدہ اعجاز ہیں ہوگی دست نم ہوگی یا ابھی باتی ہے ۔اگر باتی ہے تو جواب دینے والے کوکن کن شرائط کی رعایت کرنی ہوگی ۔ ۲۸ ردمبر ۱۹۱۲ء کو حکیم صاحب کی طرف سے میر مجمد صادق صاحب نے جواب دیا کہ انعامی رسالہ اعجاز احمدی کے بالمقائل لکھنے کی میاد اور محبر ۲۰۹۱ء تک اور اعجاز آکسی کے بالمقائل لکھنے کی میاد د ۲۵ رفر وری ۱۰۹۱ء تک اور اعجاز آکسی کے بالمقائل تقییر سورہ فاتحہ لکھنے کی میعاد ۲۵ رفر وری ۱۰۹۱ء تک تاریخ فیکور تک رخصت میک ختم ہو چکی ۔ اچھاعلمی اور انعامی اعجاز تھا کہ بجائے مشمر ہونے کے تاریخ فیکور تک رخصت ہوگیا۔ ابساس سے کوئی کتابی بہتر قصیدہ اور عمر آفسید کھددے گر جواب نہ ہوگا ۔ چہنوش!

کیاحافظ صاحب نے مرزا قادیا فی کے ہیں دن اورستر دن کے علمی اعجاز کی ان غلطیوں کوئیس دیکھا جوعلاء نے نکالی ہیں۔ مثلاً :

...... بقول مولا ناشلی نعمانی مرحوم مصر کے مشہور رسالہ (غالبًا المنار ) نے اس کی غلطیاں نہایت کثرت سے دکھائی ہیں۔

r..... پیرمهرعلی شاه صاحب نے اعتراضات کئے۔

r..... مولوی ثناءالله صاحب نے رسالہ الہامات مرزامیں ۔

۳...... مولانا سیرفنیمت حسین صاحب ساکن مخدوم چک موگیر نے رسالہ ابطال اعجاز مرزا حصداوّل میں بکثرت غلطیاں نکال کرچیش کی ہیں۔

ه..... رسالها عجاز أسيح پرريو بويطيع فيض عام لا موريين حجب كرشائع موا\_

۲ ...... مولانا محم<sup>ع</sup>ی صاحب موتگیری نے بھی اپنے بعض رسائل میں پچھ غلطیاں نکال کرنموی<del>ۃ</del> پیش کیں ہیں۔

کیا حافظ صاحب نے جناب قاضی ظفر الدین صاحب مرحوم اور مولانا فنیمت حسین صاحب مرحوم اور مولانا فنیمت حسین صاحب کے قسیدہ جوابید کی زیارت نہیں کی جن میں سے پہلاشروع کے 19ء میں اخبارا ہل صدیث میں، پھر باسٹی شعر الہامات مرزا میں اور دوسرا رسالہ ابطال اعجاز مرزا حصد دوم میں طبع ہوکر مدت ہوئی شاکع ہو چکا ہے۔ مرزا قادیانی کاعلمی اعجاز تو وقتی اور غلط لے تھا۔ گریہ ہر دو جوابی قصیدہ اپنی خوبی وعمد کی میں متمرا و غلطی سے یاک ہیں۔

۳۴ ...... حافظ صاحب نے یہ بالکل غلط کھا کہ ان غلطیوں کا مندتو ڑجواب دیا گیا۔ ورنہ بتایا جائے کہ ان تمام سرتو ڑغلطیوں کا مندتو ڑجواب کس نے دیا۔ کب دیا۔ کہاں طبع ہوا۔ کس نام سے شاکع ہوااور کس قیمت پر کہاں ملے گا؟۔

۳۹ ..... حافظ صاحب کی فرکورہ عبارت میں اس کا بھی صاف اقرار ہے کہ خالفین نے قرآن میں غلطیاں نکالیں جو قطعاً غلط اور سفید جموث ہے۔ کیونکہ خالفین قرآن دوشم کے ہیں۔ ایک زمانہ نزول قرآن کے وہ عرب جن کی قومی عربی زبان انسانی حیثیت سے انتہائی فصاحت و بلاغت کو گئی جس پران کو فخر تھا اور جس سے آج عربیت میں سندلی جاتی ہے۔ دوسرے وہ جن کی و لیمی عربی نبان تبیں یا عربی کے سوا دوسری زبان ہے۔ قتم دوم کے مخالفین مثلاً میسانی، آرید وغیرہ اگر قرآن میں آج شاک نکالیں تو اس کی وقعت انالی علم پر ظاہر ہے۔ ہاں افتم

لے مرزا قادیانی کا کلام واقعی اپنا آپ ہی نظیر ہے کہاس کا اعجاز وقتی اور خلطی دائی ہے۔ پھر ایسا لا جواب ہے کہاس سے بہتر اور نقص سے میرا جواب پچ ہے۔ چودہ صدی کے نبی کی میہ عجیب شانی واقعی چثم فلک نے بھی بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اوّل کے مخالفین ایبا کرتے تو البتہ قابل توجہ ہوتا مگر انہوں نے تو مخالفت میں مال دیا،عزت آ برودی، جان دی، کین پینہ کرسکے کہ قرآن میں خلطی نکالئے۔ورنہ جافظ صاحب کوچاہئے کہ ان فصحائے عرب میں سے کسی ایسے متندصا حب زبان کی نکالی ہوئی قرآن کی خلطی کا بسند تھی پیدویں جیسے کہ مرزا قادیاتی کے جمعصرا ہالی علم نے ان کے علم واعجازی ایسی واقعی قلعی کھولی ہے کہ مرزائیوں سے جواب ناممکن ہے۔

سے سافظ صاحب نے (بعض نے پھھ فلطیاں نکالیں) کھ کریے فام ہرکرنے کی کوشش کی ہے کہ مرزا قادیانی کے علی، اعجازی، انعامی رسالہ پیس کو گوں نے تعوثری فلطیاں نکالی بیس کی کیونکہ فلطی نکالے والوں میں سے چھائل علم کا ذکرتو اور میں بھی کرچکا ہوں اور فلطیوں کی کوشت کا بیمال ہے کہ اگر صرف نہ کورالصدر پندہی پر قناعت کر کے شار کیا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ ایک بزارسے کم فلطیوں کی تعداد نہ ہوگی۔

مولوی صاحب نے حافظ صاحب کوخط میں بحوالہ رسالہ قول الحق ان کے خليفه ثانى مرزابشيرالدين مجمود ولدمرزاغلام احمدقاديانى كادومرا حجموث لكهاتها \_ چنانچيرها فظ صاحب ص ۸۸ میں مولوی صاحب کو لکھتے ہیں کہ (آپ نے خلیفة استی پرایک اور دوسرے جموث کا الزام لگایا ہے کہانہوں نے کہا ہے کہ ہرنی کواس کے مخالفوں نے یہی کہا کہان کی کوئی بات بھی تی نہیں ً ہوئی۔) قول الحق جومرزا بشیرالدین کا لیکچر ہے اس میںص۵ پران کےاصل الفاظ ہیہ ہیں (ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں یہی لکھاہے کہ سب انبیاء کوان کے مخالفین بھی کہتے رہے ہیں بلکہ یہ کہتے رہے ہیں کہان کی ساری ہا تیں جھوٹی ٹکلیں نقل عبارت خط سے پہلے حافظ صاحب کھھ چکے ہیں۔ جھوٹے کو جھوٹا کہنا کوئی جرم نہیں۔گر صادقوں کو کا ذیوں کا خطاب دینا پھران کے کذب کا ایمانداری سے ثبوت نددیناظلم عظیم ہے اور اب اعتراض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جناب مولوی صاحب آپ مجھے بتا کیں۔اس میں آپ کوکون ساجھوٹ نظر آیا۔ کیا آپ کے نز دیک نبیوں کے مخالف بیرکہا کرتے تھے کہتمہاری فلاں بات تھی اور فلاں جھوٹی ہوئی۔پس اینے دعویٰ کا ثبوت قرآن وحدیث سے پیش کریں۔ور نہ خدا کی لعنت سے ڈریں جو ہمیشہ جھوٹوں پر پڑا کرتی ہے۔ ناظرین! خداراانصاف کریں۔وعویٰ خلیفۃ امسیح ٹانی کاہے کہ:'' قرآن میں یہی لکھا ہے.....الخے'' حافظ صاحب اس کے حامی ہیں اور مولوی صاحب منکر ۔ پس حسب اصول مناظرہ بار ثبوت حافظ صاحب پر ہے نہ کہ مولوی صاحب پر ۔ کیکن حافظ صاحب بجائے ثبوت وینے کے خودایک دعویٰ بنا کرمولوی صاحب کواس کا مدعی قرار دے کران سے اس کا مطالبہ کرتے

> ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لامی http://www.amtkn.org

ہیں \_لعنت سے ڈراتے ہیں \_ پھرلطف ہیر کہ اگر مولوی صاحب خلاف ادب مناظرہ ثبوت بھی دیں تو فر ماتے ہیں اگر آپ نے ثبوت بم پہنچا دیا تو حضرت خلیفۃ آسے کی بیر میں ایک غلطی سمجھوں گانہ کہ جھوٹ \_ چینوش!

9 س..... حافظ صاحب کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے خطیس بیہ مجھی کلھا تھا کہ پہلے مخالفین انبیاءاس طرح تکذیب نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ وہ تاویل کیا کرتے تھے۔ لکہ وہ تاویل کیا کرتے تھے۔ (نور ہمایت سے کہ پیشین گوئیوں کو کہاں تک اور مجزہ کو تحریر مجمول کرتے تھے۔

اس پر حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں فی الحال اس بحث میں پڑنائیں چاہتا کہ آپ کی بات صحیح ہے یا غلط بلکہ فرضی طور پرضیح مان کر یہ کہوں گا کہ وہ لینی پہلے انہیاء کے خالفین بڑے شریف اور نہایت مہذب انسان شے اور زمانہ حال کے خالفین کی طرح شریر اور بداخلاق نہ شے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اس کی وادقو ناظرین باانساف دیں گے۔ لیکن ہاں میں حافظ صاحب سے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ وہ اپنی اس بدترین غلطی سے فوراً تو بہ کریں کہ نبی کی پیشین گوئی کو کہانت مجزہ کو سح کہنے والا بڑا شریف، نہایت مہذب انسان ہے۔ ورنہ آئیں اپنے مرزا قاویا نی کو بھی مثلاً فرعون، الوجہل، الولہب وغیرہ کی طرح بڑا بلکہ بہت بڑا شریف نہایت مہذب انسان شکیم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ انہوں نے تو نبی کو کا بمن، ساحروغیرہ خالف بن کر کہا تھا۔ گرمزا قاویا نی نے تو اس سے بڑھ کرموافق بن کر کہا ہے اور ایسا کہا ہے کہ اگر زیادہ تحقیق کی جائے تو کیا عجب ان کا مرتبہ ذمانہ حال کے شریر اور بدا خلاق مخالفین انہیاء اور تھا نیف بر ہے۔ اس پر بیام رزا قاویا تو میں مجدٹ پر ایک مستقل رسالہ (تو ہین انہیاء اور تھا نیف بر ہے۔ اس پر بیام مرزا) کا کو کر پیش کردوں گا۔

۴۰..... مرزا قادیانی کابیشعرہے ۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(در مثین ص۵۳)

مولوی صاحب نے اس کو پیش کیا تھا کہ اس میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین کی ہے۔ حافظ صاحب نے (نور ہدایت عصہ ۵۲،۵۷) تک اس شعر کی بجیب وغریب شرح کی ہے۔ ایک جگہ مولوی صاحب کو کھتے ہیں۔ شاید آپ لوگ اس فاسد عقیدہ کی بناء پرائن

مریم کے ذکر کو ضروری بیجھتے ہوں گے کہ وہ زندہ آسان پر ہیں۔ جو برونت والیبی اپنے ساتھ بہت برنا خزانہ لا دیں گے اور مولوی صاحبان کی جو خالی جھولیاں پڑی ہیں ان کو مال وزر سے خوب بھریں گے۔ حالانکہ ہم مسلمانوں کا بیعقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اپنے ساتھ بہت برنا خزانہ لا کر ہمیں دیں گے۔ گر حافظ صاحب خود بیعقیدہ گھڑ کرز بردی ہماری

ا پیخ ساتھ بہت بوانزانہ لا کرہمیں دیں گے۔ طرحافظ صاحب خود بیصقیدہ کھڑ کرزبردی ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسسسف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی نے شعر ندکور کے مصرع ثانی میں جوغلام احمد کا

المسسس طاہر ہے ایم رزا فادیای کے معرفہ اور کے تطرح ٹائی بیل جوعلام احمد کا استعال کیا ہے۔وہ خودان کا اسم ذات اور علم ہے۔ پس مرزا قادیاتی کا مطلب صاف ہے کہ ابن مریم مجھ سے کمتر ہے۔ بیس اس سے بہتر ہوں۔لہذااس کمتر کے ذکر چھوڑو۔ مجھ بہتر کا ذکر کرو۔

حافظ صاحب فلطی سے فرمائے ہیں کہ (مرزا قادیانی) نے (حضور طالیم کی اور حفور طالیم کو احد فرمایا جودر حقیقت سب سے بڑے احمد ہیں اور اپنے کو افکا غلام فرمایا۔ اس صورت میں غلام مضاف اور احمد مضاف الیہ ہوگا اور مرزا قادیانی کی کوئی خصوصیت نہ رہے گی۔ حضور طالیم کے ہر غلام کو ابن مریم سے بہتر کہنا پڑے گا۔ جس کے قائل خود حافظ صاحب بھی نہ ہوں گے اور حافظ صاحب کا بیہ کہنا بہو جو بھی کہ ہوں گے اور حافظ صاحب کا بیہ اپنے کو کہنا جب بی باکار ہوگا کہ حافظ صاحب اپنی غلطی کو واپس لے کر مصرع میں غلام احمد کو مرزا قادیانی کا علم شلیم کر لیس اور اگر یہی کہا جائے کہ مضاف سے مراد مرزا قادیانی ہیں۔ جیسا کہ حافظ صاحب فرمایا۔ تو شعر کا مفہوم جوعلم کی صورت میں تھا وہ بی جو فظ صاحب فرمایا۔ تو شعر کا مفہوم جوعلم کی صورت میں تھا وہ بی جو فظ صاحب فرمایا۔ تو شعر کا مفہوم جوعلم کی صورت میں تھا وہ بی جو فظ صاحب فرمایا۔ تو شعر کا مفہوم جوعلم کی صورت میں ہوگا اور ابانت کیت علیہ السلام پھر بھی رہی یعنی میرا ذکر بہتر ہے ان کے ذکر سے نحوق باللہ!

۴۷ ...... حافظ صاحب کی بینططی بھی قابل داد ہے۔فرماتے ہیں۔''ہمارا بجر اس بات کے کہ ہم ابن مریم کی نبوت پر ایمان رکھیں اوران کو تمام نبیوں کی طرح پاک اور مقدس مجھیں اورکو کی تعلق نہیں تو پھران کے ذکر سے کیا فائدہ'' (نور ہدایت ۲۵)

اگراہن مریم کا ذکر بے فائدہ ہے تو بیسوال اوّل الله ورسول سے کرنا چاہئے کہ قرآن وحدیث میں ابن مریم کا ذکر ہے لئ قرآن وحدیث میں ابن مریم بلکدان سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام کے بکشت و کرکا کیا فائدہ؟ حیرت ہے کہ جس کومٹیل میں بننے کا اتنا شوق ۔اس کواصل میں سے اتنی تفرت کہ ذکر بھی ناپسند ہے۔استغفراللہ ! ۳۳ ...... (نور ہدایت ۸۲) میں لکھتے ہیں۔مولوی صاحبان بڑے فخر سے فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تین جھوٹے ہوئے۔میرے نزدیک مولوی صاحبوں نے بڑی دوراندیثی سے کا م لیا کہ تین جھوٹ تک نبوت کو قائم رکھا ہے۔ حالانکہ بیٹھن افتراء ہے۔اگر کسی نے ایسا کہا ہے قوعلاء نے اس کی تر دید کی ہے ندکہ تائید۔

۱۹۲۷ سند (نور ہدایت ۱۹۲۷) پر مولوی صاحب سے فرمائے ہیں کہ: دمرزا قادیانی کی کتاب اعجازا حمدی انعامی وسہ ہزار کے جواب سے آپ نے اسے اوراسے ہمائی بندعا او واج بڑا کر کتاب ایخ زردہ ڈالنے کے لئے مرزا قادیاتی پر شاع ہونے کا الزام لگایا ہے۔ " تعجب ہے کہ مرزا قادیاتی اوران کے فلیفہ اقل کھیم فورالدین صاحب تو اعجاز احمدی کی مدت اعجاز کی کا نتات صرف ہیں روز اقراردیں اور فرما نئیں کہ جواب کی میعاد ارد میر ۱۹۰ واوثم ہوگی اور صافط صاحب ہیں کہ اب تک اس سے پیخر ہیں۔ یا تجابل عارفانہ فرما کر جواب کا مطالبہ کررہے ہیں۔ اچھا حافظ صاحب جواب شائع ہوگی اور صافظ صاحب جواب شائع ہوگی اور تقیم ہوگی اور تعظم الحق ہوئی میں سے جواب شائع ہوگی ہوئی اور شعراء کی فرما کر موادی صاحب کے خط کی عبارت تقل کی صاحب جو مسائل کے موادی صاحب نے مولوی صاحب کے خط کی عبارت تقل کی ہوا۔ قرآن میں نبی سے کہ مرزا قادیاتی مدی نبوت ہو کر شاعر بھی تھے۔ حالاتکہ کوئی نبی شاعر نبیں کہ مولوی صاحب نے مولوی صاحب نے مولوی صاحب نے مولوی کو مائع نبوت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ص ۱۴ ویشان تک نبیں۔ گر حافظ کے بعد صرف شاعری کو مائع نبوت قرار دیا ہے۔ اس صاحب صرف شاعری کو مائع نبوت قرار دیا ہے۔ اس صاحب صرف شاعری کو مائع نبوت قرار دیا ہے۔ اس صاحب صرف شاعری کا مائع نبوت ہوئی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور پچھ خیال نبیں فرمات کے کوئی ڈیکھے گاتو کیا کہ کا فرق شکانا ہے۔ مولوی صاحب کی عبارت میں حصر کا نام ونشان تک نبیں۔ گر حافظ کی کہ کوئی ڈیکھے گاتو کیا کہ کوئی ڈیکھے گاتو کیا کہ کوئی دیکھے گاتو کیا گیا۔

۲۶ ...... (نورہایت ۱۹۸ میں آپ لکھتے ہیں کہ:''حضرت نبی کریم مالا کیا نے تو یہاں تک کریم مالا کیا نے تو یہاں تک فرمایا کہ میری امت کیونکر تباہ ہوسکتی ہے۔ جس کے ہم دو پشتیباں ہیں۔ یعنی اوّل میں اور آخروہ جس کا نام مہدی وسیح ہے۔'' حالانکہ حدیث یں اس طرح نہیں ہے۔ اگر ہوتو حافظ صاحب اصل حدیث مدحوالہ ہمت کرکے پیش کریں۔

ے ہے۔.... (نور ہدایت ص۱۳۱) پر حاشیہ میں ککھتے ہیں کہ: ''میہ حضرات غیر مرزائی مسلمان علاء خواہر سرے سے الہام ہی کے محکر ہیں۔'' حالا نکہ قطعاً غلط اور سراسرا فتراء ہے۔ہم وی کے محکر ہیں نہ کہ الہام کے اور وقی ہیں بھی صرف حضور کا اللہ کے بعد کسی پرنزول کے محکر ہیں نہ کرسرے سے وقی کے۔ (نور ہدایت ص۱۵۲) پر حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ: ''بید (مرزاغلام احمد قادیا نی) خدا کا وہ برگزیدہ انسان ہے جس کا ۱۵۳ اسوسال سے برابرا نظار کیا جار ہا تھا۔''اگرید بی ہے تو حافظ صاحب کوچا ہے کہ مشاہیرامت میں سے کسی ایک ہی منتظر کا نام اور بقر ت اس کا انتظار بتا کیں۔

مجوب انسان ہے جس کو آپ نے اپنا سلام پہنچانے کی وصیت فرمائی تھی۔' بی بھی سفید جموث ہے۔ ورنہ مہریائی فرما کر حافظ صاحب ذرا وہ حدیث پیش کریں جس میں حضور مالی کے اس میں حضور مالی کیا ہے۔

اس سے مقصد حافظ کا بیہ ہے کہ مرزا قادیائی حضور طافتی ہے اہل ہیت سے ہیں۔ مہدی ہیں، فاری النسل ہیں۔ حالانکہ جس حدیث پر بحروسہ کر کے بیر کہا گیا ہے۔ اس میں اس طرح ہرگز خبیں ہے۔ ورنہ حافظ صاحب ضرور پیش کرتے۔ خبر اب ہیں۔ ذرا پیش کر کے اپنی سچائی کا ثبوت دیں۔ اگر نہ دے سیس اور یقینا نہ دے سیس کے تو کم از کم اتفائی کریں کہ مرزا قادیائی کو حضرت سلمان فاری کی نسل سے ثابت کردیں۔ بی بھی نہ ہو سکے تو ان کے فاری انسل یا فاری الاصل ہی ہونے کی کوئی دلیل پیش کریں کے رکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حافظ صاحب تو کیا چیز ہیں۔ ان کے موجودہ امام معدا پی پوری مرزائی جماعت کے بھی قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے کہ مرزا قادیائی سلمان النسل یا فاری النسل تھے۔

ہاں بیضج ہے کہ مرزا قادیانی قوم کے مخل (مرزا قادیانی کی بیقومیت (ص۱۲۸) کے حاشیہ میں حافظ صاحب کو بھی تشلیم ہے ) اور تا تاری الاصل ہیں۔ جس کو ابودا وُدکی حدیث میں امت کی ہلاک کنندہ قوم کہا گیا ہے۔ چنگیز خان، ہلاکو وغیرہ ای نسل سے ہیں۔ ابوالفضل مخل خاندان میں پہلا شخص ہے جس نے الہام کشف ولایت معبودیت اور محبوبیت کے شرف ثابت کرنے میں بہت کوشش کی۔ (تائیدالاسلام ص۲۷) خود مرزا قادیانی نے سرقندی الاصل ہونے کا

اقرار کیا ہے۔ (ازالتہ الاوہام ص ۱۹، نزائن ج ۲۳ ص ۱۵۸ عاشیہ) نہ کہ فاری الاصل ہونے کا ، اور سمر قتر فارس کیا ہونے کا ، اور سمر قتر فارس کیا ہونے کا ، اور سمر قتر فارس بین ہیں ہے۔ وجہ یہ کہ جب مرزا قادیا نی نویں صدی سے چودھویں صدی تک ہندوستان میں رہنے سے ہندی الاصل نہ ہے تو ان کے آباؤا جداد سمر قدر میں چندروزہ قیام سے سمر قدری الاصل کیوکر ہوسکتے ہیں۔ غرض مرزا قادیا نی نہ سلمانی انسل ہیں نہورہ فظ صاحب ناحق فلط نویسی مسلمانی انسل ہیں نہورہ فظ صاحب ناحق فلط نویسی میں مصروف ہیں۔ میں مصروف ہیں۔

ناظرین! مختلف اقسام کی غلطیوں میں پندرہ دیباچہ کی اور پنیٹیس کتاب کی یہ پچاس غلطیاں آپ کے سامنے ہیں۔ اسے مرزا قادیانی کی صداقت کے پچاس زبردست نشان اور حافظ صاحب کی غیر معمولی کتاب کا پچاس مجرحونف چاہے۔ ابھی الی ہی اتنی اور بھی غلطیاں ہیں کہ سب کھی جا کیں قو حافظ صاحب کی کتاب کی تعداد صفحات ۱۸۸سے زیادہ ہی ہوں گی۔ کیکن اس کا معمونہ ہی اتنا ہوگیا ہے کہ میرا کھتے اور آپ کا دیکھتے دی گھبرا گیا ہے، لیکن جب کتاب کی کئی کا نتاب ہی تھی تو آخر میں کیا کرتا۔ مجبور تھا اچھا لیجتے اب تھوڑی دیر ترتیب مضامین کی بے قاعد گیوں کی بھی سیر کر لیجئے۔

ترتیب مضامین بے قاعد گیاں

حافظ صاحب کی ۱۸۳ صفی کی کتاب سے اگر ان کی گالیوں، غیر متعلق، بیکار اور مکرر باتوں کو نکال دیاجائے وزیادہ دو جزیل است کی کالیوں، غیر متعلق، بیکار اور مکرر کوتال دیاجائے تو زیادہ سے زیادہ دو جزیل (۲۳ صفی کی کتاب رہ جائے گی۔ پھر بھی اس کولوی صاحب کے خطوط ۲ بھی کارونا ہے۔ راہ حق متعلقہ ردقادیان کا دوچار مقام کے سوا کہیں ذکر بھی ضاحب باایں ہمد حافظ صاحب نے تور ہدایت کے بیچے بجائے (بجواب خطوط مولوی صاحب) نہ معلوم کیوں (بجواب رسالہ ردقادیان) کھا ہے۔ اس کا کافی اندازہ ان کی فدکورہ غلطیوں اور ذیل کی بے قاعد گیوں سے بھی ہوسکتا ہے۔

واضح رب كمرزائى رساله س (مسلمانون كاس زماندكاامامكون ب) كامولوى

ل اورا گر غلطیال بھی حذف کردی جائیں تو ۱۸۴ کی بجائے صفر بی رہ جائے گا۔

ی افسوس کدوہ خطوط حافظ صاحب کے سوانہ مولوی صاحب کے پاس ہیں نہ میرے

ما ہے۔

س افسوس کربیرسالہ بھی باوجود بردی تلاش کے مجھے کہیں ندل سکا۔

صاحب نے راہ حق میں آٹھ نمبروں میں خلاصہ کیا ہے۔ میں اسی کو نمبروار لکھ کر ہر نمبر کا انہوں نے جورد کیا ہے اس کا جواب بغرض ردحا فظ صاحب کی کتاب نور ہدایت میں تلاش کر کے دیکھوں گا کہ حافظ صاحب کہاں کہاں مولوی صاحب کے بالمقابل نظر آتے ہیں اور کہاں کہاں بھا گتے دکھائی وسیح ہیں اور اس کے خمن میں ترتیب مضامین میں بے قاعد گیاں بھی خود بخود کا ہر ہو جا کیں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

نمبر:ا..... ہرمسلمان پرفرض ہے کہ امام زمان کو پیچانے ورنداس کا خاتمہ کفار جاہلیت کا ساہوگا۔ پھر قیامت میں اس کی بریت کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ فقط!

مولوی صاحب نے اوّل بحوالہ شرح نخبہ ونورالانوار وحسامی وغیرہ تین اصول موضوعہ ککھ کر پھرمرزائی کی پیش کردہ تین حدیث فٹل کر کے جواب دیا ہے کہ:

ا ..... بي خبرة حادب جومفيد طن إدراس كامنكر غير كافرب

ا ...... لفظ امام منقول شری ہے۔ ہر سہ حدیث میں اس کے معنی صاحب سلطنت کے ہیں۔ حدیث اوّل ودوم میں باوشاہ کی اطاعت کرنے اور سوم میں اس سے بغاوت نہ کرنے کی ترغیب و تر ہیب ہے نہ کہ امام سے مرادمجد داور اس کی معروفت کا حکم بطور فرض۔

۲..... بریت کی کوئی صورت کا فرکی نه ہوگی نه کدامام جمعنی مجدد کے مشکر کی۔

حافظ صاحب نے کتاب بھریش نہ صرف اس نمبر کا بلکہ کی نمبر کا ترتیب کا کیا ذکر ہے۔ بلاتر تیب بھی کہیں نام تک نہیں لیا۔ شایداس لئے کہ پھر ہم نمبر نیز اس کی ہربات کا جواب کھنا پڑتا۔ جس سے وہ عاجز تنے۔اس کو چھپانے کے لئے ادھرادھر کی بائیں لکھ کرنام کرنا چاہا کہ راہ حق کا جواب ہوگیا۔لیکن خیر جھے سے وہ چھپ کرجائیں گے ایسے کہاں کے ہیں۔

میں نے نور ہدایت کا ہر صغید کھا مولوی صاحب کے جواب نمبرایک کی ہر بات کے سامنے حافظ صاحب کو غائب ہی پایا اور حافظ صاحب کے نزدیک جواب نددینا تسلیم کی علامت ہے۔ چنا نچے ای بنا پر مولوی صاحب کوس ۱۹۵ میں کھا ہے کہ: ''دقول اکوں کے چالیس عنوان ہیں۔ جس میں تقریباً مولوی صاحبان کے ہراعتراض کا جواب ہے۔ آپ نے بشکل پانچ کا ناواجب جواب دیا ہے۔ باتی کا نیمیں۔ جن باتوں کا جواب نہیں دیا غالباً آپ نے انہیں شلیم کرلیا ہے۔

ورندمولوی آن باشد که جیپ نشود ملخصاً "لبذا جمیس بھی بیر کہنے کی اجازت ملنی چاہئے کہ مولوی صاحب نے اس نمبر ودیگر نمبروں کا جوجواب دیا ہے اوران میں سے بیشتر ہاتوں کا حافظ صاحب نے جواب نہیں دیا ہے۔ ان جوابوں کو غالبًا حافظ صاحب نے تشکیم کرلیا ہے۔ ورند مرزائی آن باشد کہ جیپ نشود۔

اصول موضوعه اور پہلی بات کے تو قریب سے بھی نہ گذر ہے۔ ہاں دوسری بات میں سے صرف آخری یعنی خرضیت معرفت مجدد کے متعلق ایک جگہ ص ۸۹ میں جا کرنظر آتے ہیں وہ بھی اس طرح کہ

## لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

چنانچداس عنوان سے حضرت امام الزمان کے متعلق ایک مختفر مگر نتیجہ خیز جواب فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کی اس بحث کا جورسالدرد قادیان میں امام الزمان اور مجد دوقت کے متعلق ہے اور اس فضول لے بحث کے لئے آپ نے پندرہ میں صفحہ سیاہ کئے ہیں۔ مختفر جواب دے کراپنے رسالہ نور ہدایت کو ختم کرتا ہوں۔ پھر پھر شوخی ، تعلق اور ظرافت آ میز حکایت کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ نے امام الزمان کی شناخت کرنے سے قاصر رہ کر گنوار کی طرح کہد دیا کہ امام الزمان کی شناخت ہمارے فرکنی اور نہ ہی امام وجد دکا الکار کفر میں داخل ہے۔ ٹھیک فرمایا شناخت ہمارے نشان کواس خدائے تعالی نے میرے نشان کواس خدائے تعالی نے میرے نشان کواس کے تعمیل کے اللہ تعدید بالنہی ولمد تحیطوا بہا علما

مرزا قادیانی نے (توضی المرام ص۱۶ برزائن جسم ۵۸) میں جب الفاظ قرآنی کود ہقائی کہد دیا تو ان کے امتی کا مولوی صاحب کو گنوار کہد دینا کون می بری بات ہے۔ حافظ صاحب! بقول آپ کے مولوی صاحب نے تو گنوار بن کیا۔ گرآپ نے مرزا قادیانی کے صدافت کا نشان یا پی کتاب کا مجزہ دکھانے کے لئے کون سانور برسایا۔ آپ کے بھائی مرزائی نے فرضیت معرفت مجدد کے لئے حدیث پیش کی۔ مولوی صاحب نے بدلیل کہاوہ اس سے ٹابت نہیں۔ آپ نے بھی حامی بن کر ثابت نہ کیا۔ پس آپ شاخت کرانہ سکے۔ نہ کہ مولوی صاحب شناخت کرنہ سکے۔ آپ کا فرض تھا کہ مرزائی کی پیش کردہ حدیث سے ٹابت کرتے کہا م بمعنی مجدد کی معرفت فرض ہے۔ اس کا اٹکار کفراور محکو تھی کا فرابدی دوز تی ہے۔ لیکن بہتو کرنہ سکے۔ الناچور کواؤال کو

لے پھر کیوں فضول بحث میں مرزا قادیانی نے اپنی عمر بریاد کی۔مرزائی جماعت نے اپنا نامہ اعمال اور آپ نے ۴۸ اصفحہ سیاہ کیا؟

ڈانٹے۔ لگے مولوی صاحب کو گنوار بنانے۔

ربی آیت اکد بعد "نو واضح رہالیے بی آپ نے ایک آیت کا حوالہ م ۲۳ میں بھی دیا ہے کہ خدا نے حضور کالی کے اس پر خاتم النمین کا تاخ رکھ کراس بات کی گارٹی وے دی ہے کہ جو نعمت ہم نے اپنے پیارے رسول کوری ہے وہ عطاء غیر مجذو قرہ ہے۔ یعنی بیالی نعمت ہے جس کا بھی انقطاع نہیں کیا جائے گا۔ قیامت تک اگر ہزاروں لا کھوں نبی بھی آئیں تو وہ سب آپ کی نسل روحانی میں سے ہوں گے اور نبی کریم کالی کیا تاج وتحت کے وارث ہوتے ہے جائیں گے۔

حالانکہ سورہ ہود رکوع ۸ میں آیت کے اس جزیں قیامت کے دن جنت میں نیک لوگوں کو جو فقت سے فیر منقطع نہ تم ہونے لوگوں کو جو فقت سے فیر منقطع نہ تم ہونے والی ہوگی۔ اس جملہ کو نہ نبوت سے واسطہ اس میں نہ حضور کا اللہ تا ہے کہ نہ آپ کی نسل کا بیان لیکن حافظ صاحب نے نا واقفوں کو دھوکا دینے کے لئے اس کوز بردتی این باطل عقیدہ سے چہیاں کردیا۔

یک حال' اکذبت میں ایک ہے جوآیت نہیں بلکپ سور فمل رکوع کی آیت کا درمیانی جزو ہے۔ یہاں بھی اوپر سے اللہ تعالی قیامت کا ذکر فرمارہ ہیں کہ جس دن ہم جمع کریں گے ہرامت میں سے اس گروہ کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو پھروہ شل بہشل کھڑے کے جا کیں گے۔

''حتیٰ اذا جاء وقال اکذبتھ بائتی ولھ تصطوا بہا علمها اصا اذا کہتھ تعصلون '' ﴿ يَهِال تَكَ كَهُ جَبِ وه حاضر مول كَوْ اللّٰدَ تَعَالَىٰ فَر ما كَيْنِ كَهُ - كَيَاتُمْ نَهِ جَسُلايا ميري آيتوں كو حالانكهُ تم نے ان كے كلم كا احاطہ نہ كيا تھا۔ ياتم كيا ثمل كرتے تھے۔ ﴾

بالیسی میں آیات جمع ہے۔جس کا سیح ترجماً بنوں یا نشانیوں ہے۔ حافظ صاحب نے اس کا ترجمانیوں ہے۔ حافظ صاحب نے اس کا ترجمہ نشان بلفظ مفرد وغلط کیا ہے۔ غرض آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔ اس کو فرضیت معرفت مجدد سے کچھ تعلق نہیں۔ پھر دوسط بعد ص ۹ پر بیلا کے کرمولوی صاحب آپ کی علمی لیافت کو دکھی کرمنا سب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کو ایسے طریق پر آپ کے سامنے رکھا جائے۔ جس سے بیسی سانی آپ اس کی حقیقت اور ضرورت کو بھی سیسی اور بیسسئلہ دینی ودنیا وی دونوں طریق سے سمجھایا جاسکتا ہے۔ بشر طیکہ سیمجھنے والاسلیم الفطرت اور خدا ترس انسان ہو۔

اصل بات یول سمجماتے ہیں۔ ' دیکھو دنیا کا امام بادشاہ وقت ہوتا ہے۔جس کی

اطاعت فرض ہوتی ہے۔خواہ وہ بادشاہ کافر ہو یا مسلمان اور اس کے جونائب اور نائب کے بعد سلملہ دار عبدے دارا ہلکار تی کہ ادنی چیز اس تک کا بھی تھم ماننا ضروری ہوتا ہے۔ بادشاہ کا کوئی سلملہ دار عبدے دارا ہلکار تی کہ ادنی چیز اس تک کا بھی تھم ماننا ضروری ہوتا ہے۔ بادشاہ کا کوئی اتعانی دار خواہ ادنی ہو یااعلی ، بادشاہ کے نام سے کوئی بات کہا در لوگوں کواس کے ماننے کا تھم دے تو جوشن اس کے تھم کی خلاف ورزی کرے گا۔ وہ سرا کا مستوجب ہوگا اور بیر نراتھم دینے والے کی حیثیت کے مطابق ہوگی ۔ پس اس طرح نبی ورسول عالم روحانی کے امام ہیں۔ پھران کے بعد ان سب کی کی حیثیت ہوتی ہے۔ ان سب کی اطاعت کرنی اس نبی پر ایمان لانے والوں اور رکھنے والوں پر فرض ہوتی ہے۔ اگران روحانیت اطاعت کرنی اس نبی ہے۔ اگران روحانیت کے علمبر داروں میں سے کوئی نبی کی طرف سے تھی بات کہتو اس کا انکار خدا کے بہاں قابل مواخذہ سے بورائی دیشیت ہوگی۔''

حافظ صاحب اپنے اس مثال یا چوٹی کی دلیل کے بعد اب یہ نتیجہ لکالتے ہیں۔''لپس چونکہ حضرت مرز اقادیان میچ موعود مہدی مسعود ہونے کے علاوہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی۔امام بھی ہیں اور مجد دبھی ۔غرض ہر پہلو سے ان کوشنا خت کرنا اور ان پرایمان لا نافرض ہے۔ جو خض ان کا افکار کرےگا۔وہ ان کی حیثیت اور درجات کے مطابق سز ایا ہےگا۔''

ناظرین! بیہ ہم مولوی صاحب کے مقابلہ میں حافظ صاحب کا مختر گرنتیجہ خیز جواب اب پرمیری مختر گرم محنی خیز جواب صاحب سے مقابلہ میں حافظ صاحب کا مختر گرم محنی خیر دفایت ہے یائیس۔مرزائی کا دعویٰ تفاکہ ہاں،اورمولوی صاحب نے فرمایا کرئیس۔ حافظ صاحب مرزائی کا دعویٰ تفاکہ ہاں،اورمولوی صاحب نے فرمایک کرئیس۔ حافظ صاحب مرزائی ہم حائے دلیل ایک مثال چیش کر کے متیجہ ذکال دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر جس کا ماصل یہ ہے کہ:
''چونکہ نائب بادشاہ ونائب رسول کی اطاعت فرض ہے۔ لہذا مرزا قادیائی کی معرفت اوران پر ایمان لا نا فرض ہے۔' حافظ صاحب! آپ ہی انصاف سے فرمایئے کا ثبوت فرضیت معرفت ایک امام جمعیٰ کہا فرضیت معرفت میں انسان و نائب رسول کی افرضیت معرفت مرزا من المثال اور کجا فرضیت اطاعت نائب بادشاہ ونائب رسول، کجا فرضیت معرفت وایمان مرزا مدی نبوت اور رسالت ۔ اس کو کہتے ہیں۔ سوال از آسمان جواب از ریسمان کے لئے آپ کا جواب مختر میں شدہ نے تو لیجئے کی مفصل بھی من مقرمتیٰ خیز ہے۔ بیین تفاوت راہ از کجاست تا کیجا۔ مختصر بھی میں شدہ نے تو لیجئے کی مفصل بھی من میں سوال از آسمان جواب کے لطائف ذیل سے عبرت حاصل سے بچنا۔

ا..... مولوی صاحب کی علمی لیافت پرتو آپ کورهم آیا کیکن اپنی روحانی قابلیت

پرترس نہ آیا۔ مدی روحانیت ہوکرکسی عالم دین کو (مدی بے پردہ ہواور مدعا پردہ بیں ہو) کی طرح جاہل کہنا ہے کہاں کا در حائی خاص کے جاہل کہنا ہے کہاں کا روحانی خاص ہے؟ دنیاوی ہا دشاہ کی طرح کا فر ہا دشاہ کی بھی اطاعت فرض ہے۔ فرض ہونے کا صاف بین تیجہ ہے کہ مسلمان ہا وشاہ کی طرح کا فر ہا دشاہ کی بھی اطاعت فرض ہے۔ معلوم نہیں آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ہا وشاہ وقت نصاری ہے اور نصاری بقول مرزا قادیانی دجال ایم ہی اطاعت فرض ہے۔

۳ ..... اب تک تو بیہ سنتے آئے تھے کہ سزا جرم کی حیثیت کے مطابق ہوئی عاہیے گرقادیانی نمہ ب کا اس کے برعکس بیرنیا قانون آپ سے معلوم ہوا کہ سزاحاکم کی حیثیت کے مطابق ہونی جاہئے۔

۸ ..... کہلے دعویٰ تھا فرضیت معرفت امام بمعنی مجد د کا اور اب اس کو بدل دیا کہ امام مجمعنی مجد دو نبی کی معرفت فرض ہے۔ چنانچے اس پر آپ کا متیجہ شاہد ہے۔

ه..... پېلىفرضيت معرفت مجد د كادغو كامطلق تقااوراب آپ نے اس كو بنام مرزا

مقید کردیا۔

السبب کہلے مطلق میں صرف امام وجد دختا اور اب مقید میں آپ نے یہ اضافہ کیا کہ مرزا قادیانی میں موجود ہیں، مہدی مسعود ہیں، ہی ہیں، رسول ہیں اور ہر پہلولھ کرآپ نے گویا یہ بھی کہددیا کہ وہ محدث ہیں، کرشن ہیں، سلمان ہیں، آ دم ہیں، توح ہیں، ابراہیم ہیں، لیقوب ہیں، موک ہیں، ابراہیم ہیں، لیقوب ہیں، مولی ہیں، توسف ہیں، آخی ہیں، کی ہیں، ابن مریم ہیں، ابن اللہ ہیں۔ حق کہ اس کی تحریب شبہ ہوتا ہے کہ بوٹی ہیں آجی ہیں، تحراسود ہیں، ہیت اللہ ہیں، ابن اللہ ہیں۔ حق کہ ابن کی تحریب شبہ ہوتا ہے کہ بوٹی تقسانیف میں فہور ہیں۔ ردیکھو مرزا قادیانی نے اللہ علی دیوبند)

لِ بِا قبال تو میں دجال ہیں۔(ازالہ ۱۳۷۰ نزائن جسم ۱۷۷۷) پادری دجال ہیں۔ایسنا ص۷۰،۲۷۹ جو غلط ہے اور ابتدائی عبارت کو بھی گواس میں چونکہ ہے دلیل نہیں کہہ سکتے۔ ور نہ مصادرہ علی المطلوب لازم آئے گا۔ جو ناجا کز اور غیر مفید مدعا ہے۔ نتیجہ بیکد دعوی اتنا ہوالیکن دلیل ندارد۔
تیسری بات کہ غیر معترف یا منکرامام زمان کی قیامت میں ہریت کی کوئی صورت ہوگی یا نہیں۔ حدیث پیش کرنے والے مرزائی نے کہاتھا کہ نہیں مولوی صاحب نے فرمایاتھا کہ ہاں۔
عافظ صاحب آئے تو اپنے بھائی مرزائی کی جمایت کولیکن بجائے نہیں کے مولوی صاحب کی ہال میں ہاں ملانے گے۔ چنا نچوس کے کا سے اہماتک حاشیہ میں کا فروششرک کی اہدی سراکا صاف الکاراور انجام کاراس کے نجات کا علانیہ اقرار کیا ہے۔ بیاس لئے کہ خود مرزا تا دیائی کا بھی بھی مند نہ امام زمان کیا معتی محرمرزا بھی داخل ہونا بدرجہ اولی ظاہر ہے۔ م

چوتھی بات میں سے بھی امراق ل کا کہیں اشارۃ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں امر دوم کا اقرار کیا ہے اور اس اقرار سے ماری کتاب بھری ہوئی ہے کہ مرزا قادیائی الیے امام مجدد ہیں کہ نبی ہیں اور پیظا ہرہے کہ دوم کی نبوت کے ساتھ جامح جمیع کمالات نبوت ہوئی ہوئی ہے۔ اب خود مرزا قادیائی کا فتو کی سنے۔ وہ (حمات البشریام 40 ہززائن جے سے 10 میں فرماتے ہیں۔ 'صاکان لی ان ادعی العبوۃ وہ (حمات البشری میں 20 ہزائن جے 20 ہوئے) میں فرماتے ہیں۔ 'صاکان لی ان ادعی العبوۃ

واخرج صن الاسلامه والحق بقوم كافرين ''ميرے لئے ناجا تُزہے كه مدعى نبوت ہوكر اسلام سے خارج اور كافرول ميں داخل ہوجا ؤں۔

نتیجه ظاہر ہے کہ حضور طالعی الم اللہ اللہ اللہ علی نبوت اسلام سے خارج اور کا فر ہے تو ایسے خارج از اسلام کا فرکو نبی اور افضل الانبیاء کہنے والا کیوں نہ اسلام سے خارج اور کا فر ہوگا۔ افسوس کہ جافظ صاحب اور جمیع مرزائی اسی جرم سے مجرم ہیں۔کاش مرزائی سیجھتے اور مولوی صاحب کی طرح حق برہوتے۔

نمبر:۲..... دین ق صرف اسلام ہے۔ گربید شکل ہے کہ بہتر (۷۲) فرقوں میں سے ہرفرقہ اپنے نہ جب کو سیائی نے اس دشواری ہرفرقہ اپنے نہ جب کو سیخنیث ہے۔ اس لئے حق کا امتیاز مشکل ہے۔ خدائے تعالیٰ نے اس دشواری کے رفع کرنے کے لئے ہرصدی کے شروع میں ایک مجدد سیجیح کا وعد و فرمایا ہے۔

''مولوی صاحب نے مجد د کی بعثت اور اس کی غایت والی مرز اُ کی کی سند حدیث کو بحوال نقل اور اس کا ترجمہ کر کے جواب میں لکھا ہے کہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مجد د امت مجمد بیہ کے افادہ کے لئے ہوگا۔ لیخی وہ صرف مسلمانوں کے اس تعلق کو اسلام سے وابستہ کر دےگا جوانہوں نے قطع یا کمزور کردیا ہے اور قرآن وحدیث کے ذریعیہ سے امت میں نہ ہی روح پھونک دےگا۔ نہ کہاس کودیگر نما ہب سے زیا دہ تر بالذات سرو کار ہوگا یا کوئی نیا نم ہب سکھائے گا۔''

حافظ صاحب نے ان میں سے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہاں مولوی صاحب نے برتقد برتشلیم بیجی کلھا تھا کہ پھر مرز ائی کے پیش کردہ سابق مجددین کے دورتجدید میں تفرقہ مت کر مسلمانوں میں وحدت فی الممذہب ہونا چاہئے تھا مگر نہیں ہوا۔ خود مرز ا قادیانی کے عہد تجدید میں بھی تقرقہ کا شما کیا، کم بھی نہ ہوا۔ بلکہ اور زیادہ ہوگیا۔ حافظ صاحب اس کو بھی شربت کے گھونٹ کی طرح پی گئے۔ البت دیباچہ میں مرز ا قادیانی کی مجددیت کے بجائے ان کی نبوت کا ایک فرضی کی طرح پی گئے۔ البت دیباچہ میں مرز ا قادیانی کی مجددیت کے بجائے ان کی نبوت کا ایک فرضی کا رنامہ کھا ہے۔ حالا تک ان کی نبوت ہی انہیں مجدد کیا معنی، ادنی درجہ کا مسلمان بھی نہیں دہنے دیتے۔ بلکہ اسلام سے خارج کر کے ادنی ترین میں جگہ دیتی ۔ بلکہ اسلام سے خارج کر کے ادنی ترین میں بھی نہیں، اعلیٰ ترین کا فر کے صف میں جگہ دیتی ۔ بلکہ اسلام سے خارج کر کے ادنی ایک ان کو گھونا ہے نہ رہے کہ اسے امام مجدد، نبی، جامع انتہیں کہا جائے۔

نمبر:۳..... جس نے اس مجد د کو جھے امیر یا امام زمان بھی کہتے ہیں نہ پیچانا یا اس کی اطاعت نہ کی اس کی نجات نہیں ہو سکتی ۔

مولوی صاحب نے جواب دیا تھا کہ:

ا سسس امیروام اورمجدد کاایک ہونا غلط ہے۔احادیث میں جہاں کہیں امیروامام آیا ہے اس سے مجدد مراذنیں اور نہ مجدد سے امیروامام مراد ہے۔ بلکہ بیدونوں جداگا نہ میر بیوں کے نام ہیں۔

امیروامام کی اطاعت واجب ہے۔ان سے مخرف دنیا میں مستوجب قبل اورعقبی میں مستوجب قبل اورعقبی میں مستق عذاب ہے۔مگر یہ قطعاً غلط ہے کہ مجد دکی اطاعت بھی فرض یا کم از کم واجب ہے۔ یہام دیگر ہے کہ مجد دکی حق بات کوتن ہونے کی جہت سے مانالازم ہے۔جس میں مجد دکی کوئی خصوصیت نہیں وہی حق بات ادفی عالی بھی کہتے تو بھی مانالازم ہے۔ بخلاف امیر یاامام کے کیونکہ صدیث میں ہے اطبعوا کل بروفاجو کہ ہرامام نیک و بدکی اطاعت کو ضروری مظہراتی تیک و بدکی اطاعت کو ضروری مظہراتی ہے اور مجد دہیں مجد دیت نہیں۔ بلکہ حقیقت کی حیثیت اطاعت کو واجب قرار دیتی ہے۔ وس میں مجد داور غیر مجد دسب برابر ہیں۔

حافظ صاحب ان میں سے کی ایک امر کا بھی جواب تو کیا دیے۔ ادھ نظر اٹھا کردیکھنے کی بھی ہمت نہ کی۔

نمبر به بسب مرزاغلام احمدقا دیانی کوئی نے مجد و نہیں ہیں۔ بلکدان سے پہلے برابر مجد د ہوتے رہے۔ جن میں سے چندے نام یہ ہیں۔ مجد بن مجد ابو حامد امام غزالی، شافعی رحمت الله علیہ، حضرت قطب الاقطاب غوث اعظم شخ عبدالقا در جیلانی عنبی مجد التات قطب اعظم خواجہ معین الدین چشی حق مجد المبندمجد شخ احمد سر ہندی حق مجد دالف فائی مجد التات مولانا شاہ ولی اللہ میں حسن فقی دیادی کھیل مجد مجد جو نیوری یانی فرقہ مہد و بید حفظ اللہ المسلمین عن شرہ۔

مولوی صاحب نے اصل جواب آئندہ نمبروں میں دیا ہے۔ لہذا ہم بھی حافظ صاحب کو میں دیکھیں گے۔

نمبر:۵..... مجد د کی علامت بیہ ہے کہ دعویٰ مجد دبت کے ساتھ دلاکل کے طور پر پیشین گوئیاں بھی کرے۔ فقط۔

مولوی صاحب نے جواب میں لکھا تھا کہ مجدد کے لئے دعو کا مجددیت اور پیشین گوئی ضروری ہوتی تو:

ا تیرہ صدی کے سب مجد دول کے دول کی بی علامت بیان فرمات: آتی مختفراً۔
حافظ صاحب نے اس بھی پھی جو جو اب نہیں دیا۔ ہاں س ۱۳۸ پر حاشیہ میں ضمنا صرف
حضرت مجد دالف ٹانی عظیمت تا بھی تا ہو جو الدائنا لکھا ہے کہ انہوں نے دعوی کیا کہ خدا ہے تعالی نے
جھے لوگوں کی اصلاح کے لئے مامور فرمایا ہے۔ حالا تکہ اولاً! بی خلط اور خلاف واقعہ ہے۔ ور نہ حافظ
صاحب کو چاہئے کہ صحیح پید دیں۔ ٹانیا! اصلاح کے لئے مامور من اللہ ایک تو خمہ با ہوتا ہے۔
دوسرے الہا ماً۔ حضرت مجد دصاحب نے اگر دعوی کیا ہے تو وہ خمہا تھے جس میں ان کی یا کسی مجد دکی تخصیص نہیں۔ ہر عالم دین تی کہ جے دین کی ایک بات بھی معلوم ہے بعضوائے بلغوا

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لاکس http://www.amtkn.org عنى ولواية ، ووجيح تبلغ واصلاح كے لئے مامور من الله ہے۔ورنه حافظ صاحب كو ثابت كرنا چاہيئ كدان كے خيال كے مطابق مرزا قاديانى كى طرح حضرت مجد والف ثانى پُر الله الله الله الله الله الله عليها مور من الله الله عليها مور من الله عليها مور من الله عليه الله وئي تقى ۔ مگر بينا قيامت ناممكن ہے۔

نمبر:٢ ..... چودهوي صدى كے مجدد اورمسيح موعود مهدى معبود مرزا غلام احمد قادياني

يں۔فقط!

مولوی صاحب نے اس نمبر کے جواب میں سس سے س ۲۲ تک قدر تے تفصیل سے کام لیا ہے۔ اول یہ کلا تک قدر تے تفصیل سے کام لیا ہے۔ اول یہ کلا سے ہے۔ اس نمبر میں مرز اقادیائی کوجدد، مہدی ، سے مانا ہے۔ مرتبہ میسیت ہوا ہے کہ نبوت ہے۔ اس کے بعد درجہ مہدویت ہے اور ہر سہ مراتب کے لئے اسلام لازم ہے۔ گویا بلحاظ مراتب فیکورہ مسلمان ہونا ادنی درجہ ہے۔ اس لئے مرز اقادیائی کی درجہ بدرجہ حقیق کرنی جا ہے۔ اس کے بعد:

ا ...... بید دو دلیل پیش کی۔
ایک مرزا قادیانی مسلمان نہیں ہیں اور اس پر دودلیل پیش کی۔
ایک مرزا قادیانی کا عقیدہ کفریہ کہ نعوذ باللہ خدا جموث بولتا ہے۔ خدا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ خدا
اپنے رسول سے نہایت پختہ وعدہ کر کے بعض وقت پورانہیں کرتا۔ دوسر سے مرزا قادیانی کا انہیاء
علیم السلام کی تو بین کرنا۔ اس سلسلے میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت
داؤدعلیہ السلام کی جو صراحتۂ ناپاک اور بدترین تو بین کی ہے اسے ان کی کتاب (ضیر انجام آتھم
میں، دفتے می سے میں مرام ص ۳۰سے بیہ
میں، دفتے می سے میں مرام ص ۳۰سے بیہ
بھی ٹابت کیا ہے کہ یہو عیسی میں مربیم ایک بی ذات کے نام اور وصف عوانی ہیں۔

۲ ...... حضرت امام مهدی، حضرت عیسی علید السلام اور دجال کے متعلق بخاری، مسلم، ابوداؤد، تر فدی، مشکلوق، سے احادیث فقل کرکے معدد میکر فوائد کے بیدواضح کیا ہے کہ مرزا قادیانی ندمجدد ہیں، ندم میری ہیں، ندمیج ہیں۔ انہی مختصراً۔

حافظ صاحب نے مولوی صاحب کی پہلی بات دعویٰ کی اول دلیل کوشر بت کے گھونٹ کی طرح پی کرص۳۲ سے ۲۵ تک دلیل دوم پر خامہ فرسائی کی ہے جس میں حسب عادت بہت سی غیر متعلق باتیں بھی درج کردی ہیں۔ان سے قطع نظر کر لیا جائے تو قابل جواب بات ایک صفحہ سے زیادہ نہ ہوگی جس کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ:

ا...... ' مرزا قادیا نی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نہیں دیں بلکہ یسوع کو دی ہیں جس کی تصریح انہوں نے خوداس ذکر سے پہلے اس کتاب انجیام آتھ تھم ص بے میں کر دی ہے۔''

'' الجیلی یسوع اور ہے اور قرائی عیسیٰ دوسرے ہیں جوواجب الاحترام " يسوع كو جو گاليال دى گئيں الزاماً جيں نه كەتحقىقاً ـ للبذا بيەكہنا كەمرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی تو ہین کی۔ان پر بہتان عظیم ہے۔'' ناظرين! حافظ صاحب كاخيال ب كمرزا قاديانى فكالى يبوع كودى، الزامادى، مولوی صاحب کا اور میرا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی نے گالی دی اور حضرت عیسیٰ کو دی ، الزاما بھی دی بتحقیقا بھی دی۔ حافظ صاحب کو بیتوتشلیم ہے کدان کے مرزا قادیانی نے گالی دی۔ الزاماَ دی، اختلاف صرف اس میں رہ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کودی اور تحقیقاً دی۔اگریہ ہر دوبا تیں بھی ٹابت ہوجا کیں تو ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی نے جرم تو ہین انبیاء کیا۔ پھرکوئی وجہ نہیں کہ حافظ صاحب مرزا قادياني كومسلمان كههرايخ ايمان كوخطره مين واليس-سنئة: امراول کەمرزا قاديانى نےحضرت عيسىٰعلىيەالسلام كوگالى دى\_ مولوی صاحب بحواله (توضیح مرام ۳۰ بخزائن جسم ۵۲،مصنفه مرزا قادیانی) بیکھ چکے ہیں کہ:''مسیح بن مریم جن کوئیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔''لیکن حافظ صاحب نے اس كالتجه خنال نەفر ماياب بحیات مرزا قادیانی، امریکه میں ڈاکٹر ڈوئی نے ان کی طرح نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔اس کےمقابلہ میں مرزا قادیانی نے ایک طویل تحریر میں لکھاتھا کہ:'' ڈوئی بیوغ مسیح کوخدا جانتا ہے۔گرمیں اس کوایک بندہ عا جز مگر نبی جانتا ہوں۔'' (رسالدر بوبوج اش ٩٩ ص٣٦٧، بابت ماه تمبر٢٠١٥، مرقع قاديان ٥٠) ''اس (مریم) کے گھر جاتے ہی ایک دوماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہواوہی (چشمه سیحی ص ۱۵ بخزائن ج۲۰ ص۲۵۲) عیسیٰ یایسوع کے نام سے موسوم ہوا۔'' "أيك بنده خدا كاعيسى نام جس كوعبراني مين يسوع كہتے ہيں تيس برس تك موسیٰ رسول اللّٰدمُالْالِیٰ کاکم کیر بعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا۔'' (چشمه سیحی ص ۳۹ خزائن ج ۲۰ ص ۳۸۱) "اوروہ خداجس کو بیوع مسیح کہتا ہے کہ تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میں (چشمه سیحی ص ۱۳ انزائن ج ۲۰ ص ۲۳۷) د کھیا ہوں کہاس نے مجھے بیں چھوڑا'' "بمارى قلم سے حضرت عيسى عليه السلام كى نسبت جو يجه خلاف شان ان

کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور وہ دراصل یہودیوں کےالفاظ ہم نے نقل کئے ہیں۔افسوس یادری صاحبان تہذیب سے کام کیں۔ہمارے نبی طافیۃ کو گالیاں نہ دیں تو مسلمانوں ا کی طرف سے بھی ان سے بیں حصر بادہ ادب کا خیال رہے۔ ' (ایفناص م بخزائن ج ۲۰ س ۳۳۷) '' تعجب ہے کہ عیسائیوں کوکس بات پر نا زہے۔اگران کا خداہے تو وہ وہی ہے جومدت ہوئی کدمر گیا اور سری مگر محلہ خانیار تشمیر میں اس کی قبر ہے۔'' اور نیز مرزا قادیانی نے لکھاہے کہ:''حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پر فوت ہوئے اور نہ آسان پر چڑھے۔ بلکہ یہود کے قتل کے ارادہ سے مخلصی یا کر ہندوستان میں آئے اور آخر ایک سوبیں برس کی عمر میں سری مگر شمير ميں فوت ہوئے۔'' (رازحقیقتص۵ حاشیه نخزائن ج ۱۲۲) "وه نی جو ہمارے نبی مالی الی اسے چھسو برس پہلے گذراہے وہ حضرت عیسی علیہالسلام ہیں اور کوئی نہیں اور بیسوع کے لفظ کی صورت بگڑ کر پوز آ سف بنیا نہایت قرین قیاس ہے۔ کیونگہ جب کہ بسوع کے لفظ کوانگریزی میں بھی جیرس بنالیا ہےتو پوز آسف میں جیزس سے کے دیادہ تغیر میں ہے۔ بیلفظ مسکرت سے برگز مناسبت نہیں رکھتا۔ صریح عبرانی معلوم ہوتا ہے اور برکہ حضرت عیسی علیہ السلام اس ملک میں کیوں تشریف لائے۔اس کا سبب ظاہر ہے کہ جبکہ ملک شام کے یہودیوں نے آپ کی تبلیغ کو قبول نہ کیا اور آپ کوصلیب پر قل کرنا جاہا تو خدائے تعالی نے حضرت مسے علیہ السلام کوصلیب سے نجات دے دی۔'' (راز حقیقت ص ۱۵ حاشیه بخزائن ج ۱۳۷ س '' یہ نبی حضرت مسیح علیہ السلام ہیں۔ جو آنخضرت مالی الم اسے چو سو برس پہلے گذرے ہیں۔اس مدت میں بجر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی نی شخرادہ کے نام ہے بھی مشہور نہیں ہوا...... پھر یوز آ سف کا نام جو بیسوع کے لفظ سے بہت ملتا ہے۔ان تمام یقینی با تو ل کو (راز حقیقت ص۱۶ بخزائن ج۱۳ ص۱۲۹) اور بھی قوت بخشاہے۔' حضرت عیسی علیدالسلام جو بسوع اورجیزس یا بوز آسف کے نام سے بھی (رازحقیقت ۱۷۰ نزائن ج ۱۲۰ ۱۷۰) مشهور بیں۔بیا نکامزارہے۔" "جم ثابت كر يك بين كه يوزآ سف حفرت يوع كانام ب\_ جس مين زبان کے پھیری وجہ سے قدر تغیر ہوگیا ہے۔اب بھی بعض کشمیری بجائے یوز آسف کے سیلی صاحب ہی کہتے ہیں۔جبیبا کہ کھا گیا۔" (رازحقیقت ۱۷۴ نزائن ج۱۵۲ اص۱۷۱)

لے چہ خوش ، گالی تو خودا پی طرف سے دیں اور نام کریں مسلمانوں کی طرف سے۔

بیایک درجن حوالہ ہے۔ایسے ابھی صد ہاحوالے ہیں جنہیں بخوف طوالت نظرا نداز کرتا ہوں۔ حافظ صاحب کومرزا قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوالزامی گالی دیئے کا انکار تھا۔ مگر حوالہ نمبر ۲ میں مرزا قادیانی خودا قرار کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوالزامی گالی دی۔ ندکورہ حوالوں کو پھر دیکھوکس صراحتہ سے مرزا قادیانی کوشلیم ہے کہ بیوع ، سے ، عیسیٰ

نتیوں اسی ایک مبارک جستی کا نام ہے جو حضرت مریم کا بیٹا ہے۔مقدس واجب الاحترام ہے خدا کا مقرب ہے۔ نی ہے برگزیدہ رسول ہے۔

ورند مہر بانی فرما کر حافظ صاحب بتا کیں کہ حوالہ نبرا ہیں میے بن مریم ، عیسیٰ یہوع اور نبر اہیں میں بن مریم ، عیسیٰ یہوع اور نبر اہیں یہوع ، اور نبر اہیں یہوع ، اور نبر اہیں عیسیٰ ، یہوع خداکا مقرب اور نبر ۵ ہیں یہوع ، اور نبر ۱۹ ہیں عیسیٰ ، یہوع ، اور نبر ۱۹ ہیں عیسیٰ ، یہوع ، میسیٰ ، یہوع ، میسیٰ ، کس کو کہا گیا ہے۔ میں میں ہیں کہ اور نبر ۱۱ ہیں یہوع ، عیسیٰ ، کس کو کہا گیا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ ، کس کو کہا گیا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ ، کس کو کہا گیا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ ، کس کو کہا گیا ہے۔ کہا۔ نیز انہیں یہوع کو میسی خیسیں کہتے تو آپ لوگ عیسائیوں کو میسیٰ کیوں کہتے ہیں۔ الجیلی عیسیٰ کوئی اور تو خدا نے قرآن میں رسول نے حدیث میں بمقابلہ یہود دوسرا تھا اور قرآنی عیسیٰ کوئی اور تو خدا نے قرآن میں رسول نے حدیث میں بمقابلہ یہود ونسار کی الجیلی عیسیٰ کوئی حایت و برائت کیوں ک

غرض مرزا قادیانی نے پاک این مریم صدیقہ کوالزامی گالی بنام بیوع بھی دی اور بنام عیسی بھی اور چشمہ شیحی میں بنام ہے ہوں گالی دی کہ بھے کہتے ہیں کہ: ''می موجود ہونے کا کیوں دعوی کیا۔ گرچ بچ کہتا ہوں کہ اس نبی (عربی) کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ سے بڑھ کر بھی ہوسکتا ہے۔''

''' تخضرت مُلَاثِینُهُ کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے۔اسی لئے ضروری نہیں کہ کوئی سے ہاہر سے آ وے۔ بلکہ آپ کے سامیہ میں پرورش یا نا ایک ادنی کوسیح بناسکتا ہے۔جیسا کہ اس نے اس عاجز (مرزاغلام احمد قادیانی) کو بنایا۔'' (نورېدايت ١٣٧٥) امردوم كهمرزا قادياني نے حضرت عيسىٰ عليه السلام كوتحقيقا بھى گالى دى۔ (دافع البلاء ص ٢٠ ، خزائن ج١٨ ص ٢٨٠) ميس مرزا قادياني في حضرت عيسلي علیہالسلام کی کمتری اورا پٹی برتری ظاہر کرنے کے لئے ریشعر ککھا ہے۔ جسے حافظ صاحب نے بھی متعدد جگد درج فرمایا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اینک منم که حسب بشارات آ مدم .....عیسی کجااست تا بنهد یا بیمنبرم (ازالیس۱۵۸ نخزائن چهس ۱۸۰) بتایا جائے کہ مرزا قادیانی نے بدودوں شعرکس کے مقابلہ میں کھے اوراس کا مخاطب کون ہے۔ کس سے اپنے کو برتر وافضل اور کس کو اپنے سے تمتر وادنی کہا ہے۔ کیا یہ بھی الزامی گالی '' یہ بھی یاد رہے کہ آپ کے (عیسیٰ) کوئس قدر جھوٹ بولنے کی بھی (ضميمه انجام آئقم ص۵ حاشيه بخزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹) و کیھئے بیالزام نہیں ہے۔ورنہ حوالہ دے کر مرزا قادیانی بوں کہتے کہ عیسائی حضرت عیسلی کواپیاسمجھتے ہیں۔اسی کےساتھ مرزا قادیانی کے بیاقوال بھی ملا کیجئے۔''مجموث بولنے سے بدتر دنیایس اور کوئی برا کام نبیس-" (تترحقيقت الوحي ٢٧ بخزائن ج٢٢ ص ٥٥٩) ''حجوث بولنا ہے ایمانی اور گواہ کھانے کے برابر ہے۔'' (ضميمه انجام آنهم ص٥٠ خزائن ج ااص٣٣٣) '' ظاہر ہے کہ جب کوئی ایک بات میں جموٹا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں تجمی اس پراعتبارنہیں رہتا۔'' (چشمه معرفت ۲۲۲ خزائن ج ۲۳۳ (۲۳۱) '' جبیہا کہ بت بو جنا شرک ہے۔ویسے ہی جھوٹ بولنا بھی شرک ہے۔'' (الحكم اارصفر ٢٥٠ اه، از افادة الافهام ٢٥٠٠) اوراب نتيجه نكالئے كەمرزا قادياني حضرت عيسى عليهالسلام كونعوذ بالله جھوٹا بنا كركيا كيا

"عیسائیوں نے بہت سے معجزات آپ (عیسیٰ علیہ السلام) کے لکھے

ای موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تطریف لائی http://www.amtkn.org

ہیں ۔ گرت بات بدے كرآ ب سے كوئى معزه صادر نبيں موا۔ "

(ضميمه انجام آنهم م ۲۰ بخزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

حالانکدخدانے فرمایا ہے۔ 'واتینا عیسیٰ ابن صریعہ البینات ''کہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات ویے۔ اس حق بات کے سلسلہ میں مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں سوا کروفریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ بتایا جائے کیا مرزا قادیانی کی ہی تی بات می الزامی گالی ہے؟

۵...... ''مسیح کے اصلی کا موں کو ان حواثی سے الگ کر کے دیکھا جائے جو گڑھے گئے ہیں تو کوئی ابجو بہ نظر نمیں آتا ۔.... کیا تالاب کا قصہ سیحی مجوزات کی رونق کو دو زمیس کرتا۔''

(ازالص ۲، فزائن جساص ۱۰۲،۱۲۰۱)

اس کلام میں مرزا قادیانی کے مخاطب یہودی اور عیسائی نہیں بلکہ اسلامی علماء ہیں۔کیا اس کو بھی الزامی جواب کہا جائے گا؟

۲ ...... مسلم علاء کوخطاب ہے کہ: '' ہائے کس کے آگے ہیں ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی تین پیشین گوئیاں صاف طور پر جھوٹی لکلیں اور آج کون زمین پر ہے جو اس عقیدہ کوحل کرسکے۔''
اس عقیدہ کوحل کرسکے۔''

اسی کے ساتھ مرزا قادیانی کی بیرعبارت بھی ملا کیجئے۔''دممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشین گوئیاں ٹل جائیں۔'' گوئیاں ٹل جائیں۔'

تو نتیجه ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔

ک..... '' خدانے اس امت میں سے میں موجود پھیجا جواس پہلے میں سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے۔'' (وافع ابلاء ص ۱۳ مقیقت الوی س ۱۸۸ مزدائن ج ۱۸ س ۲۳۳۳)

''اوراس نے اس دوسر فیس کا نام ظلام احمد رکھا۔'' (دافع ابلام سماہ خزائن ج۸اس ۲۳۳) '' جھے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر شح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو جھے سے ظاہر

ہورہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔'' (حقیقت الوی س ۱۲۸، نزائن ج۲۲ص ۱۵۲) '' بیشیطانی وسوسہ ہے کہ بیرکہا جائے کہ کیول تم میتے این مریم سے اپنے تین افضل قرار

(حقیقت الوی ص ۱۵۵ بخزائن ج۲۲ ص ۱۵۹) کیا مرزا قادیانی کا بید دعوی که پس افضل بول اور سیح ابن مریم مفضول بیس الزامی

دعویٰ ہے۔

مسس ''میاعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانه خیال ہے کہ سی صرف مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں بچ مج کے جانور بنادیتا تقاضی بلکہ صرف عمل الترب تقاجوروح کی قوت سے ترقی پذیر ہوگیا تھا۔'' (از ادس ۳۲۳ بخزائن جسم ۲۹۳) ''عمل الترب یعنی مسمریزم میں مسیح بھی کس درج تک مشق رکھتے تھے۔''

(ازالص۱۳۸۰ فزائن چساص ۲۵۸)

یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایجاز طریق عمل الترب یعنی متریزی طریق سے
بطور لہوولعب نہ لبطور حقیقت ظہور ش آسکیں۔

(از الہ ۲۰۵۵ می الناس اس کو خیال کرتے
میں۔ اگر یہ عاجز (مرز اقادیائی) اس عمل کو کروہ اور قابل نفرت مینیٹ قو خدائے تعالی کے فضل
میں۔ اگر یہ عاجز (مرز اقادیائی) اس عمل کو کروہ اور قابل نفرت مینے این مریم سے کم ندر ہتا۔''

(ازاله ۱۵۲ منزائن جهاص ۲۵۲ ماشیه)

بتایا جائے بیر شمہ مسمریزم بھی کیا کوئی الزامی اعجوبہ نمائی ہے؟ نیز خیال رہے کہ مسمریزم کا اتبام مرزا قادیانی نے ازالۃ الاوہام میں حضرت ابراہیم اور حضرت موکی علیماالسلام پر بھی لگایا ہے۔

9..... '' وہ خداجس کو یہوع سے کہتا ہے کہتو نے جھے کیوں چھوڑ دیا۔ میں دیکتا ہوں کہ اس نے جھے کیوں چھوڑ دیا۔ میں دیکتا ہوں کہ اس نے جھے نہیں چھوڑ ااور سے کا طرح میر اوپھی بہت حملے ہوئے۔ گر ہرا یک جملہ میں دیمن ناکام رہے اور جھے بھائی دینے کے لئے اس نے بڑے بڑے کوئی زیادت نہیں دیکتا ۔ بین جینے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ ایسانی بھے پہلی ہوا اور جیسے اس کی نسبت مجوزات منسوب کئے جاتے ہیں۔ میں بھی فور پر ان مجوزات کا مصداق اپنے تقس کو دیکتا ہوں۔ بلکہ ان سے زیادہ کئے جاتے ہیں۔ میں تھی طور پر ان مجوزات کا مصداق اس نے تقس کو دیکتا ہوں۔ بلکہ ان سے زیادہ نوائن جم مصطفی میں گئے گئے۔'' (چشم سے میں ۱۳۹۱ بڑوائن جم ۲۰۵۰ میں میں خربے۔ لیخی حضور ما اللہ ہے۔ جس کے مدارج و مراتب سے دنیا بے خبر ہے۔ لیخی سے دنیا جا میں میں میں بات ہے امت میں صحابہ کرام سے زیادہ کیا معنی ان کے برابر اولیائے عظام نے بھی حضور ما اللہ ہے کہی حضور ما اللہ ہے دوہ تو اس شرف سے محروم رہے۔ گر نے بھی حضور ما اللہ ہے روی سے مدی میں مرزا قادیانی صحابہ کرام ہے۔ دوہ تو اس شرف سے بھی بردھ گئے۔ نے بھی حضور میں میں مرزا قادیانی صحابہ کرام ہے۔ دوہ تو اس شرف سے بھی بردھ گئے۔ اس تیر ہوس صدی میں مرزا قادیانی صحابہ کرام کے دوہ تو اس شرف سے بھی بردھ گئے۔

کہاں ہیں حافظ صاحب آئیں اور بتائیں کہ مثیل کتے کا اصل کتے سے بڑا ہونائس کا الزام جواب ہے؟

• ا بند بردوس بردوس المرات بازی این زماند کے داست بازوں سے بردوس اللہ کے داست بازوں سے بردوکر البت منہیں ہوئی۔ بلکہ یکی نوبی ہی کواس پرایک فضیلت ہے۔ کیونکروہ شراب ند پیتا تھا اور بھی نہیں ساگیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکرا پنی کمائی کا عطراس کے سر پر ملاتھا یا ہاتھوں اور سرکے بالوں سے اس کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں بھی کا کا نام حصور رکھا اور شیخ کا بینا منہیں رکھا۔ کیونکہ ایسے قصاس نام کے رکھ سے مانع تھے۔''

(دافع البلاء صفحة خر بخزائن ج١٨ص ٢٢٠)

یدوہ حوالہ ہے جسے مولوی صاحب نے بھی راہ حق میں پیش کیا تھا اور اس کے نتیجہ والی عبارت کو معیار الدنہ بہ کی عبارت سے متعلق سمجھ کر دھوکا کھایا اور دون تعلیٰ کی لے کر مولوی صاحب کا مقصود بیتھا کہ مرزا قادیانی نے صاحب کو جال کھے کرا بنانامہ اعمال سیاہ کیا تھا۔ مولوی صاحب کا مقصود بیتھا کہ مرزا قادیانی بنام اس میں قرآنی عبی کی تو بین کی ہے اور بیالزام نہیں بلکہ ان کی تحقیق سے ورنہ مرزا قادیانی بنام قرآن استدلال نہ کرتے۔ لیکن حافظ صاحب نے اس کو بضم کر کے بہی رشا شروع کردیا کہ مرزا قادیانی نے بیسوع کو الزامی گالی دی ہے۔

اس حوالہ میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علائیہ شرائی کہا ہے۔ جو پخیال الزام نہیں بلکہ بطور تحقیق کیونکہ مرزا قادیانی کے ایک دوست نے ان کو بعد فرض ذیا بیطس انجون کھانے کی صلاح دی تو مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ شخصا کر کے بید کہیں کہ پہلا میح قوشر ابنی تھا اور دوسراا فیونی (ربویو آفریل کو بیات میں میں کوئی کہہسکتا ہے کہ مرزا قادیا نی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الزاماً شرائی کہا ہے؟

. ۱۱...... ''مسیح کے حالات پڑھوتو بیٹنص اس لائق نہیں ہوسکتا کہ نبی بھی ہو۔'' (الکم۲۱رفردری۱۹۰۲ء)

۱۱ ..... "افغان، یبود بول کی نسبت اور نکاح میں پیچفر ق نہیں کرتے ۔ لؤکیوں کو اپنے منسو بول کے ساتھ طاق تا اوراختا طرنے میں مضا کقٹ نہیں ہوتا۔ مثلاً مریم صدیقہ کا اپنے منسوب بوسف کے ساتھ اختلاط کرنا اور اس کے ساتھ گھرسے باہر چکر لگانا اس رسم کی بوی پی شہادت ہے۔ بعضے پہاڑی خواتین کے بیلوں میں لؤکیوں کا اپنے منسوب لڑکوں کے ساتھ اس قدر

اختلاط پایاجا تا ہے کہ نصف سے زیادہ لڑکیاں نکاح سے پہلے بی حاملہ ہوجاتی ہیں۔'' (ایام اصلح ص84 بخزائنج ۱۳۸۳ سے ۳۰۰

''مریم نے ایک مدت تک اپنے شین نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجھل کے نکاح کرلیا گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت میں حمل میں کیوکر نکاح ہوگیا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ بیسب مجبوریاں تھیں جو پیش آ سکیں۔اس صورت میں وہ لوگ قائل رحم تھے نہ قابل اعتراض۔'' (مشتی نوح ص ۱۲ بنزائن ج10 س۱۸

حالانكرقر آن ميں حضرت عيلى عليه السلام كشان ميں "وجيها في الدنيا والاخترة "اور حضرت مريم صديقة كحق ميں "ده يه يه بيش "واده ہے مرحافظ صاحب ويحميس كر اقاديانى تحقيقاند كه الزاماً اعتراض كے جواب ميں حضرت عيلى اوران كى مال مريم عليه السلام كوكيا كهد گئے - بااي جمه مرزا قاديانى كى اس جرات كود كھئے - كہتے ہيں كہ: "مفسداور مفترى ہو وہ تحق كہتا ہے كہ ميں كتا ابن مريم كى عزت نہيں كرتا - بلكت و توسيح ميں تواس كے جاردن بھائيوں كى جمي عزت كرتا ہوں - كونك پائچوں ايك بى مال كے بيلے ہيں - ندصرف اسى قدر بلكہ ميں تو حضرت سے كى دونوں تيتى بمثيرول كو بھى مقدر شيفيث ہوں - كونكه يہ سب بيرگ مريم بتول كے بيد سے ہيں - "

مگرخودہی گالی ایک نبی کودیتے ہوئے اسپنے اخلاق کریمہ منعلوم کیوں بھول گئے۔ یہ تو عزت کی اورا گریے عزتی کرنے برآتے تو نہ معلوم اور کیا لکھتے۔

حافظ صاحب! بدایک درجن حوالے دیکھئے، کیا اب بھی کہنے گا کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوشیقا گالی نہیں دی؟ جب ہر دوا مر فابت ہو گئے تواب اس میں کیا شک رہا کہ یبوع ، میے، عیسیٰ، تیوں نام قر آئی ابن مریم کے ہیں۔ جے انہیں ناموں سے عیسائی بھی پکارتے ہیں اور مرزا قادیانی نے اس کو ہرسہ نام سے الزاماً بھی گالی دی ہے اور تحقیقاً بھی جو نبی کی شان میں بدترین تو ہیں ہو نبی کی شان میں بدترین تو ہین ہے اور نبی کی تو ہین کرنے والا قطعاً کافر ہے۔ پس مولوی صاحب نے بہت سیجے لکھا ہے کہ مرزا قادیا فی مسلمان ہی نہیں پھران کا مجدود مہدی مسیح ہونا چے معنی وارد؟

رہی دوسری بات تو اس کے متعلق حافظ صاحب نے بے تر تیب رطب دیا۔ بس جو پھھ کھھ ہے۔ ان سب کا دارو مدار انہیں کے الفاظ میں اس پر ہے کہ جس قدر پیشین گوئیاں آخری زماند کے متعلق ہیں۔ وہ سب استعارات پر پٹی ہیں اور آخری زماند کی پیشین گوئی سے آپ کی مراد آخری زماند کے وہ واقعات ہیں جو حضرت میں ومہدی، وجال، یا جوج ماجوج وغیرہ کے متعلق ہیں۔ ان پیشین گوئیوں یا واقعات کا استعار یا بٹی براستعارہ ہونا مرزا قادیائی کا ذاتی اختراع ہے۔ وی راگ ان کے امتی بھی گاتے ہیں۔ یہی حافظ صاحب نے بھی ص ۱۹۰۸ و پھی فرمایا کہ حقیقت برائی این کا دائی میں۔ کہا ستعارات کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں۔

لیکن استعاری ہونایا بنی پر حقیقت نہ ہونا۔ حافظ صاحب کا خیال ہے کہ بیمرزا قادیا نی کی ایجاد نہیں بلکہ خود حضور گالٹیا نے قبل از وقت ہی مسلمانوں کومتند فر مادیا تھا کہ دیکھویہ باتیں حقیقت برچنی نہیں ہیں اور لطف بیر کہ بنام حدیث کھا ہے۔ گرالفاظ حدیث نقل نہیں کئے۔ورنہ قلعی کھل جاتی۔

مولوی صاحب نے بحوالہ حدیث امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیبها السلام اور دجال وغیرہ کے متعلق آخری زمانہ کے انہیں پیشین گوئیوں یا واقعات کو کھوکر ثابت کیا تھا کہ مرزا قادیانی اس کے مصداق نہیں ہیں۔ حافظ صاحب نے جس پر برہم ہوکر کھھا ہے کہ:''آپ نے جو حضرت میں مہدی کے فرضی اوصاف بیان فرما کریڈ نتیجہ ڈکالا ہے کہ چونکہ مرزا قادیانی میں بیاوصاف ندھے۔ اس لئے وہ کیسے میں ومہدی ہوسکتے ہیں۔ سوجوابا گذارش ہے کہان جملہ اوصاف کو آپ لوگ اگر حقیقت پر بٹی تجھے ہیں تو یادر کھو کہان اوصاف کی صاحب عشل لوگوں کے نزد کیک ہرنی نامہ سے دیا دوہ وقعت نہیں ہے۔'' (نور ہدایت میں ۹۹)

''دوسری جگداور غصہ میں ہوکر فرماتے ہیں کداگر کوئی استعارہ نہ سیجے تو پھر وہ ہمیں سیجھائے کہ دوہ ہمیں سیجھائے کہ بیصدا کی سیمھائے کہ بیصد یہ بیاں۔اگر کہوخدا کی قدرت سے توبیا اسے درجہ کا جواب ہے۔جس سے خدا کے قدرت کی سخت تو ہین ہے اور سوائے ہیوقوف اور جائل لوگوں کے کوئی صاحب عقل اس قتم کا لغوجواب نہیں دے سکتا۔ جواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایسے موقعہ پر قدرت کی آئر لینے والوں کے پاس کوئی معقول جواب نہیں جو کسی

متلاثی حق کی تھفی کا موجب ہوسکے یا اسلام پراعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرسکے۔'' (نور ہدایت م ۸۸)

اس کے جواب میں ہمیں خود مرزا قادیانی کی حسب ذیل عبارت کانقل کر دینا کائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: ''جس حالت میں دنیا میں ہزار ہا ندہب خدائے تعالی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ آخر سے ندہب کے لئے کوئی کئے جاتے ہیں۔ آخر سے ندہب کے لئے کوئی کئے جاتے ہیں۔ آخر سے ندہب کے لئے کوئی چڑتو ما بدالا متیاز چاہئے اور صرف معقولیت کا دعوی کئی ندہب کے منجا نب اللہ ہونے پردلیل نہیں ہونگتی ۔ کیونکہ با تیں انسان بھی بیان کرسکتا ہے اور جوخد انحص انسانی دلائل سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ بلکہ خدا وہ جواج تین تو می نشانوں کے ساتھ آپ ظاہر کرتا ہے۔ وہ فدہب جو محص خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے بتوت کے لئے بی ضروری ہے کہ وہ منجاب اللہ ہونے کے نشان اور خدائی مہرا سے ساتھ رکھتا ہوتا کہ معلوم ہو کہ وہ خاص خدائی مہرا سے ساتھ رکھتا ہوتا کہ معلوم ہو کہ وہ خاص خدائی مہرا سے ساتھ رکھتا ہوتا کہ معلوم ہو کہ وہ خاص خدائی مہرا ہے۔''

یو معقولیت کے متعلق مرزا قادیانی کی عبیتی ۔اب خداکی قدرت کی بابت ان کی ہوری ۔اب خداکی قدرت کی بابت ان کی ہوری ۔ اب خداکی و محقولیت کے متعلق مرزا قادیانی کی عبیتی ۔ اب برھ کراور کی قوم کی دلی حالت خراب نہ ہوگی ۔ خدا میں اور بندہ میں جو چیز بہت جلد جدائی ڈالتی ہے وہ شوخی اور خود بنی اور متکبری ہے۔ سووہ اس قوم کے اصول کو الی لازم پڑی ہوئی ہے کہ گویا انہی کے مصد میں آگئی ہے۔ یہ لوگ خدائے تعالی کی قدر توں پر حاکمانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور جس سے منہ سے اس کے برخلاف پھی سفتے ہیں۔اس کو نہایت تحقیر اور تذکیل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور افسوں کا مقام بیہ ہے کہ نو خیز ول سفتے ہیں۔ اس کو نہایت تحقیر اور تذکیل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور افسوں کا مقام میہ ہے کہ نو خیز ول کے عام خیالات اسی طرح برجے جاتے ہیں یہ کسی قوی دلیل کا اثر نہیں۔ بلکہ ہمارے ملک کے لوگوں میں بھیٹریا چال چلئے کا بہت سامان موجود ہے۔ جس سے تعلیم یافتہ جماعت بھی متنی نہیں۔ سام سام فطرت اور عادت کے جولوگ ہیں وہ ایک بڑی واڑھی والے کو گڑھے میں پڑا ہواد کیور کی الفوراس میں کو د پڑے ہیں اور اس سے بڑھ کران کے ہاتھ میں اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ بی قلال الفوراس میں کو د پڑے ہیں اور اس کی فطرت میں خدائے تعالی نے وسعت علی کی استعداد رکھی ہوئی ہے وہ ایسے خیالات کو کہ خدائے تعالی کے اسرار پراحاط کرنا کی انسان کا کام استعداد رکھی ہوئی ہے وہ ایسے خیالات کو کہ خدائے تعالی کے اسرار پراحاط کرنا کی انسان کا کام جے بہیں ترقیات علی وقدرت باری جل شانہ کی آخری علم اور تجربہ بیتھا کہ جھ میں پچھام و تجربہ بیس نے علم اور تجربہ میں ترقیات علی وقدرت باری جل شانہ کی آخری علم اور تجربہ بیتھا کہ جھ میں پچھام و تجربہ بیس سے کہ دم

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

مارے اور اس کاعلم وتجربہ کیا شے ہے کہ اس پر نا ز کرے۔ کیا عمدہ اور صاف اور یاک اور خدائے تعالی ک عظمت اور بزرگی کے موافق میعقیدہ ہے کہ جو پھھاس سے ہونا ثابت ہے وہ قبول کیا جائے اور جو پھھ آئندہ ثابت ہواس کے قبول کرنے کے لئے آمادہ رہیں اور بجز امور منافی صفات کمالید حضرت باری عز اسمه سب کاموں پراس کوقا در سمجھا جائے اور امکانی طور پر سب ممکنات قدرت پر ایمان لا پاجائے۔ یہی طریق اہل حق ہے جس سے خدائے تعالیٰ کی عظمت و کبریائی قبول کی جاتی ہاورایمانی صورت بھی محفوظ رہتی ہے۔جس پر اواب پانے کا تمام مدار ہے۔ند بیک چند محدود باتیں اس غیر محدود کے گلے کا ہار بنائے جائیں اور بی خیال کیا جائے کہ گویا اس نے اپنے اولی وابدی زمانہ میں ہمیشہ اس قدر قدر تول میں اپن جمع طاقتوں کومحدود کرر کھا ہے یا اس حدیر کسی قاسر ہے مجبور ہور ہاہے۔اگر خدائے تعالی ابیا ہی محدود القدرت ہوتا تواس کے بندوں کے لئے بوے ماتم اورمصيبت كى جگرتھى \_ و عظيم الشان قدرتوں والا اپنى ذات ميں لايدرك والا انتهاء ہے \_كون جانتاہے کہ پہلے کیا کیا کام کیااور آئندہ کیا کیا کرےگا۔ایک تھم کا قول ہے کہاس سے بڑھ کرکوئی بھی گمرابی نہیں کہانسان اپنی عقل کے پیانہ سے باری عزاسمہ کے ملک کونا پنا چاہے۔ یہ بیانات بہت صاف ہیں۔ جن کے بیجھنے میں کوئی دفت نہیں۔'' (سرمہ چثم آ ربیں ۵۵ بزائن ج ۲ ص ۱۰۳) حافظ صاحب! دیکھئے مرزا قادیانی نے آپ کی معقولیت کوخاک میں ملادیا اور خدا کی قدرت کوکیساوسیع بیان فرمایا۔اگرمیری نہیں سنتے تولللّٰہ اسیے نبی ہی کی مان کیجئے اوراقرار کیجئے کہ مولوی صاحب کی پیش کرده احادیث صحیحه کی با تین خلاف عقل نبیس بلکه خودایی عقل ہی خلاف عقل وایمان ہے۔

جواب میں گو فدکورہ عبارت کافی ہے۔ تاہم مزید اطمینان کے لئے پچھ اور عرض کرتا ہوں۔ یا در کھنے کہ حافظ صاحب کی معقولیت کی حقیقت آخری زمانہ کے پیش گوئی کابس استعاری ہونا ہے۔ اب اس استعارہ کا اصلی معنی سجھنے کا نسخہ سنئے۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ سجھنے کے لئے:

ا ..... روحانی آ تھوں اور قلب سلیم علم روحانی اور ایمان کی ضرورت ہے۔

۱۱..... جوصرف حضرت سیح موجود (مرزا قادیانی) پرایمان لانے سے ہی حاصل ہوسکتا ہے۔
تیجہ فلا ہر ہے کہ جیسے عیسا کیوں کے ہاں بلا عیسائی ہوئے سٹلیٹ سجھ میں نہیں آتی۔
ویسے ہی مرزائیوں کے ہاں بلا مرزائی ہوئے استعارہ سجھ میں نہیں آتا۔ گریہ بات ہراستعارہ میں نہیں۔ صرف قرآن وحدیث کے استعارہ میں ہے۔ جیسا کہ حافظ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کرقرآن وحدیث کی ہاتیں بالخصوص پیشین گوئیوں کی حقیقت جواکثر استعارات پر معلوم ہوتا ہے کرقرآن وحدیث کی ہاتیں بالخصوص پیشین گوئیوں کی حقیقت جواکثر استعارات پر

مبنی ہوتی ہے۔ سیجھنے کے لئے علم روحانی کی ضرورت ہے۔ گراستعارہ تو استعارہ پھراس خصوصیت کی کیا وجہ کہ اوراستعار بے توسیحھ میں آئیں لیکن قرآن وحدیث کے استعارے ہلا مرزائی ہوئے سیجھ میں نہآئیں؟

دنیاجانتی ہے کہ استعارہ از تھم مجاز ہے۔ نیز لفظ مجاز اور حقیقت ہر دومتقابل ہیں۔اہل علم پر روثن ہے کہ حقیقت ،حقیقت ہے اور مجاز ، مجاز نیز بلا قرینہ صارفہ حقیقت سے مجاز کی طرف عدول نا جائز ہے اور معنی عجاز کی استعارہ کے بھر استعارہ کے لئے عام ہے۔ لیکن حافظ صاحب نے محافی میان کے اس علمی کا رفانہ کو درہم برہم کر کے قرآن وحدیث کی استعاری باقوں بالخصوص پیشین کو نیوں کو جدا کیا اور اس کے بچھنے کے لئے بینی تھیوری قائم کی کہ ایمان بالمرز اپر موقوف ہے۔ پھر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مدظلہ العالی حافظ صاحب کی کتاب والی نہ کرتے ۔مولوی شاء اللہ صاحب کا نیوری دوسرے کے حوالہ نہ فراتے تو اور کیا کرتے ۔ خدا کی شان یہ بات میرے ہی قسمت میں کھی تھی کہ حافظ صاحب کو آگی اس جدت پر مبارک با ددوں۔

خیر َ حافظ صاب کی اس جدت طرازی ہے کم از کم بیہ بات تو واضح ہوگئ کہ مرزا قادیانی کے دعاوی کو حقیقت سے پھر تعلق نہیں۔ ان کی مثلیث، مہدویت، مسیحیت، نبوت وغیرہ کا سارا کا رخانہ بسی مجازی ہے۔ لیکن افسوں مرزا قادیانی یا حافظ صاحب نے بیدنہ فاہر فرمایا کہ مجازی عمارت کس قتم کے استعارہ پر بنائی جارہی ہے۔ اچھا بناسے کیکن بیہ یادر کھنے کہ ایس چہلے مجارت کس کے بیں۔ گرنہ چل کس کیونکہ ناؤکا غذگی بھی چھرلاگ جیس۔

جب به بیات معلوم بوچک کرآن وحدیث کا استعاره مرزا قادیانی اور مرزائی کسوا
کوئی نہیں سمجھ سکتا جیسا کہ حافظ صاحب لکھتے ہیں۔ '' بچی بات بہے کہ ان باتوں کی اصل حقیقت
جوہم پر بذر بعیہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کھولی گئی ہے۔ تو مرزا قادیانی کے وقت سے
قیامت تک کے غیر مرزائی مسلمان جواصل حقیقت سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہوگئی کہ وہ
روحانی آ تکھ، قلب سلیم ، ایمان علم روحانیت سے ظاہر پرست مولوی صاحبان بالکل تھیدست اور
بینسیس ہیں اور بیا ہی مرزا قادیانی پر بلاایمان لائے حاصل نہیں ہوتیں۔'' متیجہ بیر کہ جملہ غیر
مرزائی مسلمان بے ایمان ، کافر ہیں اور ان کے حقیقت سے محروی کی وجہ کفر ہے۔

د کیسے حافظ صاحب! کس صفائی ہے آپ کی عبارت از مرزا قادیانی تا قیامت کے

جملہ غیر مرزائی مسلمانوں کو کافر بنارہی ہے۔ پرکس منہ سے علماء اسلام کو خدار یہودی صفت مولوی ککھ کرتا ہے انہیں فرماتے ہیں کہ کافروں کو مسلمان بنانے کے بجائے جوابینے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کو بھی یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ کے شخل تکفیرا ورا تہام سکفیر کے لئے ہم مسلمان ہی تخدید مشق بننے کے لئے رہ گئے ہیں۔اللہ تعالی حضور کا اللہ تخالی است پر رحم فرمائے۔

یہ خصہ تو مرزا قادیانی کے بعد کا تھا۔ اب ان سے پہلے چلئے اور اس وقت کے اہل اسلام کود کیسے وہ بھی مرزا قادیانی اور مرزا تیوں کی طرح واقف تھے۔ یا ہم بے نصیب مسلمانوں کی طرح بیخبر تھے۔ ان میں اوّل نمبرا نمبیاء خصوصاً خاتم النمبین رحمته اللعالمین احریجتی حم مصطفیٰ مائی فیم کی محمد علی محمد میں محابہ کرام اولیائے عظام، سے جوحائل وکی اور صاحب شریعت تھے۔ پھر حضور کا اللیم کی محمد میں صحابہ کرام اولیائے عظام، علمائے ذکی الاحترام کا مرتبہ ہے۔ جنہیں بلفظ علاء اسلام بھی تعبیر کرسکتے ہیں۔ جن کی شان میں حضور نے علاء امریکا خرایا ہے۔

یہ یا در کھنا چاہئے کہ تقرّ بیا ہرا مرتے متعلق مرزا قادیانی کے دو مخلف قول ہیں۔ایک شیح مسلمانوں کو دھو کا دینے کے لئے۔ دوسراغیر شیح ۔اپنے دعویٰ اور فدہب ٹابت کرنے کے لئے۔ چنانچیاس معاملہ میں بھی ان کے ہر دوشم کے قول موجود ہیں۔ نبی اور حضور مُلَّاثِیْمُ کی بابتہ مسلمانوں کو دھوکا دینے والے قول میر ہیں۔

ا ..... و د ملهم سے زیادہ کوئی الہام کے معنیٰ نہیں سمجھ سکتا۔ "

(تته حقيقت الوحي ص ٤ بخزائن ج٢٢ ص ٣٣٨)

اس سے خلیفہ اوّل حکیم نورالدین صاحب کو بھی اتفاق ہے۔

۲ ...... " "جب تک خدائے تعالیٰ نے خاص طور پرتمام مراتب کسی پیشین گوئی کے

آپ پرند کھولے تب تک آپ نے اس کی کمی شق خاص کا بھی دعویٰ ندکیا۔"

(ازالهاوبام ص٢٠٨، فزائن جه ص١٦)

مگر جب خود سیح بنتا ہوا تو یہ کہی ہوئی بات بھول گئے اور بے تکلف اس کے خلاف نیاں کے ''ن در پیشند گئے ہیں کہ ہوتا ہاں تعبیر معرفاط کے روز میں ''

فرمادیا که:''انبیاء پیشین گوئیوں کی تاویل اورتعبیر میں غلطی کھاتے ہیں۔'' .

(ازاله ۱۹۰ فزائن جه ص ۲۷۸)

''اگرآ نخضرت مُظَلِّيْنِ ابن مريم اور دجال وغيره کي حقيقت موبمومنکشف نه بهو کی بوتو پچر تعجب کی بات نبیں'' یمی حال مرزا قادیانی کے امتی حافظ صاحب کا ہے کہ ایک جگہ تو لکھتے ہیں کہ حضور ماللیکم نے اس حقیقت سے قبل از وقت ہی متنب فرمادیا تھا۔ دوسری جگه فرماتے ہیں کہ: اصل حقیقت ہم پرمرزا قادیانی کے ذریعہ کھولی گئی۔ .....1 پیشین گوئیوں کے متعلق نبیوں کو بھی صحیح علم نہیں دیا جا تا۔ ٠...۲ پیشین گوئیوں کی چارفشمیں ہیں۔ بینات!، متشابہات،شرطیہ، استعاری۔ ہرایک ۳....۳ میں نبی سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔کیکن ضروری نہیں ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ جا ہتا ہے اس میں نبی سے اجتہا دی غلطی کرادیتا ہے۔ ىم.... بیشک نبیوں سے اجتہادی غلطیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بسااوقات شیطان کورخنداندازی کاموقعه دیا جاتا ہے کہوہ نبی کےاجتہاد میں کچھاپنی ٧.... طرف ہے بھی آمیزش کردے۔ الله تعالی مهم من الله کو بھی قبل از وفت پیشین گوئیوں کی اصل حقیقت اوراس کا راز .....∠ "میں حضور ماللین کے صاحبز ادے ابراہیم کے آيت خم نبوت 'ماكان محمد وفات کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ چونکہ بہوتی الہی قبل از وفت تھی۔اس لئے کسی نے بھی اصل مطلب کی طرف توجہ نہ کی۔ اس بر حافظ صاحب بوے فخر سے الزاماً بہ بھی لکھتے ہیں کہ اس میں غیر احمد یوں کے کے بہت براسبق ہے جو طنزا کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اعظمے نبی تھے جواپنے وی والہام کے مطلب كوبھى نەتجھتے تھے۔ جب نبیوں کی بیمزت ہےتو ظاہرہے کہ علاءاسلام کس شارمیں ہیں۔مرزا قادیانی اور ان كے صحابى حافظ صاحب، علماء كے متعلق بھى وہى دوركى حال چلے ہيں۔ چنانچ مرزا قادياني ايك طرف تو یہ لکھتے ہیں کہ: ''سلف، خلف کے لئے بطور وکیل کے ہیں اوران کی شہادت آنے والی (ازالهاو بام ص ۲۳، خزائن جساص ۲۹۳) ذریت کوماننی پڑتی ہے۔'' مسّله عرض الحديث على القرآن كي بابت مرزا قادياني كي عبارت سے مستفاد ہوتا ہے ككسى معتبر عالم كاكتاب ميس ككيودينا قابل اعتاد بي (ازالهاد بام ١٥٧٨ بزائن ج٥٥٥) لے بینات میں غلطی وہ بھی نبی ہے۔ دیکھئے حافظ صاحب مرزا قادیانی کی تعلیم کیا کیا کراتی ہے ''گوا جمالی طور پرقر آن انمل واتم کتاب ہے۔گر ایک حصہ کثیرہ دین کا اور طریقتہ عبادات وغیرہ کامفصل اورمبسوط طور پراحادیث سے ہم نے لیاہے۔''

(ازالهاوبام ١٥٥٠ فزائن جهم ١٠٠٠)

مگردوسری طرف جوش دعاوی باطله میں بیسب فراموش کر کے اس کے خلاف نہایت بیبا کی سے فرماتے ہیں کہ: '' تاب الہی کی غلط تغییر وں نے مولو یوں کو بہت خراب کیا ہے اوران کے ولی اور دماغی ٹوی پراٹر ان سے پڑا ہے۔ اس زمانہ میں بلاشیہ کتاب الہی کے لئے ضرور ہے کہ اس کی ایک نئی اور سیح تغییر وں کی جائے۔ کیونکہ حال میں جن تغییر وں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر سکتی اور نہ ایمانی حالت پر اثر ڈالتی ہیں۔ بلکہ فطری سعادت اور نیک روشنی کے مزاحم ہور ہی ہیں۔'' (ازالہ ۲۷ ہے بڑوائن جس سم ۲۵۲)

" كيول جائز نبيس ب كدراويول في عمد أياسهوا بعض احاديث كي تبليغ ميس خطاكي مو-"

(ازالهاوبام ص۵۰۰، فزائن جهص ۳۸۵)

''اكثر احاديث الرضيح بهي بول تو مفيرظن بين \_والظن لا يعني من الحق هيأ-''

(ازالداد بام ص ۲۵، فزائن جسم ۲۵۳)

اگر پدر نتواند پسرتمام کند، مرزا قادیانی کے فرزند میاں محود خلیفہ فانی نے لکھا ہے کہ: درمسیح موعود (مرزا قادیانی) سے جو باتیں ہم نے سی بیں وہ حدیث کی روایت سے معتبر ہیں۔ کیونکہ حدیث ہم نے آنخصرت کا فلیل کے منہ سے نہیں سنیں۔''

(الفضل ۳۰ راپریل ۱۹۱۵ء، پینڈنل ۳۰ ۱۰ درسالد دین مرز اکفرخالص ۲۳ حوالهٔ نبر ۲۳) "الہام کیا گیا کہ ان علاء نے میرے گھر کو بدل ڈالا اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔"

د یکھتے باپ اور بیٹے نے مل کرتفیر اور حدیث کے ساتھ مفسرین ، محدثین ، علماء پر کیسا ہاتھ صاف کیا ہے۔ یہی حال ہے حافظ صاحب کا جوا یک جگہتو لکھتے ہیں کہ دراصل اس تحریف ومدح کی جو قرآن وحدیث میں علمائے کرام کے متعلق ہے یا تو وہ عالم ربانی مستحق تھے۔ جو سے موعود (مرزا قادیانی) سے پہلے گذر بچکے ہیں۔ یا اب وہ ہیں جو سے موعود (مرزا قادیانی) پرایمان لائے ہیں۔

مرانہیں علائے کے متعلق دوسری جگہ کھتے ہیں کہ مفسرین رحم اللدنے جو کچھ آخری فرانہیں علائے کے متعلق فرایا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اپنے اصل کے لحاظ سے وہ سب

درست اور قرآن وحدیث کے مطابق ہیں۔البتہ انہوں نے جوان باتوں کی تشریح کی ہے۔ اگرچہوہ زمانہ حاضرہ میں بعیدازعقل معلوم ہوتی ہے۔ مگر سچی بات بیہے کہان کی اصلی حقیقت ہم یر بذریعه مرزا قادیانی کھولگ گئے ہے۔ بیچ قیقت اگران بزرگوں کےسامنے پیش کی جاتی تووہ ضرور اس کو بعیداز عقل سجھتے ۔جس طرح آج کوئی کم سجھان بزرگوں کے علم عقل کامضحکہ اڑا تا ہے۔ اسی طرح جوان بزرگوں کے سامنےان باتوں کااصل مطلب بیان کرتا تو وہ نہ معلوم اس کو کیا سمجھتے اور کیا کچھ سناتے۔ کیونکہ بیٹمام ہاتیں ایس ہیں جن کے سامنے طلسم ہوشر ہاکی بھی پچھے حقیقت نہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ یہ بیٹک اپنے زمانہ کے بہت بڑے یا بیر کے علاً م تصے \_ كرملېم من الله نه تصد \_ أكروه البيم من الله بهى موت تو خداان كوان پيشين كو يول كي قبل از ونت اصل حقیقت نه بتا تا ـ ان بیجار بے مفسرین برکیامنحصر ہے ۔ پیشین گوئیوں کے متعلق تو نبیوں کو بھی تھچے علم نہیں دیا جاتا۔'' (از صفحہ ۱۱۱ تا ۱۱۳ ملخصاً) آ گے ایک جگہ حاشیہ میں اس سے بھی صاف فرماتے ہیں کہ: ''میں بک نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح علاء متقد مین نے دیگر مسائل ختم نبوت اور حیات مسیح وغیرہ کے مفہوم قائم کرنے میں غلطی کھائی ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے مفہوم کو بھی غلط طور پر سمجھ کر ایسا خطرناک عقیدہ قائم کر دیا ہے۔جس سے تمام مسلمانوں کواز حدنقصان پہنچا اور پہنچ رہاہے۔''مطلب پیرکہ حافظ صاحب کے نز دیک سابق علاءر بانی نے غلط تشریح بی نہیں کی بلکہ ایسا باطل مفہوم بتایا کہ جملہ مسلمانوں کو بیحد نقصان پیچااور ہنوز پہنچ رہاہے۔

کیجئے اب مطلع صاف ہے کہ پیشین گوئیوں کی اصل حقیقت سے ہماری طرح مرزا قادیانی سے بہلے کے علاء اسلام حتی کہ خود نبی حضور گالیا بھی پیخر تھے۔سوال یہ ہے کہ اصل حقیقت سے ہماری محروی کی وجہ تو کفر (عدم ایمان بر مرزا) تھی ۔گران علاء ربانی خصوصاً نبی حامل وی کے بیخبری کی کیا وجہ ہے؟

اگرکہا جائے کہ پیشین گوئیوں کا محض استعاری ہونا ہے تو ہم نے کیا تصور کیا ہے جو ہمارے لئے اس کے سواد وسری علت تجویز کی جاتی ہے۔ دوسرے جب آج بھی قرآن وحدیث کے وہی الفاظ ہیں تو وہ مرزا قادیانی کے لئے بھی استعاری ہیں۔ پھران پراس کی اصل حقیقت کے کوئر منکشف ہوگئی۔ ہمارے لئے تو ان کی نبوت تو وہ مرزا ئیول کے لئے جت ہوگی۔ ہمارے لئے تو ان کی نبوت ہی نہ صرف ان کی حقیقت کے بھی بطلان کی دلیل ہے۔ نبوت ہی نہ صرف ان کی حقیقت کے بھی بطلان کی دلیل ہے۔ اورا گرکہا جائے کہ پیشین گوئیون کا قبل از وقت ہونا ہے تو حضور کا گھیائے بالم حقیقت

....

قبل از وقت اس سے دوسروں کو کیونکر متنبہ کیا۔ کیا نبی کے لئے تعلیم بالمجہول جائز ہے؟ دوسر سے بید
کہ جب آپ کے نزویک وہ حقیقت تیرہ صدی کے بعد اب سرزا قادیانی کی مجد دیت، مہدویت،
میسیحت سے ظاہر ہوگئ اور لوگوں نے دیکھ لیا تو باو جود عینی مشاہدہ کے غیر مرزائی مسلمانوں نے
مرزا قادیانی کی تکذیب کیوں کی ۔ وجہ یہ کہ جافظ صاحب مان چکے ہیں کہ مایۃ النزاع پیش گوئیوں
کی وہ فلو تشریح جو علی نے ربانی نے کی ہے۔ اگر ظاہر ہو جائیں تو پھر وہ کون ایسا شخص ہوگا کہ
باو جود عینی مشاہدات کے پھر بھی کا فربی رہے گا اور ان تمام تھی باتوں کی تکذیب ہی کرتا رہے گا۔
جب غلط اور جھوٹی تشریح کے عینی مشاہدہ میں یہ برکت ہوتی تو آب سے جا اور تی حقیقت کے عینی
مشاہدہ میں وہ کرامت کیوں نہ ظاہر ہوئی؟ پھر خود مرزا قادیانی کی منکوحہ آسانی (مجمدی بیگم) اور
پاوری آتھ موالی پیشین گوئی میں بعد از وقت (کیونکہ بخیال مرزائیاں وہ پوری ہوئیں) ایسا خفا
کیوں رہا کہ بقول حافظ صاحب ان میں مرزا قادیانی کو اجتہادی غلطی نہیں گی بلکہ خود لوگوں کو
اجہتادی غلطی لگ گی اور اس غلطی کی بناء پر جومرزا قادیانی کو فیر صادق کہتے ہیں آئیس فیرسلم کیوں
کہا جاتا ہے؟

اوراگرعدم علم حقیقت کی وجہ کفر ہی کو قرار دیا جائے تو حافظ صاحب ہی انصاف سے فرمائیں کہ بہت بڑے گا؟ آپ ہی کا فرمائیں کہ بہت کرے علمائے گئے گا؟ آپ ہی کا مقولہ ہے کہ جوحضرت نبی کریم کا گئے گئے گا؟ آپ ہی کا مقولہ ہے کہ جوحضرت نبی کریم کا گئے گئے گئے گؤ کری نبی نبیس مانتا وہ بے ایمان ہے۔ مگراس صورت میں تو نبی رخصت ہوئی جاتی ہے۔ کہتے جو نبی کو نہ مانے وہ کیا ہے؟

بیساری گفتگواور تمام خرابیان آخری زماند کے پیش نوئیوں کواستعاری کہنے پرتھیں۔
عالانکہ سرے سے بیہ بات ہی غلط ہے کہ بیہ باتیں بنی پراستعارہ ہیں۔ افسوس جب مرزا قادیا فی اور
مولوی چرحسین صاحب بٹالوی کے مابین مباہلہ ہوااور مولوی صاحب نے اس میں کا ذب پر فوری
عذاب نازل ہونے کی شرط پیش کی تو مرزا قادیا فی نے اشتہارا ۲ رنوم ۱۸۹۸ء میں جواب دیا کہ
بی خلاف سنت ہے۔ حدیث کے لفظ کی رعایت کر کے مباہلہ کی مدت کو ایک سال سے کم نہیں کرنا
چاہئے۔ (راز حقیقت ص ۲ درعاشیہ بڑزائن ج ۱۵۳ میں سے الفاظ حدیث کی رعایت کو بالائے طاق رکھ کر
مہدی بخروج دجال وغیرہ علامات قیامت کے متعلق الفاظ حدیث کی رعایت کو بالائے طاق رکھ کر
ز بردی استعارہ کی پناہ لیتے ہیں۔

یمی روش حافظ صاحب کی بھی ہے۔ چنانچید بیا چیس ااسے ویکھتے۔اپنے مخالف علماء اسلام کو بہودی بنانے کی دھن میں مشکو ۃ سے دوحد بیٹ نقل کر کے لکھ دیا کہ ان ہر دوحدیثوں کے متعلق تمام علائے متقدین و مفسرین اور مجددین بالا تفاق بھی لکھتے چلے آئے ہیں کہ بیر حدیثیں کے موجود نیس کے البندا ہم ان حدیثوں کے مصداق نہیں ہو سکتے تو میرے نزدیک اس وقت پر بحث فضول ہے۔ صرف بید کیفنا کافی ہے کہ جو جو با تیں ان حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ اس زمانہ کے عام لوگوں اور مولو بیوں میں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو لازمانا نا پڑے گا کر تی موجود ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو لازمانا نا پڑے گا کر تی موجود ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو لازمانا نا پڑے گئے ہیں وہ ان لوگوں میں مرزا قادیانی ہی ہیں۔ ہاں اگر بیدا وصاف جو حدیثوں میں بیان کئے گئے ہیں وہ ان لوگوں میں موجود نہیں آیا۔

تو حافظ صاحب فوراً میان سے باہر ہوکر ص ۹۹ میں فرمانے گئے کہ آپ نے جن فرضی اوصاف بیان کر کے مرزا قادیانی میں نہ پاکر ان کے مہدی و سیح ہونے سے انکار کیا ہے۔ وہ اوصاف حقیقت پر پینی نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کھیٹیس لکھتے کہ جو اوصاف حقیقت پر پینی نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کھیٹیس لکھتے کہ جو باتی احاد یہ صحیحہ کے طاہر الفاظ سے معلوم ہوتی ہیں اور جے مولوی صاحب نے بیان کی ہیں۔ یا دیگر غیر مرزائی علاء اسلام کلھتے ہیں۔ وہ فرضی ہیں۔ ہرنی نامہ سے زیادہ نہیں طلسم ہوشر باسے کم نہیں۔ بعد از عقل ہوں ، ناممکن ہیں۔ گرکیوں ہیں۔ ہونوز اس کا جواب ندارد۔

عجیب طریقہ ہے کہ جب الفاظ سے خود کام لینا ہوتا ہے تو پیروی سنت کی ہدایت کی ایت کی جات کی ہدایت ہوتی ہے۔ طاہری معنی واقعی ہوجاتے ہیں۔ گر جب الفاظ ساتھ نہیں دیتے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کے لئے خالفین مرزا قادیانی اور مرزا ئیوں خصوصاً حافظ صاحب کو خدا تباع سنت کی توفیق ہوتی ہوتی ہے نہ حدیث کے لفظ کی رعایت کی جاتی ہے۔ طاہری معنی فرضی ، خلاف عقل ، ناممکن ہوجاتے ہیں اور وہی الفاظ جنہیں ساری دنیا بنی برحقیقت بھی ہے نہ معلوم کیوں کر بنی براستعارہ ہوکراس سے مرزا قادیانی کے موافق کہاں سے بلا قرید باطنی معنی پیا ہوجاتے ہیں کہ نہ خداکی کو بتا تا ہے۔ نہ نی کو خبر ہوتی ہے نہ علاء دیا ہوگار ہوگی ہے۔ نہی کو خبر ہوتی ہوتی ہے نہی کو خبر ہوتی ہوتی ہے نہی کو بیا رہائی کو سوجھتی ہے۔ تیرہ صدی تک ان الفاظ والی آیات واحادیث مہمل اور بیکار پڑی

رہتی ہیں۔انکل سے باطل معنی مجھ کرونیائے اسلام گراہ ہوجاتے ہیں۔خداخدا کر کے وہ حقیقت جو کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آئی تھی۔ اب مرزا قادیانی پر منکشف ہوتی ہے۔ مگر ہنوز مرزا قادیانی پر بلاا بمان لائے کسی کے مجھ میں نہیں آسکتی۔

یہ بحث بالکل نضول ہوگی کہ مولوی صاحب کی پیش کر دہ احادیث کو حافظ صاحب نے بنی براستعارہ کہہ کر مرزا قادیانی کی بیان کر دہ لغوتا ویل جو کٹھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ کیونکہ ان کی اصل بنیا داحادیث کا بنی برغیر حقیقت ہونا ہی جب غلط ہے تو مجازی عائب ہے۔ پھر استعارہ چہ معنی۔

ورنداولاً برعایت کتب فن بتایا جائے کہتے کا لفظ انجیل میں عیسیٰ بن مریم نبی اللہ اور سے اللہ اور سے اللہ اور سے اللہ اور سے اللہ علی بین مریم رسول اللہ وغیرہ الفاظ قرآن واحادیث میں جو وارد ہیں پر حقیقت نہیں مجاز کی کون سی فتم ہے۔ لغوی یا شرعی ، عرفی خاص یا عرفی عام ، نیز اقسام استعارہ میں سے کون سا استعارہ ہے۔ جب تک بینہ بتایا جائے اس وقت تک خواہ مخواہ بیہ وعی کا کرنا کہ حقیقت پر بین نہیں یا بنی براستعارہ ہے کہاں کا انصاف ہے۔

ٹانیا فرمایا جائے،شارع کواظہار حقیقت ہی مقصود ہوتا اور حضور طالٹی کوعروج ،حیات، نزول ابن مریم وظہور مہدی اور خروج د جال وغیرہ کی صریح طور پر نجر دیتی ہے۔منظور ہوتی تو اس کے علاوہ علم ، لقب، کنیت، خطاب ودیگر حالات وصفات کے لئے اور کون سے الفاظ استعال فرماتے جو قیقی اور صریح ہوتے۔

جب تک ہر دوامر کا شافی جواب نہ دیا جائے اس وقت تک مولوی صاحب ہی کی بات کو کہ مرزا قادیانی نہ مسلمان ہیں نہ مجد دہیں۔ نہ مہدی ہیں نہ سے ہیں۔ حق ماننا پڑے گا۔ اس بحث میں میری بیرآ خری گفتگوتھی جو ختم ہوگئ۔ کاش حافظ صاحب اس کو بنظرغور وانصاف دیکھتے اور سبھتے۔اللہ جد اُمید !

نمبر: 2 سس ان (مرزا قادیانی) کے ان دعووں (مجددیت، مهدویت، مسیحیت) کی دلیل بیہ ہے کہ ان کے مقابلہ میں کوئی اور مجددیت، مسیحیت اور مہدویت کا مدی نیس ہوا۔ ان کے دعویٰ کی تصدیق کے لئے آسان پر سورج گربن اور زمین پر طاعون والی پیشین گوئی کا سیح ہونا کافی ہے۔

ا حافظ صاحب کوخود بھی تسلیم ہے کہ سے اوّل کا پورانا م سے عیسیٰ بن مریم ہے جوقر آن کے روسے اسم ذات ہے۔ اس نمبر میں مرزا قادیانی کے دعویٰ کی دلیل کا بیان ہے کہ ان کے مقابلہ میں دوسرا کوئی مجددوہ مہدی میں ہونے کا مدی نہیں ہوا۔ آئی پیشین گوئیاں تھیج ہوتی تھیں۔

مولوی صاحب نے دلیل کے ہردو جزو پر حسب ضرورت مناسب روثنی ڈالی ہے۔ الف ..... پہلے مصےرد میں کھوا ہے کہ:

الف..... پہنے طفے دیاں لکھا ہے لہ: مداری اور بیٹا مالان میارد میں موجود میں

ا..... مولوی احد رضا خان صاحب مرحوم بریلوی نے مجدد (ندحاضرہ وموجودہ صدی کا مجدد) ہوئے کا دعویٰ کیا تھا۔

۲ اور مدعی نه بھی ہوتا تو حدیث علون د جالون کذا بون الحدیث کے مطابق مرزا قادیا نی
 د جال و کذاب تھے۔

۳..... اورا کئے کذب، پر بلفظ اسمه احمدایک آیت سے بھی استدلال کیا ہے۔ ب..... دوسرے حصہ کا جواب دیا ہے کہ:

...... پیشین گوئی کی صحت ، دلیل صدانت نہیں۔ .....

۲...... مرزا قادیانی کی چ<sub>ھ</sub> پیشین گوئیوں کا حوالہ دے کر ثابت کیا ہے کہ جھوٹی ہوئی اور نتیجہ نکالا کہ مرزا قادیائی اینے دعویٰ میں کا ذب ہیں۔

حافظ صاحب نے (الف) پہلے حصہ کے کسی بات کا بطور جواب تو پھے بھی ذکر تہیں کیا۔ ہاں گذشتہ نمبروں کی طرح بلا جواب دوسری با توں کے خمن میں اتفاقیہ ذکر کیا گیا ہے۔ بیمبرا احسان ہے کہ ان منتشر اور بلا ترتیب با توں کو جواب فرض کر کے نمبروار ذکر کر رہا ہوں۔۔ چنا نچہ یہاں بھی ان کی کتاب سے تلاش کر کے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات کے جواب کے لاکن حافظ صاحب نے پھے تھی نہیں لکھا۔ ہاں تکرار دوی البت کیا کہ حضور کا گیا گیا کے قائم مقام مرزا قادیا نی می موجود ومہدی مسعود نے بھی لے جوت کا دعوی کیا۔ میں ۲ کفر نے والوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کے اندرکوئی ایسافرقہ ہے۔ جس میں کسی نے نبوت کا دعوی کیا ہو۔ ہرگر نہیں۔

حافظ صاحب کومرزائیوں میں سے قادیان کے محودی فرقہ سے تعلق ہے۔ نمبر ہذا میں مرزائی نے اور نور ہدایت میں حافظ صاحب نے جودموئی پیش کیا ہے۔ گو بظاہر دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں متحد ہیں۔ چنانچہ خودمرزا قادیانی نے تصریح کی ہے کہ: ''امام الزمان کے لفظ میں نبی رسول بحدث بمجددسب داخل ہیں۔''

(ضرورت الامام ٢٥ بنزائن ج١١٥ ٢٥٨)

ل و كيهيئديه جمله اول كوخلاف مقصوداور جمله ثاني كومبائن تونبيس بناتا

اوروہ وہی دعویٰ ہے جس کے بالفاظ دیگرخود مرزا قادیانی مدعی ہو پچے ہیں کہ: ''علماء بتلادیں کہ کس نے اس صدی کے سر پرمجد دہونے کا دعویٰ کیا ہے۔اگر بیعا جزحتی پرٹیس ہے تو پھر وہ کون آیا جس نے اس چودھویں صدی کے سر پرمجد دہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جبیبا کہ اس عاجزنے کیا۔''

''اس وفت جوظہور کے موعود کا وفت ہے کسی نے بچراس عا جز کے دعویٰ نہیں لے کیا کہ میں سے موعود ہوں۔ بلکہ اس تیرہ سو برس میں بھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسا دعویٰ نہیں ہوا کہ میں سے موعود ہوں۔'' میں سے موعود ہوں۔''

جیرت ہے۔ دیکھئے دعویٰ تواس زور شور کا مگر مرزا قادیا فی یاان کا کوئی امتی آج تک سے نہ بتاسکا کہ کسی اور کے دعویٰ نہ کرنے کو مرزا قادیا فی کے مجدو، مہدی، تیج ، نبی ہونے سے آخر کیا تعلق ہے؟ کسی کا دعویٰ نہ کرنا اگر مرزا قادیا فی کے صادق ہونے کی دلیل ہے تواوروں کا مدعی ہونا بلاشبہ مرزا قادیا فی کے کا ذب ہونے کی دلیل ہے۔ور نہ دوسرے مدعی کا مطالبہ بے سود ہوگا اوراس مطالبہ پر آپ کو بڑا لخرواصرار ہے۔اچھا آ سیٹے مدعیوں کو پہلے نئے۔

مجدویت کا مدگی مولوی احد رضا خان صاحب بر بیلوی کوتو خودمولوی صاحب نے پیش کیا ہے۔ جس پر حافظ صاحب نے سائس تک نہ لی اور نہ معلوم شربت کے گھونٹ کی طرح پی کیا ہے۔ مرزا قادیائی کے حیات میں قصبہ گھوی شائم اور نہ معلوم شربت کے گھونٹ کی طرح پی کے مرزا قادیائی کے حیات میں قصبہ گھوی شائم اعظم اور مشکرت کے ماہر آ دمی تھے۔ جن کے اعزہ ہنوز موجود ہیں۔ ان کو امام وقت ہونے کا دعویٰ علم اور مشکرت کے ماہر آ دمی تھے۔ جن کے اعزہ ہنوز موجود ہیں۔ مثلاً ملل وقل میں ہے کہ ابوالخطاب نے امام الزمان ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد فرقہ معمریہ نے معمر کوفرقہ بزیلنیہ نے بزینے کا اپنا امام الزمان ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد فرقہ معمریہ نے معمر کوفرقہ بزیلنیہ نے بزینے کا اپنا امام دکر مان سے کہ احمد کیا لیا مغیرہ ابن سعید بھی اورخوز ستانی کے ساتھی و معین الوالخطاب معمر، بزینے ، احمد ، مغیرہ ، بچیٰ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ وہی امام الزمان ہونے کے مدی تھے۔ اور الخطاب معمر، بزینے ، احمد ، مغیرہ ، بچیٰ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ وہی امام زمان کا دعویٰ تھا جو بقول مرات سب کا جامع ہے۔ بچی نہ کور اور عبید اللہ مہدی صاحب افریقہ ، (ابن غلدون جام ، ابن اسر جلد می سید محمد جو نیوری اور غلی محمد باب (ہدایت الاسلام ص۲۲۳) نے مہدی محمد بن قومرت سوی نے مہدی محمود (فقوات اسلامیہ) محمد اعراض کے بی ظریف نے مہدی محمد باب (ہدایت الاسلام ص۲۲۳) اور مصاحب افریقہ نے نے مہدی محمد نے مہدی محمد باب واحد نے مہدی محمد باب (ہدایت الاسلام ص۲۲۳) اور مصاحب افریقہ نے نہدی محمد باب نے مہدی محمد باب (ابن غلدون ) ہونے کا دعویٰ کیا۔ فارس بن

ل چرتو کوئی مدعی الوہیت ہو کر بھی اپنی صدافت پریہی دلیل پیش کرسکتا ہے۔

یجیٰ مثیل مسیح ( کتاب الحقار) اورعیسیٰ موعود (افادة الانهام جماس۸۴) ہونے کا مدعی تھا۔صالح اور فارس اور مغیرہ مذکور نبوت کا بھی اور ابومنصور بانی فرقہ منصور بیکورسالت (منہاج السنة ) کا دعو گی تھا۔ غرض ناظر کتب تاریخ کوالیی مثالیس بکثر سامل سکتی ہیں۔

د کیمنے مسلمانوں میں سے مرزا قادیانی کی زندگی میں مولوی احمد رضا خان نے مجدد مولوی عبدالقادرصاحب نے امام زمان سابق میں فارس بن یجیٰ نے مثیل سے ویسیٰ موعود ہونے کا دعوکیٰ کر کے مرزا قادیانی کے دلیل دعویٰ کو باطل اوران کوکا ذب کردیا۔

اصل تو بیہ ہے کہ کوئی اور مدعی ہویا نہ ہو۔ بہرصورت حسب ارشاد حضور طالیمیز مطعون دجالون، کذابون الحدیث مرزا قادیائی کا بوجہ دعو کی نبوت دجال اور کاذب ہونا ثابت و تحقق ہے۔ جبیبا کہ مولوی صاحب نے بھی تکھا ہے اور کچھ بمناسبت مقام پیشتر میں نے بھی درج کیا ہے جو کانی ہے اور یہی دوسری بات بھی تھی مگر حافظ صاحب نے اس کا بھی کچھ جواب نہیں دیا۔

تیسری بات کا ذکر ایک جگه ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اور انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخر النبیاء احد مجتبی محمد محفلی مگالیڈ اسلام نے بھی آخر النبیاء احد مجتبی محمد مصطفی مگالیڈ اس کے تدری بشارت (پیشین گوئی) دی تھی۔ اللہ تعالی نے قرآن میں اسکی خبر دی ہے کہ: ''جب کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ ججھ سے پہلے جو توریت ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا۔'' وحمد میں اور میرے بعد ایک رسول آنے والے اس میں معدی ''اور میرے بعد ایک رسول آنے والے اس حدی ایک رسول آنے والے اس میں بعدی ''اور میرے بعد ایک رسول آنے والے اس حدید میں بعدی میں بعدی میں اسکی میں بعدی بعد ایک رسول آنے والے اسکی بیش میں بعدی بعد ایک رسول آنے والے بعدی بعد ایک رسول آنے والے بعد ایک رسول آنے بیٹر کے بعد ایک رسول آنے والے بعد ایک رسول آنے بعد کی بعد ایک رسول آنے بیٹر کے بعد ایک رسول آنے بیٹر کی بعد کی بعد ایک رسول آنے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کے بعد کی ب

ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ اسمد اسد ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ مرزا قادیانی کے کارنامہ مجددیت میں سے ایک جدت ریج مے کہ انہوں نے دعویٰ کیا

مررا فادیان کے ارتامہ جودیت یں سے ایک جدت یہ جہ کہ انہ ہوں کے دولی کیا است مرا فادیان نبست ہے۔ مولوی کے دولی کیا صاحب بنارے صفور احمد و من النائی کی بابت نہیں بلکہ میری (غلام احمد قادیانی) نبست ہے۔ مولوی صاحب نے ان کے اس دولی کودلیل کذب مرز ابنایا تھا۔ حافظ صاحب سے اور پھوتو بہن نہ پڑا۔ اسی دعویٰ کو بلا دلیل عجب عاجز انہا نماز سے بول دہرایا کہ: 'دفیر احمدی مسلمانوں کو پیکھتے یا در کھنا چاہئے کہ چونکہ ہم احمدی (مرز ائی) مسلمان ہموجب ارشاد حضرت نبی کریم طالی خاص سے جدا نمیں سجھتے بیل حسل ارشاد حضرت احمد است حضرت احمد است حضرت احمد (مرز ا قادیانی) کا ہے اور جو حضرت احمد (مرز ا قادیانی) کا ہے اور جو حضرت احمد (مرز ا قادیانی) کا ہے اور جو حضرت احمد (مرز اقادیانی) کا ہے دو سب حضرت احمد (مرز اقادیانی) کا ہے دو سب حضرت بھی کریم طالی پیشین گوئی کو جو فلطی سے حضرت نبی کریم طالی پیشین گوئی کو جو فلطی سے حضرت نبی کریم طالی پیشین گوئی کو جو فلطی سے حضرت نبی کریم طالی پیشین گوئی کو جو فلطی سے حضرت نبی کریم طالی پیشین گوئی کو جو فلطی سے حضرت نبی کریم طالی پیشین گوئی کو جو فلطی سے حضرت نبی کریم طالی پیشین گوئی کا بیا نقصان ہوا۔'

بھلااس کے کبھی کچھ حدہے کہ ہو جب ارشاد حضور کاللیم آپ سے مرزا قادیانی جدا نہیں۔ حافظ صاحب اگرآپ سے ہیں تو ذرا ہمت کر کے پید دیجئے کر حضور مالا کیا ہے ایسا کہاں فرمایا ہے؟ ہاں یہ بھی فرمایئے کہ مرزا قادیانی کے سوااب حضور کا ایکی اعقیقی وارث اور تمام روحانی املاک کا ما لک کوئی اور بھی ہوا یا نہیں۔ اگر ہوا خصوصاً جس کا اسم ذات احمد ہوتو انہوں نے اس پیشین گوئی کا مصداق اینے کواوروں نے ان کو کیوں نہیں نہ مجھااور خود حضور مُالٹینے نے بذر بعیروحی یا خبر ہونے ریجی خبر کیوں نڈدی ادرا گرنہیں ہوا تو ذراا ہے مقولہ کو یاد بیجئے کہ حضور طالی نے اسلام ا متبع کامل نبی ہوگا۔ پھرنمبر جار میں اینے بھائی مرزائی کی پیش کردہ مجددین کی فہرست دیکھئے۔اس کے بعدمباحثہ لدھیانہ کے موقعہ برسردار بچن سنگھ تھم اور میر قاسم علی صاحب مرزائی مناظر کا (جو مولوی ثناء اللہ صاحب کے مدمقابل تھے ) یہ سوال وجواب ملاحظہ فر مایئے۔ سوال ..... آیامرزا قادیانی کادعوی دیگرانبیاء کے ہم رتبدہ م پلہ ہونے کا تھایا کم ویش؟ جواب ..... اسلام میں انبیاء دومتم کے ہیں۔ایک صاحب شریعت وصاحب امت۔ دوم جواسی نبی اور اسی شریعت کے ماتحت ہوں۔ پہلی شم کی مثال حضرت محمر مالی نیم اسلام کی ہے۔ دوسری مثال حضرت کیجی ۔ مرزا قادیانی فتم دوم کے نبی تھے۔ سوال ..... ان دونو ل اقسام كانبياء مين روحانيت كے لحاظ سے كچھفرق موتا ہے اوركيا؟ جواب..... ہاں اوّ ل قتم کے انبیاء پورے کمال کو پہنچے ہوئے اور قتم دوم کے ان سے کم درجے پر ہوتے ہیں۔جبیبا کہ مالک اورنوکر کی حیثیت۔ سوال ..... حفرت محمرصاحب کے بعد آپ کی مقرر کردہ قتم دوم میں کون کون نبی ہوئے ہیں؟ جواب ..... جارع قدره میں جتنے نائب (خلفاء یا مجددین) حضرت محمرصاحب کے بعد ہوئے ہیں وہ سب كسب شمودم كنبي تصر جبياك حضرت محمصاحب فرمايا ب- علهاء امتى "میری امت کےعلاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ كأنبيك بني اسرائيل سوال ..... فتم دوم کے انبیاء بھی صاحب دحی والہام ہوتے ہیں؟ جواب ..... بال - (منقول از رساله فاتح قاديان (روئيدادمباحثه لدهيانه) ص٣٥،مطبوعه لالسنيم پريس

لاہور ۱۳۳۸ھ) اگران سب کی مختفر لفظوں میں صاف اور صریح تشریح سنی ہوتو ہ بھی سننے۔ آپ کے دوسر سے بھائی مرزائی سناتے ہیں کہ:''ایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی اور ہوں گے۔'' (انوار خلافت ۲۳۰ ہنڈیل ۲۰۰۳) اب نہ ہونے سے ہونے کی طرف رجعت قبقر ی فرمایئے اور نہ کورالصدراستفسارات کا جواب دیجئے۔

دنیا جاتی ہے کہ حضور طالی خات کے اسم ذات دو ہیں جمداور احمد۔ مگر مرزا قا دیانی کا اسم ذات نرمحد ہے نداحد۔ بلکدان کا اسم ذات غلام احمد ہے۔ آیت میں بشارت بھی بنام احمد ہے نہ کہ بنام غلام احمد۔ پھر بیر بشارت عیسوی حضرت احمد دنی مالی پھیا کوچھوڑ کر مرزا غلام احمد قا دیانی کی کیونکر ہوگئی؟۔

قرآن کی آیت ندکورہ میں جب صاف اسم احمد ہے تو حضور طَالَّیْتِم کواس کا مصداق اسمحصے میں دنیا ہے اسلام حق بجانب ہے نہ کہ تعلقی پر۔ ہاں آگر میہ دہیجئے کہ بشارت مرزا قادیاتی کی ہے جن کا نام غلام احمد ہے اور خدانے اسمہ غلام احمد کے بجائے اسمہ احمد غلا وقی کر دی اور بقول مجذوب ہو عندالمرزامیج و تسلیم ہے کہ: 'مسلی قادیان میں ہے جوان ہوگا اور لدھیانے میں آکر قرآن کی غلطیاں نکا لےگا۔'' (ازالہ اوہام ۸۰۰۔ برزائن جسم ۲۵۷)

اسی طرح قر آن ہی کوغلط اور اپنے عیسیٰ (مرز اقادیانی) کوقر آن میں غلطیاں نکالئے والامان کیجیئے قو دوسری بات ہے۔

جناب نے بیخوب فرمایا ہے کہ پیشین گوئی کومرزا قادیانی کی طرف نسبت کرنے سے
آپ کوگوں کا کیا نقصان ہوا۔ یہی عاجزی آپ ایک جگہ اور دکھا بچکے ہیں کہ مرزا قادیانی دعویٰ
نبوت ورسالت میں جموف ہیں تو خدا کے گئبگار ہیں۔ گالی دینے والوں کا کیا بگا ڑا ہے۔ بید دراصل
مرزا قادیانی کی نقل ہے۔ چنا نچا ہے دعویٰ کی نسبت وہ بھی لکھ بچکے ہیں کہ: ''میر سے اس دعویٰ پر
ایمان لانا جس کی الہام اللی پر بنیاد ہے کون سے اندیشے کی جگہ ہے۔ بفرض محال اگر میرا یہ شف
غلط ہے اور جو پچھ بھے تھم ہور ہاہے۔ اس کے بچھتے میں دھوکا کھایا ہے تو مانے والے کا اس میں ہرج
ناکلے۔''
ناکل ادارادہام میں ۱۸۸ہ خزائن جے سے ۱۸۸۸ہ

سبحان الله! بہاں مانے والے کا ایمان رخصت ہوگیا۔ وہاں مرزا قادیانی فرمارہے ہیں۔ ہرج ہی کیا یمی حال مرزا قادیانی کے صحابی حافظ صاحب کا ہے کہ یہاں مرزا قادیانی کو نبی ورسول حتی کہ مسلمان کہنے والا خارج از اسلام ہوگیا۔ زیر بحث پیشین گوئی کا آئییں مصداق بنانے نے خدا کی تو بین کی۔ حضرت عیسی روح اللہ اور محمد رسول اللہ علیجا السلام کی تکذیب کی۔ دنیائے اسلام کی تصلیل کی اور جس نے مرزا قادیانی کو مصداق بنایا۔ اس کے ایمان واسلام کی ساری کا نتات اٹ گئی۔ گرحافظ صاحب کے یہاں ابھی کچھ گرانی ٹیمیں اور کچھ قصان بی ٹیمیں ہوا۔ انا للله الپسمولوی صاحب کابیفرمانا که مرزا قادیانی کا اینے کو اسمه احمد کا مصداق بتانا ہی ان کے کا ذب ہونے کی دلیل ہے۔ کا ذب ہونے کی دلیل ہے۔ حق اور بجاہے۔

دوسرے حصہ کی پہلی بات کہ پیشین گوئی کی صحت، دلیل صداقت نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے اس کے متعلق پھے گہر افغانی کی ہے۔ گرالی کہ نہ کہنا ہی بہتر تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی بالکل حافظ صاحب ہی ہیں اورعلوم دینیہ سے قطعاً نابلہ ہیں۔ ورنہ ذی علم سے تو بیطر زیعیہ ہے۔ فیر اللہ علی حافظ میں میں مجد دہ مہدی، میں میں اورعلوم دینیہ سے قطعاً نابلہ ہیں۔ ورئ کی اگر مہدی، میں میں میں دہ مہدی، میں میں اور فیرہ مول ورثبوت میں پیش کیا کہ میری پیشین گوئیاں میں جو وی ہیں تو چونکہ بیاس قاعدہ کو تسلیم کر لینے پوٹی تھا کہ پیشین گوئی کا پورا ہونا دلیل نبوت ہے۔ حالانکہ بیر غیر مسلم ہے۔ البذا اصل بناء کے فلط ہونے کی وجہ سے ادھر سے ملاء اسلام نے جواب دیا کہ آپ کے دموگی کی دلیل غیر میں ہیں مولوی صاحب نے بھی لکھا تھا۔ مگر حافظ صاحب ہیں کہ مرز ا قادیا نی کی تقلید ہیں ہمیں ملط قاعدہ کو بھی موادی صاحب نے بھی لکھا تھا۔ مگر حافظ صاحب ہیں کہ مرز ا قادیا نی کی تقلید ہیں مولانا نی تو کہتے ہیں اس کو ہیں جو دموگی نبوت کرے ا۔ (تورہا ہے۔ میں ۸۸ بخز ائن ج ۲۲م مے) مولانا نی تو کہتے ہیں اس کو ہیں جو دموگی نبوت کرے ا۔ (تورہا ہے۔ میں ۸۸ بخز ائن ج ۲۲م میں مولوں میں دنیا ہیں فرم معلول کا بیا تون مشہور اور مسلم ہے کہ بھی کی تعریف بالم موف جائز میں اس کے بیاں الٹی ہی گئی کہ بہتی ہے۔ علی دنیا ہیں فرم معلول کا بیاتا نون مشہور اور مسلم ہے کہ بھی کی تعریف بالم موف جائز ہے اور بالمجمول نا حائز لیکن مرز ائی نہ معلوم کس دنیا ہیں رہ بیاں ہے بیاں الٹی ہی گئی گئی بہتی ہے۔

ہے۔ اور بالمجھول ناجائز کی میں مرزائی خدمعلوم کس دنیا میں رہے ہیں۔ جہاں الی بی گنگا بہتی ہے۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی ہی کو دیکھئے۔ بقول خودوہ نبی ہیں۔ ایسے کمر آن ان کے مند کی باتیں ہیں۔

الفاظ قر آنی دہقائی ہیں۔قر آن پران کا کشف حادی ہے۔ان کے نزدیک قر آن میں قواعد صرف وٹمح کاالتزام بدعت ہے۔

اور عیسیٰ ہیں ایسے کہ قرآن میں غلطیاں نکالیں گے۔ یہی حال ان کے امتی حافظ صاحب کا ہے کہ ان کی کتاب صرف وخو کے قاعدوں سے معراء مولویا نہ باتوں سے مبراتو تھی ہی اب معلوم ہوا کہ معقولی جھکڑوں سے بھی خالی ہے کہ نہی کی نبوت سے تعریف بالمجمول کرتے ہیں۔ اس لئے بافصل آگے اس کی انہیں یوں تشریح کی ضرورت پیش آئی کہ:'' یعنی خدا کی طرف سے جو غیب کی باتیں لوگوں کو بتائے۔'' اوراس کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ تو آپ کی اس تشریح کے مطابق نمی کی تعریف یوں بھی ہوئی کہ نہی وہ ہے جو خدا کی طرف سے غیب کی باتیں بتائے اور پیشین گوئی کہتے ہیں۔ تو آپ کی اس تشریح کے مطابق نمی کی تھی بتائے اور پیشین گوئی

ل دنیامیں الاشیاء تعرف بصنداد ہامشہورہے۔گمراس تعریف سے معلوم ہوا کہ مرزائیوں کا' بعیدہا'' بیمل ہے۔ کی بھی تعریف معلوم ہوئی کی غیب کا نام ہے۔ گرغیب آپ کی عبارت میں چونکہ خود غیر معروف ہے۔ البذا یوں بھی نبی کی تعریف بالجمہول ہی رہی۔

علاوہ ازیں ص ۱۷۵ پر آپ نے کھا ہے کہ نبی کے نفظی معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ غیب کی باتیں بنانے والا چونکہ نبوی ورمال وغیرہ بھی غیب کی خبریں بتایا کرتے ہیں۔ اس لئے اصطلاحی معنوں کا اطلاق صرف اس شخص پر ہوتا ہے جو خدائے تعالی سے براہ راست غیب کی خبریں معلوم کر کے بطور پیشین گوئی ونیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ گریہ نہ بتایا کہ نبی کالفظی معنی غیب کی باتیں بتانے والا کہاں کھا ہے اور نہ بی ظاہر کیا کہ پیفظی معنی لغوی ہے یا عرفی یا شری پہلی عبارت میں جب پیشین گوئی غیب کو کہہ بچکے ہیں تو اب چھیلی عبارت میں غیب کی خبریں بطور پیشین گوئی غیب کو کہہ بچکے ہیں تو اب چھیلی عبارت میں غیب کی خبریں بطور پیشین گوئی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟

غرض اس عبارت سے نبی کالفظی معتی غیب کی با تیں بتانے والا اور اصطلاحی معتی خدا سے براہ راست غیب کی خرص اس عبارت سے نبی کالفظی معتی غیب کی با تیں بتانے والا اور اصطلاحی معتی خدا میں غیب کا وہ بی غیر معروف لفظ داخل ہے جس سے تعریف بالمجول لازم آتی ہے جونا جائز ہے۔ ہر دوعبارت ملانے سے دو با تیں معلوم ہوئیں۔ ایک میر کہ نبی کی دوقتم ہے۔ لفظی اور اصطلاحی۔ نبوی مراف قتم اول کے نبی ہیں۔ دوسرے میر کہ اصلاح میں نبی وہ ہے جو منجانب اللہ غیب کی خرد دے یا پیشین گوئی بیان کرے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں تقسیم و تعریف کی طبح زاد ہے۔ ورنہ حوالہ دینا جا ہے تھا۔

تحریف کے سلسلہ میں ایک لطیفہ اور بھی من کیجئے۔ مولوی صاحب نے حافظ صاحب کو کہیں خط میں رسول کی تعریف کیسلسلہ میں ایک لطیفہ اور بھی من کہ جو مستقبل شریعت لاتا ہے اور کسی اگلے رسول کا ماتحت نہیں ہوتا ہے افظ صاحب نے جواب میں اوّل بہت پھے غیظ وضعب کا اظہار فرمایا ہے۔" پھر ہمر نبی رسول ہوتا ہے اور ہر رسول نبی" کاعنوان قائم کر کے مذکورہ پچھلی عبارت کے بعد لکھا ہے کہ رسول کے انفظی معنی صرف اننے ہیں بھیجا ہوا ۔ چونکہ ہر شخص خدا کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہے۔ اس لئے اصطلاحی معنوں میں رسول اسے کہتے ہیں جو خدا نے تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ لپس نبی ورسول دونوں ناتما م نبیدوں اور رسولوں پر استعال ہوتے ہیں۔ خواہ کی وہ صاحب شریعت ہوں یا آزاد ہوں۔ یعنی کوئی وہ صاحب شریعت ہوں یا آزاد ہوں۔ یعنی کوئی شریعت ہوں یا آزاد ہوں۔ یعنی کوئی شریعت ہوں یو آئے نہ ہو۔ یعنی اس نے غیب کی خبر س نہ بتائی ہوں۔

عبارت خصوصاً تعریف کے بیان لطائف میں طوالت ہوگی ۔ مگریہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ جیسے پہلے نبی کی نبوت سے تعریف کی تھی۔ویسے ہی اب رسول کی تعریف کر دی۔الیی مسلسل غلظی میں کروں تو یقیناً علاء مرز ائیراس کا سب سہوکوئییں بلکہ جہل کوقر اردیں گے۔گرحا فظ صاحب کواصلاح دعابشارت اور مدد دینے والوں کی طرح وہ کا ہے کو پچھ کہیں گے۔

حافظ صاحب کامقصود بیرظا ہر کرتا ہے کہ نبی ورسول میں کچھفر قنہیں جوجمہور معتزلہ کا نہ ہب ہے۔ مگروہ اظہار مدعا برقا در نہیں ہیں۔ کیونکہ لفظافر ق تو ظاہر ہے۔معناً فرق خودانہوں نے تعریف میں کردیا ہے۔ یعنی اصلاح کی قیدرسول کی تعریف میں ہے۔ گرنبی کی تعریف میں نہیں۔ پھروہی نبی صاحب شریعت آ زاداور نبی بلاشریعت ماتحت بھی کہتے ہیں۔ باایں ہمہ کہتے جاتے ہیں کچوفر تنہیں مولوی صاحب کی طرح آزاداور ماتحت کا فرق جب آپ کوشلیم ہے توان کی طرح شارع کی طرف ہے کوئی ایسالفظ آ پ بھی پیش کیھیے جس سے مصدا قائبھی پیفرق ظاہر ہو۔ ہارے باس تورسول کا لفظ ہے جس کی ولیل بیہے۔ 'وصا ارسلنا من رسول ولا نبی

﴿ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول اور نہ نبی \_ ﴾

آیت ہذامیں رسول کے بعد نبی کا ذکر بغرض تعیم بعدالتخصیص ہے۔ حضرت ابوذر معضور كالليخ اسداوي مين كه آب فرماياكه: "كأن الانبياء صالة

الف واربعة وعشرين الفأ وكأن الرسل خمسلة عشر وثلثماثة رجل منهم

" ﴿ انبیاء ایک لا کھ چوہیں ہزار ہوئے اور رسول تین سو اولهم أدم الئ قوله اخربم محمد يدره \_ان يس سے اول آدم اور آخرمر بيں \_

حافظ صاحب! مجھے حیرت ہے کہ آپ نے ص۱۹۳ پر آخر کس بھروسہ پراپی غلط تعریف كواصلى تعريف كلصااور بنياد يرمولوي صاحب كي صحيح اور مدلل تعريف كوبهرني نامه كهه كرمضحكه اژايا ہے؟

بہتو تعریف کا حال تھااب اس دلیل کوبھی دیکھنا جا ہے جس کے لئے الیی غلط تعریف کی گئی ہے۔ یعنی پیشین گوئی کا دلیل نبوت ہونا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ ہرنبی کواپنی صدافت منوانے کے لئے نبوت لیتنی پیشین گوئیوں کا کرنا ضروری ہی نہیں بلکہ فرض ایہ ۔ کیونکہ نبی اور نبوت دونوں لازم وطزوم ہیں۔ص۸۴ نبی کے لئے پیشین گوئیوں کا کرنا بھی نہا یہ ضروری ہے۔ وہ ضرورت رہے ہے کہ نبی دوقتم کی پیشین گوئیاں کرتا ہے۔ پچھ دنیا کے متعلق، پچھ آخرت کے متعلق۔ چونکہ خرت کامعاملہ مخفی اور صیغہ راز میں ہے۔اس پر ایمان ویقین لانے کے لئے ایک کال مشاہدہ کی ضرورت ہے اور مشاہدہ و نیاوی پیشین گوئیوں کے پورا ہونے پر مخصر ہے۔ جب لوگ دنیا میں اس نبی کی باتوں کو پورا ہوتے و کیھتے ہیں قو معاً وہ اس نتیجہ پر بی بھی جا سے ہیں تو معاوہ اس نتیجہ پر بی بھی جا سے ہیں کہ بیشک ہیں ہے اور جو بچھاس نے عالم آخرت کے متعلق خبر دی ہے وہ سب بھی اور پر بی ہے۔ ص ۸۵ اقل بی معلوم رہے کہ حقیقتا خبر کا تعلق واقعہ گذشتہ سے اور پیشین گوئی کا واسط واقعہ آئندہ کا تمل اقل بی معلوم رہے کہ حقیقتا خبر کا تعلق واقعہ گذشتہ سے اور پیشین گوئی کی حقیقت واقعہ آئندہ کا تمل از وقت بیان کرنا ہے۔ پیشین گوئی کا کرنا اور چیز ہے پیشین گوئی کا پورا ہونا امر آخر ہے۔ پیشین گوئی ہوئی ہوتی ہوتی ہیں۔ گرنی کی سب اور غیر نبی بھی کرتے ہیں۔ پیشین گوئی کا پورا ہونا ضروری ہوتی ہیں۔ گرنی کی سب اور غیر نبی کی پیشین گوئی کا پورا ہونا ضروری ہے اور غیر نبی کا غیر ضروری۔ عالبًا حافظ صاحب کو اس سے اختلاف نہ ہوگا اور نہ ہونا چاہئے۔

. اب منقولہ عبارت میں تلاش کیجئے پیشین گوئی کرنا یا اس کا پورا ہونا دلیل نبوت ہے۔ اس کی دلیل اس میں یہاں ہے؟ عبارت کا ماحصل تو صرف بیہ ہے کہ:

ا..... نبی پیشین گوئی کرنا فرض ہے۔

r..... اس کی د نیاوی پیشین گوئی پوری ہونا ضروری ہے۔

سہ..... دنیاوی پیشین گوئی پوری ہوتے د کی*ر کر*لوگ اس کوسچا نی سجھتے ہیں۔ بھلااس میں سے کون می بات دلیل ہے؟

پہلا امرخودایک جدیددموئی ہے جو بلادلیل ہے۔دوسرا امرگوشیج ہوگر دلیل نہیں۔ تیسرا امر آپ کی مرزائی جماعت کے لئے دلیل ہوتو ہو ہمیں تو اس کی ضرورت ہے کہ جس طرح مرزا قادیائی نے اپنی پیشین گوئی کو اپنے لئے معیار صدافت قرار دیا اور اپنی نبوت کے لئے دوسروں کے سامنے اس کو بلور دلیل پیش کیا۔قرآن وحدیث سے ای طرح حضور کا اللیم نافی پیشین گوئی دکھلائے جس کو حضور کا اللیم نیا معیار صدافت بتا کر اور ول کے سامنے بطور دلیل نبوت پیش کیا ہو۔ ' فان لھ تفعلوا فاتعوا الناد '' حافظ صاحب کی فدکورہ عبارت سے صاف فاہر ہوئے کہ نبی کی نبوت اور اس کی صدافت اس کی پیشین گوئی خصوصاً دنیا وی پیشین گوئی کے پوری ہوئے سے اور اس کی صدافت اس کی پیشین گوئی خصوصاً دنیا وی پیشین گوئی کے پوری عبارت سے اس کے برکس تصور کا دوسرارخ بھی دیکھنے کا قابل ہے۔ قرماتے ہیں ص ۱۳۰ پر مولوی عبارت سے اس کے برکس تصور کا دوسرارخ بھی دیکھنے کا قابل ہے۔ فرماتے ہیں ص ۱۳۰ پر مولوی حبارت سے اس کے برکس تصور کا دوسرارخ بھی دیکھنے کا قابل ہے۔ فرماتے ہیں ص ۱۳۰ پر مولوی ویہ سے گی۔

ا ...... مرزا قادیانی کا بیطرز عمل اور جماعت کے لئے تعلیم ان کی صدافت پر ایسی زبردست دلیل ہے کہ جس کے بعد کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر ان کی تمام پیشین گوئیاں بھی غلط یا جموثی ہوں تو ہمیں کسی کی پرواؤ نہیں۔ ہمارے لئے ان کی اتی ہی تعلیم یا کافی ہے۔ جس پرچل کر ہم منزل مقصود پر پڑنج سکتے ہیں۔

حافظ صاحب سے کوئی ہو چھے کہ نبی کی دنیاوی پیشین گوئی پوری ہونے کے عینی مشاہدہ پراظہار صدق نبوت اور ایمان وہدایت خلق کا وہ انحصار اب کیا ہوا ۔ کی کو ٹھوکر گی اور کون منہ کے بل گرا۔ آپ یا مولوی صاحب؟ بیامر قابل خور ہے کہ جب حافظ صاحب کے نزد کیے بھی پیشین گوئی صادق وکا ذب یا نبی اور غیر نبی میں امر مشترک ہے اور اسی لئے بقول حافظ صاحب بیہ ہوسکتا ہوئی صادق وکا ذب یا نبی اور غیر نبی میں امر مشترک ہے اور اسی لئے بقول حافظ صاحب بیہ ہوسکتا ہے کہ دج میں کو نبی کو نبی کو نبی کو نبی کو نبی کے لئے تو دلیل صدافت و برہان نبوت ہو ۔ گرکا ذب یا غیر نبی کے حق میں شہوت صدق و جب نبوت نہ ہو ۔ بیسی موکر نبولی صاحب کو کھا کہ اس فدر جرائت سے کام لیا کہ نبیوں اور نبومی کو ایک النبی پر جا بٹھا یا ۔ مولوی صاحب کو کھا کہ اس فدر جرائت سے کام لیا کہ نبیوں اور نبومی کو ایک النبی پر جا بٹھا یا ۔ آپ کا بینا روافعل انبیاء کی شان میں شخت گتا خی اور ان کی تو بین کا موجب ہے اور آپ کی بیات ہمارے لئے بالکل نا قابل شلیم ہے ۔ مگر خود جو نبی کو نبومی اور نبومی کو نبی سمجھا جا سکنے کی وہی بات ہمارے لئے بالکل نا قابل شلیم ہے ۔ مگر خود جو نبی کو نبومی اور نبومی کو نبی سمجھا جا سکنے کی وہی جرائت کی اسی ختر میں نہیں۔

سوال کا جو جواب مرزا قادیانی نے اپنی تصانیف میں دیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کا ذب یا غیر نبی پیشین گوئی کنندہ دوشم ہوتے ہیں۔ ایک مدعی نبوت دوسرے غیر مدعی نبوت دشم الال مفتری علی اللہ ہے۔ اگر ایسا کا ذب منجانب اللہ پیشین گوئی بیان کرنے کا دعویٰ کرے تو خدا اس کو بلام ہلت ہلاک کرے گا اور وہ کا میاب نہ ہوگا۔

حافظ صاحب نے بھی اپنے پنجابی نبی کی انتباع کی ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جموثا

لی لیخی مرزا قادیانی بلفظ الله هر انصر من نصر دین محمد "خوددعاء بددعا کرتے اورا پٹی جماعت کواس کی تلقین فر ماتے جومرزائی اپٹی منج گانٹر نمازوں میں اس کا بکثرت وردر کھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے ای طرزعمل کوحافظ صاحب ان کی نبوت وصدافت کی دلیل کہر ہے ہیں۔ دعویٰ کر کے پیشین گوئی کرے اور کہے کہ خدانے جھے بتایا ہے کہ ایسا ہوگا تو آپ یقین مائے کہ ایسا کہ والے والے کو کہنے والے کوفوراً سزا دی جاتی ہے۔ بیسنت اللہ قدیم سے چلی آتی ہے۔ (۵۸۸۸۸) نہ کورہ عبارتوں میں نبی اورامتی دونوں نے مل کریتسلیم کر لیا ہے کہ:

ا ..... پیشین گوئی نبی اور غیر نبی میں مشترک ہے۔

۲ سیدهوکا موسکتا ہے کہ نبی کوغیر نبی اور غیر نبی کو نبی سمجھ لیا جائے۔

س.... کاذب مدی نبوت (متنبی) بھی پیشین گوئی کرسکتا ہے۔

اب اختلاف صرف اس امريس ره گياہے كه:

ا..... مفترى على الله صرف جمول نبي كو كهتم بين \_

٢..... مفترى كوفورأسزاد يجاتى ہے۔

سا..... مفتری کامیاب بین ہوتا۔

امراة ل كه مفترى على الله محض جهوئے نبى كو كہتے ۔ فضيص بلاخصص اور دعوى بلادليل ہے۔ اصل ہيہ ہے كہ كوئى بات خلاف واقع كہنا كذب اور اس كوكسى طرف منسوب كرتا افتراء، اتبام، بہتان ہے۔ جس كا حاصل جموث بنانا ہے اور جوابيا كرے وہ مفترى ہے۔ پس افتراء اور مفترى عام ہے۔ ہروہ جموث افتراء اور اس كا مرتكب مفترى ہے جوانسان پراتہام لگائے يا خدا پر مفترى عام ہے۔ ہروہ جموث افتراء اور اس كا مرتكب مفترى ہے جوانسان پراتہام لگائے يا خدا پر اور خدا پر جموثا مدى نبوت بہتان باندھے يا جموثا غير مدى نبوت اس لئے خدا پر افتراء كرنے والوں ميں سے خدا نے قرآن ميں فرعون كى جماعت كوئي، يہودكوئي، نصارى كوئي، مشركين كو بھى، جموثے مدى نبوت كوئي، مفترى على الله فرمايا ہے۔ مثلاً فرعون كى جماعت كوفر مايا۔ ' وقد خطب من اخترى منظرى على الله كہنا ہے خودان خطب من اخترى كومفترى على الله كہنا ہے خودان كافتراء على الله كہنا ہے خودان كافتراء على الله ہے۔

امر دوم کومفتری علی اللہ کوفوراً سزادیجاتی ہے۔ ہاں سزا پیشک ملتی ہے۔ گر بلامہلت اور فوراً بیا دّعائے محض ہے۔ پھر فوراً اور بلامہلت سے مرادا گریہ ہے کہ ادھر زبان سے افتراء لکلا۔ ادھر بلافصل مفتری کے سر پر بجل گری تو یہ بھی قطعاً ہے اصل ہے اورا گرجرم افتراء کے بعد سزامیں تاخیر ہوتی ہے چاہے دہ طرفتہ اُفعین اورا کیک سکنڈی ہویا فرعون مدمی الوہیت کی طرح سیکڑوں ہرس کی ہوتو مرزا قادیانی یا حافظ صاحب کوشر لیعت سے اس مدت تا خیر کی وہ حدیثانی چاہیے جس پر بلا مہلت اور فورا کا بھی اطلاق ہو <u>سکے لیک</u>ن ان سے ریھی ناممکن ہے۔

مرزا قادیانی اور حافظ صاحب کے بلامہلت وفوراً کے برنکس قرآن و صدیث میں تاخیر منصوص ہے۔ کسی کے لئے اللہ یوم پیٹون قیامت تک کی منصوص ہے۔ کسی کے لئے اللہ یوم پیٹون قیامت تک کی مہلت یعض کے لئے بلاتعیین مدت جس کے نظائر قرآن و صدیث میں بکٹر ت ہیں۔ پھر بھی یہ کہنا کہ مفتری پر بلامہلت فوراً عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیم سے چلی آتی ہے۔ بہائے فودا فترا علیٰ اللہ ہے۔

امرسوم کہ مفتری علی اللہ کا میاب نہیں ہوتا۔ کہاں کا میاب نہیں ہوتا۔ عقبیٰ میں یا دنیا میں؟ پہلی صورت میں ہرعاصی ستی عذاب اور کا فرومشرک کا بھی انجام ہوگا۔ پھر مفتری علی اللہ کی اس میں کیا خصوصیت ہوئی؟ دوسری صورت میں کا میابی سے مراو پیشین گوئی کا پورا نہوتا یا عزت وقعت دولت وجا ہت حکومت کا نہ ملنا یا عمر کا دراز ہونا ہے تو بیسب با تیں غلط ہیں جس کا قرآن وحدیث میں کوئی جوت نہیں۔ بلکہ اس کے برعس امثال موجود ہیں۔ مثلاً فرعون ہیں اے موجود ہیں۔

علاوہ ازیں مفتری علی اللہ ہی کا کامیاب نہ ہونا پیرخصوصیت خود بلاوجہ ہے۔ مرزا قادیانی کا اربعین میں بیوجہ بیان کرنا کہ اس کی گراہی دنیا میں نہ تھیلے۔ عجیب مضحکہ خیز وجہ ہے۔
کون خیس جانتا کہ دنیا میں گراہی صرف جھوٹے نبی ہی خیس بلکہ دیگر لوگوں سے بھی بسااوقات زیادہ چھیلتی ہے۔ آج بھی محض ایرانی بابی اور صرف پنجابی نبی جیسے کا ذیوں ہی سے خیس بلکہ دہریہ،
آریہ، ہنود، یہود، نصار کی بکثر سے موجود ہیں جن سے گراہی اشاعت پذیر ہے۔ پس مرزا قادیانی کا مفتری علی اللہ کو خاص کرنا گرافت اعلی اللہ نہیں تو اور کیا ہے؟۔

غرض جب پیشین گوئی کادلیل نبوت ہونا غلط ہو گیا تو مرزا قادیانی لا کھ پیشین گوئی کیا

ل صحیفه رحمانیه نمبر ۹۰۸ مسمل به عبرت خیز مونگیر ملاحظه بهوجس میں بحواله تاریخ متعدد کامیاب جهو نے معیان نبوت کامفصل ذکر ہے۔ کریں اور وہ پوری بھی ہوا کریں تو وہ اس سے نی ٹیس ہوسکتے۔ بلکہ حضور کالٹیٹر کے بعد بوجہ مدعی نبوت ہونے کے بجائے صدق کے اپنے کذب پرمہر کرنے والے ہوئے اور حافظ صاحب کا سارا تا نابانا بگڑ کیا اور اب وہ بلانی کے ہوگئے۔

دوسرے حصہ کی دوسری بات مرزا قادیانی کی چچہ پیشین گوئیوں کا جھوٹا ہونا ہے جس میں ساوی وارضی پیشین گوئی بھی داخل ہے۔چھیوؤں پیشین گوئیوں میں سے:

ا..... پیشین گوئی منکوحه آسانی (حجمهی بیگم) متعلق ہے۔جس کامخضر حصه پہلے ککھ چکا ہوں اور تعارف کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ مرز اقادیانی اس میں بہت بدنام ہوئے۔ ۲..... پیشین گوئی یا دری آتھم کے متعلق ہے۔ مرز اقادیانی نے ۵رجون

۱۸۹۳ء کوالہاماً کہاتھا کہ پادری آتھم پندرہ ماہ کےاندر بسز ائے موت داخل ہاوید ہوگا۔ مگر وہ اس مدت میں نہ مرا توالہ آبادسے پنجاب تک کے پادر یوں نے علانیہ جشن منا کر مرز اقادیانی کا خوب مضحکہ اڑایا۔ مرز اقادیانی کی اس میں بھی بردی کر کری ہوئی۔

سا بیشین گوئی بصورت دعا مولوی شاء الله صاحب غیر مقلد امرتسری کے بالمقابل تھی کہ خدایا ہم دونوں میں سے جوکا ذب ہووہ صادق کے سامنے تیری سزاسے مرجائے۔
پھر ۱۹ دار بیل کے ۱۹ ء کے اخبار بدر قادیان میں مرزا قادیانی کا بیقول بھی چھپا کہ: ''میں نے جو شاء اللہ کے حق میں دعا کی تو البہام ہوا اجیب دعوۃ الداع یعنی بیہ تیری دعا قبول ہے۔ د کیھے مرزا قادیانی نے اول مشترک پھر خاص دعا کی اور خاص کا البہام ہوا کہ قبول ہوئی۔ ان باتوں کا انہوں نے اعلان بھی کیا۔ بیسب پھھ ہوا مگر ظہور بھس ہوا۔ لیعنی تعبیر خواب کی طرح قبولیت دعا المی ہوگئی۔ کہ مرزا قادیانی مرکئے اور مولوی شاء اللہ صاحب الل حدیث ہوئور موجود ہیں۔ اس پیشین گوئی کے پوری ہونے نہ ہونے پر مولوی شاء اللہ صاحب سے لدھیانہ مناظرہ بھی ہوا۔ مرزا ئیوں کو شکست ہوئی۔ حسب قرار داد بحثیت فاتح مولوی شاء اللہ صاحب نے مرزائیوں سے تین مور پیدیکی وصول کیا۔ دمرزا کے لئے اللہ تعالی ان کی حیات میں اور ترقی دے۔ آ مین!

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تشریف الکی http://www.amtkn.org میں مرزا قادیانی کونمیں بلکہ دوسروں کو اجتبادی غلطی گئی۔ جس کا جی جاہے کمل ریکارڈوں کو دیکھئے۔ (ص۱۵۹-۱۲۰)مولوی ثناءاللہ صاحب کے بالمقابل پیشین گوئی کی بابت ہدایت کی ہے کہ احمدی رسالہ کااس دعاوفیصلہ والانمبراور کتاب آئینجی نماد کھنا جاہئے۔ (ص۲۷-۷۷)

ادھر سے بھی جواباً عرض ہے کہ خانقاہ رہما ہے، بخصوص پور، مونگیر سے فیصلہ آسانی ہرسہ حصہ ازمولا نامجم علی قدس سرہ اور تنجارتی کتب خانہ قاسی ، دیو بندہ شلع سہار نپور تختیق لا ثانی ازمولوی مجمد یعقوب صاحب مولف عشرہ کا ملہ اور دفتر الل حدیث امر تسرپنجاب سے الہامات مرزا بمح جواب آئینہ تی نما ازمولا نا ثناء اللہ صاحب امر تسری منگا کر ملاحظہ فرمائے اور مرزائیت سے تا ئب ہوکر دین اسلام قبول سیجے ۔ (نوٹ: اللہ تعالی کا لاکھوں لاکھ شکر ہے کہ احتساب قادیا نیت کی سابقہ جلدوں میں بیتمام رسائل و کتب شائع کرنے کی سعادت حاصل کر بچے ہیں۔ فلصد لللہ اولا و آخراً ۔مرتب)

۴ ..... آسانی پیشین گوئی چانداورسورج گرئن کے متعلق ہے۔ مگراس کا نہ حافظ صاحب نے کچھ جواب دیااور نہ مجھے کچھ کھنے کی ضرورت ہے۔

حافظ صاحب نے اس کی بابت بھی سکوت فر ماکر جھے کچھ کھنے سے سبکدوش کردیا۔ ایں ہم غنیمت است۔ ۲ ...... پیشین گوئی سرصلیب کے متعلق ہے۔ مرزا قادیانی نے فرمایا تھا کہ: ''میں تثلیث پرتی کے ستون کو تو ڑنے کے لئے آیا ہوں۔اگر میں نہ تو ڑووں تو گواہ رہو کہ میں جھوٹا ہوں۔'' راہ جن (ص۳) مولوی صاحب!

حدیث میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیجاالسلام آسان سے زمین پر نزول فرمائیں گے قو صلیب کو بھی تو ٹریں گے۔ مرزا قادیا نی نے چونکہ عیسیٰ موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ البذا انہوں نے لواز مات مسیحیت کا بھی دعویٰ کیا۔ جن میں سے کسرصلیب بھی ہے اور اس پیشین گوئی میں سٹلیث پرسی کے ستون کو تو ڑ نے سے تعبیر کیا ہے۔ ہم اہل اسلام تو لفظ حدیث یعنی فلیسر الصلیب کاحقیقی معنے لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو تو ڑیں گے۔ لیکن مرزا قادیانی اپنااخترا می مرادی معنی لکھتے ہیں کہ: "صلیب کو تو ڑ نے سے روحانی طور پرصلیب کو تو ڑ نا اور میلیب کو تو ڑ نے سے روحانی طور پرصلیب کو تو ٹر نا مراد ہے۔ "اور حافظ صاحب بھی اس کے قریب قریب قریب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کو تابت کر کے ان دجالوں (پادر یوں یا عیسائیوں) کے خدا کی ہستی کا نام ونشان مثادیں گے۔ (مہاد دوشیہ)

گر حقیقی معنی کرنے بیل چونکہ کوئی خرائی نہیں۔ الہذا مرزائی مرادی یا جازی معنی بلاقرید لینا غلط ہے۔ اور اگر تنزلا مجازی معنی مان لیس تو بھی مرزا قادیا نی کو پھے مفیز نیس۔ کیونکہ اسلام کی طرف سے عیسائیوں کے مقابلہ میں وہ کوئی دینی خدمت ہے کہ مرزا قادیا نی نے کی اور علائے اسلام نے نہیں کی۔ بلکہ حق قویہ ہے کہ مرزا قادیا نی نے کا اور علائے بجائے تر دید کے بہودیت ونصرانیت کی تائید کی۔ عروج میں محیات میں مزول می خطہور مہدی ، جوائے تر دید کے بہودیت وفیرا مسائل اسلامیہ کے حقیق وجود کو غائب کردیا۔ بجائے کر صلیب کے خود تاثیث کی تعلیم دی۔ چوانی اور خلوق خود تاثیث کی تعلیم دی۔ چناخی فرماتے ہیں: ''اور ان وونوں مجبول کے کمال سے جو خالق اور خلوق میں پیدا ہوتی ہے جس کا شہر پیدا ہوتی ہے جس کا شام روح الفادر این اللہ کے جانس کا ایک مثلیث ہے۔ اس لئے بیہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بلطور ابن اللہ کے ہے۔'' (توضیح مرام میں ہم بخزائن جس سے الکے بلطور ابن اللہ کے ہے۔'' (توضیح مرام میں ہم بخزائن جس میں)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org مرزا قادیاتی نے تکھا تھا کہ: ''ہماراصدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیشین گوئی سے بڑھ کر کوئی کے بڑھ کر کوئی کے استخان نہیں ہوسکا۔' (آئینہ کمالات ۱۹۸۸ ہزائن جھ میں ایشا) ان کے پیش کردہ معیار صدق و کذب کے مطابق ان پیشین گوئیوں سے دنیا نے ان کا امتحان لیا۔ پیشین گوئیاں جھوٹی تکلیں ۔لہذاد نیاان کوجھوٹا بچھنے پر ججور ہے۔گرحا فظ صاحب حب مرزا بین ظلمت کذب کوہنوز مجھوٹی مصادق ہی بچھوٹی تھے میں جو فرماتے ہیں کہ نہیں جو خدا سے ملم پاکری گئی ہواوروہ فلط یا جھوٹی کام ہوئی۔ص کام ہوئی۔ص کان

پس مولوی صاحب نے جونتیجد لکالاتھادہ تھے ہے کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ میں کا ذب ہیں۔

۸..... مسیح ابن مریم علیماالسلام کی حسب آیت فلما توفیتنی وفات ہوچکی۔فقط!

مولوی صاحب نے اس آیت اور دوسری دوآ بت سے بھی حیات سے قابت کر کے

مرزائی کا اچھا جواب دیا ہے۔ جواب المجواب میں حافظ صاحب سے پچھنہ ہوسکا۔ بس دعویٰ کر دیا

کہ خدانے دوجگہ تو صراحثا اورا کثر جگہ اشار تا حضرت سے کی وفات کا ذکر کر کے اس تضیہ نامرضیہ کا
فیصلہ کردیا۔ (ص ۸۵) مگر صراحتہ اوراشار قوائی قل نہیں۔ ہان دوہدایات المبتدی۔

اول بیرکه (ص۸۸) پر بدایت کی که مرزا قادیانی کی کتاب نزول است اور میتی بندوستان میس دیکھئے۔ جواباً ادھر سے بھی گزارش ہے کہ قاضی سلیمان صاحب مرحوم کی کتاب تائید الاسلام اور غاید المرام مولوی ابراہیم صاحب کی کتاب شہادۃ القرآن ہر دو حصد اور الخبر الشخ عن قبراً کتاب مولوی حکیم خدا بخش صاحب کی کتاب البیان الشخ فی حیاۃ اکتی مولوی حجم اور لیس صاحب کا ندھلوی مدرس از ہر مبندوار العلوم دیو بندگی کتاب کلمت اللہ فی حیات روح اللہ مولانا مجموع بدالشکور مریر الله مولانا الشرف علی مریا الجم کے بدائشوں کی بمقابلہ مرز ائیاں بحث حیات حضرت سے بن مریم حضرت مولانا اشرف علی میں الجن کی الخطاب المیلی فی شختیق المہدی واست وغیرہ ملاحظہ فرمائے۔ (نوٹ: بیا کشر کتب احتساب قادیا نیت کی سابقہ جلدوں میں شائع ہوچکی ہیں۔ مرتب)

دوم بیر کہ (ص ۹۷) پر چیننی دیا ہے کہ حضرت مین ناصری فوت ہو بیکے اور فوت شدہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اگر آپ لوگوں میں اس فیصلہ کے قو ڑنے کی قوت ہے تو حیات میں اور ان کا زندہ بحسدہ عضری آسان پر جانا قرآن وحدیث سے طابت کریں اور ہمارے موجودہ امام علیہ السلام (مرزابشیرالدین مجمود طبیعة تس ہزارروپےکا السلام (مرزابشیرالدین مجمود طبیعة تس ہزارروپےکا انعام حاصل کریں۔ پھراس کے بعد ایک سیکنڈ کے لئے بھی سلسلہ احمدید (مرزائیہ) میں رہنا ہمارے لئے حرام ہوگا اور ہم خداکو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم بلاکسی دلیل اور ثبوت کے حضرت سے ناصری کی آ مکا انظار کریں گے خواہ انظار کرتے کرتے قیامت ہی کیوں نہ آجائے۔

جواباً عرض ہے کہ ہمیں اپ کا پی پینے اسر وچھ منظور ہے۔ کیکن اوّلاً یہ فرمائیے کہ جب کتب نہ کورہ خصوصاً غایۃ المرام اور تا ئیدالسلام میں قاضی سلیمان صاحب مرحوم نے اور شہادت القرآن ہر دوحصہ میں مولوی ابراہیم صاحب نے بفضلہ تعالیٰ عروج سے اور حیات سے کو بدلیل صحح قرآن وصدیث سے کما حقہ ثابت کردیا جس کا جواب نہ خود مرزا قادیا فی سے ہوسکا۔ نہ آپ کے موجودہ امام سے بن پڑااور الحمد للدوہ کیا ہیں ہنوز لا جواب ہیں تو مرزامحمودصاحب نے آئیس انعام نہ کور کیوں نہ دیا اور آپ نے مرزائیت سے تو ہر کے دین اسلام کیوں نہ قبول کیا؟ ثانیا اس چین کے شرائط اور دیگر امور ضرور یہ کی بابتہ معالمہ جھے سے آپ طے کریں گے یا آپ کے موجودہ امام صاحب کیا ہیں امیدر کھوں کہ آپ کے موجودہ امام صاحب کیا ہیں امیدر کھوں کہ آپ جھے مناسب اور جلد جواب دیں گے؟

ناظرین! مرزائی نے نمبر ۸ میں ثبوت وفات کمیے میں جو آیت پیش کی ہے اوراس کی حمایت میں جو آیت پیش کی ہے اوراس کی حمایت میں بجو اب وہ وہی ہے جس کا جواب ابھی اوپر گذر چکا ہے۔ لیکن بخاطر ناظرین ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ مرزائی نے بیآیت ثبوت وفات کے میں پیش کی ہے۔ قیامت کے دن نصار کی کے متعلق خدا کے سوال کے جواب میں حضرت میں کا بان مریم فرمائیں گئے کہ: 'دفلہ اوفیتنی کنت انت الرقیب علیہ جدوانت

علیٰ کل شیع شہید ماندہ ''﴿ پھرجب ٓ پ نے مجھ کوا ٹھالیا تو ٓ آپ ان پر مطلع رہے اور آپ ہرچیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ ﴾

آیت میں مابدالنزاع لفظ توقیقی ہے۔جس کا مادہ تو فی ہے۔آیۃ ہذا میں ہم اس کو بمعنی رفع لیتے ہیں اور مرزا قادیانی بمعنی موت۔مرزا قادیانی نے ازالہ میں بڑعم خود ثبوت وفات میں کے لئے تیس آیتیں جو پیش کی ہیں ان میں سے ایک تو یقی جو مرزائی نے لکھی ہے اورا کی آیت یا عیسی انی متوفیک ورافعک اتی الایۃ بھی ہے۔اس میں بھی انہوں نے متوفیک کو بمعنی ممینک اوراس کے مادہ تو فی کو بمعنی موت لیا ہے۔جس کی دلیل کیکھی ہے کہ تو فی کو بمعنی موت لیا ہے۔جس کی دلیل کیکھی ہے کہ تو فی کو بمعنی موت لیا ہے۔جس کی دلیل کیکھی ہے کہ تو فی کو معنی اما تت اور قبض روح کے

ہیں۔''بعض علاء نے الحاد اور تحریف سے اس جگہ توقیقی سے دفعتنی مرادلیا ہے اوراس طرف ذرا خیال نہیں کیا کہ بیمعنی نہ صرف لغت کے بلکہ سارے قرآن کے مخالف ہیں۔ پس بھی تو الہاد ہے۔قرآن شریف میں اوّل سے آخرتک بلکہ صحاح ستہ میں بھی انہی معنیٰ کا التزام کیا گیا ہے۔'' (ازالہ ادبام ص ۲۹ مزرائنج ۲۵ مصر ۲۹۹)

بیتو مرزا قادیانی کے خیال کے مطابق لفت، قرآن، حدیث کے خلاف معنی کرکے علاء اسلام جرام الحاد وتحریف کے مرتکب اور اس لئے محرف ولمحد لیعنی کافر ہوئے۔ مگر اب مرزقادیانی کا حال سننے۔

ا ...... (ازاله ۳۹۳، خزائن ج۳۳ ۳۰۳) پراقرار کیا ہے کہ: ''آیت متوفیک میں (بلفظ متوفیک) موت کا وعدہ ہے۔ نہ کہ موت کی دلیل یا خبر۔'' اور (ازاله ۳۹۴، خزائن ج۳۳ ۳۰۰) پر مان لیا ہے کہ: ''متوفیک میں موت سے مراد تقیقی موت نہیں بلکہ مجازی موت مراد ہے۔'' نیز ای کتاب میں متعدد مقام پر تشلیم کرلیا ہے کہ بقریمیۃ متوفیک ورافعک اتی سے مراد باعزت موت ہے اور (ازاله ۳۳۳، خزائن جسم ۳۲۹) پر '' توفی کا معنی بظاہر نیند ہونا قبول کرلیا ہے۔''

د کیھئے مرز اقادیانی نے تونی کا حقیق معنی موت لیا اور آیت کودلیل موت میں پیش کیا تھا۔ گرس صفائی سے اس آیت اور اس لفظ کی بحث میں وعدہ موت، مجازی موت، باعزت موت اور نیند کی طرف اتر آئے۔ ابھی کیا ہے اور دیکھئے۔

۲ ...... مولوی ابراجیم صاحب میرسیالکوٹی نے (شہادۃ القرآن طبع سوم جاس ۱۱۰) میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے (آئینہ کمالات اسلام ص۲۶، خزائن ج۵ ص الینا) میں جہاں اپنے آپ کو خدا بنایا ہے۔استوفانی لکھا ہے اوراس جگہ فاعل اللہ تعالی ہے اور مفعول خود مرزا قادیانی ذی روح اوراس سے مرادموت نہیں ہے۔ پس مرزا قادیانی کا بہ کہنا کہ لفظ توفی سوائے قبض روح کے کی اور معنی میں مستعمل نہیں ہوتا۔ بالکل فلط اور مردود تھبرا۔

سا ..... قاضی سلیمان مرحوم نے (تائید الاسلام طبع دوم ۱۹۳) میں لکھا ہے کہ:
''برا بین احمد سیس جس کو مرزا قادیانی نے خدا کے حکم والبام سے کھھااور جس کو کشف میں حضرت
سیدہ فاطمہ زبرانے مرزا قادیانی کو بیہ کہہ کردیا کہ بیٹنسیر علی مرتضی ہے۔ مرزا قادیانی نے آیت یا
عسیای انی متوفیک کا اپنے او پر البام ہونا لکھا ہے اور پھراس کا ترجمہ بیرکیا ہے کہ اے عسیٰی میں تجھے

پوری نعمت دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اگر متوفیک کے معن حقیقی تختیے ماروں گا ہوتے تو الہامی کتاب اور تشفی تغییر میں بیرتر جمہ اس کانہ کیا جا تا۔ مرزا قادیانی اس وقت بھی کچھے جانل نہ تھے جوتو نی کے معنی نہ جانتے ہوں ۔ پس اگر بیرتر جمہ ان کے لئے جائز اور مسجح ترجمہ تھا تو حضرت مسجے کے لئے کیوں بیہ ترجم سجھے نہیں۔''

مرزا قادیانی نے جس جرم کی بناء پر علاء اسلام کو محرف ، طحد بنایا تھا۔ اس جرم کے مجرم وہ خود بھی ہیں۔علاء اسلام تو خیر عالم ہی ہیں۔لیکن مرزا قادیانی تو مجدد،مہدی، تی ، نبی ، قمرالانبیاء، جامع النبین ، خاتم النبیین لے ابن اللہ وغیرہ نبکر تنگیین مجرم ہوئے۔مگراب کون کہے کہ لفت قرآن، حدیث، التزام کے خلاف تحریف اورالحاد کر کے خود مرزا قادیانی کیا ہوئے؟

معزز ناظرین! تچی بات بیہ ہے کہ جو خص کسی کے مقابلہ میں علاوہ بدز بانی اور فضول طول نو لیسی کے اپنی کتاب میں اتنی غلطیاں کرے۔ ایسی بے تر تیب باتیں کلصے۔ نہ وہ قابل خطاب ہے نہاں کی کتاب لائق جواب، مگر صرف اس خیال سے کہ عوام پچھونا پچھونیٹے میں۔ مولوی صاحب کی طرف سے حافظ صاحب کی غلطی اور بے تہیں خااہر کرکے دکھلا نا پڑا کہ بیہ حافظ صاحب کی غلطی اور بے تہیں خااہر کرکے دکھلا نا پڑا کہ بیہ حافظ صاحب کی قابلیت اور ان کے غیر معمولی کتاب کی مجوزانہ حالت اور بیر ہیں مدوء اصلاح، دعا، بشارت کردہ اور خدائی مصافحہ والی تحریر میں مرزا قادیانی کی صدافت کے ہزاروں نشان، شایداسی لئے کتاب حافظ صاحب کے موجودہ امام کی تا ئیری وقعد لیقی دستخط سے بھی محروم ہے۔

خدا کرے میری پیتح بر مرزائیوں کے لئے ذریعہ ہدایت اور دیگر بھائیوں کے حق میں باعث مزید بصیرت ہو۔ ۲صین یا دب العالمہین!

حکیم محمد عبدالشکور حنی مرز اپوری، مکم نومبر ۱۹۳۰ء

ا جیدا که مرزائی کتاب (کلیته الفصل ۱۱۰ عقائد محودیه ۱۲۰) میں لکھا ہے کہ:
"الله تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النہین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت
آخرین نہم سے ظاہر ہے۔ پس میت موجود (مرزا قادیانی) خود محدرسول اللہ جواشاعت اسلام کے
لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔"نعوذ باللہ من بذا الهفوات!



#### بسم الله الرحمن الرحيم! "تحمدة ونصلي على رسوله الكريم

### ديباچه

يهلي مجھے ديكھتے

صوبه پنجاب کے ضلع گورداسپور، قصبہ قادیان میں ایک صاحب مرزاغلام احمد قادیانی پیدا ہوئے ہیں۔جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح موعود مہدی مسعود وکرشن اور نبی ورسول وغیرہ وغیرہ ہوں اور میرامکر کا فرہے۔علائے اسلام سے آپ کی بحثیں بھی ہوئیں اور ہرجگہ آپ کو شکست فاش ہوئی کیکن آپ نے باطل کا دامن نہیں چھوڑا۔حالانکہ آپ کے تمام متحدیا نہ دعاوی غلط ثابت ہوئے۔ تاہم آپ بولنے سے بندنہیں ہوئے۔ آپ کی سیرت کے نمونہ ایک صاحب مسمی ابراہیم قادیانی مرزائی جومولوی بھی کہلاتے ہیں اور جناب مرزا قادیانی کے مخلص مرید ہیں۔ چند ماہ سے شہر کیملیو رمیں تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو دھو کہ دے کر قادیانی مسیح کی نبوت منواتے ہیں۔ جناب کو قادیانی بھیٹروں کی طرح ممیانے کی بہت عادت ہے۔ آپ نے حال میں ایک چارورقد ٹریکٹ بنام'' اجرائے نبوت' شاکع کیا ہے۔جس مین اپنے پیرکی سنت پڑمل پیرا ہوتے ہوئے جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام لیا ہے۔ چونکہ آپ کے اس ٹریکٹ اور ممیابٹ مجاد لا نہ سے مسلمانوں کے شبہ میں بڑنے کا احمال تھا۔ کیونکہ اس علاقہ کے لوگ مرزائیوں کی جال سے ناواقف ہیں۔ بنابریں یہ چنداوراق ہدیہ ناظرین ہیں۔جن میں اجراء نبوت کی قلعی کھو کی گئی ہے اورشروع میں حقیقت مرزائیت کے نام سے چندابواب درج کردیئے گئے ہیں جن میں مرزائی ندبب پرلایخل سوالات کے گئے ہیں۔جن کاامت مرزائی قیامت تک جواب نہیں دے سکتی۔ ان ابواب مين مسيح قادياني كي حقيقت كالوراا تكشاف كيا كيا ب-

مجوعه کا نام'د حقیقت مرزائیت معترتم المنوة بجواب اجراء نبوت' رکھتا ہوں۔ امید ہے ناظرین اس رسالہ کو اس بحث میں اچھوتا پائیں گے اور اس سے خود واقف ہو کرسادہ لوح مسلمانوں کو مرزائیوں کی گمرائی سے بچانے کی کوشش کریں گے۔' (بعا تقبل صنا اللے انت السمیع العلیھر '' (نوٹ) مخالف کوئنگرا اور اپنے آپ کوشبت سے تعبیر کروں گا۔

د) قات در اوروگ و بست به این این می این در این حال خطیب جامع مسجد کیملیو رشهر خادم آمسلمین:علم الدین ساکن خاص قادیان حال خطیب جامع مسجد کیملیو رشهر

# حقيقت مرزائيت

باب الومية مرزا (خدائی دعویٰ)

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ "میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ ہو بہو خدا ہوں اور میں اپنے آپ کو دیکھا کہ ہو بہو خدا ہوں اور میں نے بقین کرلیا کہ ہے جنگ میں خدا ہوں ۔ اس حالت میں میں کہ ہر ہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نی زمین چاہتے ہیں۔ سو پہلے تو میں نے آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی تفریق اور تر تیب نہ تھی۔ پھر میں نے آسان و نیا کو پیدا کیا اور کہا ان اور نیا السماء الدنیا بمصابیح " پیشک ہم نے زینت دی ہے آسان و نیا کوستاروں سے بھر میں کہا اب ہم انسان کو می کے خلاصہ سے پیدا کریں۔ "

(آئيند كمالات اسلام ص١٥،٥٦٥، فزائن ج٥ص١٢٥، كتاب البريص ٥٤)

کیا کسی نبی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگر نبیں کیا تو کیا مرزا قادیانی بقول خود کہ: '' بجوخدا تعالی کے تمام انبیاء کے افعال اور صفات نظیر رکھتے ہیں۔ تاکہ کسی نبی کی خصوصیت منجر بہ شرک ندہ وجائے۔''

خدائی دعوی مرزا قادیائی ہی کی خصوصیت ہے اور کسی نبی نے خداہونے کا دعوی نہیں کیا۔ عبیہ: حقیقت مرزائیت میں مرزا قادیائی پر جواعترا ضات ہیں ان کی نظیر کسی نبی میں دکھائی ہوگی۔اولیاء کے اقوال اس بارے میں مسموع نہیں ہوں گے۔ کیونکہ مرزا قادیائی کو نبی ہونے کا دعوی ہے نہ کہ صرف ولی ہونے کا اور نبیول کونبیوں پر قیاس کیا جاتا ہے۔نہ اولیاء پر۔

> باب شرک مرزا حیات سے مشر کا نہ عقیدہ اور شرک عظیم ہے مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

ا ...... ''اس جگہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی کو ہمارے مقابلہ کے لئے خوب موقع مل گیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولویوں کی طرح اپنے مشر کا نہ عقیدہ کی حمایت میں کہتا کہ کسی طرح مسیح ابن مریم کوموت سے بچالیں اور دوبارہ اتار کرخاتم الانبیاء بنادیں۔ بڑی جا نکاہی سے کوشش کررہے ہیں۔'' (دافع البلام میں 1 ہزائن ج 10 مس

''فہر، سوء الادب ان يقال ان عيسيٰ مامات وان هوالا (استفتاء ملحقه حقيقت الوحي ص ٣٩ بخزائن ج ٢٢ ص ٢٢٠) شرك عظيم ياكل الحسنات ترجمہ: بیربے ادبی ہے کہ کہا جائے کہ بے شک عیسلی نہیں مرے اور پیربہت بڑا شرک ہے۔جونیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ '' اور در حقیقت صحابہ ؓ تخضرت مگالٹینے کے عاشق صادق تھے اور ان کوکسی طرح پیربات گوارانگھی کیمییلی جس کا د جود شرک عظیم کی جژ قرار دیا گیا ہے۔زندہ مواورآ پ فوت (حقیقت الوحی ۳۵ بخزائن ج۲۲ص ۳۷) ہوجا تیں۔'' ''كلا بل هو ميت ولا يعود الى الدنيا الى يوم يبعثون ومن قال متعهداً خلاف ذالك فهو من الذين بمر بالقرآن يكفرون (استفتاء ١٣٣٥ بخزائن ج٢٢ص ٢٢٢) ترجمہ: یا درکھو بلکہ وہ مرچکا ہے اور وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا اور جو مخض اس کےخلاف کیےوہ ان لوگوں میں سے ہے جوقر آن کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ " ولا شك إن حيات عيسي وعقيدة نزوله بأب ص إبواب (استفتاء ص ٧٤ ،خزائن ج٢٢ ص ٧٤٠) الاضلال ولا يتوقع منك الانواع الوبأل ترجمہ:اس میں شک نہیں کہ حیات عیسی اوران کے نزول کا عقیدہ گراہی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہےاوراس سے سوائے قتم قتم کی مصیبتوں کے اور کوئی امیر نہیں کی جاسکتی۔ تصوبر كا دوسرارخ مرزا قادیانی خود باون برس تک حیات عیسی علیه السلام کے قائل رہے چنانچەفرماتے ہیں: "جس زمانه میں خدانے براہین احدید میں بیفر مایا۔اس وقت تو میں اس د قیقہ معرفیت سےخود بےخبرتھا۔جبیبا کہ میں نے براہن احمد یہ میں اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر دیا کہ (حقیقت الوی ص ۳۲۸ خزائن ج۲۲ص ۳۵۱) عيسى آسان ہے آنے والاہے۔'' ٢..... " "اور مجھے كب خواہش تھى كەسىج موعود بنتا \_اگر مجھے پہ خواہش ہوتى توميں برا بین احمد بدمیں اپنے پہلے اعتقاد کی بناء پر کیوں لکھتا کہ سے آ سان ہے آ ئے گا۔''

> اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تقریف لائی http://www.amtkn.org

(تتمه حقیقت الوحی ۱۹۲ بخزائن ج ۲۲ ۱۰۲)

‹ گرچونکهایک گروه مسلمانو س کااس اعتقاد پرجما ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقادتھا کەحفرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پرسے نازل ہوں گے۔''

(حقیقت الوحی ۱۵۳ مخزائن ج۲۲ ص۱۵۳)

" هو الذي ارسل رسوله باالهدئ ودين الحق ليظهرة علی الدین کله'' بیآیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت سیح کے حق میں پیش گوئی ہے اورجس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیاہے وہ غلبہ سے کے ذریعیہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آ فاق اورا قطار من تھیل جائے گا۔" (برابین احدیم ۴۹۸، خزائن ج اص۵۹۳) '' پھر میں تقریباً ہارہ برس تک جوابی زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبراورغافل رہا کہ خدانے مجھے بوی شدو مدسے براہین میں سیح موعود قرار دیا ہےاور میں حضرت

عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسی عقیدے پر جمار ہا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وفت آ گیا کہ میرے یراصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تواتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی سیح (اعجازاحمه ي عربين ج ١٩ص١١)

مرزا قادیانی چالیس برس کے تھے جب آپ کو الہام ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں۔'' بیرنجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے حالیس برس پورے ہونے براس صدی کاسر بھی آ پہنچا۔ تب خداتعالی نے الہام کے ذریعہ میرے پرظا ہر کیا کہ تواس صدی کا اور صلبی فتوں کا چارہ گرہےاور بیاس طرف اشارہ تھا کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔'' اورالہام شروع ہونے کے بعد بھی مرزا قادیانی بارہ برس تک عیسیٰ علیہالسلام کوزندہ مانتے رہے۔ بلکہاس عقیدہ پرخوب جےرہے۔ اب سوال بیر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ مانٹا بقول مرزا قادیانی مشرکا نہ عقیدہ اور بہت برا شرک، نیکیوں کو کھانے والا، گمراہی کا دروازہ، قر آن کا کفروغیرہ وغیرہ ہے۔ تو پھر مرزا قادیانی چالیس برس الہام سے پہلے اور بارہ برس الہام کے بعد باد جود نبی ہونے کے کیوں اس مشر کانہ عقیدہ اورشرک عظیم پر بڑی تختی کے ساتھ جے رہے اور چالیس اور بارہ گویا باون برس تک مشرک رہے۔کیا کوئی نبی ایساہوا؟ جو باون برس تک ایسے عقیدے پر جمار ہاہے جس کو بعد میں شرک عظیم اور گرابی بتلادے؟ اور کیا و وضح نبی موسکتا ہے؟ جوز ماندالہام میں بھی بارہ برس تک مشرک

رہے؟ کیااس کی نظیر بتلائی جاسکتی ہے؟ کہ ایک شخص باون برس تک ایک عقیدہ پر قائم رہے۔اس کے بعد اس عقیدہ کومشر کانہ عقیدہ اور شرک عظیم کہاوروہ نبی بھی ہو؟

اگراس کی نظیر سابق انبیاء میں نہیں تو مرز اقادیا فی بقول خود 'پیچ کی بہی نشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی ہے ادر جھوٹ کی بینشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہوتی۔'

(تخذ گولزیم۲ بنزائنج∠اص۹۵)

جھوٹے ثابت ہوئے اور نیز بقول خود باون برس تک مشرک رہے۔ حالانکہ نی بھی مشرک نہیں ہوتا۔ نہ نبوت ملئے کے بعد بھی مشرک نہیں ہوتے؟ بادہ برس تک مشرک رہے۔ پھر میکسے نبی ہوئے؟

(باب) توبين عيسى عليه السلام

مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

ا ...... ''اورنہایت شرم کی بات بیہ کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جوانجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب طالمودسے چرا کر لکھا ہے اور پھراییا ظاہر کیا ہے کہ گویا میر کی تعلیم ہے۔''

اس عبارت میں علیہ السلام پر چوری اور دھوکہ دہی کا الزام ہے۔

۲..... ''عیسائیول نے بہت ہے آپ کے مجوزات کھیے ہیں۔ مگر حق بات بیہے سر کردہ نزیہ

(ضميمها نجام آنهم ص٢ حاشيه بنزائن ج ااص ٢٩٠)

كه آپ سے كوئى معجز ونہيں ہوا۔''

سسسس "آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ "

(ضميمه انجام آتقم ص عده شيه خزائن ج ااص ٢٩١)

۳ ..... ''آپ کا گنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شائد اس وجہ ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورشہ کو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورشہ کو کی پر ہیز گارانسان ایک تخری کو بیر موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے ہیں تھے والے سجھے دو الے سجھے لیس کہ ایسانسان کس چلن کا آ دی ہوسکتا ہے۔''

(ضميمهانجام أتقم ص عاشيه بخزائن ج ااص ٢٩١)

ان عبارات میں مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیدالسلام کو گندی گالیاں دی ہیں۔ان گالیوں کی نسبت مرزا قادیانی کاعذرانگ ہیہے۔ ''اور مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے بیوع کی قرآن شریف میں پھے خبرتیں دی کہ دہ کون تھا اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ بیوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موئیٰ کا نام ڈاکواور بٹمارر کھااور آنے والے مقدس نبی کے وجود سے انکار کیا کہ میر بے بعد سب جھوٹے نبی آئیں گے لیے تایا کہ خیال اور متکبراور راست بازوں کے دشن کو ایک جوالا اس آدی بھی قرار نہیں دے سکتے چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں۔''

(ضميمه انجام آنهم ص٩ حاشيه بزائن ج١١ص٢٩٣)

حاصل ہے ہے کہ گالیاں عیسیٰ علیہ السلام کونہیں دی گئیں ۔ بلکہ بیوع کواور بیوع ایسا شخص تھا کہ اس کو بھلا مانس آ دمی بھی قرار نہیں دے سکتے ۔ چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں ۔ نصویر کا دوسرار خ ۔

حالانکه مرزا قادیانی خود (توقیح مرام ۲۰۰۰ نزائن ج۳ ۱۵۲۵) میں فرماتے ہیں کہ:

دوسرے سے این مریم جس کومیسی اور بیوع بھی کہتے ہیں۔ 'اور (تخد قیسریں ۲۱،۲۱۰ نزائن ج۱۲ میں ۱۲ میں فرماتے ہیں۔ 'اس (خدا) نے جھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کہ در حقیقت بیوع میں خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے جو خدا کے بیر اوران میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اوران میں سے ہے جو خدا اسے برگزیدہ لوگ ہیں اوران میں سے ہے جن کوخدا سے باتھ سے صاف کر تا اورا سے نور کے سابیہ کے دکھتا ہے خدا نمیں گر خدا سے واصل ہے اوران کا ملوں میں ہے جو تھوڑ سے ہیں۔'

 بحیثیت ایک سفیر کے اپنے عادل بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہیں۔''(کیا کہنا) کیکن باوجود سفیر محض ہونے کے پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع البلاء ص ٢٠ فزائن ج ١٨ص ٢٢٠)

علاوہ اس کے پادری لوگ جس کوخدا مانتے ہیں۔وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔جیسا کہ مرز اقادیا فی فرماتے ہیں۔' عیسا ئیوں مشز لیوں نے میسیٰ ابن مریم کوخدا بنایا۔''

پريوع كوئى جدافخض نيين بوسكتا اوريا دريون كايسوع كى طرف غلط باتين نسبت كرنا

(دافع البلاء ص١٦ بخزائن ج١٨ص٢٣٢)

اس سے بیوع پرکوئی الزام نہیں آسکتا۔ یوں کہنا چاہیے تھا کہ بیاموران کی طرف غلط نبست کئے ہیں۔ نہ کہ خود بیوع کو گالیاں دینا۔ جن کی نبوت بیٹنی طور پرقر آن شریف سے قابت ہے۔
جب مرزائیوں نے دیکھا کہ مرزا قادیانی کا جواب آئیس کے اقوال سے غلط ہوگیا تو یہ جواب دینا شروع کیا کہ جو کچھیسی علیہ السلام کے متعلق کھھا گیا ہے۔ وہ الزامی طور پرعیسائیوں کے مقابلہ میں فرضی عیسی کو کھھا گیا ہے۔ نہ واقعی طور پرعیشی علیہ السلام کو عمر بیجواب بالکل غلط ہے۔ کیونکہ شدید ترین فیش گالی جو مرزا قادیاتی نے عیسی علیہ السلام کو عمبارت نمبر میں مدی ہے۔
ای فیش اورشنیج امرکومرزا قادیاتی عیسی علیہ السلام کی طرف دافع البلاء کے اخیر صفحہ میں نبست کرکے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں بیان فرماکران تاویلات کو غلط فرماگئے۔ نہ وہاں پاوری مخاطب بیرا در نہ جید کی ایست باز آدی

(دافع البلام آخر ، فرائن ج ۱۸ ص ۲۲) اس کے حاشیہ ش فر ماتے ہیں۔ ''یا در ہے کہ بیہ جوہم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت لوگوں کی نسبت الی حصے سے ۔ یہ اما الم بیان محض نیک ظنی کے طور پر ہے ۔ ورنہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بحض راست باز اپنی راست بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت فرمایا ہے ۔ ' وجیہا فی الدنیا والتحرة وصل المهقورین ''جس کے بیم حق ہیں کہ اس ذمانے کے مقربوں میں سے یہ بھی ایک شے۔ اس

جانة بي كماييز زمانے كوگوں سے البتة الجھے تھے۔ "والله اعلم!

سے بیرثابت نہیں ہوتا کہوہ سب مقربول سے بڑھ کرتھے۔ بلکداس بات کا امکان لکا ہے کہ بعض مقرب ان کے زمانہ کے ان سے بہتر تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے آئے تھےاور دوسرے ملکوں اور قوموں سےان کو پچھتعلق نہ تھا۔ پس ممکن بلکہ قریب قیاس ہے کہ بعض انبیاء جولمنقصص میں داخل ہیں۔وہ ان سے بہتر اور افضل ہوں گے اور جبیبا کہ حضرت موگیٰ كم مقابل برآ خرايك انسان كل آيا-جس كي نبيت خداني "علمه ماه من لدنا " "فرمايا تو پھر حضرت عیسی کی نسبت جوموی سے کمتر اوراس کی شریعت کے پیرو تھے اور خودکوئی کامل شریعت نہ لائے تتھےاورختنداورمسائل فقہاوروراثت اور حرمت خزیر وغیرہ میں حضرت موسیٰ کی شریعت کے تالع تھے۔ کیونکر کہد سکتے ہیں کہ وہ بلاا طلاق اپنے وفت کے تمام راست بازوں سے بردھ کرتھے۔ جن لوگوں نے انہیں خدا بنایا۔ جیسے عیسائی یاوہ جنہوں نے خواہ مخواہ خدائی صفات انہیں دی ہیں۔ جيها كه جمار ح خالف اورخدا كے خالف نام كے مسلمان وہ اگران كواو پراٹھاتے اٹھاتے آسان ہرچڑھادیں یاعرش پر بٹھادیں۔ یا خدا کی طرح پرندوں کا پیدا کرنے والاقرار دیں توان کواختیار ہے۔انسان جب حیااورانصاف کوچھوڑ دے تو جو جا ہے کہے اور جو جا ہے کرے۔لیکن میسے کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یجیٰ علیہ السلام نبی کواس پرایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پتیا تھااور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کراپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملاتھا۔ ہاتھوں اور سرکے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یچیٰ کا نام حصور (معصوم) رکھا۔ گرمیے کا بینام ندرکھا۔ کیونکدایے قصاس نام کے ر کھنے سے مانع تھے اور پھر بیک محضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یکیٰ کے ہاتھ پرجس کوعیسائی بوحنا کہتے ہیں۔ جو پیچھےایلیا بنایا گیا۔اینے گناہوں سے تو بہ کی تھی اوران کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے تھے اور یہ بات حضرت کیچیٰ کی فضیلت کوبہدا ہت ثابت کرتی ہے۔ کیونکہ بمقابل اس کے یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ بچی نے بھی کسی کے ہاتھ پر توب کی تھی۔ پس اس کا معصوم ہونا بدیمی امرہے اورمسلمانوں میں بیرجومشہور ہے کھیسی علیدالسلام اوراس کی مال حس شیطان سے پاک ہیں ان کے معنی نادان لوگ نہیں سجھتے ۔اصل بات سے سے کہ پلید یہود یوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں پر سخت نایا ک الزام لگائے تھے اور دونوں کی نسبت نعوذ باللہ شیطانی کاموں کی تہمت لگاتے تھے۔ سوییاس امر کا ردّ ضروری تھا۔ پس اس حدیث کے اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف المی http://www.amtkn.org

ہو سکتے۔ بیالزام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کی ماں پر لگائے گئے تھے بیر سیحی نہیں ہے۔ بلکہ ان معنوں میں وہ مس شیطان سے پاک ہیں اوراس تتم کے پاک ہونے کا واقعہ کسی اور نبی کو بھی پیش نہیں آیا۔'' (داخ البلاء ص آخیرعاشیہ)

ناظرین عبارت پر فورکریں۔ مرزا قادیانی یکی علیہ السلام کو علیہ السلام سے افضل قرار دیتے ہیں اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شراب خوری، بے تحلق جوان عورت سے تحلق، قاحشہ عورت کی کمائی سے عطر کا استعال، فاحشہ عورت کا اپنے ہاتھوں یا سرکے بالوں سے اس کے فاحشہ عورت کی کمائی سے عطر کا استعال، فاحشہ عورت کا اپنے ہاتھوں یا سرکے بالوں سے اس کے باتھ پر تو بہ کرنا وغیرہ سے پاک اور بری ہے۔ تو اس سے صاف معلوم ہوگیا کہ مرزا قادیانی کے فرد یک بیتمام برے کا معیدی علیہ السلام ہیں نعوذ باللہ موجود سے اور اگر عیدی علیہ السلام ہی بیکی علیہ السلام کی طرح مرزا قادیانی کے نزدیک ان برے کا مول سے بری اور سے بری ہوں۔ جیسا کہ واقع ہیں ابیا ہی ہوئے؟ اور پھر مرزا قادیانی کا بیفر مانا کہ اس وجہ سے فلا آن ہونے کی وجہ سے افضل کیسے ہوئے؟ اور پھر مرزا قادیانی کا بیفر مانا کہ اس وجہ سے فلا آن ہیں موجود سے مانع ہے۔ صاف بتلار ہا ہے کہ مرزا قادیانی کی درکھا۔ کیونکہ ایس موجود ہے۔ کیونکہ بقول مرزا قادیانی غدانے ان برے قصوں کا اعتبار نہیں کیا نام حصور (معصوم) نہیں رکھا اور خدا جھوٹے قصوں کا اعتبار نہیں کیا امتبار نہیں کیا درا قادیانی کا معصوم (پاک ہونا) بدیہی امر ہے۔ اعتبار کر کے مین کا مصور (پاک ہونا) بدیہی امر ہے۔ مرزا قادیانی کا بیکی علیہ السلام کے پاک ہونے میں شک ہے۔ حالانکہ کوئی صاف بتار ہا ہے کہ مرزا قادیانی کو عیدی علیہ السلام کے پاک ہونے میں شک ہے۔ حالانکہ کوئی صاف بتار ہا ہے کہ مرزا قادیانی کوئیہ کی معصوم تسلیم نہ کرے۔

اور نیز به برے کام مرزا قادیانی ہی کے نزدیک کی علیہ السلام میں موجود نہیں بلکہ بقول مرزا قادیانی خدا بھی ان قصول کو بھی اور تن جانتا ہے۔ جن کی بناء پرعیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں حصور (معصوم) نہ کہا۔ اس میں مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قو گالی دی ہی ہے۔ گر اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس پر بھی ہاتھ صاف کر دیا۔ یعنی ایسے لوگ بھی جورنڈ یوں سے ایسامیل جول رکھیں جومرزا قادیانی کے نزد کیا بھی کوئی پر ہیڑگار آ دی نہ رکھے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزد کیا ہی ہور تے ہیں اور رسول بھی اور مقرب بھی اور وجیبہا نمی الدنیا والا خدود کی کیا حقیقت ہے کئی الدنیا علاجورا حادیث کی کیا حقیقت ہے کوئی نبی قابل اعتبار رہتا ہے اور نہ قرآن اور نہ معاذا اللہ فود خدا۔ قو پھرا حادیث کی کیا حقیقت ہے

اور مرزا قادیانی کا بیفر مانا که مسلمانوں میں بیر جومشہور ہے کیسیٹی اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں۔ان کے معنی نادان لوگٹیمیں سیحتے۔صاف تصریح ہے کہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو فہ کورہ امور شنیعہ سے بری نہیں سیجھتے۔ورنہ مسلمانوں کا خیال جو حدیث پڑی ہے اس کے رد کی ضرورت نہیں۔فافہھ!

مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں جب جھوٹی تکلیں تو کہددیا کداورا نبیاء کی پیشین گوئیاں بھی تو غلائکل ہیں۔ چنا نچھیٹی علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں: ''اوراس سے زیادہ تر قابل افسوس امریہ ہے کہ جس قدر حضرت میں کی پیشین گوئیاں غلائکلیں اس قدر صحیح نہیں نکل سکیس۔''

(ازالیس۷، نزائن چساص۲۰۱)

اس کے ساتھ اگر کشتی نوح کی بیرعبارت بھی ملائی جائے:''اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشین گوئیاں ٹل جائیں۔'' (کشتی نوح ص۵، نزائن جواص۵)

تو نتیجہ بالکل صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نی نہیں ۔ کیونکہ ان کی پیشین گوئیاں الملیں اور فیل کا نبی ہونا بھی الملیں اور نبی کی پیشین گوئی کا فلط ہونا ناممکن ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا بھی ناممکن ہے۔

۲..... " این کس کآگ بیماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیشین گوئیاں ساف طور پر جھوٹی لکلیں۔ (نعوذ باللہ) اور آج کون زمین پر ہے جواس عقدہ کو کل کر سکے۔ " (آپ جو ہیں)
سکے۔ " (آپ جو ہیں)
سکے۔ " (آپ بو ہیں)
سکے۔ " د کیونکہ حضرت میں این مریم این بایس بوسف کے ساتھ باکیس سال کی

مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔'' (ازالہادہام ۱۲۵، خزائن جسم ۲۵۳)

اس عبارت میں علیہ اللام کا باپ فابت کیا ہے۔ جو صریح قرآن شریف کے برخلاف ہے۔ مرزا قادیاتی نے علیہ السلام کا باپ فابت کیا ہے۔ مرزا قادیاتی نے علیہ السلام کی بہت کچھ تو بین کی ہے۔ لیکن ہم بوجہ اختصار اس پر اکتفاء کرتے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ محمد رسول الله کا اللیہ اللہ کی علیہ السلام کو خدایا خداکا بیٹا نہیں مانے تھے؟ پھر کیا محمد رسول الله کا اللیہ اللہ عباری کے مرزا قادیاتی کی طرح عیسائیوں کو الزام دینے کے لئے علیہ السلام پر ایسے ایسے البیا است مرزا تابہ فاری میں مناظرہ میں لگائے ہیں؟ کیا امت مرزائیت فابت کر سکتی ہے کہ محمد رسول الله کا اللہ علیہ کے کسی مناظرہ میں عیسائیوں کو بیکوں اور تعلیم

کی روسے چور،جھوٹا،فریبی،مکار، بدمعاش،متکبر، راست بازوں کا دشن،اس کی تین دادیاں زنا کار، زنا کی کمائی کاعطر منے والا، بیتعلق عورتوں سے تعلق رکھنے والا،موٹی عقل والا، گندی گالیاں دینے والا، شیطان کے پیچھے جانے والا،لڑ کیوں پرعاشق ہونے والا ثابت ہوتا ہے۔تو کیا ایبافخض خدایا خدا کا بیٹا ہوسکتا ہے؟

اے امت مرزائیہ! اگرا کی مخص اپنے حقیق بھائی کو ماں کی گالی دے اور اس کو کہا جائے کہ تو تو اپنی ہی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ کیونکہ تیری ماں ہی تیرے حقیق بھائی کی ماں ہے اوروہ ملامت سے نکچنے کے لئے بیوند رانگ پیش کرے کہ میں نے اس کواس حیثیت سے گالی دی ہے کہ وہ اس کی ماں ہے نہ اس حیثیت سے کہ وہ میری ماں ہے تو کیا اس نالائق کا بیر عذر قبول ہوگا؟ ہرگزئیںں۔

اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کوگالی دینا ہے۔ کیونکہ وہ صرف عیسائیوں ہی کے ہزرگ نہیں بلکہ مسلمانوں کے بھی ہزرگ ہیں اور تمام تو قبیروں کی تعظیم وعزت مسلمانوں پر فرض ہے۔

محدرسول الدُّمِّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ایک مناظرہ ہم نقل کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو معلوم ہوجائے کہ محدرسول اللّه کاللَّیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا مقابلہ میں مرزا قادیانی کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کوگالیاں نہیں دیا کرتے تھے۔

تفیر در منتوریس سوره آل عمران کے شان زول میں امام جال الدین سیوطی عور انتقال کیا ہے کہ نجران کے نصار کی کا ایک جماعت آنخصرت کا اللیہ عالم حدث میں حاضر ہوئی اور عید کی علیہ اللہ علیہ اللہ میں خدا اور خدا کا بیٹا ہونے پران مجرات سے استدلال کیا۔ جوثر آن شریف میں فہ کور میں کہ عید السلام کے خدا اور خدا کا بیٹا ہونے پران مجرات سے استدلال کیا۔ جوثر آن شریف میں فہ کور میں کہ عید کی علیہ السلام کا خوب کا رہے تھے اور ماور زادا ندھوں کو اچھا کرتے تھے اور غیب کی خبریں دیتے تھے اور ماور زادا ندھوں کو اچھا کرتے تھے اور ماور زادا ندھوں کو اچھا کرتے تھے اور ماور زادا ندھوں کو اچھا کرتے تھے اور ماور زادا ندھوں کو اچھا کہ چونکہ عید کی خبریں میں کہ جونک مارتے تھے تو وہ باؤن اللہ اللہ اللہ اللہ تاریخ اللہ بیا اللہ بیا اللہ اللہ بیا اور خدم زاتا قادیا تی کی طرح ان کے مجرات سے انکار کیا اور خدم زاتا قادیا تی کی مطرح ان کے مجرات سے انکار کیا اور خدم زاتا وریا تی کی مطرح ان کے خبر میں کہ تی جہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ لوگ وغیرہ کہا جبائیک ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تہ جہیں علم نہیں کہ تی جہا بیک کے مشابہ ہوتا ہے۔ لوگ وغیرہ کہا جبائیک ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تہ جہیں علم نہیں کہ تی جہابیک ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تہ جہیں علم نہیں کہ تی جہاب کے مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جہابیک ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تہ جہیں علم نہیں کہ جہار ارب زندہ ہے۔ بھی نہیں مرسے گا۔

''وان عیسیٰ یأتی علیه النفناء ''اور سینی علیه السلام پرموت آئے گی۔انہوں نے کہاہاں تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانے کہ ہمارارب ہرایک چیزی حفاظت کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ انہوں نے کہاہاں۔ تو آپ نے فرمایا کی سینی علیه السلام کا اختیاران میں سے کسی پر ہے۔انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کرتم نہیں جانے کہ اللہ تعالی پر زمین وآسان میں کوئی چیز مخفی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اس میں سے کھے جانے ہیں۔ سوائے اس کے جواللہ نے ان کو بتادیا۔انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا۔ پس ہمارے رب نے عسیٰ علیہ السلام کی صورت ان کی والدہ کے رحم میں جیسی جابی بنادی۔

يعنى بلاباب پيدا مونے سے افار، خدايا خدا كابينا مونالازم نبيس آتا-

آپ نے فرمایا کیاتم نہیں جانے کہ پروردگارعالم نہ کھا تا ہے نہ پیتا ہے، نہ پیشاب پاخانہ وغیرہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے شک تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں علم نہیں کو جنا۔ السلام کی والدہ کو عینی علیہ السلام کاحمل ہوا جیسا کہ عورت کوحمل ہوتا ہے۔ پھراس نے عینی کو جنا۔ جس طرح عورت اپنے جس طرح عورت اپنے جس طرح عورت اپنے کی کو فذا دیگا گی۔ جس طرح عورت اپنے کی کو فذا دیگا ہے۔ پھرعینی علیہ السلام کھانا بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے اور پیشاب پاخانہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بے شک تو آپ نے فرمایا پھر بیتمہارا وعوی (عینی علیہ السلام کے فدایا خدا کا بیٹا ہونے کا کہا ہے شک و آپ نے فرمایا پھر بیتمہارا وعوی (عینی علیہ السلام کے فدایا خدا کا بیٹا ہونے کا کہا ہے۔ کہا ہے شک و آپ نے فرمایا پھر بیتمہارا وعوی (عینی علیہ السلام کے فدایا خدا کا بیٹا ہونے کا کہا کہ سالم کے خدایا خدا کا بیٹا ہونے کا کہا کہا ہے۔

کیونکہ بیٹا باپ کےمشابہ ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام میں خداکی کوئی صفت بھی نہیں۔ پھر خدا کا بیٹا کیسا؟

د کیھئے!اس مناظرہ میں آنخضرت کاللیکانے عیسائیوں کے دعویٰ الوہیت کتے وابن اللہ کوہڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے اورکیسی جامع مانع تقریر ہے۔ مرزا قادیانی کی طرح گالیاں نہیں دیں اور نہ لمبی چوڑی تقریر کی ہے۔ بلکہ ہرایک لفظ گوہر نایاب ہے۔

باب دعاوی مرزا

مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

.....

انبیاء گرچہ بودہ اند بسے من بعرفاں نہ کمترم زکسے کم نیم زال ہمہ بروئے یقیں ہر کہ گوید دروغ ہست ولیمین

ترجمہ: انبیاء گرچہ بہت ہوئے ہیں۔ لیکن میں بھی معرفت میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ یقنیا میں ان تمام انبیاء سے کم نہیں ہوں۔ جو شخص کیے جھوٹ ہے اور واقعتی ہے۔

(نزول أسيح ص٩٩ بنزائنج٨١ص٧٢)

النظم بنیوں کے نام میر کا قادیانی فرماتے ہیں۔''خداتعالیٰ نے مجھے تمام انہیاء کا مظہر کھے ہیں۔ مشربرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میر کی طرف منسوب کئے ہیں۔ بیس آ دم ہوں، بیس فیٹ ہوں، میس نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، آتی ہوں، میں اساعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں میں بیس کور برجمہ ہوں، میں میں ہوں اور آ مخضرت کا اللہ کے نام کا مظہراتم ہوں۔ لینی ظلی طور برجمہ اوراحہ ہوں۔''
اوراحہ ہوں۔''

میں جھی آ دم بھی مویٰ جھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول سلیس ہیں میری بے شار

( در مثین ار دوس ۱۲۹)

۳ مرزا قادیانی کامی قول بھی ہے۔''د نیایس کوئی نی ٹیس گذراجس کا نام جھے منیس دیا گیا۔'' ( تیر خیقت الوق ۴۷ مرزا تا میں ۲۲ مرزائن ج۲۲ س ۵۲۱)

۵..... نیز فرماتے ہیں۔

کربلائیست سیر ہر آنم صد حسین است درگریبانم آدم نیز احمد مختار دربرم جلمهٔ ہمہ ابرار آنچہ دادست ہر نبی راجام دادآں جام رامرا بتام (درثین فادی ۲۸۷)

ترجمہ: میں ہروقت کر بلامیں سیر کرتا ہوں۔ سوامام حسین تو میری جیب میں ہیں۔ میں آ دم ہوں۔ حضرت احمد ہوں۔ تمام نیکوں کے لباس میں ہوں۔ خدانے جو پیالیاں ہر نبی کو دی ہیں۔ ان پیالیوں کا مجموعہ مجھے دیا ہے۔

· · · · · · مسیح قادیانی فرماتے ہیں۔ 'میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں

کھڑا ہوں بھی ہے کہ ہیں عیسلی پرتی کے ستون کوتو ڑدوں اور بجائے مثلیث کے تو حید کو پھیلا ڈل اور آنخضرت گائلیج کی جلالت اور عظمت اور شان دنیا پر ظاہر کروں ۔ پس اگر جھے سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت عائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں ۔ دنیا جھے سے کیوں دشمی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی ۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کردکھا یا۔ جو شیح موجود اور مہدی معبود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر میں سچا ہوں ۔ اور اگر پچھے نہ ہوا اور میں مرکبیا تو پھرسپ گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔'' (اخبار بدرج ۳ ش) ۴۵ میں مورود ان ۲۰۹۱ء)

نتیجہ: مرزا قادیانی کے بید دعاوی ان کے اصلی الفاظ میں پیش کر کے ہم اپنے ناظرین سے عموماً اور امت مرزائی سے خصوصاً سوال کرتے ہیں کہ کیاعیسیٰ پرسی کا ستون ٹوٹ گیا؟ کیا بجائے سٹلیث کے تو حید پھیل گئی؟ کیا تمام مشرق ومغرب میں اسلام پھیل گیا؟ کیا مرزا قادیانی ابھی مرینہیں؟

ان سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ہے۔جس سے کسی کوا نکارنہیں کہ عیسی پرتی اور صلیب پرتی دور اللہ برتی دن بدن بڑھر ہی ہے۔اگر شک ہوتو سننے ۔لا ہوری احمدی جماعت کا اخبار پیغا صلح کھتا ہے۔''آج سے ڈیڈ ھسوسال پہلے ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی۔آج بچاس لا کھ کے قریب ہے۔'' (پیغا صلح مورود ۲۸ رارچ ۱۹۲۸)

اور سننے: '' ۱۹۲۷ء شی عیسائیوں نے ۱۹۱۷ کد ۸ ہزار نسخ ہندوستان کی مختلف زبانوں میں بائبل کے شاکع کئے ہیں۔''

اور سننے اور دل لگا کر سننے تا کہ آپ کومعلوم ہو کہ جیسٹی پرتن کا ستون کہاں تک گراہے۔ صد

آگڑاہے۔ پیغام ملح بتا تاہے۔ مسیح المجمنیں

اس وقت ونیا میں میسجیت کی اشاعت کے لئے جو بردی بردی انجمنیں سرگرمی اور مستعدی سے کام کر رہی ہیں ان کی تعداد سات سو ہے اور بیہ صرف انگلیکن اور پرائسٹنٹ سوسائٹیاں ہیں۔رومن کیتو ھلک،کلیسا کی جمعیتیں ان کےعلاوہ ہیں۔۱۹۲۳ء میں جن ممالک میں اوّل الذکر انجمنوں کو مالی المداددی ان کی فہرست حسب ذیل ہے۔

> امریکہ ۱۹۷۷ ۱۳۹ برار ۱۸۰ پونڈ کینیڈا کلاک ۲۲ برار ۱۹۹ پونڈ

۳۵۳ يونڈ 21لاكم برطاني جماعتيں ۲۹ بزار 2لاکھ ۸۰ بزار ۱۹۲۰ بونڈ نارو ہے، سویڈن ۸۰ بزار ۹۲۰ بونڈ ےلاکھ مالينٹر ،سوئٹز رلينٹر 90س ہونڈ جرمني ۲ېزار ۲۹۸یونڈ ميزان: الككرور الاكه الاارار اس طرح تمام ممالک میں تثلیث تھیلتی جاتی ہے اور بیمرزا قادیانی کے وجود کی برکت ہے۔ احمدي دوستو! خدارا زباني باتول اور ليجه دارتقريرول كوچهور كردل مين سوچو كه كيا مرزا قادیانی نے جو کام اپنا ہتلایا تھاوہ کر گئے؟ مرزا قادیانی کا نامرادی اور ناکامی کی حالت میں تشریف لے جانا بہت بواصدمہ ہے اور اس صدے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں۔

کوئی بھی کام مسیحا ترا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

# بابتضوف مرزا

الحادكي بنيإد

جناب مرزا قا دیانی فرماتے ہیں۔ ''شرعی والہامی امورا لگ الگ رہتے ہیں۔ اس
لئے کشفی یا الہامی امور کوشریعت کے تالیح نہیں رکھنا چاہئے۔ وی الٰہی کا معاملہ اور ہی رنگ کا ہوتا
ہے۔ اس کی ایک دونظیرین نہیں۔ بلکہ ہزاروں نظائز موجود ہیں۔ بعض وقت ملہم کوالہام کی روسے
ایسے احکام ہتلائے جاتے ہیں کہ شریعت کی روسے ان کی بجا آوری درست نہیں ہوتی گرمہم کا بیہ
فرض ہوتا ہے کہ ان کی بجا آوری میں ہمتن مصروف رہے۔ ورنہ گئجگار ہوگا۔ حالانکہ شریعت اسے
گئجگار نہیں تھہراتی۔ بیتمام ہا تیں من لدنا علما کے ماتحت ہوتی ہیں۔ ایک جاہل بے بصیرت بے
شک اسے خلاف شریعت قرار دیے گا۔ گرییاس کی اپنی جہالت وکور باطنی ہے کہ ان ہا توں کوخلاف
شریعت سمجھے۔ دراصل اہل باطن کے لئے وہ بھی ایک شریعت ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری اان پر
فرض ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر

(اخبارالحكم ج ئ ٣٥ م ١٥ مورند ٢٢ رجون ١٩٠٣ء،مندرجة ثرينة العرفان ٥٨٢٥) ناظرين! كيا اجها عارفانه ومتصوفا نه نكته ہے۔جس كو ہرا يك لمحد زنديق سامنے ركھ كر خلاف شرع امورکورواج دے سکتا ہے۔جیسا کہ اس زمانہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کوخلاف شرع امور سے روکا جائے تو وہ صاحب جواب دیتے ہیں کہتم کو حقیقت ومعرفت وباطن کاعلم نہیں۔

صفرات! یہ بین می موعود، اسلام کے صلی اعظم \_ معنوات اینا حافظ دوست ہی دیشن جال ہوگیا اپنا حافظ نوش دارو نے کیا کیا اثر سم پیدا

#### بابمعيارمرذا

پېلامعيار پيش گوئی

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''ہمارے صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بیزھ کراورکوئی تک امتحان نہیں ہوسکتا۔' (آئینیکلات اسلام ۱۸۸۸ بزنائن جھ ۱۸۸۸ میں اسلام ۱۸۸۸ بزنائن جھ ۱۸۸۸ مطلب بالکل صاف ہے کہ مرزا قادیانی کا بچ جموٹ پر کھنے کے لئے ان کی پیش گوئیوں سے بردھ کرکوئی کسوٹی نہیں۔سو جناب مرزا قادیانی کے فرمان کے مطابق ہم آپ کی پیش گوئیوں بے فور کرتے ہیں۔

## نكاح مرزا

ىيلى پېش گوئى

مرزا قادیانی نے اپنی صدافت کے لئے ایک پیش گوئی فرمائی تھی۔جس کی وجہ یہ پیش آئی تھی کہ جناب مرزا قادیانی نے اپنے قریبی رشتہ میں ایک نوعمرلڑ کی سے نکاح کا پیغام دیا۔جس کی بابت ککھتے ہیں۔'وھی حدیثہ السب وأنا متجاوز علی النجمسیں ابھی چھوکری ہے اور میں پچاس سال سے زیادہ ہوں۔

(آئينه كمالات اسلام ص٧٤٥ بخزائن ج٥٥٥٥)

اس الرکی کے والد نے رشتہ کرنے سے اٹکار کر دیا۔ تو مرز آقادیانی نے اعلان پراعلان اوراشتہار پراشتہار روسیئے شروع کروسیۓ اور کہا کہ اس الرکی کا ٹکاح خدانے میرے ساتھ کردیا ہے اور خدانے مجھے بذریعے الہا مفر مایا ہے کہ اگر بیار کی کسی اور جگہ بیابی گئی تو تین سال کے عرصہ میں اس کا خاو تدم جائے گا وہ بیوہ ہوکر میرے ساتھ بیابی جائے گی۔

| چنانچیفرمات ہیں۔' دعوت رہی بالتضرع والابتہال وصددت الیته                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بدى السوال فالهمني ربي وقال ساريهم ٠ آية من انفسهم واخبرني وقال                                                                                                                                        |
| ي ساجعل بنتا من بناتهم ٠ آية لهم فسهاها بعدموتها ولا يكون إحديها من                                                                                                                                    |
| نعاصمه ین " (سرورق کتاب کرامات الصادقین ص اخیر )                                                                                                                                                       |
| ترجمہ: میں (مرزا قادیانی) نے بڑی بڑی عاجزی سے دعا کی تواس نے مجھے الہام کیا                                                                                                                            |
| کہ میں ان (تیرے خاندان کے ) لوگول کوان میں سے ایک نشانی دکھا ڈن گا۔                                                                                                                                    |
| فداتعالی نے ایک اڑی (محمدی بیگم) کانام کے رفر مایا کہ وہ بیوہ کی جائے گی۔اس کا                                                                                                                         |
| ناونداور باپ نکاح کے دن سے تیسر ہسال تک فوت ہوجا کیں گے۔ پھرہم اس لڑی کو تیری                                                                                                                          |
| ار مار کا در ہوئی ہے گئی ہے گئی۔<br>الرف لائیں گے اور کوئی اس کوروکٹییں سکے گا۔                                                                                                                        |
| رے ویں اور در میں کا دروں کا اس کے اندر کی پیش کوئیاں ہیں جیسا کہ خود<br>بظاہر تو یہ ایک پیش کوئی ہے۔لیکن اس کے اندر کی پیش کوئیاں ہیں جیسا کہ خود                                                     |
| بھاہر و بیان ہیں وق ہے۔ کا ان کے اندر کا میں وئیں این ہیں کہ وور<br>رزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |
| رروا فادیان سرمانے ہیں۔<br>روشیار پوری کے داماد (مجمدی بیگم کے خاوند) کی مدت کی نسبت پیش گوئی جو پی شلع لا مور کا باشندہ                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                        |
| ہے۔ جس کی میعاد آج کی تاریخ سے جو اکیس متبر ۱۸۹۳ء ہے۔ قریباً گیارہ مہینے ہاقی رہ گئے<br>دلون گی سیدیں کر سے کا میں اور میں اس کے میں اس میں میں میں اس کا میں اس کر ہوئے ہوئے کا میں اس کر ہوئے کی میں |
| یں۔( لیخی اگست ۱۸۹۳ء تک اس کی زندگی کا خاتمہ ہے۔اس ہے آ گےنییں۔ حالا تکہ وہ اب تک<br>اس میں میں میں میں میں اور اس کے اس کا تعدید کا میں اس ک    |
| یں ہے) بیتمام امور جوانسانی طاقت سے بالکل بالاتر ہیں۔ایک صادق یا کا ذب کی شاخت                                                                                                                         |
| کے لئے کافی ہیں۔ ذرا آ گے چل کر فرماتے ہیں۔ وہ پیش گوئی جومسلمان کی قوم سے تعلق رکھتی                                                                                                                  |
| ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجز اء میہ ہیں۔                                                                                                                                                 |
| که مرز ااحمد بیگ هوشیار پوری تین سال کی معیاد کے اندر فوت ہو۔                                                                                                                                          |
| ا اور پھر داما داس کا جواس کی دختر کلاں (حمدی بیگم کا شوہرہے) اڑھائی سال کے اندر                                                                                                                       |
| فوت ہو۔                                                                                                                                                                                                |
| ۲ اور پھریہ کەمرزااحمد بیگ تاروز شادی دختر کلال فوت نه ہو۔                                                                                                                                             |
| ٨ اور پھر پير كه وه دختر بھى تا نكاح اور تاايام بيوه ہونے اور نكاح ثانى كے (جومرز ا قاديانى                                                                                                            |
| سے ہونا تھا) فوت نہ ہو۔                                                                                                                                                                                |
| المسسس اور پھر بیماجر (مرزا قادیانی) بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہو۔                                                                                                                       |
| سسس اور پھر ہیک اس عاجز سے نکاح ہوجائے اور ظاہر ہے کہ بیتمام واقعات انسان کے                                                                                                                           |
| اختیار مین نبیں۔ (شہادت القرآن کا ۸ مزران ج۲ ص ۲۷۳)                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                        |

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کو بہت ہی عظیم الشان بٹلایا ہے اوراس کے اجزاء بھی تفصیل سے بیان کر دیئے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی پراتنا زور دیا ہے کہ اگرتمام عبارات متعلقہ پیش گوئی ہذا جمع کی جائیں تو ایک کتاب بن جائے گی۔لیکن ہم مخضراً چند عبارتیں بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

ا..... '' تیج ہے وہ عورت (محمدی بیگم ) میرے ساتھ بیا بی نہیں گئی۔ گرمیرے ساتھاس کا بیاہ ضرور ہوگا۔''

۲..... وه عورت (محمدی بیگم) اب تک زنده ہے۔ میرے نکاح میں وه عورت ضرور آئے گی۔ (پھر کیا ہوا)

مرزا قادیانی ایک اورمقام پرفرماتے ہیں۔

سسس د خداتعالی نے پیش گوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرز ااحمد بیک ولد مرز اگاماں بیک ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کارالیا بہت عداوت کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کارالیا بی ہوگا اور فرمایا کہ خدا تعالی ہر طرح اس کو تمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرائیک روک کو درمیان سے اٹھادے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی ٹیس جو اس کوروک سکے۔''
اس کوروک سکے۔''

اس عبارت سے مرزا قادیانی کے عزم واستقلال کا کمال ثبوت ماتا ہے کہ باوجود یکہ مکلوحہ دوسری جگہ بیائی گئی تھی۔ تاہم مرزا قادیانی امید لگائے بیٹے ہیں کیا تج ہے۔ سٹیھلنے دے ذرہ اے ناامیدی کیا قیامت ہے

کے رہے درہ اے ۱۰ میدن کا جائے ہے مجھ سے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے ناظرین! کیا ان عبارات کو دیکھ کر اس نکاح کے بیٹی ہونے میں کسی فتم کا شہرہ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ تاہم مرزا قادیانی نے اس نکاح کو رجٹری بھی کرایا اور رجٹری بھی کسی انگریزی محکمہ میں نہیں بلکہ محکمہ میں نہیں اسکی تصدیق انگریزی محکمہ میں نہیں اسکی تصدیق کرائی۔ تاکہ کسی مسلمان کو چون وچرا کرنے کی گنجائش نہرہے۔ پس اس رجٹری کی عبارت سننے۔ جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

ه..... داس پیش گوئی کی تصدیق کے لئے جناب رسول اللہ کا ٹیڈی کہ پہلے سے
ایک پیشین گوئی فرمائی ہے۔ نیت روج دوللله "پیٹی وہ سے موجود ہوی کر سے کا اور نیز صاحب
اولا دہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ بیٹو وہ اور اولا دکا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہرایک
شادی کرتا ہے اور اولا دہمی ہوتی ہے۔ اس میں پچھٹو بی نہیں بلکہ بیٹو وہ سے مرادوہ فاص تزوج ہے
جو بطور نشان ہوگا اور اولا دسے مرادوہ فاص اولا دہ جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔
گویا اس چگہ رسول اللہ کا ٹیٹی ان سیاہ دل محکروں کو ان سے ٹیمہات کا جواب دے دہ ہیں اور فرما رہے
ہیں کہ بیہ یا تیں ضرور پوری ہول گی۔ " (ضمیر انجام آھم ص۵۳ عاشیہ بخوائن جاامی سے سے سے

اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ مرزا قادیانی کا بدآ سانی نکاح مدینہ طیبہ کی عدالت عالیہ میں رجنری ہو چکا ہے۔ اس کے ممکن نہیں کہ ظہور پذیر نہ ہو۔ بہت خوب مرکبا ہوا۔ آہ! اس کا جواب بوادلفگارہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے۔

> جدا ہوں یار سے ہم اور نہ ہوں رقیب جدا ہے اپنا اپنا مقدر جدا نصیب جدا

مرزا قادیانی نے اس نکاح کے لئے لالچ دیا۔ دھمکی بھی دی اور ہرایک تدبیر کو کام میں لائے کیکن خدا کی مرضی سے نامراد ہی رہے۔

ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

۲ ...... ۱ د اس خدائے قادر مطلق نے جھے فرمایا کہ اس مخص کی دختر کلال کے تکار کے لئے سلسلہ جینانی کراوران کو کہد دے کہ تمام سلوک ومروت تم سے اسی شرط پر کیا جاوے گا اور بیر نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحت کا نشان ہوگا اوران تمام رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پاؤگے۔ جواشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۰ء میں درج ہے۔ (بیلا کی ہے) کیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا نجام بہت ہی براہوگا۔'' (بیدہمکی ہے)

(اشتهار ارجولائي ۱۸۸۸ء مندرجه آئينه كمالات اسلام ص ۲۸۱ نزائن ج ۵ ص ۲۸۱)

اس چیش گوئی نے امت مرزائید کو بخت پریشان کر رکھا ہے۔ کوئی پچھ کہتا ہے کوئی پچھ کہتا ہے کوئی پچھ فرما تا ہے۔ لیکن جناب مرزا قادیا فی نے ان سب کا جواب دینے سے ہم کو سبکدوش فرما دیا ہے۔
کی چلٹ نیس سکتی۔ امت مرزائید اللہ تعالی کو حاضر نا ظرجان کر حضرت مرزا قادیا نی کا فرمان سنیں۔
کی چلٹ نیس سکتی۔ امت مرزائید اللہ تعالی کو حاضر نا ظرجان کر حضرت مرزا قادیا نی کا فرمان سنیں۔
حضرت موصوف فرماتے ہیں۔ ''دنفس پیش گوئی اس عورت (حجمہ ی بیگم) کا اس عاجز (مرزا قادیا نی) کے نکاح میں آنا تقدیم میرم (ان ٹل) ہے۔ جو کسی طرح ٹلٹیس سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے الہام الی میں یہ فقرہ موجود ہے۔ ''لا تبدیل لکلہ ان اللہ '' ایشنی میری (اللہ کی) ہیا بات نہیں بیا گی۔ ایس باشل ہوتا ہے۔''

(اشتہار ۲۷ اکتوبر ۱۸۹۳ء مندرجہ کتاب بیلنے رسالت جسم ۱۱۵ اجموھ اشتہارات جسم ۱۵۹)

ناظرین اس سے بڑھ کر بھی کوئی صاف گوئی ہوگی ۔ جو حضرت مرزا قادیا نی نے اس
عبارت میں فرمائی ہے ۔ بات بھی تھے ہے کہ خداجس امر کی بابت خبرد ہے پھراس کی تائید کے لئے
لاتبدیل فرمائے ۔ پھروہ تبدیل ہوجائے ۔ تو خدائی کلام کے جھوٹ ہونے میں پھوٹک رہتا ہے؟
ابسوال بیہ کہ کہا یہ تکاح مرزا قادیا نی سے ہوگیا۔ آہ! اس کا جواب بڑی حسرت
اورافسوس کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ کاح نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ۲۲ مرش کی ۱۹۰۹ء کے دن بیچارے
اس حسرت کوا پنے ساتھ قبر میں لے گئے ۔ اب ان کی قبرسے گویا ہیآ واز آتی ہے ۔
جدا ہوں یار سے ہم اور نہ ہوں رقیب جدا

جدا ہوں یار سے ہم اور نہ ہوں رقیب جدا ہے اپنا اپنا مقدر جدا نصیب جدا

کیاکسی نبی کی اُسی حتّی اور قطعی پیش گوئی جُھوٹی نکلی؟ جس کواس نبی نے اپنے صدق یا کذب کا معیار تھر ایا ہواور خدانے بار باراس کو پورا ہونے کی تاکید فرمائی ہوتو پھر خدا کا کیاا عتبار رہا؟ جوانسان سے بھی زیادہ جھوٹا ہو۔ وہ خدا کیسا؟ کیونکہ اسٹنے پختہ وعدہ کا توانسان بھی پچھ پاس کرتا ہے۔خدا تو خدا ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''وہ (خدا) ہر بات پر قادر ہے۔گمر اپنی صفات قدیمہ اورا ہے عہداور وعدے کے برخلاف نہیں کرتا اورسب پچھ کرتا ہے۔''

(ازالهاوبام ص ۲۸۷ فزائن جهص ۲۰۱)

اور (توضیح مرام ۱۰۸ بخزائن جسم ۵۵) پرفرماتے ہیں' 'کیا ایسے بزرگ اور حتی وعدہ کا ٹوٹ جانا خدا تعالی کے تمام وعدوں پر ایک بخت زلز لہنمیں لاتا؟ ان لغو با توں سے خدا تعالیٰ کی کسر شان اور کمال درچہ کی ہے ادبی نہیں ہوگی؟'' (خرور ہوگی)

# نكاح كاالهام تفااور نكاح نبيس موا

(مولوى محمطى ايم اب امير جماعت احدبيلا موركا قول)

شهد شابد من ابلها

مولوی محموعلی صاحب لا ہوری احمدی جماعت کی ایک شاخ کے امیر ہیں۔ آپ اس پیش گوئی کی نسبت جورائے رکھتے ہیں۔وہ قابل دیدوشنید ہے۔آپ فرماتے ہیں۔'' یہ سچے ہے کہ مرزا قادیانی نے کہاتھا کہ نکاح ہوگااور پیجی سے ہے کہیں ہوا۔"

(اخبار پیغام ملح لا بور ۱۲ ارجنوری ۱۹۲۱ء)

دوسرى پېش گوئی داماداحد بیک سلطان خاوند محمدی بیگم کی موت کے متعلق

جناب مرزا قادیانی اس کے متعلق فرماتے ہیں۔''میں یار بار کہتا ہوں کرنفس پیش گوئی داماداحمہ بیک (سلطان محمہ) کی تقدیر مبرم (ان ٹل) ہے۔اس کی انتظار کرواورا گرمیں جموٹا ہوں تو (انجام آئقم ص ۳۱ خزائن ج ااص ۳۱) يه پيش گوئي بوري نه هوگي اور ميري موت آجائے گي۔'' اس میں مرزا قادیانی صاف فرمار ہے ہیں کہ اگر سلطان حمہ کی موت کی پیش گوئی جس کی میعاداگست۱۸۹۴ءتک ہے۔کمامر پوری نہ ہوئی لیعنی وہ اس میعاد کے اندر نہ مراتو میں جھوٹا موں۔ پھر کیا ہوا؟ مرزا قادیانی انقال فرما گئے اور سلطان محمداب تک زندہ ہے۔

اب ہم ایک آخری فیصلہ سناتے ہیں۔جومرز اسلطان محمد (رقیب خاص) کے نمرنے کی صورت میں مرزا قادیانی نے اپنے حق میں کیا ہواہے۔رسالضمیمہ انجام آتھم میں اس پیش گوئی یر بحث کرتے ہوئے اس کے دوجز قرار دیئے ہیں۔ایک مرز ااحمد بیگ والد منکوحہ کی موت، دوسرا سلطان محمد کی موت اس دوسرے جزو کی بابت فرماتے ہیں۔''یادر کھو کہ اس پیش گوئی کی دوسری جز دیوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بدے بدتر تھہروںگا۔اے احتو! بیانسان کا افتراء نہیں نہ سی خبیث مفتری کا کاروبار ہے۔ یقنیناسمجھو کہ بیرخدا کاسچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی با تیں نہیں (ضميرانجام آئقم ص۵۴ خزائن ج ۱۱ص ۳۳۸)

بالكل تُعيك بيخداك با تين نهين مُلتين اورجونل جائين وه خداكي با تين نهين - "اهـنـا

اب ہم مرزا قادیانی کا آخری نوٹس ان کے مریدوں کوسنا کرایک سوال کرتے ہیں۔
مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ '' چاہتے تھا کہ ہمارے نادان مخالف اس پیش گوئی کے انجام کے منتظر
رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگو ہری طاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت بیسب با تیں پوری ہو
جا ئیس گی تو کیا اس دن بیا ہمتی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن بیتمام لڑنے والے چائی کی
تلوار سے کلڑے کیل میں ہوجا ئیس گے۔ ان بیوتو فوں کوکوئی بھاگنے کی جگہ نہ رہے گی اور نہایت
صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چروں کو بندروں اور سوروک کی طرح کردیں گے۔'' (منہدانیام آھم من 84 ہزائن جااس ۲۳۳)

احمدی دوستو! سنتے ہومرزا قادیانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا مطلب بیہ ہنہ کہ اس پیش گوئی کے خاتمہ پرالیا ہوگا۔واقعہ جس کےخلاف ہوگا پھر کیا ہوا؟ بستم خور بجھالو۔

اگر گوتم زبان سوزه

آہ! مرزا قادیانی اس حسرت کودل ہی میں لے گئے۔ بلکہ آج ان کی قبرے گویا آواز آرہی ہے۔ جو آرزوہے اس کا نتیجہ ہے انفعال۔ اب آرزو میہ کہ بھی آرزو ندہو۔ تنیسری پیش گوئی ڈاکٹر عبد انحکیم کے متعلق

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں: '' ہاں آخری دیمن ایک اور پیدا ہواہے جس کا نام عبدائکیم خان ہے اوروہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کار ہنے والا ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۴ مراگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجا ؤں گا اور بیاس کی سچائی کے لئے ایک نشان موگا۔ پٹیخش الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور جمھے دجال اور کا فراور کذاب قرار دیتا ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۳۲۱ خزائن ج۳۲ص ۳۳۷)

چنانچہ ایسانی ہوا کہ مرزا قادیانی عبدالحکیم کی پیش گوئی کے مطابق ۲۶ مرئی ۱۹۰۱ء کے دن دار فانی سے کوچ کر گئے۔ عبدالحکیم کی پیشین گوئی کے مقابل مرزا قادیانی نے بھی عبدالحکیم کی پیشین گوئی کے مقابل مرزا قادیانی کی عبارت سنئے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔'' گر خدانے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر جھے خبردی کہ وہ خود عذاب میں بہتلا کیا جائے اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شرسے محفوظ رہوں گا۔ سویہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشبہ یہ بات تی ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدرکرے گا۔'' (چشہ معرف معرف معدامی برائن ج ۲۲س سے سے مدان کی حدر میں ۲۲س صادق ہے خدا اس کی مدرکرے گا۔''

معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا ذب ہے۔ورنہ خداان کی مدوکر تااوران کے دشمن عبدا تھے۔ کوان کے سامنے ان کی پیش گوئی کے مطابق ہلاک کرتا۔ باوجود یکہ مرزا قادیانی نے بید عالمجی کی ''دب فرق بین صادق و کاذب انت تری کل مصلح وصادق '''یشی اے خداصاد ق اور کا ذب میں فرق کر کے دکھا۔ تو چانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے (اور عبدا تکیم کو بیٹیش گوئی مجی سائی ) کفر شتوں کی تھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔''

(ديكيمواشتبار المحقة حقيقت الوي ص١٩٦٠ خزائن ج٢٢ص ٢١١)

گرند دعائی قبول ہوئی اور نہ فرشتوں کی تھپنی ہوئی تلوار نے عبدائکیم کوئلڑ کے کلڑ کے اسے ہوئی سے اس مزا قادیا نی کی بہت می پیش کو ئیاں اور البامات اور دعائیں غلط اور جھوٹی خاہت ہوئی ہیں۔ مثل منشی عبداللہ آتھ موالی پیش کوئیاں اور البامات اور دعائیں مولا ناجی حسین صاحب بٹالوی مرحوم و ملاجح بخش مالک اخبار جعفر زلمی لا ہور اور مولوی ابوالحن تیتی کے متعلق پیش کوئی کی۔ جو مراسر جھوٹی نکل ۔ حفاظت قادیان از طاعون والی پیش کوئی بھی غلط نکل ۔ مولا نا مولوی ثناء اللہ صاحب امر ترک کا ذب شہر ۔ ۔ اپنی صاحب امر ترک کا ذب شہر ۔ ۔ اپنی عمر کا البام بھی غلط نکلا۔ خوشیکہ بہت سے البامات وپیشین کوئیاں اور دعائیں اور مکاشفات جھوٹے خاہت ہوئے۔ جن کی اگر تفصیل کی جائے تو وپیشین گوئیاں اور دعائیں اور مکاشفات جھوٹے خاہت ہوئے۔ جن کی اگر تفصیل کی جائے تو ایک بہت بوخ مرکز میں اور مکاشفات جھوٹے گا۔ کین تہیں چونکہ اختصار مطلوب ہے۔ البذا ہے سلسلہ ہم اس شعر برختم کرتے ہیں۔

کوئی بھی کام مسیحا ترا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا اورناظرین کےسامنے دوسرامعیار پیش کرتے ہیں۔

**دوسرامعیار کذب مرزا** جھوٹ جو بولے گا دہ چھتائے گا پچ بھی اس کا جھوٹ سمجھا جائے گا جناب مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ کی بہت ندمت کی ہے۔ چنا نچیفر ماتے ہیں۔ ''جھوٹ بولنے سے مدر دنیا میں کوئی گناہ نہیں۔''

(تترحقيقت الوحي ٢٧ ، خزائن ج٢٢ ص ٢٥٩)

۱۰۰۰۰۰۰ " نظاہر ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں پر بھی اس پراعتبار نیمیں رہتا۔'' (چشم معرف سے ۲۲۲ بزدائن ہے ۲۳س ۲۳۳)

سسس ''جولوگ دنیا کی اصلاح کے لئے آتے ہیں۔ان کا فُرض ہوتا ہے کہ سچائی کوزیمن پر کھیلادیں اور جھوٹ کی نخ کئی کریں۔ وہ سچائی کے دوست اور جھوٹ کے دشن بر ریویج ہیں۔'' (ریویج ہیں۔''

لیکن جس طرح ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور۔ مرزا قادیانی کی تحریروں میں بھی جموٹ کی بہت ملاوٹ پائی جاتی ہے۔بطور نمونہ ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔

يبلاحجوث

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

ا ...... دوگر صدیث کے بیان پراعتاد ہے تو پہلے ان حدیثوں پڑھل کرنا چاہئے۔ جوصحت اور وثوق بیں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلاً سی مجناری کی وہ حدیثیں جن بیں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے۔ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں کھاہے کہ آسان سے اس کے لئے آ واز آئے گی۔ ' ہذنا بحلیفلہ اللہ المہدی ''اب سوچ بیحدیث کس پایداور مرتبہ کی ہے جوالی کتاب میں درج ہے جواصح اکتتب بعد کتاب اللہ ہے۔'' پیعدیث کس پایداور مرتبہ کی ہے جوالی کتاب میں درج ہے جواصح اکتتب بعد کتاب اللہ ہے۔''

مرزا قادیانی نے بیہ بالکل جھوٹ بطور دھو کہ دہی لکھا ہے کہ:'' ہذا محلیفتہ اللّٰہ البہ ہدی '' بخاری کی حدیث ہے۔امت مرزائیہ ہمت کرکے بخاری میں بیرحدیث دکھا ئیں اور اپنے مرشد کو جھوٹ سے بری ثابت کریں۔ دوس انجھوٹ

مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

۲ ...... "د ایک مرتبه آخضرت طالی خاسد دوسر ملکول کے انبیاء کی نسبت سوال کیا تو ایک مرتبه آخضرت طالی کی میں خدا تعالی کے بی گزرے بیں اور فرما یا کہ: "کان فی الهند نبیا اسوداللون السمند کابنا " "لینی ہندس ایک نبی گزراہے جوسیاه رنگ تھااور نام اس کا کا بمن تھا۔ یہی تعلی جس کو کرش کہتے ہیں۔ " ( تتر چشم حرفت ص ۱ بزرائن جسم سمس سسم سسم کابنا کی میں میں کا کا بمن تھا۔ کی میں کا کا بمن تھا۔ کی کھنے ہیں۔ " ( تتر چشم حرفت ص ۱ بزرائن جسم سمسم سم سالی کا کا بمن تھا۔ کی کھنے ہیں۔ " ( تتر چشم حرفت ص ۱ بزرائن جسم سم سمس

سی بھی مرزا قادیانی کا جھوٹ ہے۔آ تخضرت کا اللہ اللہ عدیث میں بیٹیس فرمایا

کہ: ' تکان فی الہند نبیا اسود للون اسہ کا کاہنا ''اگرامت مرزائیر مرزا قادیانی کو
جھوٹ سے بری جھتی ہے تو کسی صدیث کی کتاب سے ' تکان فی الہند نبیا '' نکال کر
دکھائے۔ورندا ہے بیر کے کذب کا اقرار کر ہے۔ورختیقت بیجھوٹ خود کرش بننے کے لئے گھڑا

گیا ہے۔ پہلے کرش بی مہاراج کو جھوٹ بول کر نبی ثابت کیا اور پھرخود کرش بن بیٹھے۔جیسا کہ
خود فرمائے ہیں: '' ہرایک نبی کا نام جھے دیا گیا ہے۔ چنا نچہ جو ملک ہند میں کرش نام ایک نبی گر را

ہے۔ جس کور درگو پال بھی کہتے ہیں۔ لیحن فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا۔ اس کا نام بھی جھے دیا

گیا ہے۔ آ رید قوی صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بارمیرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو
ہوں اور یدوی صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بارمیرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو

(تترحقيقت الوحي ص ۸۵ بنزائن ج۲۲ ص ۵۲۲)

مرزا قادیانی نے لوگوں کو جس چیز کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا اس کا دعویٰ کر دیا۔ ہندووَں کوکرش کے ظہور کا منتظر دیکھا تو کہہ دیا کہ میں کرش ہوں۔مسلمانوں کوامام مہدی علیہ السلام کا منتظر دکھی کر فرمایا کہ میں عیسیٰ ومہدی سب پھھ میں ہی ہوں۔اگرآپ کرشن ہیں تو گو پیاں کہاں ہیں؟۔

تيسراحھوٹ

سسس در مولوی غلام دیگیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی محمداسا عیل علی گردہ والے نے میری نبست قطعی علم اگایا کہ اگروہ کا ذب ہے تھ ہم سے پہلے مرے گا۔ وہ ضرورہ ہم سے پہلے مرے گا۔ وہ ضرورہ ہم سے پہلے مرے گا۔ کیونکہ کا ذب ہے۔ مگر جنب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر پچکے تو پھر بہت جلد سے پہلے مرے گا۔ کیونکہ کا ذب ہے۔ مگر جنب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر پیک تو پھر مہت جلد آپھی نہر سم ساا بڑزائن جے ام سے سے میں مرکئے۔''

امت مرزائیہ ہتلائے کہ ان دونوں صاحبان نے کہاں ایبا لکھا ہے۔ یہ بالکل مرزا قادیانی کا سفید جھوٹ ہے کہ مولوی غلام دشکیر قصوری اور مولوی مجمدا ساعیل علی گڑھی نے ایبا لکھا ہے۔ اگر بقول مرزا قادیاتی ان کی تصانیف دنیا میں شائع ہو پھی ہیں تو کوئی مرزائی ہتلائے کہ وہ کوئی کتا ہیں ہیں اور ان میں وہ مضمون کہاں لکھا ہے۔ جس کو مرزا قادیاتی ان صاحبان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ورنہ اسپے مسے کے کذب کا اقرار کر کیجئے کہ آپ کو جھوٹ بول کراپی

صدافت ثابت کرنے کی بھی عادت تھی۔اس جگہ تو کہتے ہیں کہ:''ایباہی مسلمانوں ہیں سے ایک شخص جوقصور شلع کا رہنے والا تھا اٹھا اور نام اس کا غلام دشگیر تھا اور مولوی کہلاتا تھا۔اس نے کا ذب تھبرا کر دعا کے ذریعہ میری ہلاکت چاہی اور جھوٹے پر عذاب مانگا اور اس میں ایک رسالہ بھی کھا۔گراس رسالہ کو ابھی شائع نہ کرنے پایا تھا کہ وہ اپنی اسی بدعا کے اثر سے ہلاک ہوگیا۔'' کھا۔گراس رسالہ کو ابھی شائع نہ کرنے پایا تھا کہ وہ اپنی اسی بدعا کے اثر سے ہلاک ہوگیا۔'' (چشمہ عرفت ص ۳۲ صدوم بزرائن ج ۲۳ مسلم ۲۳۳)

اس جگدا قرار ہے کہ وہ رسالہ شائع نہیں ہوااورار ابعین کے حوالہ گزشتہ اور حقیقت الوی اور اس جگدا قرار ہے کہ وہ رسالہ شائع نہیں ہوا اور ارابعین کے حوالہ گزشتہ اور حقیقت الوی وغیرہ میں اس کا نام فتح الرجانی بتایا ہے اور اس کے صفحات کے حوالے بھی دیئے ہیں۔ حالا نکہ بیسب جموث ہے۔ مرز اقادیائی کو ایک جموث ہولئے کے لئے دوسرا جموث اور دوسرے کے لئے تیسرا جموث گھڑتا پڑا ہے اور حقیقت میں نہ کوئی ایسا رسالہ شائع ہوا اور نہ اس میں ایسا کھا گیا جس کو مرز اقادیائی ان دونوں صاحبوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیا نبی اسی طرح جموث بولا کرتے ہیں۔ کیا نبی اسی طرح جموث بولا کرتے ہیں جس طرح مرز اقادیائی ؟ اور باوجوداس کے پھر بھی قمر الانبیاء اور مرسل ربانی، نبی حقائی ، تی قادیائی جس طرح مرز اقادیائی آئی بائی تائی وغیرہ کی گردان پڑھی جاتی ہے۔

۴ ...... دولیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتش جن سے کہ اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتش جن میں موجود جب خاہر ہوگا تو اسلامی علاء کے ہاتھ ہے۔ کو کا فرقر اردیں گے اور اس کے قل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت تو ہین کی جائے گا وراس کو انرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والاخیال کیا جائے گا۔''

(اربعین نمبر۳ ص۲۰ ا۲، خزائن ج ۱۷ ص۲۰ ۲۰۰۹)

یہ مرزا قادیانی کا بالکل سفید جموث ہے کہ سے علیہ السلام کے ساتھ اسلامی علاء ایسا کریں گے۔ امت مرزائیہ بتائے کہ یقرآن کی کس آیت کا ترجہ ہے اور کس حدیث میں ایسا آیا ہے۔ کوئی ایک ہی حدیث بتادی جائے۔ مرزا قادیانی بیمض دھوکہ کے لئے جموٹ بول رہے ہیں۔ تاکہ مسلمان علائے اسلام کی پرداہ نہ کرتے ہوئے میرے جموث پر افتراء، غلط گوئی تحریف قرآنی تفییر نفسانی پرائیان لے آئیں۔ مرزا قادیانی کے دھوکے اور جموث قربہت ہیں۔ کیکن بوجہ اختصار بطور نمونہ چندذ کرکردیے گئے ہیں۔

## تيسرامعيارالهاممرزا

الله تعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں:

''وصاارسلنا من رسول الابلسان قومه ليبين لهه ''هواورتم نهر ايكرسول كواس كي قوم كي زبان مين الهام د كرجيجا ب- تاكدوه ان كوسمجما سك- ﴾

اس آیت کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرایک ہی ورسول کواسی زبان میں الہام کیا ہے جوزبان اس نبی کی قوم کی تھی جیسا کر محمد سول اللہ کا اللہ تاکی کے توم کی زبان میں جید دیا گیا۔ کیونکہ آپ کی قوم کی زبان عمل اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں۔ ا

باوجود کید محمد رسول الدُهناللِیم الله منا کی طرف بیسیجے گئے ہیں اور دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام عربی زبان میں دیا گیا۔ کیونکہ آپ کی قوم کی زبان عربی تھی اوراس معیار کا خلاف ثابت نہیں۔

یہ تو ہوا قرآنی معیارلیکن مرزائی آیات کی گردن مروڑ کر اپنے تو ہمات کے موافق بنانے کے چونکہ عادی ہیں۔اس لئے ممکن ہے کہ اس کی بھی کوئی باطل تاویل کرلیں۔لہذاان کے لئے مرزا قادیانی کا فرمان پیش کیاجا تا ہے۔مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

ا ...... ° ووریه بالکل غیر معقول اور بیبوده امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوکسی اور زبان میں ہوجس کو وہ بچھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہےاور الیسے الہام سے فائدہ کیا ہوا۔ جوانسانی سجھ سے بالاتر ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۲۰۹ بخزائن ج۲۳ ص ۲۱۸)

نیز فرماتے ہیں۔'' پس یاد کرنا چاہئے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو بھی عادت رہی ہے کہ وہ ہرایک قوم کے لئے اسی زبان میں ہدایت کرتا ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۹۰،۰۱۹ بخزائن ج۳۳ ص ۲۱۸)

جناب مرزا قادیانی کے نزدیک کسی انسان کوالیی زبان میں الہام ہونا جس کو وہ بچھ بھی نہیں سکتا۔ بالکل غیر معقول اور بیبودہ امر ہے اور سنت اللہ بھی یہی ہے کہ ہرقوم کواس کی زبان میں ہدایت کی جائے۔ ہم مرزا قادیانی ہی کے مقرر کردہ معیار کو لےکران کے الہامات کو پر کھتے ہیں۔ سو جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔'میںانگریزی سے بالکل بے بہرہ ہوں۔تا ہم خدا تعالیٰ نے بعض پیش گوئیوں کوبطورمومبت انگریزی میں میرے پرخلا ہرفر مایا ہے۔''

(حقیقت الوحی ۲۳۰ مخزائن چ ۲۲ ص ۳۱۷)

اور (حقیقت الوی ص ۳۰ منزائن ج ۲۲ ص ۳۱۷) پر فرماتے ہیں: '' میں انگریزی خوال خمیں ہوں اور ایکٹی اس زبان سے ناواقف ہوں۔' مرزا قادیانی تشلیم کرتے ہیں کہ میں انگریزی زبان سے بالکل بے بہرہ اور ناواقف ہوں۔ باوجوداس کے مرزا قادیانی کوانگریزی میں الہامات ہوئے ہیں۔ سنے فرماتے ہیں۔

God is coming by his army. He is with you to kill enemy.

(تلفظار دومیں) گاڈ از کمنگ بئ ہزآ ری۔ بی از ودیولوکل اپنیمی ۔

ہلاک کرنے کے لئے تمہارے ساتھ ہے۔ (حقیقت الوی ص ۲۰۳۰، ۱۳۰۰ س ۱۳۱۰، ۱۳۱۰) اگریزی اور تلفظ اردویس اور ترجمہ سب کچھ مرزا قادیا فی کا ہے۔

الريري اور مقط ارودين اور جماس بهرادا فاديان في المهام موالي المهام موالي المهام موالي المرايا

کیاہے۔

سس ''هو شعنا نعسا ''يالهام شايدعبراني ہے۔ جس كمعنى تيس كھلے۔ (البشرى مسم، جلداقل)

دیکھتے مرزا قادیانی کو بی بھی معلوم نہیں کہ بیالہام کس زبان کا ہے۔فرماتے ہیں شاید عبرانی ہو۔ واہ رہے رسول قادیانی۔ پھر فرماتے ہیں جس کے معنی نہیں کھلے۔ پھرالہام کس واسطے ہوا؟ بہوئی متشابہات میں سے تونہیں۔

۳..... ''الی آ دس۔ بیاعث سرعت ورود مشتبد ہا ہے اور نداس کے پچھ معنی کھلے ہیں۔'' (بشر کی جاس ۳۱) جبرائیک کو کہا ہوتا کہ اتنی جلدی نہ کرتے۔

سى ..... " " ريش عمر براطوس ، يا پلاطوس \_

نوٹ: آخری لفظ پڑطوس ہے یا پلاطوس ہے۔ بباعث سرعت الہام دریافت نہی ہوا اور نمبر ۲ میں عمر عربی لفظ ہے۔اس جگہ براطوس اور پریش کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے پیلفظ ہیں۔'' سبحان الله! بي بھی معلوم نہيں کہ بيکس زبان کے لفظ ہيں۔ معنی معلوم ہونا تو کجا۔ اب ہمارا سوال بيہ ہے کہ اليمی زبان ميں البهام کرنا جس کورسول قاديان بالکل نہيں جانتے تھے۔ جيسے انگريز کی يا اليمی زبان ميں البهام کرنا جس کی قمر الانبياء سے تعين بھی نہ ہوسکی۔ جيسا'' ھے شعدیا نصسا'''

یا ایساالہام نازل کرنا جس کے متعلق سیح قادیانی کو پیجھی علم نہیں کہ یہ کس زبان کے الفاظ ہیں۔ جیسے پریشن، براطوس وغیرہ تو اس قتم کے الہامات کا فائدہ ہی بقول مرزا قادیانی کیا ہوا؟

اور پھر بقول مرزا قادیانی کیا بیہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر نہیں؟ کہ مرزا قادیانی کی اصل زبان تو اور بعاور الہام ان کو اور زبانوں میں ہو۔ جن کو وہ بجھ بھی نہیں سکتے ۔ جیسا کہ خود تسلیم کرتے ہیں۔ پھر کیا جس کو غیر معقول اور بیبودہ الہام ہو۔ وہ نبی ہوسکتا ہے۔ نبی کیا ایسافت قل و ولی بھی نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ غیر معقول اور بیبودہ الہام کو خدا کی طرف منسوب کرنا فترا علی اللہ ہے اور افتر اعلیٰ اللہ کفر ہے۔ فاقہم!

جب مرزا قادیانی کی اصل زبان پنجابی تقی تو ان کو پنجابی میں تمام الہام کیوں نہ ہوے؟ سوائے چندالہاموں کے باقی تمام الہامات دوسری زبانوں مثل اگریزی، فاری، عربی، مندی، عربانی وغیرہ میں کیوں ہوئے؟ کیا کوئی الیا نبی ہوا ہے؟ جس کواس کی اصلی زبان میں صرف چندالہام ہوئے ہوں اور باقی تمام الہامات دوسری مختلف زبانوں میں ہوئے ہوں نظیر پیش کرو۔ ورند مرزا قادیانی کے کذب کا اقرار کرو۔ بتاؤ کیوں مرزا قادیانی کوثر آنی معیار کے برخلاف الہام ہوئے۔کیاا ہجمی مرزا قادیانی کوثر آنی معیار کے برخلاف الہام ہوئے۔کیاا ہجمی مرزا قادیانی کوثری مانو گے؟

مرزا قادیانی مے مقرر کردہ معیار اور بھی ہیں۔ جن پر مرزا قادیانی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ کین اختصار کی وجہ سے اس پراکتفا کیا جاتا ہے۔ اب ہم ناظرین کودوسرے عالم کی سیر کراتے ہیں۔
سیر کراتے ہیں۔

کیامرزا قادیانی عورت <u>تھ</u>؟

## باب حيض مرزا

'' یویدون ان یروا طهدف کسیخی وه تیراحیض دیکھنے کا اراده رکھتے ہیں۔'' مرزا قادیائی خوداس کی تشریح فرماتے ہیں۔'' یعنی بابوالہی بخش عیابتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یاکسی پلیدی اور نا پاکی پراطلاع پائے ۔گرخدا تعالیٰ تختے اپنے انعامات دکھلائے گا۔جومتو اتر ہوں گے اور چھو میں حیض نہیں ۔بلکہ وہ بچے ہو گیا ہے۔ابیا بچہ جو بمنز لہا طفال اللہ ہے۔''

(تترحقيقت الوي ص١٣٣ بنزائن ج٢٢ ص٥٨١)

مرزا قادیانی کا مطلب بیہ کہ اب چیف نہیں۔اب بچے بن گیا ہے۔معلوم ہوا کہ پہلے مرزا قادیانی میں چیف تھا۔کیا ایبا الہام کسی نی کو ہوا ہے؟ اور اگر چیف سے مراد پلیدی اور ناپاکی روحانی ہے۔ یعنی گناہ، تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی گئیگار تقے اور نبی گئیگارٹیس ہوتا۔ بلکہ معصوم ہوتا ہے۔للذامرزا قادیانی نبی نہوئے۔

۲ سس مرزا قادیانی کے ایک مرید قاضی یار محمد صاحب بی اور ایل پلیڈراپند (ٹریکٹ نبر۳۳ موسوم براسلامی قربانی ص۱۱، مطبوعه ریاض ہند پریس امرتس) میں لکھتے ہیں۔''جیسا کہ حضرت سے موجود (لیمنی مرزا قادیانی) نے ایک موقعہ پراپنی حالت بین طاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ جورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجو لیت کی طاقت کا اظہار کیا سیجھنوال لگے !

بالبحمل مرزا

سیسی سیسی سے جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''مریم کی طرح عیسیٰ کی روح جھیمیں لاخ کی گئی اور ستعارہ کے رنگ میں مجھے حالمہ تھ ہرایا گیا اور کئی مہینوں کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں۔(لیعنی عمل کی مدت کے قریب قریب) بذریعہ اس الہام کے جوسب سے آخر (براہین احمد یہ حصہ چہارم ۵۵۷) میں درج ہے۔ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔''

( نشتی نوح ص ۷۷، نزائن ج۱۹ص۵)

مرزا قادیانی نے کتنا بڑا کمال کیا ہے کہ پہلے مریم سبنے حاملہ ہوئے۔ پھرعیسیٰ بن گئے۔
(حقیقت الوی س۲ء نزائن ج۲۲ س۵۵) کے حاشیہ میں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ: ''پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور بعداس کے ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھوئی گئی ہے اور پھر فرمایا کہ روح پھوئننے کے بعد مریمی مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف نفقل ہوگیا اوراس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہوکر این مریم کہ لیا۔''
خود کوزہ وخود کوزہ گرو خود گل کوزہ

مداری کی طرح بہت تھوڑی مدت میں غلام احدسے مریم اور مریم کوحل اور حمل سے عیسی مسیح قادیا فی پیدا ہوئے۔ البذا مرزا قادیا فی ابن مریم ہیں۔ اب کسی کوحق نہیں کہ بیاعتراض

کرے کہ آنے والاُسی قوابن مریم ہے۔ آپ کیسے سی بن گئے۔ آپ کی والدہ ما جدہ کا نام آؤ چراغ بی بی ہے۔ (عوام میں جو تھسیٹی مشہور ہے وہ غلط ہے) کیونکہ تجویز ندکورہ سے آپ ابن مریم بن گئے ہیں۔ ابن مریم بننے کے لئے مرزا قادیانی نے بہت ہی مشقت اٹھائی ہے۔ہم ان کی محنت کی دادد سے ہیں۔

باب مخاض مرزا ( در دزه )

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''اور پھرمریم کو جومراداس عاجز سے ہے۔وردزہ تند کمجور کی طرف لے آئی۔'' کسی نیس نیس نیس نیس نیس اور کا میں اسلام سے اسلام کا ساتھ کے مدار تھے۔

کیائسی اور نبی نے بھی دوسر نے نبی کا لقب حاصل کرنے کے لئے یہ تجویز تکالی تھی کہ میں فلاں نبی کی والدہ ہوں اور پھراس والدہ کوجس سے مراد میں ہوں۔ حمل ہوا۔ پھر وہ نبی یعنی میں پیدا ہوا۔ البذا میں فلاں نبی ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کوخصوصاً اس تجویز کی بہت ضرورت تھی۔ کیونکہ یہودی بقول مرزا قادیا فی اس واسط عیسیٰ علیہ السلام کوخیس مانتے کہ ان کے گمان میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے الیاس نبی کا دوبارہ آسان سے نازل ہونا ضروری ہے۔ پھر کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مرزا قادیا فی کی طرح حالمہ ہوکر الیاس بننے کی کوشش کی تھی ؟

باب عيسى عليه السلام اورمرزا قاديانى كاتعلق

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

ا ...... 'میری مشابهت حضرت عیسیٰ علیدالسلام سے الی ہے کہ ملا اعلیٰ میں دونوں میں تمیز مشکل ہے۔'' ( کیا کہنا ) دونوں میں تمیز مشکل ہے۔'' ( کیا کہنا )

اور (تبیغ ص ۸۰/۹) میں اس سے بھی بڑھ کرا تصال ثابت کیا ہے اور کہاہے کہ:''وہ

تخیل سے بڑھ کرہے۔''اور کشتی نوح میں فرماتے ہیں: میں میں میں میں اور کشتی نوح میں فرماتے ہیں:

۲..... ''یورپ کے لوگول کوجس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب میر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔شائد کسی بیاری کی وجہ سے یا پرائی عادت کی وجہ سے۔''

جب عیسی علیه السلام بقول مرزا قادیانی شراب خور تصاور وه عیب بھی عیسی علیه السلام میں بقول مرزا قادیانی نعوذ بالله موجود تصریحان کا ذکر باب تو بین عیسی علیه السلام میں گزر چکا ہے اور مرزا قادیانی اور عیسی علیه السلام کا ایسانعلق اورا تصال ہے کہ دونوں میں تمیز مشکل ہے: ا..... تو کیا مرزا قادیانی بھی شراب پیا کرتے تھے؟ یہ

۲..... کیامرزا قادیانی کی پیدائش ناجائز طریق سے تھی؟

۳..... کیامرزا قادیانی بھی نایاک خیال متکبر ، راستیازوں کے دشن تھے؟

ہ ..... کیا مرزا قادیانی بھی کسی *لڑ* کی پرعاشق ہوئے تھے؟

ه..... کیا آپ کسی جوان بِتعلق عورت سے تعلق رکھتے تھے؟

۔ ..... کیازنا کی کمائی کاعطر ملوایا کرتے تھے؟ ۲.....

کیا جھوٹ ہو گئے گی آپ کوا کثر عادت تھی؟

الغرض عیسیٰ علیه السلام پر جو جو الزامات مرزا قادیانی نے لگائے ہیں وہ سب مرزا قادیانی میں موجود تھے؟۔ کیونکہ عیسیٰ علیه السلام اور مرزا قادیانی کا وجود بقول مرزا قادیانی ایک ہی ہے اور مرزا قادیانی ایک میں ہے وجود کے کاڑے ہیں۔

باب اختلاف مرزا

ویسے تو ناظرین کو گزشته ابواب سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ مرزا قادیانی کے کلام میں کتنا بڑاا ختلاف ہے۔اب ہم خصوصیت سے ایک باب میں مرزا قادیانی کے اختلاف کا نمونہ دکھاتے ہیں۔

الله تعالى قرآن مجيدين فرماتي مين: "ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه المحتلافاً كميراً " " ﴿ لِينى بيكلام الله كسوائ اوركس كى طرف سے بوتا تو ضروراس ميں بہت سے اختلاف يائے جاتے۔ ﴾

اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں سے اور جھوٹے مدعیان الہام کی شاخت کا ایک عظیم الشان معیار بتایا ہے اور ارشاد فر مایا ہے کہ اگریقر آن شریف ہماری طرف سے نہ ہوتا تواس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا معلوم ہوا کہ جوالہام خدا کی طرف سے ہواس میں اختلاف نہیں ہوتا اور جوخدا کی طرف منسوب کیا جائے اور در حقیقت خدا کی طرف سے نہ ہواس میں اختلاف ہوتا ہے ۔ پس جس کلام میں اختلاف ہوگاہ وہ خدائی کلام نہیں کہلاسکتا۔

مرزا قادیانی نے بھی اس معیار کو (چشہ معرفت ص ۱۹، نزائن ج ۱۹سس ۱۹۸) میں تسلیم کیا ہے اور ست بچن میں فرماتے ہیں: ''جو پر لے درجے کا جاہل ہو جو اپنے بیانوں میں متاقض بیانوں کو جمع کرے اور اس پراطلاع ندر کھے۔'' (حاشیہ ست بچن ص ۱۳۳، نزائن ج ۱۰ ص ۱۳۳۰) اسی کتاب (ست بچن ص ۱۳۳، نزائن ج ۱۵ س ۱۳۳، ۱۳۳۰) میں فرماتے ہیں: ''ظاہر ہے كە بىچيارادۇنقلىندصاف دل انسانو ل كى كلام مىں ہرگز تناقض نہيں ہوتا ـ ہاں اگركوئى پاگل اورمجنون اورايسامنافق ہو......الخ.''

اب ان حوالوں کی رو سے دیکھئے۔ مرزا قادیانی بقول خود کیسے پر لے درجے کے جاتل، مجنون، بے عقل، یا گل اور منافق ٹابت ہوتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی تصانیف و تالیفات کا ایک خاص پہلویہ ہے کہ وہ ہمیشہ وقت اور موقع کی مناسبت دیکھ کر کھتے اور کہتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں کثرت سے اختلاف پائے جاتے ہیں اور اختلافات بھی معمولی نہیں بلکہ اصولی۔ اس بخن آرائی کی بدولت مرزا قادیانی کی حالت ان اشعار کی مصداق تھی: کی حالت ان اشعار کی مصداق تھی:

> ہے مرد تن ساز بھی دنیا میں عجیب چیز پاؤ گے کسی فن میں کہیں بند نہ اس کو موجود تن گو ہیں جہاں وہاں ہیں طبیب آپ اور جاتے ہیں بن آپ طبیبوں میں تن گو دونوں میں سے کوئی نہ ہوتو آپ ہیں سب چھ پرمسے ہیں جس وقت کہ موجود ہوں دونوں

اور اس ضرب المثل كے آپ پورے مصداق تھے۔ پیش ملا طبیب و پیش طبیب ملا و پیش ہردو کچ و پیش بچ ہردو۔

و المرزاقادياني كي متناقض بالتين اورا ختلافات سفيه:

ا.....دعوی محد ثبیت اور نبوت کا انکار واقر ار

الف ...... مرزا قادیانی سے سوال ہوا کہ آپ نے فتح اسلام میں دعوے نبوت کیا ہے۔ جواب دیا کہ نبوت کا دعو نے نہیں۔ بلکہ تحد حیت کا دعوے ہے جو خدا تعالیٰ کے تھم سے کیا گیا ہے۔''

ب..... (توشیح مرام ص۷۶، خزائن جسه ۵۵) میں بھی جو الہامی کتاب ہے اپنا محدث ہونا درج کیاہے۔

ح..... م حامته البشرى مين بھى محد شيت كانبى اقرار ہے۔ (ص٥ ٤ بنزائن ج ٢٥٠ ١٥) جب نبى بننے كى فكر دامن كير بوئى تو فدكور ه بالائخريروں كو بھلا كركھتے ہيں: "اگر خدا تعالىٰ سے غيب كى خبريں يانے والانبى كانام نہيں ركھتا تو پھر بتلاؤ كەكس نام سے اس كو يكارا جائے۔اگر کہو کہاس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی لغت کسی کتاب میں اظہار غیب نہیں۔''

حوالہ: الف میں محدث کا اقرار ہے اور نبوت کا انکار مگر عبارت ایک غلطی کا از الہ میں نبوت کا دعوے ہے اور محدث ہیں نبوت کا دعوے ہے اور محدث ہیں نہیں کہ کا اس انہیں ہوا ہے جس نے پہلے مجد د ہونے کا دعوے کیا ہو، پھر محدث ہونے کا، پھر تدریح نبی بن گیا ہو۔ اگر سابق انبیاء میں اس کی نظیر نہیں تو مرز اقا دیا فی بقول خود جھوٹے ٹابت ہوئے۔

٢ .....٢ فغلق كفرواسلام محمريان

الف ...... مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''دیکتہ یا در کھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے کا انکار کے انکار کے انکار کے انکار کرنے والے کا انکار کرنے والے کوکافر کہ آپ ہیں۔ اور انکار کے والے انکار کے ہیں۔ گودہ کہ اس انکان صاحب شریعت کے ماسواجس قدر ملہم اور محدث ہیں۔ گودہ کہ ہی ہی جناب الجی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکا لمہ المہیہ سے سرفر از ہوں ان کے انکار سے کوئی کا فرنہیں بن جا تا۔'' ('تریان انقلوب عاشیہ میں ۱۳۰۴ برزائن جے اس سے سرفر از ہوں ان کے انکار سے کوئی کا فرنہیں بن جا تا۔''

ب ..... " و بواراس خرموده پر اسلام کامتی بواوراس خرموده پر اور کتاب الله برایمان لاتا ہے۔ اس کی آز مائش انبیاء کی آز مائش کی طرح کرنا ایک شم کی تا بھی ہے۔ کیونکدا نبیاء اس لئے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کرا آئیں۔ بعض احکام کو شعوح کریں اور بعض شے احکام لا دیں لیکن اس جگر قو ایسے انتقلاب کا دعوی نبیں وہی اسلام ہے جو پہلے تھا۔ وہی نمازی ہیں جو پہلے تھیں۔ وہی رسول مقول مقالی بیا جو پہلے تھی۔ اصل دین میں سے کوئی بات مقول فائی ہیں جو پہلے تھیں اور وہی کتاب کریم ہے جو پہلے تھی۔ اصل دین میں سے کوئی بات چھوڑ نی نمیں پڑی۔ جس سے اس قدر جرانی ہو می موجود کا دعوی اس حالت میں گراں اور قابل احتیاط ہوتا کہ جب کہ اس کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی دین کے احکام کی کی بیشی ہوتی اور ہماری عملی حالت دوسرے مسلمانوں سے پچھوٹر تی کھی ۔ " (فرق آگ آتا ہے) دعوی آئیس موجود کا اسلامی حالت دوسرے مسلمانوں سے پچھوٹر تی رکھی۔ " (فرق آگ آتا ہے) دعوی آئیس ۔ (پورائیس۔ دوسرے مسلمانوں سے پچھوٹر تی رکھی۔ " (فرق آگ آتا ہے) دعوی آئیس۔ (پورائیس۔ دوسرے مسلمانوں سے پچھوٹر تی رکھی۔ " (فرق آگ آتا ہے) دعوی آئیس۔ (پورائیس۔ دوسرے مسلمانوں سے پچھوٹر تی رکھی۔ " دوسرے مسلمانوں سے پچھوٹر تی کھرائیس۔ (پورائیس۔ دوسرے مسلمانوں سے پچھوٹر تی رکھیں کی بیسے میں دیا

(آ ئىنە كمالات اسلام ص٣٣٩ بخزائن ج٥ص٣٣٩)

ندکورہ بالانرمیوں کودیکھو جوایک نے دوکا ندار کے لئے لا زمی ہیں۔اس کے بعد جب ذرا دوکان جمی اور خریداروں کی تعداد بڑھی پھر تو وہ گرم مزاجیاں دکھا ئیں کہ جو قابل دید وشنید ہیں۔ان دونوں حوالوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ مرزا قادیا نی کے اٹکار سے کوئی کافرنہیں بن جا تا۔اب وه گرم مزاجیاں ملاحظه فرمایئے۔جو بعد میں ظہور پذیر ہوئیں۔ چنانچہ جناب حضرت مرزا قادیانی ارشاد فرماتے ہیں۔

ج ...... '' جو شخص تیری (مرزا قادیانی کی) پیروی نه کرے گا اور بیعت میں داخل نه مو گا اور تیرا مخالف رہے گا۔وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنی ہے۔''

(مجموعة اشتهارات ج٣٥٥ ٢٤٠ مندرجه اشتهار معيار الاخيار ٥٨)

د ..... المجمن حمايت الاسلام لا مورك علماء كوفاطب كرك كمت بين كه: "تهارى

دعا كين قبول ند بول كى - كيونكه تمهار حسب حال الله تعالى فرما تا ب- "وصا دعا الكافرين الا في ضلال " " (دافع البلاء ص البخزائن ج١٨ص٢٣٦)

اس میں صاف تصریح ہے کہ جومرزا قادیاتی کو نہ مانے وہ کا فرہے۔

ه .... " تطع دابر القوم الذين لا يؤمنون " " يعنى جوقوم مرزا قادياني پر ايمان تيس لا سي جرد بنيا وكاث دى جائے گي " (الهام مندرج برمورت ١٩٠٩م وي الم

ز ..... مرزا قادیانی کاالهام نص صرح ہےاورنص صرح کامحر کا فرہے۔

(الحكم مورخة ٢٢ را كتوبر ١٨٩٩ء)

س ...... ''اب ظاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ: ''بی خدا کا فرستادہ ،خدا کا مامور ،خدا کا این اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو پچھے کہتا ہے اس پر ایمان لا وَاوراس کاوشمن جہنمی ہے۔'' (انجام آتھم ۴۳ ہزائن ج ااس ۱۲)

ص ..... ' 'پس یا در کھوکہ جیسا کہ خدانے جھے اطلاع دی ہے۔ تمہارے پرحرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متر ددک چیھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ تبہاراوہ ہی امام ہو جوتم سے ہو''

لا ہوری احمدی بتلا ئیں کہ اگر مرزا قا دیانی نے رسول ہونے کا دعو کی نہیں کیا اور ایکے اٹکار سے کوئی کا فرنہیں بنمآ تو متر دو کے پیچھے نماز پڑھنا مرزا قا دیانی نے کیوں قطعی حرام قرار دیاہے؟

لا ہوری اور قادیا فی دونوں جواب دیں کہ مرزا قادیا فی کا بیفر مانا کہ میں کوئی نیا تھم نہیں لایا کسی طرح صحیح سمجھا جاسکتا ہے؟ جب کہ مرزا قادیا فی کی رسالت میں شک کرنے والے کے پیچے نماز پڑھنا قطعی حرام ہوگیا۔ حالانکہ مرزا قادیا فی سے پہلے ۱۳ سوسال تک اسلام کا بیتھم تھا۔ ''صلوا حلف کل بروفاجر '' سکوا تھی نماز پڑلیا

كرو مرزا قادياني في اس حكم كومنسوخ كرديا ـ

دوسرے، تیرہ سوسال تک اسلام کا پیچلم تھا کہ کسی مجدد، محدث، ولی، قطب، غوث کے انکار سے مسلمان کا فرنبیں ہوسکتا جبیبا کہ مرزا قادیانی خوداس کوتسلیم کرتے ہیں۔ ( کمام ) لیکن مرزا قادیانی ایسے محدث ہوئے کہ اس تھم کوبھی منسوخ کر کے اسپے منکرین کو کا فر "

قرارديا\_

تیسرے، جہاد کوحرام قرار دے کرجہاد کی فرضیت کو قیامت تک کے لئے منسوخ کردیا۔حالانکہ احادیث میں صاف تصرح ہے کہ جہاد قیامت تک رہےگا۔اگراس کونٹخ نہیں کہتے تونٹخ کس بلاکا نام ہے؟

ط ...... '' '' بہر حال خدانے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر شخص جس کومیری دعوت پینچی ہے اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا۔وہ مسلمان نہیں اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔''

(حقيقت الوحي ١٦٣ بخزائن ج٢٢ص ١٤١)

ع..... خلیفہاقل مولوی نورالدین صاحب مرزا قادیانی کے متعلق فرماتے ہیں۔ اسم او اسم مبارک ابن مریم نہند آل غلام احمد است ومیرزائے قادیان گر کسے آرد چکے درشان اوآل کافر است جاہے او باز جہنم بیٹک وریب وگمال

(الحكم كاراگست ١٩٠٨ء)

خلیفہ صاحب کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیا ٹی کے دعویٰ میں شک کرنے والا کا فراور جہنی ہے اور جومرزا قادیا ٹی کاصاف اٹکار کرنے والے ہیں وہ تو ضرور ہی کا فر ہوں گے۔ ف۔…… ایک دوسری جگہ خلیفہ صاحب نے بالکل صاف فیصلہ کر دیا ہے۔ چنا ٹیجہ فرماتے ہیں۔''میں اللہ تعالیٰ کافتم کھا کراعلان کرتا ہوں کہ میں مرزا قادیا ٹی کے تمام دعاوی کودل سے مانتا اور یقین کرتا ہوں اور ان کے معتقدات کو حدار نجات ماننا میرا ایمان ہے۔''

(بدریم رمتی ۱۹۱۳ء)

جناب مرزا قادیا نی ایک سائل کا سوال نقل کر کے جواب دیتے ہیں۔ ق ..... ''سوال نمبر ۱ حضور عالی ( مرزا قادیانی ) نے ہزاروں جگہتر مرِفر مایا کہ کلمہ گواورا ہال قبلہ کوکا فرکہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مؤمنوں کے جوآپ کی تکفیر کر کے کافرین جائیں۔ صرف آپ کے نہ مانے سے کوئی کافر نہیں ہوسکتا۔ لیکن عبد الکیم خان کو آپ لکھتے ہیں۔ (وہ خط جو حوالہ بالا میں گذرا) کہ ہرایک خض جس کو میری دعوت کی بچی ہے اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے۔ یعنی پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ بچے ہیں کہ میرے نہ مانے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اوراب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکارسے کافر ہوجا تا ہے۔

الجواب: یہ بھیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دوقتم کے انسان طہراتے ہیں۔ مالانکہ خداکے زدیک ایک ہی قتم ہے۔''

(حقيقت الوحي ١٦٢، خزائن ج٢٢ص ١٢١)

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے صاف فرمادیا ہے اورتشلیم کرلیا ہے کہ بے شک میر سے نہ ماننے سے بھی انسان کا فر ہوجا تا ہے۔خواہ وہ مرزا قادیانی کو کا فربھی نہ کیے اور تناقض کا کوئی جواب نہیں دیا معلوم ہوا کہ تناقض کوخود بھی تسلیم کرلیا۔

ل ..... ''علاوہ اس کے جو مجھے (مرزا قادیانی کو) نہیں مانتا۔ وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔'' کی میں مانتا۔'' کی میں کہ اور میں کا انتخاب کا میں کا اسلام کا میں کا اسلام کا کا میں کا می

م ...... ' و چونکه شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے۔اس لئے ہم مکر کوموَ من نہیں کہ سکتے اور نہ یہ کہ سکتے ہیں کہ دو مواخذہ سے بری ہے اور کا فرمکر کوئی کہتے ہیں۔ کیونکہ کا فرکا لفظ مومن کے مقابلہ پر ہے اور کفر دوشم پر ہے۔

اوّل ..... ایک بیکفرکه ایک شخص اسلام سے بی انکارکرتا ہے اور آنخضرت گاللیکاکو خدا کارسول نہیں مانتا۔

دوم ...... دوسرے بیکفر کہ مثلاً سی موعود (مرزا قادیانی) کوئیں مانتا اوراس کو ہا وجود تمام جمت کے جمونا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نمیوں کی کتابوں میں بھی تاکیدیائی جاتی ہے۔

پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فر مان کا منکر ہے۔ کا فر ہے اور اگر خور ہے دیکھا جائے تو بید دونوں شم کے گفرایک ہی شم میں واظل ہیں۔' (حقیقت الوجی اس کے افزائن ج۲س ۱۸۵) مرز اقا دیائی کو مجد دومحدث مانے والے اس عبارت کو غور سے پڑھیں کہ مرز اقا دیا ٹی ایے منکرین کو کا فرقر ارد سے رہے ہیں۔ حالا تک تریاق القلوب میں تسلیم کر بچکے ہیں کہ مجد دومحدث خواہ گنتی ہی جناب الی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں۔ ان کے انکار سے کوئی کا فرنہیں بن جا تا۔ کیا گذشتہ مجددین ومحدثین نے بھی یہ کہاہے کہ چونکہ خدا اور رسول نے اس امت میں مجدد ومحدث پیدا ہونے کی خبردی ہے۔ البذا جوشخص ہمارے مجدد ومحدث محدد ومحدث ہونے کی تاکیدگی ہے۔ البذا جوشخص ہمارے مجدد ومحدث ہونے سے الکار کرتا ہے۔ چونکہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے۔ کا فرہے جب مرزا قادیانی کے الکار سے انسان کا فر ہوجاتا ہے۔ تو دعوی رسالت و نبوت میں کیا شبہ مرزا قادیانی کو نبی ورسول ماننے والے بیفرمائیس کہ مرزا قادیانی کے تریاق القلوب وغیرہ کے بیانات اور ان بیانات میں تناقض ہے۔ جس کو مرزا قادیانی نے خود بھی تسلیم کرلیا ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں۔ 'وہی ہی بات کہ ایسا کیوں کھا گیااور کلام میں تناقض کیوں پیدا ہو گیا۔ سواس بات کو توجہ کر کے مجھولو۔ (بہت اچھا) کہ بیاس قسم کا تناقض ہے کہ جیسے برا ہین احمد بیہ میں میں نے یہ کھا تھا کہ تے ابن مریم آسان سے نازل ہوگا۔ گر بعد میں کھا کہ آنے والا کہ میں ہوں۔'' موں۔''

و کھے! مرزا قادیانی نے تسلیم کرلیا ہے کہ بیٹک میرے کلام میں تناقض ہے۔ ہارا

سوال بیہ ہے کہ کیا نبی کے کلام میں تناقض ہوجا تا ہے؟ تو پھر' ولو کان بین عند غیر اللّه الاید ''کا کیا مطلب ہے۔ کیا کوئی ایسارسول یا نبی ہوا ہے جس کوغدا نے بذر لیے الہام کہا ہو کہ تو نبی ورسول ہے۔ لیکن وہ لوگوں کو کہے کہ نہیں میں مجازی معنوں میں نبی ورسول ہوں اور میر اکا رسے کوئی کا فرنہیں بن جا تا۔ بلکہ میں مجد دو محدث ہوں اور کچھ مدت کے بعد کہے۔ جس کومیری دعوت پیٹی اوراس نے جھے قبول نہیں کیا وہ کا فرہے۔ اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ خدا ایسے خص کومیری نبی بنادیتا ہے۔ جن کی طرف بارہ برس تک خدائی الہام آئے اور اس کو اس کو الہام میں نبیں کہ میں الہام میں نبی ورسول ہوں یا شری اور میرا منکر کا فرہ ہے یا نہیں۔ اگر اس کی نظیر پیش نہ کر سکوتو مرزا قادیانی کے کذب کا افرار کرو۔

دوسراسوال بیہ کہ جب مرزا قادیانی کوالہام ہونا شروع ہوااوران کو نبی ورسول کا خطاب دیا گیا تو کیااس وقت آپ نبی ورسول تھے یا نبیس؟ اگرآپ اس وقت نبی شے تو پھر کیوں اپنے آپ کومجد دومحدث قرار دیتے رہےاور میسیٰ علیہ السلام کی آمد ٹانی کے مشر کا نہ عقیدہ پر جے رہے اور بیفر ماتے رہے کہ میرے اٹکار سے کوئی کا فرنہیں بن جا تا اور اگرآپ اس وقت نبی نہیں شے تھے تو پھر کیوں جا بجااس وقت کے الہامات کو دعولی رسالت کے ثبوت میں پیش کیا ہے؟ لپس معلوم ہوا کہ بدا کی بیار متاوید کیا ہے۔ کہتا ان الہامات کی تا ویلیس کرتے رہے۔ جب کچھ دکان بھگی

تو صاف اعلان کردیا کہ میرامکر کافر ہے۔ نی ایمانیس کیا کرتے۔ان کو جب خدا کہتا ہے کہتم نی ہوتو وہ دنیا کو صاف کہددیتے ہیں کہ ہم کو خدا نے نی بنا کر بھیجا ہے۔وہ یہ نیس کرتے کہ لوگوں کی خالفت کے ڈرسے خدائی الہام کی تاویلیس کریں اور جب ذرامعتقدین زیادہ ہوجا ئیں تو کہدیں کہ ان الہامات کا وہ مطلب نہیں جو پہلے بیان کیا گیا۔ بلکہ بیہ ہے ۔ ہم بھی قائل تیری نیرگی کے ہیں یاد رہے ہم بھی قائل تیری نیرگی کے ہیں یاد رہے او زمانے کی طرح رنگ بدلئے والے سامی میں علیہ السلام کی قبر کے متعلق سامی سے سیسی علیہ السلام کی قبر کے متعلق

الف ...... '' یر تو تی ہے کہ آسے ای وطن گلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔ کین یہ ہر گزیج نہیں کہ و بی جسم جو فرن ہو چکا تھا۔ پھر زندہ ہو گیا۔'' (ادالداد ہام ۲۳ میتان ہوتی ہے اور ب..... '' ہاں بلادشام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہاعیسائی سال برسال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔''

(ست بحن ص ۱۲ احاشیه خزائن ج ۱ اص ۲۸۸)

ح ...... ''اور حضرت مسيح اپنے ملک سے نکل گئے اور جبیبا کہ بیان کیا گیا ہے۔ تشمیر میں جاکروفات پائی اور اب تک تشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔''

(ست بچن ۱۲۴ حاشیه بخزائن ج۱ص ۳۰۵)

ناظرین! ان نتیوں قولوں پرخود کر کے خود ہی نتیجہ نکال کیس کہ مرزا قادیانی کی کون می بات کو بھی مانا جائے۔ پہلے سے کھر قبران کے وطن گلیل بتلاتے ہیں۔ پھر بلادشام میں اور پھران دونوں مقامات کو چھوڑ کرسری گرشمیر میں، کیا ایک عیسیٰ علیہ السلام تین جگہ مرے؟ اور تین مقامات پرونن ہوئے؟ پیشنلف با تیں الہامی د ماغ سے لکی ہیں یا خلل د ماغ کا نتیجہ ہے۔ بچے ہے دروغ گورا حافظ نہ باشد۔ چنانچیم مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ''حافظ اچھائییں یا ذمیس را۔''

(رسالدر يويوآ ف ريلينجز بابت ماه اپريل ١٩٠٢ء ص١٥٣ حاشيه)

س موسیوبشرالدین قادیانی خلیفہ ثانی فرماتے ہیں۔ اتباع سے (۱)"اور سوائے آئخضرت مالٹیٹا کے کوئی نبی اموئے۔" اس شان کانہیں گذرا کہ اس کے اتباع میں ۱۳۸ومبر۱۹۰۹ء) ہی انسان نبی بن جائے۔"(اقدل افسل میں)

باب.....باپ بیٹیے کی لڑائی جناب مرزا قادیائی فرماتے ہیں۔ (۱)''حضرت موسی علیہ السلام کی اتباع سے ان کی امت میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے۔'' (افکم ۴ رنو ہر ۱۹۰۷ء) (۲) دو بعض نادان کهددیا کرتے ہیں کہ نی دوسرے کا تیج نہیں ہوسکتا اور اس کی دلیل ہید دیتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن میں قرماتا ہے۔ دوصا ارسلنا صن دسول الاليطاع باذن الله "(چرنادان کون ہوا؟) (حقیقت اللہ قرص (مقیقت اللہ قرص ۱۵۵)

(۳)'' نادان ہے وہ شخص جس نے کہا وہ کون ہے؟ کرمہائے تو مارا کرد گستاخ کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گستاخ نہیں کرتے اور مرکش نہیں کرتے اور کرڈ اراور فرما نبردار بناتے ہیں۔'' (ملفوظات ظیفہ صاحب ازافعشل ۲۳؍جنوری ۱۹۱۷ء)

بتلائية ـ سياكون بي مسيح قادياني ياخليفة اني \_

باب امت مرزائيكا ندب

اسلام میں تفرقہ کا باعث کون ہے؟ ..... خلیفہ قادیائی کے فتو ہے ..... تمام اہل اسلام کا فرخارج از دائرہ اسلام ہیں

''سوم بیر کرکل مسلمان جو حضرت سیخ موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔خواہ انہوں خصرت سیخ موعود کا نام بھی نہیں سنا۔وہ کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' میں تسلیم کرتا ہول کیر میرے بیاعقا کد ہیں۔

٢..... سي مسلمان كے پیچھے نماز جائز نہيں

''ہمارا بیفرض ہے کہ ہم غیر احمد یوں کومسلمان مشتبھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی (مرزاغلام احمد) کے منکر ہیں۔ بید مین کامعاملہ ہے۔اس میں کسی کا اپنا کچھاضیارنہیں کہ کچھ کرسکے۔''
(انوارغلافت ص ۹۰) ٣.....جائزنہیں!جائزنہیں!!جائزنہیں!!!

''باہر سے لوگ باربار پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں کہتم جنتی دفعہ بھی پوچھوگ۔اتی دفعہ میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں۔جائز نہیں۔جائز نہیں۔ وائز ارظافت م

۳....غیراحمدی کا فرہے،لہندااس کا جنازہ جا ئزنہیں

'' غیراحمدی کے جنازہ کے متعلق ہم نے تکمات کود یکھناہے۔ محکم کیا ہے۔ حضرت میں موجود نبی ہیں۔ بلحاظ نفس نبوت یقینا ایسے جیسے ہمارے آقا سیدنا محم مصطفیٰ مظالیم ہم کیا ہے۔ نبی کامکر'' اولفك ہم الكافرون حقا ''کفتویٰ کے نیچے ہے۔ محکم کیا ہے۔ كافركا جنازہ جائز مہر الكافرون حقا ''کیسے۔'' (افضل جا ۱۹۱۲،۱۲۲،۱۲۲،۱۲۲،۱۲۲،۱۲۲،۱۲۲،۱۲۲،۱۲۲)

۵...... ''ہرایک جو شیخ موجود کی بیعت میں داخل نہیں ہو چکا کافر ہے۔ جو حضرت صاحب کونیس مانتااور کافر بھی نہیں کہتاوہ بھی کافر ہے۔'' (رسالۃ عجیز الا ذہان ج۲ص ۱۳۰۰) ۲.....غیراحمدی کے بچید کا بھی جناز ہ مت پر مھو

'' پس غیر احمدی کا بچه بھی غیر احمدی ہی موا۔اس لئے اس کا جناز ہ بھی نہیں پڑھنا (انوار خلاف ص٩٩)

پ بندواورعیسائی کی طرح کا فریس

''جو محض غیراحمدی کورشته دیتا ہے۔ وہ یقینا حضرت سے مومود کو نہیں خیث اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے؟ کیا کوئی غیراحمدیوں میں ایسا ہے دین ہے جو کسی مندویا عیسائی کواپئی لڑکی دے دے۔ان لوگوں کوتم کا فرکتے ہو گئیں دیتے اچھے رہے کہ کا فر ہو کر بھی کسی کا فر کولڑکی نہیں دیتے۔ گرتم احمدی کہلاکر کا فرکو دیتے ہو' "

( ملائکة اللہ ۲۵)

٨.....مسلمانوں سے رشتہ وناطہ جائز نہیں

''غیر احمد یوں کولئر کی دینے سے بڑا نقصان پینچتاہے اور علاوہ اس کے کہ وہ ٹکاح جائز ہی نہیں لڑکیاں چونکہ طبعاً کمز ور ہوتی ہیں۔اس لئے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں۔اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کر لیتی ہیں اوراس طرح اپنے دین کو تباہ کر لیتی ہیں۔''

(بركات خلافت ص ۲۷)

٩....جتم نبوت اورخليفه قاديان

'''اگر میری گردن کے دونوں طرف آلوار بھی رکھدی جائے اور جھے بیکہا جائے کہتم کہو کہ آنخضرت ٹائٹیٹر کے بعد کوئی نی ٹیس آئے گا۔ تو میں اسے کہوں گا تو جھوٹا ہے۔ کذاب ہے۔'' (انوار خلافت ص ۲۵)

٠١..... ہزاروں نبی آسکتے ہیں

"ایک نی کیایش تو کہتا ہوں کہ ہزاروں نی ہوں گے۔" (انوار ظافت ۱۲۳) تلك عشرة كاملة

ختم نبوت بجواب اجراء نبوت

منکر:..... ''واقع ہیہ کہ میں چند دن ہوئے مولوی صاحب کے مکان پر گیا۔ وہاں باتوں ہی باتوں میں خاتم النمین کے معنی کے متعلق بات شروع ہوگئی۔مولوی صاحب نے میرے دریافت کرنے پراس کے معنی نبیوں کا ہند کرنے والا کے۔'' (اجراء نبوت ص ۱)

متبت:.....

چھپتی خبیں ہے بات ہناوٹ کی بال بھر آخر کو کھل ہی جاتی ہے رنگت خضاب کی

خالف نے اصل واقعہ کو بالکل حذف کر دیا ہے اورا پنی حاشیہ آ را ئیوں سے صدافت کو چھپانے کی بے سود کوشش کی ہے۔ اصل واقعہ ہیہ ہے کہ محکر صاحب آیک ون حافظ خدا پخش صاحب امام مجد بولیس لائن کی معیت میں میرے پاس آئے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ بیہ صاحب محکر ، خاتم النہ بین کے کھواور بی معنی کرتے ہیں۔ میں نے محکر مصاحب سے خاطب ہو کر کہا کہ فرما ہیئے۔ آپ کیا معنی کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہم خاتم النہ بین کے معنی دن بی گرائ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہم خاتم النہ بین کے حتی دن بی گرائ کرتے میں ارشاد فرمایا ہے جو سے مسلم میں موجود ہے کہ چھ چیزیں جھے کودی گئی ہیں۔ جن کی وجہ سے جھے تمام انبیاء پر فرمایا ہے جو سے مسلم میں موجود ہے کہ چھ چیزیں جھے کودی گئی ہیں۔ جن کی وجہ سے جھے تمام انبیاء پر کردیا گیا ہے۔ ان چھ میں سے آیک ہیں۔ واضعہ بی النبیدون "بجھ پر پینی ہروں کا سلسلہ ختم نہوت کردیا گیا ہے۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام صاف تشری کو مار ہے ہیں کہ ختم نبوت میرا خاصہ ہے اور بی عہدہ صرف جھے ہی عنایت کیا گیا ہے۔

اور بیعبدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اسی صورت بیل مخصوص ہوسکتا ہے کہ آپ کو آخری نبی شکیم کیا جائے۔ اگر خاتم انہیں بمعنی دنبی گر' ہوتو نبی بنانے کا کام تو بقول مرزا قادیانی اور نبی بھی کرتے رہے ہیں۔ تو بیآ تخضرت کاللیخ کی کیا خصوصیت اور فضیلت ہوئی۔ حالانکہ حضور کاللیخ فرماتے ہیں کہ یفضیلت وخصوصیت جمحے ہی بخشی گئے ہے۔ لیس خاتم انہیں ک معنی آخری نبی ہوں گے۔ اس پر منکر صاحب نے کہا کہ پہلے انہیاء بدکام نہیں کر سکتے تھے۔ بد صرف حضور کاللیخ بنی کا کام ہے۔ للبذا آپ کی خصوصیت ثابت ہوگئی۔ ہیں نے عرض کیا کہ مرزا قادیانی کو آپ نبی مائند ہوگئی۔ ہیں نے عرض کیا کہ مرزا قادیانی کو آپ نبی مائند ہیں اور ان کی ہرا کیا بائی ہی گری کا کام کرتے تھے تو پھر بد کے مضرت کاللیخ کی خصوصیت تو نبر ہے گا تو آپ نے فر مایا کہ کشور کالگی کی حصوصیت تو نبر ہے گا اور ہما رامعنی آخرانیمین صحیح ہوجائے گا تو آپ نے فر مایا کہ ان کی کتاب چشمہ سیجی سے نکال کر ان کے کہ اس خرکھ دیا۔

فرمان مرزا قادياني

' نظاہر ہے کہ ذبان عرب میں لکن کا لفظ استدراک کے لئے آتا ہے۔ لینی جوامر حاصل نہیں ہوسکا اس کے حصول کی دوسرے پیرا ہیں شہر دیتا ہے۔ جس کی روسے اس آیت کے ہد عنی ہیں کہ آتھ شرت کا گھا استدراک کے محق کے بید عنی ہیں کہ آتھ شرت کا گھا اولاد بہت ہوگ ہیں کہ آتھ شخضرت کا گھا کہ ہو آپ کی اولاد بہت ہوگ اور آپ نہیوں کے لئے مہر ظہرا گئے ہیں۔ لیخی آتئدہ کوئی نبوت کا کمال بجز آپ کی پیروی کی مہر کے کسی کو حاصل نہ ہوگا۔ غرض اس آیت کے بید مختی شخے۔ جن کو الٹاکر نبوت کے آتئدہ فیض سے انکار کردیا گیا۔ حالا تکداس انکار میں آتی خضرت کا گھا ہے کہ دوسر فیض کو فلی طور پر نبوت کے کمالات سے متنت کر دے اور دو حانی امور میں ان کی ہر کے دکھا وے۔ اس پرورش کی غرض سے نبی آتے ہیں اور مال کی طرح حق کے پوری پرورش کر کے دکھا وے۔ اس پرورش کی غرض سے نبی آتے ہیں اور مال کی طرح حق کے نبیس تھا تو نبوذ باللہ آپ کی نبوت ثابت نبیس ہو عتی گر خدا تعالی نے قرآن شریف میں آپ کا نام سراح منیر رکھا ہے۔ جو دوسرول کو روش کر نبوت کی ان میں روحاتی نبیس تو پھر دنیا میں آپ کا مام نبووں کے اوراگر نموذ باللہ آتی خضرے ہونا ہی وحوکہ دینے والا تھہرا۔ جس نے دعا یہ سکھائی کہ تم تمام نبیوں کے اور واگر نموذ باللہ آتی خضرے تعالیٰ بھی دھوکہ دینے والا تھہرا۔ جس نے دعا یہ سکھائی کہ تم تمام نبیوں کے اور والر میں کہ اوراگر نموذ باللہ آتی خضرے تعالیٰ بھی دھوکہ دینے والا تھہرا۔ جس نے دعا یہ سکھائی کہ تم تمام نبیوں کے کا ملات طلب کرو۔ "

رسالہ چشمہ سی مشرصا حب کے ہاتھ میں وے دیا گیا۔ آپ آٹھ بیج سے بارہ بیج سے بارہ بیج سے بارہ بیج سے اس کو لیکر بیٹے رہے ہوئے تھے۔

عیسے کہ ضرب تقسیم کے سوال حل کررہے ہیں۔ بھی رسالہ کی ورق گردانی کرتے ہوئے نظر آتے سے فرضیکہ بیب عالم جیرانی و پر بیٹانی میں مبتلا تھے۔ عافظ خدا بخش صاحب پندرہ ہیں منٹ کے بعد کہدد ہی کہ کیوں صاحب اب جواب کیوں نہیں ویتے ؟۔ پہلے تو براے اچھلاتے تھے لیکن آپ فرماتے تہ کہ کیوں صاحب اب جواب کیوں نہیں ویتے ؟۔ پہلے تو براے اچھلاتے تھے لیکن آپ فرماتے تہ ہیں میمولی بات معلوم ہوتی ہے۔ برامشکل سوال ہے۔ سوچ سمجھ کر جواب دوں گا۔

ای طرح آپ بارہ بیج تک سوچتے رہے اور کوئی جواب ندیا۔ دوسرے دن پھر تشریف لا کے اور اس کی مہمل تاویلیں کرنی شروع کیں۔ میں نے کہا ہے تاویلیں یہاں نہیں چل سکتیں۔ بے فاکدہ وقت ضائح نہ کیجئے۔

ناظرین کرام!موٹے الفاظ کوغورسے پڑھیں۔

مرزا قادیانی فرمارہ ہیں کہ آنخضرت کاللیخ نبیوں کے لئے مہر تظہرائے گئے ہیں۔ لینی آئندہ آپ نبی بنائیں گے۔ کیونکہ نبی کا کمال ہیہ کہوہ دوسر شخص کوظلی طور پرنبوت کے کمالات سے متنت کردے۔ لین ظلی نبی وبروزی نبی بنادے اوراسی قسم کی نبوت کومرزا قادیانی نے اپنے لئے ٹابت کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ای غرض کے لئے نبی آتے ہیں۔

د کیھئے مرزا قادیانی کے بیالفاظ کہ نبی کا کمال بیہ ہے کہ اور اسی غرض کے لئے نبی آتے ہیں۔صاف ہتلارہے ہیں کہ نبی گری تمام انبیاء کرتے چلے آئے ہیں۔ تو پھر حضور کا اللی کا کیا خصوصیت ہوئی؟۔

منکر:..... ہیں مولانا سے بیدوریافت کرنا جا ہتا ہوں کہ جو شخص کسی کے جواب سے عاجز آ جاتا ہے کیا وہ دوسرے کے مکان برجا کر تملہ کیا کرتا ہے۔

مثبت: ..... واه! واه! كيا خوب حمله كيا كه خودات بي بن حمله كي ضرب سے باره بيج تك

بيہوش پڑے رہے:

بسوخت عقل زجرت کہ ایں چہ بوانعجی است خدا آپ کو حق گوئی کی توقیق عطا کرے

منکر:..... کیا آپ کے پاس محاورات عرب کی کوئی مثال ہے جس میں لفظ خاتم مضاف ہواوراس کامضاف الیہ جمع ہواوراس کے معنے بند کرنے والا کے ہوں۔

ثبت:.....

ا ..... سنے اسان العرب میں ہے جاتب ہد و جناتب ہد آخر ہد کین خاتم خواہ زیرے دونوں کے معنے آخری کے ہیں۔

٢ .....٢ قامول مل إداخاتم آخرالقوم كالخاتم ومنه قوله

تعالیٰ خاتھ النبیدن اے آخر ہد ۔ لینی خاتم کامعنی خاتم کی طرح آخری کے ہیں اور اس معنی سے خاتم النبیدن ۔ یعنی انبیاء میں سے آخری۔

سا..... ابوالبقان كليات يس كها بوتسمية نبينا خاتم الانبياء لان

النخائد آخرالقوم اجرجہ: ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء اس کئے ہے کہ خاتم قوم کے آخری محض کو کہتے ہیں۔ ویکھنے ان بینوں جوالوں ہیں آئر ہفت نے کینے صاف تقری کردی ہے کہ خاتم ہویا خاتم جب بح کی طرف مضاف ہوتو اس کے معنی آخری کے ہوتے ہیں اور کسی نوع کا آخری فرو دون کہلائے گا جس کے بعد اس نوع کا دوسرا فرداس وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو۔ جس وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو۔ جس کے بعد دوسرا لڑکا ہورا ہورا اور اس کو کہیں گے جس کے بعد دوسرا لڑکا کہیں ہواتی ہورا ہوں اور کسی بیدا نہ ہو۔ قلال آخرالا ولا دوسرا نہی پیدا نہ ہو۔ قلال آخرالا ولا دوسرا نبی پیدا نہ ہو۔ قلال آخرالا ولا دیس کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں۔ یہ سب سے آخری ہے۔ اس کے بعد صفت ولد کے ساتھ کوئی موصوف ہوتے ہیں۔ یہ سب سے آخری ہے۔ اس کے بعد صفت ولد کے ساتھ کوئی موصوف ہو ہو ہو ہو اور اس کے بعد دوسرا صفت نبوت حاصل نہ کر سکے جو پہلے اس صفت سے موصوف ہو ہو چکے دوسرا صفری علیہ السلام ، عینی علیہ السلام وی ہو کہا ہم السلام ۔ جیسے ساتھ موجودگی یا عدم موجودگی سے باتی اولا دکا مرنا لازم نہیں آتا۔ تو واقع میں خواہ وفات کی موجودگی یا عدم موجودگی سے باتی اولا دکا مرنا لازم نہیں آتا۔ تو واقع میں خواہ وفات کی موجودگی یا عدم موجودگی سے باتی اولا دکا مرنا لازم نہیں آتا۔ تو واقع میں خواہ وفات ما گئے ہوں یا کوئی ان میں سے زندہ ہو۔

علیٰ ہذا القیاس آخر الجانسین ، آخر الراحلین ۔ آخر الذاهبین وغیرہ میں بھی یمی مراد ہوتی ہے کہمضاف الید کی وصف آخر پرختم ہے۔ کیا آپ کا مطالبہ پورا ہوایا ٹہیں ۔ ' فہل انتھ مسلمہ ن ''

منکر:..... میرا بیسوال سنتے ہی مولوی صاحب کے حواس باختہ ہوگئے اور سوائے خاموثی کے کوئی جواب ندوے سکے۔ مثبت: ..... ہاں ہاں فرمائیئے۔ ۱۲ ابجے تک کیا قصہ ہوا تھا؟

منکر:.... میں کئ مرتبہ مولوی صاحب کے ہاں جاچکا ہوں۔ گرمولوی صاحب اس

کی ایک مثال پیش کرنے پر قادر نہیں ہوسکے۔

مثبت: ۱۲....۱ بح کی طرح۔

منكر:..... ' وان لعر تفعلوا ولن تفعلوا

مُثبت:..... فعلنا ولكنكم قوم تجهلون

منكر: ..... علاوه اس كے فيصله كا آسان طريقه بيہ بے كه بم قرآن كريم وحديث اور

اقوال سلف صالحين كى طرف رجوع كرير -جيسا كه خدا تعالى فرمات بين- "واطب عوالله

واطبعوا الرسول داولى الاصر منكمه "جبكونى بَهَكُر ابوتو قرآن اورحديث اورمسلمه بزرگول كرسامنياس كوپيش كرو

ہم بھی قائل تیری نیرگی کے میں یاد رہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے

آپ نے مرزا قادیانی کے برخلاف اولی الامرمنکم کاتر جمد سلمہ بزرگ کیوں کیا ہے؟
یوں کیوں نہ فر مایا کہ قرآن اور حدیث اوراگریزی حکومت کے سامنے اس مسئلکو پیش کیا جائے۔
پھر سرمسلکم میلی اور مسٹر جی۔ بی لیبرٹ وغیرہ اساطین دین جو فیصلہ صادر فرمائیں وہی تمام مسلمانوں کے لئے اسلام کا بنیادی پھر قرار دیا جائے۔

جیسا کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔'میری تھیجت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزی حکومت کی بادشاہت کواسینے او کی الامریس داخل کریں۔''

(ضرورت الامام ص٢٣ بنزائن ج٣١ص٩٩٣)

اسی واسطے جناب مرزا قادیانی انگریزوں کی غلامی اور خدمت گذاری کواپنا مقصد وحید طاہر کرتے رہے۔ جنائی مرزا قادیانی انگریزوں کی غلامی اور خدمت گذاری کو اپنے کے اس کا مرکز کا کر حصد اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں اور اشتہار شاکع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایس کتابوں کوتمام کتابیں اکماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایس کتابوں کوتمام

مما لک عرب اورمصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچادیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیچ خیرخواہ ہوجا کیں اور مہدی خوٹی اور کیج خوٹی کی بےاصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔''

ای کا متیجہ ہے کہ جنگ عظیم میں جب ترکوں کی اسلامی حکومت بغداد سے اتھی اور انگریزی حکومت بغداد سے اتھی اور انگریزی حکومت عالب آئی تو قادیا فی اخرار میں بینوٹ فکل۔ ''میں اپنے احمدی بھائیوں کو جو ہر بات میں غور اور فکر کرنے کے عادی ہیں۔ ایک مژدہ سناتا ہوں کہ بھرہ اور بغداد کی طرف جو الشرف اللہ نے ہماری حس گور منٹ کے لئے فتو حات کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس سے ہم احمد یوں کو معمولی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ بلکھ ک وں اور ہزاروں برسوں کی خوشنجریاں جوالہا می کتابوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ آج سے ۱۳۳۳ھ ھیں وہ طاہر ہوکر ہمارے سامنے آگئیں۔''

(اخبارالفضل مورخه ۱۹۱۷ رايريل ۱۹۱۷ ع ۲۰۲۳)

اس سے مرزا قادیانی کی پولیٹکل پوزیشن بھی کلیر ہوجاتی ہے کہ آپ مسلمانوں کے برا سر درست ویشن تھے۔ جناب مرزا قادیانی کا فرمان باالکل تھے ہے۔ کیونکدا میرامان اللہ خان خلد اللہ ملکہ وسلطنۃ کو اولی الامریس واقل کرنے سے اپنے مصنوی فدہب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صاحب آپ کا فرمان باللہ کی جو حدیث مرزا قادیانی کے الہام کے مخالف ہواس کوردی کی ٹوکری میس کھیئے دیاجا ہے نعوذ باللہ من ہذا الکفو اپھر کے مخالف ہواس کوردی کی ٹوکری میس کھیئے دیاجا ہے۔ نعوذ باللہ من ہذا الکفو اپھر کی اللہ مند سے لیتے ہیں۔ جب آپ محدرسول اللہ کا اللہ ہوائی وامی کی حدیث خواہ وہ اس کے ساتھ ردی کی مدیث خواہ وہ اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ بیا ٹوکری میس کھیئے دیتے ہیں۔ تو بزرگ بچارے آپ کے آگے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ بیا بیس مین کھی سادہ اور مسلمانوں کو بہکانے کی ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ مدیث کو مانتے ہیں۔ بیا بیس بر رکوں کو مانتے ہیں۔ درحقیقت آپ مرزا قادیانی کی بات کے سوانہ قرآن کو مانتے ہیں بیر مین کو اور نہ سلف صالحین اور بزرگان دین کے آوال کو۔ جو بات مرزا قادیانی کی تعلیم کے برخلاف ہو خواہ وہ شیح حدیث ہویا سے برخلاف ہو خواہ وہ شیح حدیث ہویا سے باتیں کی فوری میں کھینک دیتے ہیں۔ اس کو ردی کی ٹوکری میں کھینک دیتے ہیں۔ برخلاف ہوخواہ وہ شیح حدیث ہویا سے باتیں کو ایس کو ردی کی ٹوکری میں کھینک دیتے ہیں۔ ردی کی ٹوکری میں کھینک دیتے ہیں۔

سنتے! مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔"میرےاس دعویٰ کی حدیث بنیادنہیں بلکہ قرآن

اوروہ دتی ہے جومیرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ صدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری وقی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح کھینک دیتے ہیں۔''

احادیث میں جوعلامات سے موعود کے لئے مقرر ہیں۔جب آپ میں وہ نہ پائی گئیں قو نگ آ کر کہد دیا کہ حدیثوں پر ہمارے دعویٰ کی بنیا دنہیں۔ حدیث کی علامات خواہ ہم میں پائی جائیں یانہ پائی جائیں۔بس ہم سے موعود ہیں۔جہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

جو صدیث، قرآن شریف کے مطابق نہیں اس کونہ مانا تو درست اگر چہاس میں بھی تفصیل ہے۔ کیونکہ فرق باطلہ پہلے قرآن شریف کا ایک معنی اپنی خواہش وشیطانی الہام کے مطابق گھڑ لیتے ہیں اوراس من گھڑت معنی کے برخلاف اگر شیخ صدیث پیش کی جاوے تو کہددیتے ہیں کہ بیصدیث قرآن کے برخلاف ہے۔ لہذا مقبول نہیں ۔ لین یہ فرمانا کہ جو صدیث میری وی کے کے معارض ہو۔ اس کو بھی ردی کی طرح بھینک دیا جائے گا۔ اس کا تو صاف مطلب یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا حقوقہ کی محمد اپنی کی معلی اپنی خواہش کے مطابق گھڑ کر صدیث کو یہ کہ کریتر آن کے برخلاف ہے تال دےگا۔ آپ کے لئے تو راستہ بالکل صاف ہے۔ جو بات مرزا قادیانی کی تعلیم کے برخلاف ہے۔ لہذا مردود ہے کرے تو آپ اس کوفر مادیا کریت کی محمد کرے تو آپ اس کوفر مادیج کے کرما حب بیم رزا قادیانی کی وی کے برخلاف ہے۔ لہذا مردود ہے البذا مردود ہے کہ یہ بات حضور طابق کی مسلمان مجمول کر پیش کمی اور اس طرح صابہ وغیر ہم نے ، یہ بہت سی چیز وں کی حقیقت محمد رسول اللہ کا گھڑ ہے۔

بزرگول کا نام تحن آپ دھو کہ دہی کے لئے لے رہے ہیں۔ھداك اللّٰم !ورندآپ كو بزرگول سے كياتھات \_

منکر:..... اور میں نے ثابت کیا کہ جومعنی انہوں نے کئے ہیں وہ عقل وُقل کے بھی خلاف ہیں۔ کیونکہ یہ عنی زیر بحث آیت میں لگ نہیں سکتے۔ان معنی کو لینے سے آیت کا مطلب خبط ہوجا تا ہے۔ کفار نبی کریم کا اُلٹیا آونو فو باللہ ابتر کہا کرتے تھے اور ابتر اسے کہتے ہیں جس کی کوئی نرینہ اولا دنہ ہو۔اس کئے وہ آپ کی ذات پر طعن کرتے تھے کہ بیکہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ مگر خدانے اسے نرینہ اولا دبی نہیں دی ان کے جواب میں اللہ تعالی نے بی آیت نازل کی۔ اس صورت میں بیمعنی بن جائیں گے کہ جم کا لٹین کے سک مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے بند کرنے والے ہیں۔ کیا کوئی مختلنداس کو تسلیم کرسکتا ہے کہ بیان کے اعتراض کا جواب ہے۔ اس کا تو دوسر لفظوں میں بیر مطلب ہوا کہ جس طرح نبی کریم کا لٹینی جسانی اولاد سے محروم ہیں۔ جسمانی اولاد سے محروم ہیں۔

بیر کفار کے اعتراض کا جواب نہیں ہوسکتا۔ بلکہ بیرتو نبی کریم ماللیج کی پر لے در ہے کی فہمت ہے۔ یہ آپ کی مدس نہیں ہوسکتی۔ بلکہ اس سے تو کفار کا اعتراض اور بھی پہنتہ ہوجا تا ہے۔
لیکن اگر اس کا بیہ مطلب لیا جائے کہ آپ کی پیروی سے آئندہ نبی بن سکتے ہیں تو کفار کا اعتراض بھی دورہوجا تا ہے اور نبی کریم کاللیج کی مدس بھی ہوجاتی ہے۔ کونکہ اس کی اولاد تو مشر بھی ہوسکتی ہے۔ جیسے کہ نوح کا ایک اورہ سمانی اولاد وقد مشر بھی ہوسکتی ہے۔ جیسے کہ نوح کا بیٹا تھا اور وہ گراہ ہی رہا تو کہتے ہو کہ بیر سول نہیں۔ بیرسول ہے اور اس سے بھی ہڑھ کرید نبی گر بیٹا تھا اور وہ گراہ ہی رہا تو کہتے ہو کہ بیر سول نہیں۔ بیرسول ہے اور اس سے بھی ہڑھ کرید نبی گر بیٹا تھا اور وہ گراہ ہی دوروں نبی بی گر بیر ایس کی پیروی سے آئی نرید اولاد کے بیر لیم ہوگئی۔

بدلے ہم نے اس کورو حانی اولاد عطاء کی ہے۔ جو نہ صرف ہدایت یا فتہ ہوگی بلکہ دوسروں کی ہدایت کا در بچہ بھی ہوگی۔

مثبت: ...... ناظرین کرام! بیہ جوه دلیل جس کوامت مرزائید بڑے فخر اور دعویٰ کے ساتھ خاتم النہیین کے معنی حل کرنے میں پیش کیا کرتی ہے اور مرزا قادیانی نے اس کواپٹی کتابوں میں متعدد مواضع میں پیش کیا ہے اور منکرین ختم نبوت کواس پر بڑا ناز ہے۔

میں ایک فردخصوص ہوں اور جس قدر جھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گذر چکے ہیں۔ ان کو بید حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی خصوص کیا گیا ہوں اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں۔''

(حقيقت الوي ص ۱۳۹ خزائن ج۲۲ص ۲۸۹)

ا ...... تو کیا تیرہ سوسال تک آنخضرت ماللین فیداہ ابی وامی ) روحانی اولاد سے

محروم بی رہےاور آج مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سےصاحب اولاد ہوئے؟

۲ ..... پھرتیرہ سوسال کے کفار کے لئے کیا جواب ہوا؟

۳ ..... کیا صحابہ یا تا بعین نے کفار کے اعتراض کا بیرجواب دیا ہے کہ اے کفار! اگر چہ بالفعل آپ روحانی اولا دسے بھی محروم ہیں کیکن جب تیرہ سوسال کے بعدر کیس قادیان کی برکت سے آپ صاحب اولا دہوں گے تواس وقت تم کیا مندد کھاؤگے جوابٹر کا اعتراض کرتے ہو؟ ۲ ..... کیا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آنخضرت مالیٹی کی روحانی

اولا رئېيں ہيں؟

جن کے بارہ میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''آنخضرت کاللیا کہ کی جماعت نے اپنے رسول مقبول کی راہ میں ایسا اتحاد اور الیک روحانی یکا گئت پیدا کر لی تھی کہ اسلامی اخوت کی روسے بھی چی عضو واحد کی طرح ہوگئے تھے۔ان کے روزانہ برتا ؤ اور زندگی اور ظاہر و باطن میں انوار نبوت الیے رچے گئے تھے کہ گویادہ آنخضرت ماللیا کی حکمی تصویریں تھیں۔''

(فقح اسلام ۱٬۳۵۰،۳۷۰ فزائن جسم ۲۱)

اور سنتے: '' كيونكه حضرت عمر كا وجود ظلى طور پر گويا آنخضرت مالينيز كائى وجود تفا''

(سرالخلافت ١٣٥٠ فزائن ج٨٥ ٣٥٥)

"اورآپ (لینی ابو برصدیق) کتاب نبوت کے اجمالی نسخه تھے۔"

(سرالخلافت ص٣٦، خزائن ج٨ص٣٥٥)

جب صحابر آپ کی عکسی تصویرین تھیں اور ان کے ظاہر وباطن میں انوار نبوت رہے ہوئے تھے اور حضرت عرکما وجود ظلی طور پر آنخضرت کالٹیڈی کا ہی وجود تھا اور حضرت ابو بکر صدیق نبوت کے اجمالی نسخہ تھے۔ ( یعنی نبوت کا نبچوڑ وضلاصہ ) تو پھر بیر آنخضرت کالٹیڈی کی روحانی اولا د کیول نہیں ہوسکتے ؟ اور اگر صحابہ وتابعین و تیج تابعین و بررگان دین وائمہ جمھدین رحم اللہ تعالی آخضرت اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ علی روحانی اولا و ہیں۔ جیسا کہ ظاہر ہے اور آپ کو مجوراً ما ننا پڑے گا تو پھر خاتم النبین کے معنی نبیوں کا ختم کرنے والا کرنے سے میکسے لازم آیا کہ آپ روحانی اولا و سے محروم ہیں؟ کیا جس شخص کی لا کھوں، کروڑوں جانباز روحانی اولا دصحابہ و بررگان وین جیسی ہو۔ اس کو اولا دسے محروم کہا جائے گا؟

خدا آپ کوعقل محیح عنایت فرمائے۔ جب حضرت عمر گا وجود ظلی طور پر آنخضرت مگالیکیم کا بی وجود تھا تو کیوں انہوں نے نبوت کا دعو کی نہ کیا۔ جب کہ حضور مگالیکیم نے بھی ان کے نبی بننے کی صلاحیت ان لفظوں میں بیان فرمادی که 'لو کان بعدی نبی لنکان عبد رُّ '' کدا گرمیرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے۔

اورمرزا قادياني بھي يہي كہتے ہيں كه: "ميں ظلى طور پرمحر مول \_"

(ایک غلطی کاازالیس، نزائن ج۸اص ۲۰۶)

پھر کیا دجہ ہے کہ حضرت عرقاروق طلی طور پر عین جمر طاقیۃ ہوتے ہوئے طلی نبوت کا دعویٰ نہ کر یں اور نہ کسی کو یہ کہیں کہ جو جھے نی نہیں ما نتا وہ کا فر ہے اور اس کی نجات نہیں ہوگی کیکن مرزا قادیا نی ظلی طور پر عین جمر طاقیۃ ہم کے ادعا کی بناء پر نبوت کا دعو کی کریں اور اپنے منکرین کو کا فر کہیں دجہ فرق معقول بیان فر ماہیے ۔ ور نہ مسلمان ہوجا ہے ۔ یہ ہم لی عذر مسموع نہیں ہوگا کہ خدا نے پہلے وعدہ کیا نے جس کو چاہا نبی بنادیا ۔ یونکہ اس کا تو بقول مرزا قادیا نی میہ مطلب ہوگا کہ خدا نے پہلے وعدہ کیا کہتم نبوت کے کمالات حاصل کر واور دعا کروہم تم کو نبی بنادیں گے۔ لیکن جب حضرت عمر شنے نبوت کے کمالات حاصل کر لئے۔ فافی الرسول ہو کر عین مجموع گاڑی اُلی ہوگئے۔ یہ کہم درسول اللہ مالی کے ان السول اللہ مالی کے نبی ہونے کی صلاحیت بھی بیان فرمادی۔ وہ پانچ نماز وں کے اندر نبی بننے کی دعاء بھی کرتے رہے۔ خدانے وعدہ بھی کیا کہتم کو نبی بنادیں گے۔ گریورا کرنے کا ارادہ نہ کیا۔

اُور جب بقول مرزا قادیانی صحابیّ تخضرت مُلَاثِیْمُ کی عَلَی تصویری شخیس تو کیوں وہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی طرح اس عبارت کا مصداق بن کر مدعی نبوت ندہوئے۔مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ چونکہ نبوت بھی نبی میں ایک کمال ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ تصویر بروز میں وہ کمال بھی نمودارہو۔ کیں صحابیگا باوجود آنخضرت مُلاثینہ کی علمی تصویریں اورظلی طور پر عین محمہ ہونے کے نبوت کا دعو کی نہ کرنا انقطاع نبوت هیتیہ وظلیہ و بروز بیوغیرہ پرز بروست عملی ثبوت ہے۔فاقہم فانہ عزیز! اب ذرا گوش ہوش سے سنئے کہ خاتم النبیان کامعنی نبی گر کیوں غلط ہے اوراس میں کیا کیا خرابیاں مضمر ہیں۔ پہلے چند کلمات تمہیدیہ سنئے جو کہ مرزا قادیانی آنجمانی کے ہیں فرماتے ہیں۔ ''لعِني کوئي قوم "وان صرى امة الاخلافيها نذير فكيف اذا جئناً صرى كل امة بشهيد نہین جس میں ڈرانے والا نبی نہیں بھیجا گیا۔ یہ اس لئے کہ ہرتوم میں ایک گواہ ہو کرخداموجود ہے اوروہ اینے نبی دنیا میں بھیجا کرتا ہے۔ پھر جب ان قوموں میں ایک مدت دراز گذرنے کے بعد باہمی تعلقات پیدا ہونے شروع ہوگئے اورایک ملک کا دوسرے ملک سے تعارف اور شناسائی اور آ مەورەنت كاكسى قدر درواز ەبھى كھل گىيااور دنيا مىں مخلوق برستى اور ہرايكەنتىم كا گناہ بھى انتہاء كوپېنچ گیا تب خدا تعالی نے ہمارے نبی سیدنا حضرت محم مصطفح مالی کی اورنیا میں بھیجا۔ تا کہ بذر بعداس تعلیم قرآنی کے جوتمام عالم کی طبائع کے لئے مشترک ہے۔ دنیا کی تمام متفرق قوموں کوایک قوم کی طرح بنادے اور جیسا کہ وہ واحد لانٹریک ہے۔ان میں بھی ایک وحدت پیدا کردے تا کہ وہ سب ملک کرایک وجود کی طرح اینے خدا کو یاد کریں اوراس کی وحدانیت کی گواہی دیں اور تا کہ پہلی وحدت تومی جوابتدائے آ فرنیش میں ہوئی اور آخری وحدت اقوامی جس کی بنیاد آخری زمانہ میں ڈ الی گئی۔ یعنی جس کا خدانے آنخضرت مُلْالِیُنا کے مبعوث ہونے کے وفت میں ارادہ فرمایا۔ بیہ دونوں قتم کی وحدتیں خدائے واحد لاشریک کے وجود اوراس کی وحدانیت پر دوہری شہادت ہو۔ کیونکہ وہ واحد ہے۔اس لئے اپنے تمام نظام جسمانی اور روحانی میں وحدت کو دوست رکھتا ہے۔'' (چشمه معرفت ص۸۲ نزائن ج۲۳ ص۹۰)

ایک دوسری جگدای کے قریب قریب کھتے ہیں کہ: ''جب دنیانے پھر اتحاد اور اجتماع کے لئے پاٹا کھایا اور ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملا قات کرنے کے لئے سامان پیدا ہوگئے اور باسمی تعارف کے لئے انواع واقسام کے ذرائع اور دسائل نکل آئے تب وہ وقت آگیا کہ قومی تفرقہ درمیان سے اٹھا دیا جائے اور ایک کتاب کے ماتحت سب کو کیا جائے۔ تب خدانے سب دنیا کے لئے ایک ہی نبی بھیجا تا وہ سب قوموں کو ایک فدہب پر جمع کرے اور تا وہ جیسا کہ ابتداء میں ایک قوم تھی۔ آخر میں بھی وہ ایک قوم بنادے۔'' (چشم مرفت س اسمادورم) میں ایک قوم تھی۔ آخر میں کھی وہ ایک قوم بنادے۔'' میں کے ماتھ بیان میں نے مختصراً نقل کیا ہے۔ مرزا قادیانی اس کو بودی تفصیل اور زور کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔اس عبارت کا خلاصہ بہے کہ قرآن کریم کا زول اور مجمع کا فیائی بعثت کی اصلی غرش اور مقصد و حید تمام اقوام دنیا کوایک مرکز اسلام پرجمع کرتا ہے۔

آمدم برسر مطلب لیس اگر جم خاتم انتیبین کے معنی نبی گریعنی نبی بنانے والا کریں تو نزول قرآن و بعثت جمدیدی اصلی غرض بالکل مفقود ہوجائے گی اور بجائے اتحاد کے اختلاف اور بجائے اسلام کے تفریسے دنیا بھر جائے گی کیونکہ جب نبیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے اور جرایک نبی پر قرآن کی طرح قطبی اور بیتی وی بھی نازل ہوگی اور جرایک نبی اور اس پرنازل شدہ وجی پر ایمان لانا بھی ضروری ہوا اور ان کا اٹکاریا تکذیب یا ان کی رسالت و نبوت میں تر دو کفر ہوا تو

مثل اب دنیا میں چالیس کروڑ مسلمان ہیں۔ مرزا قادیانی کی نبوت کے انکار سے سوائے مرزا توری کے بعد عبداللطیف گنا چوری اور نبی بخش معرائیوں کے اور مولوی چراغ الدین جموی اور عبداللہ جمالچوری وغیرہم مریدان مرزا قادیانی معرائی بعث معرائی بھی کا فرہو گئے اور اسی طرح چند نبی اور آگئے۔ عبدا کہ جناب مرزا بشیرالدین صاحب خلیفہ فانی مرزا قادیانی کے فرمان عالی شان سے معلوم ہوتا ہے۔ چینا کہ جناب مرزا بشیرالدین صاحب خلیفہ فانی مرزا قادیانی کے فرمان عالی شان سے معلوم ہوتا ہے۔ چانچ فی رکھ دی جائے کہ تم یہ کہو کہ آخضرت مالی ہے۔ کو تعدرت مالی ہے۔ کا اور تعدد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میں اسے کہوں گا کہ تو جمونا ہے کذاب ہے۔ ''

۲..... ''ایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی اور ہوں گے۔'' (شاباش) (انوارخلافت ۱۳۷۷)

تو پھراسلام کی خیر نہیں۔ ہزاروں نبی ہوں گے اور ہزاروں تو میں مسلمان ان کے اٹکار سے کا فرہوجا ئیں گی۔ واضح رہے کہ مرزا قادیانی کے بعد بقول مرزا قادیانی وہی نبی ہوسکتا ہے جو مرزا قادیانی کو نبی بات ہواں میں سے قیامت تک کوئی نبی مرزا قادیانی کو نبی بات ہوسکتا۔ ان میں سے قیامت تک کوئی نبی منہیں ہوسکتا۔ اسی واسطے امت مرزا تادیانی کی نبوت کے اٹکار سے کا فرہوگئے اور اب سے نبیوں سے جو کیا لیس کروڑ مسلمان تو مرزا قادیانی کی نبوت کے اٹکار سے کا فرہوگئے اور اب سے نبیوں سے جو کا فرہنیں گے وہ صرف مرزائی ہی ہوں گے۔

الحاصل یہود یوں،عیسائیوں، ہندوؤں وغیرہ کامسلمان ہونا اور تمام کا ایک ہی نہ ہب اسلام پر ہوجانا اور ایک ہی وجود کی طرح ہوکر خدا کی عبادت کرنا تو در کنار سابق مسلمان بھی کافر ہوجائیں گے اور آنے والے نبی ایک ایک کوچن چن کر کا فربنا کیں گے اور چند ہی دنوں تک ونیا سے مسلمانوں کا نیج ختم ہوجائے گا۔ آنے والے نبی ایسے برخوردار ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہود یوں، عیسائیوں وغیرہ کو مسلمان بنا کیں اوران میں اپنی پیری مریدی جماکیں۔ بچارے مسلمانوں کوئی کا فربنا کیں گے۔

جیسا کہ مرز اقادیائی نے کیا۔الغرض ایک نبی اور ایک قرآن کا مقصود تو یہ تھا کہ تمام اقوام دنیا کو جیسا کہ مرز اقادیائی نے کیا۔الغرض ایک نبی اور ایک قرآن کا مقصود تو یہ تھا کہ تمام اقوام دنیا کو مانے والے بھی کا فرہوکر ہزاروں جماعتوں میں مقشم ہوئے جاتے ہیں تو اوروں کو کیا مرکز اسلام مانے والے بھی کا فرہوکر ہزاروں جماعتوں میں مقشم ہوئے جاتے ہیں تو اوروں کو کیا مرکز اسلام کے دول اللہ کے علاوہ آنے والے نبیوں اوران کی وئی پرائیان لانا ضروری قرار دیا اور پھروہی سلسلہ شروع ہوگیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکھیٹی علیہ السلام سامت تھا۔ پھرساری دنیا کی طرف شروع ہوگیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکوئیٹ کے لئے کائی خاتم انہوں کا ایک ہوئی میں ان اور ایک رسول ایک کائی فاکدہ ہوا؟ اگر قرآن شریف قیامت تک کے لئے کائی ہوئی ہوئی میں مسلمانوں کا اس پر فران دور کی درسول پر ایمان لانا تھی مضروری ہے تو پھر چھرسول اللہ بر ایمان لانے سے آدی مسلمان ہوجا تا ہے۔

جب آنے والی وتی بھی قرآن کی طرح قطعی ہے اور ان کے اٹکار سے انسان کا فر ہو جاتا ہے تو نبوت ظلیہ، بروزیہ، برازید وغیرہ مخترعات کیا بلا ہیں۔ اگر مرزا قادیانی تشریعی نبی ہوں تب بھی مسلمان کا فر، اگر مستقل نبی ہوں تب بھی کا فر۔ اگر ظلی و بروزی ہوں تب بھی کا فر، کیا جریان نبوت کا عقیدہ اسلام کوئیست و نا بودکرنے کا ہم معنی نہیں ہے؟

یادر کھتے ہمار ۔ نزدیک قرآن کریم پر ایمان لانے کے علاوہ اور کسی نئی چیز پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ خواہ کسی بزرگ کا الہام ہویا کشف ہویا خواب ہو۔ پیش گوئی ہویا امر ہویا نہی ہو۔ قرآن پر ایمان لانے میں خدا تعالیٰ کی ذات وصفات اور تمام پینجبر ومید ومعاد داخل ہیں۔ شاید آپ کو شبہ ہوکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے توان پر ایمان لاؤگے یا نہیں۔ کان کھول کرمن لیجئے کہ تمام مسلمان اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کورمول مانتے ہیں۔ آگر اس وقت کوئی شخص عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کورمول نہیں مانتا تو وہ کا فر ہے۔ اسی طرح ان کے نزول کے وقت اگر کوئی شخص ان کورمول تسلیم نمیں کرے گا تو وہ کا فر ہوگا۔

نہ ہایں معنی کہ ایمانیات اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام پرایمان لا نااضا فہ کیا جائے گا۔ بلکہ بایں معنی کہ جیسا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا نا ضروری ہے۔اس طرح اس وقت ہوگا۔ الغرض ایمانیات اسلام میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ بلکہ جننی چیز وں پراب ایمان لا نا ضروری ہے۔ انفر میں کہ ہے۔ انفر میں کہ کہ ہے۔ انفر میں کہ کہ ہے۔ انفر میں چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ بر خلاف مرز اقادیائی کی وق کے، کہ پہلے اس پر ایمان لا نا ضروری نہیں تھا۔ کتب شریعت خصوصاً کتب عقا کدا تھا کر دیکھئے۔ آپ کو بیہ کہیں نہیں مطرقا کر قرآن کے بعد آنے والی وقی پر ایمان لا نا بھی ضروری ہے۔ جب تیرہ موسال کے مسلمانوں کے ایمانیات میں نہیں ہے۔ تو پھرٹی وقی پر ایمان لا نا بھی ضروری ہے۔ جب تیرہ ضافہ ہوا اور کیمانٹر بھی ہے۔ پھرکس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ مرز اقادیائی صاحب شریعت نبی نہیں ہیں۔ یہی تشریعی ہے۔ پورکس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ مرز اقادیائی صاحب شریعت نبی نہیں ہیں۔ یہی تشریعی کے پول کو کھول نا ظرین کرام! یہ ہے مرز ائیوں کی ماہی نا فرین نبیان نبوت پرجس کے پول کو کھول

ناظرین لرام! بیہ ہم زائیوں کی مایۂ ناز دیمل جریان نبوت پر بس کے پول لوطول کرآپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔انصاف آپ پر ہے۔ہم بھی اس دلیل میں غور کرنے کے بعد اس متیجہ پر پہنچے ہیں۔

> ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں نازو نزاکت والے خاتم النبیین جمعنی آخرانبہین

''صاکان صحید ابا احد من رجالکھ ولکن دسول اللّٰہ و خواتم النبیین داخزاب: ، ، '' ﴿ مُحمُنَا اللّٰہ اَحد من رجالکھ ولکن دسول اللّٰہ کے رسول اللّٰہ کے رسول میں سے سی کے باپ نیس میں کین اللّٰہ کے رسول میں اور تمام انبیاء میں سے آخری ہیں۔ ﴾ شان فزول

زمانہ جاہلیت میں بیرسم تھی کہ اپنے منہ ہولے بیٹے (مسینی ) کوتمام احکام میں بیٹے کی طرح سیحتے تھے جی کی حمیر اف میں بھی ، جب اسلام آیا تو اس نے بہت سے خرابیوں کی وجہ سے جواس رسم میں تھیں اس کومٹانے کا حکم دیا اور بیآیت نازل ہوئی۔' وصا جعل ادعیاء کھ ابناء کھ ذالك قولكھ بافواهكھ واللّٰه یقول الحق وهو یہدی السبیل ادعوبھ

لآباء ہمہ ہوا قسط عند الله ، (حداب " ﴿ اورخدائے تنہارے منہ بولے بیٹول کوتنہارا بیٹانیس بنادیا۔ بیصرف تنہارے منہ سے کہنے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتے ہیں اور وہی سیدھا راستہ بتلاتے ہیں۔ تم ان کو ان کے بالوں کی طرف منسوب کیا کرو۔ بیہ اللہ کے نزدیک راسی کی بات ہے۔ ﴾

اورحضور ماللیا لے اس سے پہلے زید بن حارثہ کوا پنامتبنے (مند بولا بیٹا) بنایا ہوا تھا۔

یہاں تک کہ ان کوزید بن مجمد کہ ہر بلایا جاتا تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کوزید بن حارث کہا جانے کا۔ پھر جب کہ رسوم باطلہ جو کہ قوم میں رائے تھیں۔ ان کی مخالفت بہت برا وشوار امر تھا۔ بعجہ اس کے کہ مخالفت کرنے والاطعن وشنیق و ملامت کا نشانہ بن جاتا تھا اور ان کی مخالفت پروہی محض جرائت کرسکتا تھا۔ جو خدا کے تھم میں سوائے خدا کے کی طعن و ملامت کی پرواہ نہ کر سے قو خدا تعالیٰ نے اپنے رسول مخالفی کے دین بنت بحش کے ساتھ تکار کرنے کا تھام دیا جو کہ اس سے پہلے حضرت زید بن حارث تخضرت کا تھی ہے تکار میں تھیں اور زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق دے دی تھی۔

جيما كماللدتعالى فرماتا م-"فلما قضى زيد منها وطراً زوجنكها لكي لا

يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيابهم اذا قضوا منهن وطرا

داحداب " " ﴿ پُعر جَب زید نے اس کوطلاق دے دی ہم نے آپ سے اس کا تکاح کر دیا تا کہ مسلمانوں پراپنے مند ہولے بیٹوں کی بیپوں کے بارے میں پھڑگی ندرہے۔ جب وہ ان کوطلاق دے دیں۔ ﴾

یں۔ اور آنخضرت گائیڈ کا نیب سے نکاح فعلی تبلیغ تھی تا کہ مسلمان منہ بولے بیٹے کی بیوی کوحرام نہ مجھیں اوراس سے نکاح کرنے سے نفرت نہ کریں۔ جب رسول نے نکاح کیا تو پھراور کس مسلمان کی جرأت ہے کہ رسول کی سنت سے نفرت کرے۔

یے محدہ طریقہ ہے۔ اس رسم کے منانے کا الحاصل جب رسول اللہ طاقی ہے نے خدا کے عکم
سے حضرت زینب سے نکاح کیا تو کفار کہنے گئے کہ یہ کیسا رسول ہے جس نے اپنے بیٹے کی بیوی
سے نکاح کرلیا تو خدا تعالی نے یہ آیت 'ماکان محمد الله احد میں دجالکھ ولکن
دسول الله و خاتھ النہیں ''اتاری۔ مطلب یہ ہوا کہ جب محمد اللیا ہم دول میں سے کی
کے حقیقاً باپنیں ہیں۔ جس کی وجہ سے بیٹے کی بیوی باپ پرحمام ہوتی ہے۔ تو پھر منہ بولے بیٹے
کی بیوی سے طلاق کے بعدا گرانہوں نے نکاح کرلیا ہے تو بیکون ی جرم کی بات ہوئی۔
کی بیوی سے طلاق کے بعدا گرانہوں نے نکاح کرلیا ہے تو بیکون ی جرم کی بات ہوئی۔

جمله: "ما كان محمد ابا احد من رجالكم "اور "ولكن رسول الله وخاتم النبيين "كاآليس من كياتعلق ہے توجواب بيہ كہ جب خدا تعالى نے بيفرمايا كرم من الله المجمع الله المجمع الله المجمع مردوں ميں سے كى كے باپ تہيں ہيں تو يہال چند شہبات پيدا ہونے كا احمال تھا۔

ا ..... جب آپ باپ نہیں ہیں تو باپ میں جوشفقت پدری ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ میں نہیں ہوگی ۔ حالانکہ نبی کی شفقت اپنی امت پر لوازم نبوت سے ہے۔ ۲ ..... ہرایک نی اپنی قوم وامت کا باپ ہوتا ہے۔ جیسا کہ راغب اصفہائی نے مفردات میں کہا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی ایجاد یا ظہور یا اصلاح میں سبب ہو۔ اس کو باپ کہا جاتا ہے اور اس واسطے ہمارے نی سائٹ کی کومومنوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ('النبی اولیٰ بالمحوصنین صن انفسہ حد وازواجته اصہائہ حد وبعض القرآت ھواب

لہ ہد انتہی کلام الراغب ''لیعنی نی مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے۔ برنبست ان کی جانوں کے اور آپ کی بیوئیں سلمانوں کی مائیں ہیں اور بعض قر اُتوں میں ہے کہ آپ مسلمان کے باپ ہیں۔ جب آپ کی ہوئیں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو ضرور آپ باپ ہوں گے۔ پس بیر کہنے سے کم ردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔

کسی کو بیرہ ہم ہوسکتا تھا کہ آپ روحانی باپ لینی رسول بھی نہیں ہیں۔ فاہر نظر میں بیہ کہنے سے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔حضور کا گٹیٹا کی شان میں کسی کا اظہار ہے اور کفار کے اس طعن میں جوحضور پر کیا کرتے تھے کہ بیا ہتر (لاولد بے نام ونشان ہونے والا) ہے۔ان کو ڈھیل دینا ہے کہ وہ خوب اعتراض کر کے دل خوش کریں۔

پس ان او ہام وشبہات کے از الد کے لئے" لکن دسول اللّٰ و و خاتھ النبيين " لا یا گیا ہے اور کس عربی زیان میں اس ما مصوم و مراس سے پہلے کلام میں جوشہ پیدا ہوسکتا تھا۔ اس کا از الدکر دے۔ لبذا" لکن دسول اللّٰہ و خاتھ النبيين " کہ کرآپ کے لئے زاکل ہوگئے۔ پہلے شبہ کا از الدقو اس طرح ہوا کہ" لکن دسول اللّٰہ " کہ کرآپ کے لئے رسالت ثابت کی اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ لبذا پہلے جملے یعنی " ما کان محمد ابنا احد من دجالکھ " میں جسمانی باپ ہونے کی تھی ہوگی اور" ولکن دسول اللّٰہ " میں روحانی باپ ہونے کا ثبوت ہوگا۔

پس گویا کہ یوں کہا گیا کہ اگرچہ آپ جسمانی باپ نہیں ہیں۔ کیکن آپ روحانی باپ ہیں اور روحانی باپ اپنی روحانی اولا دیر زیادہ شفیق زیادہ مہر بان ہوتا ہے۔ بہ نسبت جسمانی باپ کے پھر آپ میں شففت کیوں نہیں ہوگی۔

ُ اوردوسرے شبرکاازالہ ہالکل واضح ہے کہ:''ماکان محمد ابنا احد من رجہ الکھ '''میں جسمانی باپ ہونے کی فئی ہے جونبوت کے لئے لازم نہیں اور روحانی باپ ہونا نبوت کے لئے لازم ہے۔سواس کی فئی نہیں اور تیسرے شیر کا ازالہ اس طرح ہوا کہ آپ رسول ہونے کی وجہ سے اپنی امت کے باپ ہیں اور باپ بھی ایسے کہ آپ کی روحانی اولا دکا شارسوائے خدا تعالیٰ کے کوئی ٹیس جا تا کے ہونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔

قیامت تک آپ کی اولا دیوهتی چلی جائے گی نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ اس کے اٹکار سے کا فر ہوکر آپ کی اولا دسے کوئی نظے گا اور نہ حدرث بچدد، ولی، قطب، غوث، ابدال کے اٹکار سے کوئی کا فر ہوگا۔ ان کو مانے والے اور نہ مانے والے دونوں مسلمان رہیں گے۔ اس طرح پر آنخضرت کاللیکا کی بے شارروحانی اولا دہوگی اور ان کے ذریعہ سے آپ کا نام تمام دنیا میں ہمیشہ چمکار ہے گا۔ تو اے کفار جس شخص کے بعد کروڑ ہا نسان اس کا نام روش کرنے والے ہول تم اس کو اہتر (بےنام ونشان ہوجانے والا) کہتے ہو تہمیں شرم نہیں آتی۔

اورآپ کے دشمنول کے متعلق حصور سکالٹیکی کوارشا دہوا۔ 'انا شائنگ ھوالابتر یقینا تیرادشمن بے نام ونشان ہوجائے گا۔ چنانچا لیا ہی ہوا۔ان معنوں میں تو حضور مکالٹیکی کی بہت بڑی مرح ہےاوراس سے آپ کی شان طاہر ہوتی ہے۔

برخلاف اس کے خاتم انہین بمعن نبی گر لینے سے تو آپ کی صرت فدمت ہے۔ کیونکہ ہراکیہ نبی کے آنے پرآپ کی روحانی اولا وا نکار سے کا فرہوکر آپ کی اولا دسے نکلی جائے گی اور بہت ہی تھوڑے وصیل دنیا آپ کی اولا دسے خالی ہوجائے گی اور دنیا پرآپ کا نام لینے والا کوئی ندرہے گا اور بچاری تمام امت کا فرہوکر جہنم میں چلی جائے گی اور جنت صرف سے نبیوں اور ان کے چندہم راہیوں کے لئے کبڑی گا ہ بنادی جائے گی اور ہمراہیوں کا ساتھ ہونا بھی احتمالی ہے۔

کیونکہ سے نبیوں نے کا فروں کو تو مسلمان بنا نائیس صرف مسلمانوں کو ہی کا فرینا ناان کا کام ہوگا تو مسلمان بچارے کر سے تانان کا کام ہوگا تو مسلمان بچارے کہ بھرتو شرم کرو۔

میں مقال میں جنس دل کیسا نکل آیا

بی عذر امتحان جذب دل کیما نکل آیا وه الزام جم کو دیتے تھے قصور اپنا فکل آیا

منکر:..... پس خاتم کے معنی مہر ہیں۔ آگے مہر کی دو غرضیں ہوتی ہیں۔ ا.....تصد نق-۱ سنزمین ۔

مثبت: ..... فلط ہے۔ خاتم آلہ ختم کو کہتے ہیں۔ جب آپ خاتم کو اسم آلہ للہ کہ کہ ہیں۔ جب آپ خاتم کو اسم آلہ للہ کہ چکے ہیں۔ دیکھیے ہیں۔ دیکھیے ہیں۔ دیکھیے کا آلہ ہو۔ جیسے معزاب مارنے کا آلہ۔مقراض کا شکے کا آلہ۔مجلّاب کھیجنے کا

آ لہ۔علیٰ ہذاالقیاس خاتم کامعنی تتم کرنے کا آ لہ ہوگا۔ کیونکہ بیٹعل تتم سے بنا ہےاور تتم کے معنی اختیا م اورانتہاء کے ہیں۔

سنئے جتم الشی من باب ضرب یعنی چیزختم ہوگئ۔

ختم الله بخير لینی خدانے اس کا خاتمہ بخیر کیا ختم القرآن آخرہ ختم قر آن کے معنی آخیر ۱۰۰

تك يريش حبانا ـ

"والخاتم بفتح التاء وكسرها الختام والخاتام كله بمعنى وخاتمته

''(عنارالعحاحص۵۷) لینی خاتم خواه تاکی زیر کےساتھ ہویا زبر کےساتھ اور الشيئ آخدره ختام وخاتام سب کے ایک ہی معنی ہیں اور وہ ایک معنی یہی ہیں فتم کرنے والا کیونکہ خاتم بالکسر ختم سے اسم فاعل ہے اور اس کے معنی ختم کرنے والا کے ہیں نہ کوئی اور ۔ توجب خاتم بالفتح کو بھی خاتم بالكسركا بهم معنى قرار ديا تو دونوں كے معنی ختم كرنے والے كے ہوتے ہيں۔ ليجئے صاحب آپ توبیکہہ کر کہ بیاسم فاعل نہیں ہے۔ بلکہ اسم آلہ ہے۔ ختم کرنے کے معنی سے بھا گتے تھے۔ لیکن وہ پھرآ پ کے گلے کا ہار ہوگئے۔خاتم انٹیین کامعنی یہ ہوگا کہ آپ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اورخاتم کےمعنی مہریا انگوشی اس وقت ہوتا ہے۔ جب اس کا مضاف الیہ ایسا ہو۔ جس کی مہریا انگوشی بنتی ہے۔خاتم فضۃ جا ندی کی انگوٹھی۔خاتم ذہب سونے کی انگوٹھی۔خاتم حدیدلوہے کی انگوٹھی اور جب اس كا مضاف اليه ذوى العقول موية اس ونت اس كامعنى اتْكُوشْي يامهرنبيس موتا\_ ورندعر بي لغت اورمحاورات عرب سےاس مثال پیش کیجئے کہ خاتم مضاف ہوا درمضاف الیہ جمع ذوی العقول ہواور آئم کنعت نے تصریح کی ہو کہ یہاں اس کے معنی مہر کے ہیں۔جیسا کہ میں نے خاتم بمعنی آ خری کی تصرت پیش کر دی ہے اور بالفرض اگر آپ کے کہنے سے تھوڑی دیر کے لئے مان لیس کہ خاتم النبيين ميں خاتم كے معنى مهر كے ہيں۔ تب بھى نبي كرى ثابت نبيس موگ \_ كيونكه مهركرنے كا مقصد جس طرح تقیدیق ہوتی ہے۔اسی طرح بند کرنا بھی ہوتا ہے۔مضمون ختم کر کے مہرلگائی جاتی ہاوراس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوسکتی اور مہر کوٹو ڑنا جرم ہے۔ کیونکہ مہر تو ڑنے سے یاکسی چیز کا نکالنا مقصود ہوگا۔ یا اس میں داخل کرنا اور مہر لگنے کے بعد بید دونوں چیزیں ممنوع ہیں۔ پس مرزا قادیانی خاتم النبین کی مهرتو ژکر بزے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔

ای طرح یا دشاہوں کے کھانوں پر مہرگلی ہوتی ہے تا کہ اس میں سے کوئی ٹکال نہ لے۔ یااس میں کوئی مہلک چیز داخل نہ کردے۔اسی طرح خاتم انٹیمین کے ذریعیہ تمام پیٹیمروں پر مهر لگادی گئی ہے کہ وہ سب سے تھے۔ تا کہ کوئی طحد زندیق، کذاب، دجال اپناز ہر آلودجسم پیغیبروں میں داخل کرنے کی کوشش نہ کرے اور مسلمان اس کو پیغیبر خیال کر کے اس کے زہر سے ہلاک نہ ہوجا کیں۔ بیکلام اس تقدیر پر ہے کہتم جمعنی مہر کرنا لیا جائے اور اس میں تصدیق اور اختیام دونوں طحوظ ہوں اور بسا او قات ختم جمعنی مہر کرنا ہوتا ہے اور اس میں تصدیق کامعنی بالکل طحوظ نمیں ہوتا۔

سننے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ معتمد اللہ علیٰ قلوبہ ہد لینی اللہ نے کا فرول کے دلول پر مہر کردی ہے اور ان کے متعلق فرماتے ہیں۔ لا یومنون کہ وہ ایمان نہیں لائمیں گئو معلوم ہوا کہ جس چیز پر مہر لگائی جاتی ہے اس میں نہ کوئی چیز داخل ہوسکتی ہے اور نہ نکل سکتی ہے۔ چنا نچہ اس مثال کو فورے دیکھتے کہ ان کے دلول پر مہر ہے۔ نہ تو ان کے اندرایمان داخل ہوگا اور نہان میں سے تفر نکلے گا۔ اگر ایمان داخل ہوجائے تو قرآن کی پیشکوئی غلط ہوگی نعوذ باللہ من ذالک!

ملک الشعراء کہتاہے:

اروح وقد خمنت علی فوادی بجبک ان پحل بہ سوا کا

ترجمہ: میں تجھے سے اس حال میں رخصت ہوتا ہوں کہ تونے میرے دل پر اپنی محبت کی مہر لگا دی ہے۔اس خیال سے کہ اس میں کوئی اور نہ اترے۔ دیکھیئے اس شعر میں مہر کرنے کی غرض یہی بیان کی گئی ہے کہ مختق م کے اندر اور کوئی چیز داخل نہ ہوسکے۔ورنہ شعر کی نزا کت باقی نہیں رہ کتی۔

 نے باطل تاویلوں سے مرزا قادیانی کی وحی اور ان کی رسالت کو ایمانیات کے اندر داخل کر دیا ہے۔کیا اس طرح اگر کوئی شخص اعمال میں کی بیشی کرے تو کیا مزید استحالہ لازم آئے گا؟۔ ذرا سوچ سجھ کروضاحت کرنی ہوگی۔

> ستجل کر رکھئے قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس دشت میں برہنہ پابھی ہیں منکر:..... غرضیکہ بندکر نے کے معنی کی جگہنیں ہوتے۔

مثبت:..... بالكل سفيد جموث ب لغت كروالي آپ نيس لئے اب اپ م مبلغ علم كاحواله بھى من كيجئے - خاتم بقتح تا مودة تين معنى ركھتا ہے مير ، انگوشى ، آخر!

(احرياوث بكس٣١٣)

فرما ہے آخر کے پہال کیا معنی ہیں۔ آخیری کے یازینت مہر کے۔ منکر:..... نبی کریم کا گلیا کوان معنوں میں خاتم انٹیین کہا گیا ہے کہ آپ کی پیروی سے جہاں صالح ،شہیداورصدیق کا درجہ ملتا ہے۔ وہاں آپ کی پیروی سے نبوت کا درجہ بھی ٹل سکتا تھا۔ مثبت:....صالح ،شہید،صدیق کے متعلق تو نصوص شریعت کے اندر تصریح ہے کہ بیہ نتیوں درجے اس امت کولمیں گے۔

اوراس سے بڑھ کریے صدیقی، شہید، صالح اس امت میں پیدا ہوئے جوفریقین کوسلم ہے تو کیا جہ ہور یقین کوسلم ہے تو کیا جہ ہے کہ جو سب سے بڑا درجہ تھا۔ اس کے متعلق قرآن یا حدیث یا اتوال سلف میں کہیں تصریح نہیں ہے کہ جھو گا اللہ ہیں گامت میں آپ کی پیروی سے نبی پنیں گے اور اس پرای کیا در بحد ان کہا کیا کہ محکو کا محکو کا محکو کیا ہے تھا کہ در ہے بیان فرما دیے اور بڑا درجہ بیان نہ فرما یا اور نہ کر درج ہیاں بات پر کر آپ کے بعد کوئی نیا کی محکو کئی ہے تک حاصل کیا۔ بقطعی دلیل ہے اس بات پر کر آپ کے بعد کوئی نیائی کی فتم کا پیدائیس ہوگا۔ قافیم !

منکر:..... آخری کے ماہند کرنا کے معنی کرنے کی صورت میں چونکد آپ اپنے پہلے نبیوں کی نسبت سے آخری بنتے ہیں۔ باقی نمی بھی اپنے پہلے نبیوں کی نسبت آ کری ہیں پھران کو اور بھی خاتم کہنا ہڑےگا۔

میں ہیں۔.... بیتو ہماری دلیل ہے کہ خاتم انٹیبین کے معنی آخری نبی کے ہیں۔اگراس کے معنی آخری نبی کے نہ ہوتے تو اورا نبیاء کو بھی خاتم انٹیبین کہا جا تا۔ حالانکہ قرآن وحدیث میں اور کسی نمی کوخاتم النبیین نہیں کہا گیا۔معلوم ہوا کہ خاتم النبیین کا عہدہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوبی دیا گیا ہے اور آپ کے ساتھ خاص اسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ آپ کو آخرالنبیین سلیم کیا جائے۔
تشلیم کیا جائے۔

منکر:..... ان کے (عیسیٰ علیہ السلام) بعد تا قیامت نبی اسرائیل میں سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے نبی پیدا ہونے بند ہوگئے۔

شبت:.....

ہوا ہے مدقی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کعال کا

جناب! جب بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی نہیں ہوسکتا تو مرزا قادیانی بھی تو اسرائیلی میں۔ وہ کیسے نبی بن بیٹھ؟۔

سنئے: مرزا قادیانی فرماتے ہیں:''خدانے مجھے بیشرف بخشاہے کہ میں اسرائیلی بھی ں۔'' (ایک علطی کاازالہ ۱۵ انزائن ۱۸مام ۲۰۹)

منکر:..... اس چگہ سوال تو بعدیت کا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو نفی ٹوٹ گئی۔ چنانچہ نبی کریم کا گئے نائے کے صحابی حضرت مغیرہ کی حدیث میں جہاں مسئلہ اجرا نبوت کی بحث موجود ہے۔ وہاں مولا نا کے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ مغیرہ نے ایک شخص کولا نبی بعدی (میرے بعد نبی نبیں) کہنے سے ڈائٹا اور فرمایا: ''کھاك اذا قلت اندے شاتھ الانبیاء فانا

کنا نحدث ان عیسیٰ خارج فان ہو خرج فقد کان قبلته وبعدہ ! کہ بھائی لا نمی بعدی مت کہا کرو۔اس سے اوگوں کو دھو کہ گئا ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خروج کریں گے تو آ ہے

کے بعد ہی ہوں گے۔

الجما ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

ناظرین کرام! مکرصاحب نے ہوشیاری تو ہوی کی لیکن خدا کی قدرت خودہی پھنس گئے۔ حضرت مغیرةً کی روایت مکرصاحب کے تمام شبہات کے از الد کے لئے کافی ہے۔ جب مکر صاحب نے خوداس روایت کوفل کیا ہے تو اب اس کی صحت سے انکارٹیس کر سکتے ۔ اولاً میں آپ کے ساحب نے خوداس روایت کوفل کیا ہے تو اب اس کی صحت سے انکارٹیس کر سکتے ۔ اولاً میں آپ کے سامنے نہ کورہ روایت کے الفاظ محمد حوالی تقل کرتا ہوں۔ بعدہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کردیتا ہوں۔ آپ خود ترجمہ بی سے بچھ جا کیں گئے کہ حضرت مغیرة کی روایت کیا کہدر بی ہے۔

"عن الشعبى قال قال رجل عند المغيرة بن شعبةٌ صلى الله على محمد خاتم الانبياء لا نبى بعدة فقال المغيرة بن شعبة حبسك واذا قلت خاتم الانبياء فانا كما نحدث ان عيسى عليه السلام خارج فان هو خرج فقد

كان قبله وبعدة (درمنفورج مس ، ۱۰ " ﴿ اما شعى مَعَمَدُ الرفك عَلَيْ الله على محمد خاتم الانبهاء لا نبى

ناظرین کرام! اس روایت میں آپ خوب غور کریں کہ حضرت مغیرہ کس طرح عوام الناس کے عقائد کو بچارہے ہیں کہ لانبی بعدہ نہ کہا کرو صرف خاتم الانبیاء کہنا کافی ہے۔

کیونکہ لا نبی بعدی (میرے بعدکوئی نبی نہیں میں جو'لا' ہے اس کوعر بی زبان میں لائے نفی احض کے وجود کی بالکلیے نفی کرتا ہے۔ مثلاُ'لا دخل فی الداد ''(گھر میں کوئی مردنہیں) اس وقت کہا جائے گاجب گھر میں کسی مردکا وجود نہ ہو۔ خدا کیہ ہوندو فنہ چار۔ بالکل گھر میں کوئی مردنہ ہو۔ جب لائے نفی جش کا استعال بالکلیہ وجود کی فی کے لئے ہوندو فنہ چار۔ بالکل گھر میں کوئی مردنہ ہو۔ جب لائے نفی جش کا استعال بالکلیہ وجود کی فی کے لئے ہوتو لانمی بعدی کہنے سے ظاہر نظر میں بیشبہ ہوسکتا تھا کہ تخضرت کا اللیہ المیام کی نبی کا موجود ہونا بھی ممکن نبیں۔ گووہ پہلے انبیاء میں سے ہی ہو۔ حالا تک میسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے زول برامت مسلمہ کا ابتاع ہے۔

اس لئے حضرت مغیرہ نے لا نبی بعدی کہنے سے روکا کہاس سے بظام عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی نفی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ آنخمین کے حیات کی فیام النبیاء (یعنی خاتم النبیاء کے سیار النبیاء (یعنی نبیول کے سلط کوشم کرنے والے) کہنے سے اوا ہوجاتے ہیں۔ لبذا لا نبی بعدہ کو خاتم الانبیاء کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس شخص نے خاتم الانبیاء کو لا نبی بعدہ کے ساتھ ملاکے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس شخص نے خاتم الانبیاء کو لا نبی بعدہ کے ساتھ ملاکے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس شخص نے خاتم الانبیاء کو لا نبی بعدہ کے ساتھ ملاکم یوں کہا تھا۔

''صلی اللّٰه علی صحمد خاتھ الانبیاء لا نبی بعدہ ''اور ملانے سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی نفی کا شہداور زیادہ قوی ہوجا تا تھا۔ کیونکہ خاتم الانبیاء کے معنی نبیوں کا شم کرنے والا ہوئے۔ لیعنی آپ کے بعد کوئی نی ٹیس آئے گا۔ تولا نبی بعدہ سے یہی سمجھ میں آ وےگا کہ پہلے نبیوں میں سے بھی آپ کے بعد کسی کا وجود ٹابت نہیں۔ اس مفسدے کی وجہ سے حضرت مغیرہ نے لانبی بعدہ کو خاتم الانبیاء کے ساتھ ملانے سے روک دیا۔ اس روایت سے مندرجہ ذیل باتیں ٹابت ہوتی ہیں۔

ا ...... عیسیٰ علیہ السلام زئدہ ہیں اور وہی نازل ہوں گے۔ نہ کوئی اور اس کے لئے حضرت مغیرہ کے ان الفظوں کو پڑھئے۔ ' کنا نحدث ان عیسیٰ علیہ السلام فان خارج هو فقد کان قبلہ وبعد میں ''کہم آ پس میں با تیں کیا کرتے تھے کھیسیٰ علیہ السلام خروج کریں گے۔ پس جب و کملیں گے تو وہ آپ سے پہلے بھی ہیں اور بعد بھی ہیں۔

حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ جوئیسیٰ آنے والا ہے وہ وہ ہے جوآپ سے پہلے بھی ہے اور بعد بھی ہےاوروہ صرف عیسیٰ بن مریم علیالسلام ہیں نہ کوئی اور '' فقد کان قبلنہ وبعدہ '' زیرنظرر ہے منکرصاحب بتائیں کے قبلہ وبعدہ کا کیا مطلب ہے۔

منکرصاحب کی دیانت پر جھے بخت افسوس ہے کہ آپ نے لفظ قبلہ نقل تو کیا۔لیکن مطلب بیان کرتے وفت اس کو کھا گئے۔

ناظرین کرام! منکرصاحب کا ترجمہ بھی ملاحظہ کریں۔فرماتے ہیں کہ بھائی لا نبی بعدی مت کہا کرو۔اس سے لوگوں کو دھو کہ لگتا ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خروج کریں گے تو وہ آپ کے بعد ہی ہوں گے۔

اچھابعدہ کا ترجمہ تو بعد ہی ہوں گے۔ ہوا تو قبلہ کا ترجمہ۔ کہاں گیا بیرمرزا قادیانی کے کمالات کا پرقوہ ہے۔ کمالات کا پرقوہ ہے۔ مرزائی حضرات میں یہی ایک کمال ہے کہ عبارت کو قطع و ہربید کر کے اپنا مطلب نکالنا۔ حوالہ غلط دینا۔ عبارت نقل کر کے بعض الفاظ کا ترجمہ جوان کے مطلب کے مخالف ہو۔ چھوڑ دینا اوراگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو الی تا ویل کرنا جو شیطان کو بھی بھی نہ سوچھی ہو۔

السند صحابہ طعفرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہے۔ کیونکہ حضرت مغیرہ صحابی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ آئیں گے۔ جوآپ سے پہلے بھی ہیں اور بعد بھی۔ صحابی جب تا بھی کو کہے کہ ہم الیا کیا کرتے تھے۔ تو اس کی مرادیبی ہوتی ہے کہ ہم رسول اللہ قاللیم کے صحابہ الیا کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی بہت ی نظیریں موجود ہیں تو جب صحابہ ہوں کہا کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گی جو محدرسول اللہ ما اللہ میں اللہ ما اللہ ما

حضور طَالَيْتِمُ كَ بِتلا نِ كَ بِغِيرِ بُونِيسِ سَكَا ـ معلوم بوا كه حضور طَالَيْتِمُ نِ ان كو بتا يا تفا ـ البذا مرزائيوں كا يہ كہنا كرمجابة وفات كے معتقد تھے ـ ان كی پیش كرده روايت سے باطل ہوگيا ـ سا..... معلوم ہوا كہ حجابة كاعقيدہ تھا كہ تخضرت كالليمِ كَ بعد كوئى نيا ني نبيس آسكا ـ كيونكه حضرت مغيرة في لا ني بعدہ سے روئے كی بدوجہ بيان فرمائی كہ تخضرت كالليمِ كا بعدہ في بدوه ني آئي كي بيا بھى ہاور بعد بھى دوئى ديا ني نبيس كو محدہ كان قبل كوئى محدہ اللهِ كان تخضرت كالليمِ كان تبيل وبعدہ الله وبعدہ الوراكر آئخضرت كاللهِ كي بعدكوئى نيا ني يابهت سے نئے ني آنے ہوتے ـ جيسا كہ مياں مجمودها حب خليف قاديا في فرماتے ہيں ـ تو حضرت مغيرة يوں فرماتے كہ بھائى لا ني بعدى موت كو ـ كيونكه آخو كوئى بيدا ہول كے اور قبلہ موت كو ـ كيونكه آخو كي بيدا ہول كے اور قبلہ وبعدہ كي بيدا ہول كے والم هو يانه عوزيد !

۸ ..... صحابہ طیس جنہوں نے لا نبی بعدی کہنے سے روکا ہے۔ جیسے حصرت صدیقتہ عاکثیران کی بھی بہی مراد ہے جو حصرت مغیرہ کی ہے۔

ه ...... صحابہ فاتم الانبیاء کا یمی مطلب شخصتے تھے کہ آپ کے بعد کسی قشم کاظلی، بروزی، حقیقی، غیر حقیق ،ستفل، غیر مستفل نمی نہیں ہوگا۔ ورنہ جس طرح حضرت مغیرہ نے قبلہ و بعدہ کا ذکر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کو بیان فرما دیا۔ اس طرح دوسرے آنے والے نبیوں کا بھی ذکر ضروری تھا۔ کیونکہ لا نبی بعدہ نے ہرقتم کی نفی کردی تھی۔حضرت مغیرہ نے عیسیٰ علیہ السلام کوشتی کر کے باقی تمام اقسام کو مدنی میں ڈال دیا۔

منکر:..... چنانچیخود نبی کریم کاللیانم نفر مایا۔''کیف تہلك اصنہ انیا اولها وعیسیٰ بن صریعہ آمنے ہیں کہ دہ است *کس طرح ہلاک ہوسکتی ہے۔جس کی ابتداء میں میں* ہوں اور آخر میں عیسیٰ میں۔

مثبت:.....

نہ پنچا ہے نہ پنچے گا تمہاری دلفر بی کو بہت سے ہو بچکے ہیں گرچہ تم سے دلرہا پہلے مگریهمرزا قادیانی آنجهانی کاپرتوه ہے۔

ناظرین کرام! دیکھے مکرصاحب دن دھاڑے حدیث پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ حدیث دراصل یوں ہے۔ 'کیف تہلك اصلہ انا اولها والمهدی وسطها والمسیح تعد ما ''

''ولکن بین ذالك فیح اعوج بسوا منی ولا انا منهم (دواه دنین مشكوه من ۳ م ۱۰ ماب ثواب بذا الاصنه '' ﴿ حضور طَالِیَّ الْحِرْمُ مِن کِسِے بلاک ہوں اور درمیان میں امام مہدی اور اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام بیس کی ابتدا میں میں ہوں اور درمیان میں امام مہدی اور اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام بیں کے درمیان (لیتیٰ میرے بعد اور مہدی سے پہلے ) ایک جماعت ہوگی جن کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔اس سے مراد مرعیان نبوت اور فرق مبلکہ ہیں۔

محرصاحب والمدہدی وسطہا ۔ کےلفظکو بالکل کھاگتے: چہ دلاور است وزوے کہ بکف چراخ وارد

چونکہ آنخضرت کے بعدامام مہدی علیہ السلام اورعیسی علیہ السلام دو شخصوں کا آنا مرزا قادیانی کے دعوے کی بحکد یہ ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کو جب مہدی بننے کی سوجھی تو دل میں خیال کیا کہ حدیثوں سے امام مہدی کے بعدان کے زمانے میں علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا فابت ہے۔ جیسا کہ براہیں احمد یہ میں اس کو تسلیم کرتے ہیں تو جھٹ کہدویا کہ علیہ السلام تو فوت ہو چھکے ہیں اور ان کی جگہ بھی میں بی ہوں۔ مہدی بھی ہوں عیسیٰ بھی اور بددونوں ایک بھی میں بی ہوں۔ مہدی بھی ہوں عیسیٰ بھی اور بددونوں ایک بھی فوت میں چونکہ ایک بھی میں بی طیحدہ چیز نہیں۔ لیکن اس حدیث میں چونکہ حضور کا اللہ اللہ ان اس اللہ دوروں ہے۔

کہ امت کی ابتداء میں میں ہوں اور درمیان میں امام مہدی علیہ السلام ہیں اور اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔جس سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دو شخص ہیں ۔لہذامنکر صاحب نے والمہدی وسطہا کو حذف کر کتے تریف میں مرزا قادیانی کے اتباع کا پورا ثبوت دیا۔شاباش! مرداں چنیں کنند!

منکر:..... کیار تجب کی بات نمیں ہے کہ آپ کے شاگرد کے آنے سے قو خاتمیت محمدی میں فرق آ جائے لیکن ایک غیر شاگرد کے آنے سے جس نے ان کی پیروی سے نبوت حاصل نہیں کی خاتمیت میں کوئی فرق نہ آئے۔

مثبت: ..... چونکہ فاتمیت محری کے معنی بید ہیں کہ آپ کے بعد کی کو نبوت دی تہیں ہوا ہے گا۔ لبندا جو محض آ خضرت ما گلیا ہے کہ بعد بدو کوئی کرے کہ جھ کو آپ کے بعد نبوت دی گئی ہے تو بید فاتمیت محمدی کے سراس کے سی پہلے پیڈیمرکا آپ کے بعد آنا ہا تھیں ہے تو بید فاتمیت محمدی کے معنانی نہیں۔ کیونکہ اس کو آخضرت کا گلیا ہے پہلے نبوت ال پھل ہے۔ فاتم النہین کے معنانی نہیں۔ کیونکہ اس کو آخضرت کا گلیا ہے بہلے نبوت ال پھل ہے۔ فاتم النہین کے بعد آئی ہیں کہ آپ کے بعد نبی بنے بند ہوگئے ہیں نہ برکہ فاتم النہین کے بعد آئر پہلے النہیاء میں سے کوئی زندہ ہوتو وہ بھی مرجائے۔ فدارا سوچوتو سبی۔ کیوں لوگوں کو گمراہ کر کے دگئے النہیاء میں مرجائے۔ فدارا سوچوتو سبی۔ کیوں لوگوں کو گمراہ کر کے دگئے بیا ہوں۔ آئر بینی میار سبتے اور محدرت کا گلیا ہے تاہمیں مالیا ہوئی کہا ہوں۔ آئر کی خضرت کا گلیا ہے تاہمیں میں کہا نہی کے زندہ رہنے سے فاتمیت محمدی میں فرن آتا ہوں۔ آئر آخضرت کا گلیا ہے خصرت کا کو خصرت کی کو خصرت کی کو جس کے خصرت کی کر خصرت کا گلیا ہے خصرت کا گلیا ہے خصرت کی گلیا ہے خصرت کا گلیا ہے خصرت کی کر خصرت کی کر خصرت کی کر خصرت کی گلیا ہے خصرت کی کر خصرت کی کر خصرت کی کر خصرت کی کر خصر

" ولوكان صوسى حيالها وسعه الااتباعي (رواه احمد والبيهقي

مشكوٰۃ ص٣٠٠

کہ اگر موئی علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کومیری اتباع کے سوا چارہ نہیں تھا۔
یوں کیوں نہ فر مایا ۔عراج کچھ ہوش کرو۔ میرے بعد موئی سی بھی افضل پیغیر پیدا ہوگا۔ (مرزا
قادیانی) وہ بھی میری پیروی کرےگا اور میری ہی باتوں کواپنے لئے مشعل راہ بنائے گا اور تم
یہودیوں کی باتیں سنتے ہو کیسی اچھی بات تھی ۔ محدر سول اللہ کا سیدا لمسلین ہونا ایسا ثابت
ہوجا تا جس سے زیادہ واضح طریق اور کوئی نہیں ہوسکتا ۔ لیکن بیاسی واسطے نہیں فرمایا کہ آپ
کے بعد کوئی نہی پیدا نہیں ہوگا۔

منکر:..... وہ کونی حکمت ہے جس کی وجہ سے ایک پھیلی امت کے نبی کو خیرالامم کی اصلاح کے لئے اللہ تعالی مبعوث کرےگا۔ آخر کوئی معقول وجہ بونی چاہئے نئے نبی کے آنے سے کونیا ناجہ بیدا ہوتا ہے۔

مثبت: ..... جب نصوص شرعیه مسلمه عندانهم سے ثابت ہوگیا کہ عیسی بن مریم علیه السلام آخری زمانه میں نزول فرمائیں گے تو اب اس کی حکمت پوچھنا کہ کیوں ایسا ہوگا؟ بیراز محکون کا دریافت کرنا ہے۔ سوید دریائے خون ہے۔ اس میں قدم رکھنا اپنے آپ کو ہلاکت عظیم میں سپر دکرنا ہے۔ سند سمجھا جائے کہ اس میں کوئی حکمت معقول نہیں ہے۔ ضرور ہے۔ گر ہماری عقلیں اس کے ادراک سے عاجز ہیں۔ اس لئے کہ:

بدریا در منافع بیشار است اگر خواہی سلامت برکنار است اس کئے شریعت نے براہ شفقت ایسے امور کی کھود کرید سے روک دیا ہے اور ضرور کی کاموں میں لگادیا ہے:

> حدیث مطرب وہے گو راز دھر کمتر جو کہ کس مکشود وکشاید بہ حکمت ایں معمارا

اور سننے مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''ہم ایسے خدا کوئیں مانے جس کی قدر تیں صرف ہماری عقل اور قیاس تک محدود ہیں اورآ گے پھٹییں۔'' (چشہ معرفت س۲۲۸،خزائن ج۲۲س۲۸۲) اور فرماتے ہیں: ''یا در کھو کہ انسان کی ہرگزیہ طاقت نہیں ہے کہ ان تمام دقیق در دقیق خدا کے کاموں کی دریافت کر سکے بلکہ خدا کے کام عقل اور فیم اور قیاس سے برتر ہیں۔''

(چشمه معرفت ص ۲۶۸ خزائن ج ۲۳ ص ۴۸)

اور سننے فرماتے ہیں:''بیے خیال بھی سراسر حماقت ہے کہ جس قدر قانون قدرت ظاہر ہو چکا ہےاسی بر خدا کے تخی اراد وں اور تخلی قدر توں کا قیاس کرنا چاہئے۔''

(حاشیه چشمه معرفت ص ۲۲۸ نزائن ج۳۲ ص ۲۸)

جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق خدا کا ارادہ ہو چکا ہے تو اب اوہام ٹخر عہ کی بنا پراس کی تحکمت پوچھنا بقول مرزا قادیائی جمافت ٹیمیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ملاحدہ کی کثر ت اس امر کی متقصی ہے کہ نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تحکمت یں جوعلاء اسلام کثر ہم اللہ پر خدا کی طرف سے مکشف ہوئی ہیں۔ان میں سے ایک تحکمت ذکر کردی جائے۔

حكمت نزول عيسلى بن مريم عليه السلام

امت مسلمہ کا اس پراجماع ہے کہ مجمد رسول اللہ تالیج اخدا کی تمام تخلوق سے افضل ہیں۔ ایسے ہی آپ تمام انبیاء سے افضل اور ان کے سردار ہیں۔ بعض محققین نے یہاں تک کھھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جو خاک متصل ہے وہ عرش معلی سے افضل ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

اوراس افضليت كوخود حضور كالفيز العليا العلاة والسلام في بتفريح بيان فرماديا بـ

ا ..... "أنا حبيب الله ولا فخر وانا حاصل لواء الحمد يوم

القيامة تحته آدم فهن دونه ولا فخر تومنى شريف " " ﴿ مِن اللَّمُ السَّرَا صِيبِ اللَّهِ السَّرَا صِيبِ اللَّهِ ا

بلافخر اور میں قیامت کے دن حمد کا حجنٹرااٹھائے ہوئے ہوں گا۔جس کے بینچے آ دم اوران کے علاوہ تمام لوگ ہوں گے۔ ﴾

٢ ..... "أذا كأن يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم

ر ترمذی '' ﴿ مِن قيامت كے دن تمام انبياء كا امام ہوں گا اوران كا خطيب ﴾

سم ..... ''انا خطیبه داذا انصنوا (ترمذی '' ﴿ مِیں ان کی طرف سے کلام کروں گاجب وہ سب حیب ہوجا کیں گے۔ ﴾

قرآن حدیث میں حضور طافیل کے افضلیت مصرع ہے تو خدا تعالی نے جاہا کہ جس طرح ہمار علی شہادت ہمی قائم کر طرح ہمارے حبیب کی افضلیت برقولی شہادت ہمی قائم کر دی جائے۔ اس کے لئے متجملہ اور شہادت قائم کو علیہ السلام کا نزول آخری زمانہ میں مقدر کیا اور اس نزول سے آخضرت مظلیلا کی افضلیت پرشہادت اس طور پر ہوئی کہ ایک عظیم الشان مستقل صاحب کتاب وصاحب شریعت نبی آخضرت مظلیلا کی شریعت کا تمنی ہوا اور آپ کی تعلیم پڑمل کرنے والا اور آپ کی تعلیم پر عمل کرنے والا اور آپ کی تعلیم پر عمل کرنے والا اور آپ کا تعلیم پر عمل کرنے والا اور آپ کی تعلیم کرنے والوں کرنے وال

توجس نبی کی امت میں اُتا پڑا جلیل القدر تو نجبرایک اُتی ہوکرر ہے اور باوجود صاحب
کتاب وشریعت ہونے کے ایک علم کوجھی بدل نہ سکے قواس نبی گالٹیڈ کمی کنٹی بڑی شان ہوگا اور باتی
انبیاء پر اس کی فضیلت نہایت وضاحت اور صفائی کے ساتھ ثابت ہوجائے گی۔ کیونکہ انبیاء کی
جماعت میں سے ایک ایسا نبی جوصاحب کتاب اور اکثر انبیاء سے افضل اور بعض انبیاء کے برابر
ہے۔ جب محمد رسول الڈوکالٹیڈ کی امت میں ہوگا اور آپ کی تعلیم کی پیروی کرے گا اور قرآن کا فشخ تو
در کنار آئخضرت کالٹیڈ کی کست میں بھی کی تبدیلی کا مجازنہ ہوگا۔ تو آئخضرت کالٹیڈ کی کی افضلیت
باتی انبیاء پرجو کہ آخضرت کالٹیڈ کی کیا گئے۔ بی جیسے ہیں۔ روز روش کی طرح ثابت ہوجائے گی۔

لیخی آپ کی امت میں جب پہلے انبیاء کے برابر کا ایک صاحب کتاب نبی موجود ہے تو آپ کے درج کوکون پینچ سکتا ہے اور آپ کی شان اور درج کاعلم کما حقد سوائے خدا کے س کو ہوسکتا ہے۔ (فاقہم فانہ لطیف)

اورعیسیٰ علیہالسلام کے نزول میں ایک اورلطیف اشارہ ہے کہ چیسے عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر وصاحب کتاب نبی ہوکر شریعت محمد یہ کے شیع ہوں گے۔ اسی طرح اگرتمام پیٹیمبر صاحب شریعت وغیرصاحب شریعت محمد رسول اللّہ مَالِیّائِیّا کے زمانے میں ہوتے تو ان کومحمد رسول اللّہ مَالِیّائِیّا کی اجاع کے سواچارہ نہیں تھا۔ اوردہ اپی شریعتوں پڑمل نہ کر سکتے اوران کی شریعتیں ان کی موجودگی ہیں منسوخ قرار دی جا تیں۔ جیسے جیسی علیہ السلام صاحب کتاب ہوکر بھی اپنی کتاب پڑمل نہیں کرسیس گے اور پڑملی شہادت پہلے پنجبروں ہیں سے صرف ایک کے بھیجنے سے پوری ہو سکتی ہے۔ البذاعیسی علیہ السلام کا شہادت پہلے پنجبروں ہیں سے صرف ایک کے بھیجنے سے پوری ہو سکتی ہے۔ البذاعیسی علیہ السلام کا شخص نبی ہے تو مقصود نہ کور حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس نبی کوئی کتاب وشریعت تو دی نہیں جائے گی۔ البذا یہ صاحب کتاب وصاحب شریعت نبی ہو گا۔ جیسا کہ خالف کو بھی مسلم ہے تو جو پہلے مصاحب کتاب وصاحب شریعت نبی ہیں۔ ان کے ساتھ برابر نہیں ہوتا۔ جب بیدائتی نبی پہلے نبیوں سے کم درجے کا ہو اور مجمد رسول صاحب کتاب وصاحب نبی ہوسکتا ہے کہ بیت تو پہلے نبیوں سے کم درجے کا ہو اور مجمد رسول اللہ مخالفی اور دوسری بڑی زبردست خرابی ہے کہ آپ اللہ مخالفی اور کو جاری مانا پڑے گا اور پھر جب بقول خلافت پنائی بڑاروں نبی ہوں گے تو امت اللہ مخالف کی جب مسلمانوں کا عقیدہ مسلم نوں کا مقیدہ یہ ہوگئے۔ کہ میات خضرت کا گئی ہے کہ کہ کتاب ہوں کے تو امت کہ ہوں کے تو امت کیوں کوئی کریں۔ مسلمانوں کا عقیدہ کی وہ کوئی کریں۔ مسلمانوں کا عقیدہ کی ہوں کے تو اس کے جب مسلمانوں کا عقیدہ کی ہوں کوئی کریں۔ مسلمانوں کا عقیدہ کی ہوں کوئی کریں۔ مسلمانوں کا عقید کے بیون کی کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیراز ہوں کئی ہوں کے تو بیات کو خورت کی پہلے کہ کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیراز ہونہ کی ہوں کے تو کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیراز ہونہ کی ہوں کھوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیراز ہونہ کی ہوں کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیراز ہونہ کے دوبال نہوں کا شیراز ہوں کہ کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیراز ہونہ کی کہ کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیراز ہوں کہ کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیراز ہونہ کی کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیراز ہونہ کی کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیراز ہونہ کی کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیراز ہوں کی کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیراز ہوں کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیرانوں کوئی کوئی کریں۔ مسلمانوں کا شیرانوں کوئی کریں۔ مسلمانوں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

د کیھے! تیرہ سوسال سے اگر مسلمانوں کا بیعقیدہ ہوتا کہ آنخضرت کاللیم کے بعد نبی

بن سکتا ہے۔ تو ہزاروں جھوٹے نبی پیدا ہوجاتے اور ہزاروں شیطانی وساوس میں پھش کر مدگی

نبوت بن جاتے اورامت مسلمہ کاشیرازہ پارہ پارہ ہوجاتا اور جولوگ عیلی علیہ السلام کے نام پر جھوٹا

دعوی کرنے والوں کے معتقد ہوئے ان کے پیسلنے کی یہی وجھی کہ ان مدعیان مہدویت وعیسویت

نبوت کے مرزا قادیانی کی طرح باطل تاویلیس کیس اور سادہ لوح ان کے دام تزویر میں آگئے۔ اگروہ ختم

نبوت کے عقیدے پر جے دہتے اوران مدعیوں کی باطل تاویلیس نہ سنتے تو ایمان بچا نکلتے۔ باوجود

اس کے کہ سابق مسلمان ختم نبوت کے عقیدے پر جے ہوئے تھے۔ پھر بھی ان میں سے بعض

شیطانی دھوکے میں آگے۔ لیکن جب مرزا قادیانی نے نبوت کا بچا ٹک کھول دیا ہے اور ہرا کیے تھو

خیرا نبوت کا مدی بن بیٹا ہے جیسا کہ مرزا قادیانی کے مریدوں میں سے بہت نے نبوت کے خیرا نبوت کا مدی بن ویر ہرا یک تھو۔

گیرا نبوت کا مدی بن جیٹا ہے جیسا کہ مرزا قادیانی کے مریدوں میں سے بہت نے نبوت کے ویرا نبوت کا مدی کے بیں اور ہرا یک وہی خیال کرنے لگ گیا ہے تو اگر یہی خیال ترقی کرتا تھا۔ پالو مسلمانوں کی خیرافر خیریں آئی۔

"اگرابراجیم زنده رہتا تو

منكر:..... "لوعاش إبرابيم لكان صديقاً نبياً

صدیق نبی ہوتا۔

مثبت:.....حدیث نہایت درجے کی ضعیف ہےاور قابل استدلال نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی سندمیں ابراہیم بن عثان عیسیٰ ہےاوروہ متروک الحدیث ہے۔''کہا قبال ابن حجر وسيد جمال الدين المحدث في دوضة الاحباب "كيّن جس مديث كي سند بالكل صح ہے اور اس میں حصرت ابراہیم ابن رسول اللہ کی وفات کا ذکر ہے۔اس سے ختم نبوت بالکلیہ روز روشن کی طرح ثابت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے اپنی سیح میں باب من می باساءالانبیاء میں بیرحدیث ذکر کی ہے۔''مات وهو صغير ولو قضى ان يكون بعد محمد عُلال نبى لعاش ابنه ولكن لا نبى "﴿ ابراجيم ابن رسول الله فوت موكيا اوراكر آنخضرت مَا اللَّيْزِكِ بعد كو كَي نبي مونا موتا تو آپ کا بیٹازندہ رہتا لیکن آپ کے بعد کوئی نہیں ہی نہیں ہے۔ ﴾ اس حدیث کوابن ماجہ نے بھی صحیح سند کے ساتھ اس باب میں ذکر کیا ہے۔جس میں '' کوذ کر کیا ہے۔ لیکن آپ نے صحیح صدیث کوچھوڑ دیا جواجراء ''لوعاش إبرابيم الحديث نبوت بعد آنخضرت كالليالي جرابالكليدكائتى ہے اور ختم نبوت كوروش كرتى ہے۔ منكر:..... حضرت صديقه عائش هرماتي بين - "قولوا انه خاتعه الانبياء ولا تقولوا لا نبي بعدة (درمنغورج و ص ٢٠٤، مجمع البحار مثبت:.....اس کا جواب حضرت مغیرہ کے قول کی شرح میں گذر چکا ہے۔ ملاحظہ کرلیاجائے۔ مَنْكر:..... ''إنا سيد الاولين والآخرين من النبيين ولا فخر مثبت:.....ثبوت ندارد ـ برتقذ برصحت آخرين وهانبياء بين جو پېلول كي نسبت آخري ہیں نہ کہ آنخضرت کاللیکا کے بعد کے نبی اور حقیقی آخری آنخضرت کاللیکا ہی ہیں۔ منكر:..... "قال رسول الله للعباس فيكم النبوة والمهلكة

منظر: ..... و قال رسول الله للعباس فيكه النبوة والمهملكة منظر: .... و قال رسول الله للعباس فيكه النبوة والمهملكة و المراق المرا

راشدین کا زمانہ ہے۔ اس کے لئے مندرجہ فیل احادیث برخور کیجے۔
ا ...... ''عن النعمان بن بشیر وحذیفة قال قال رسول اللّه عَبّد تکون النبوة فیکم ماشاء اللّه ان تکون ثمریوفعها اللّه ثمر تکون صلکا جبریه

فتكون مأشاء الله ان تكون ثمر يرفعها الله ثمر تكون خلافة على منهاج النبوة "﴿حضرت نعمان بن بشير ثمر سكت رمشكوة كتأب الفتراء احمدية نوث بك ص ٢٦٦ وحذیفہ سے مروی ہے کہتم میں نبوت رہے گی جب تک خدا جا ہے گا۔ پھراس کوخداا ٹھالے گا۔ پھر نبوت کے طریق برخلافت ہوگی۔ ﴾

٢ ..... " عرى سفينة قال سهت النبي عَيْدٌ يقول الخلافة ثلاثون

سنة ثمر تكون ملكاً ثمر بقول سفينة امسك وخلافة إلى بكر سنيتر وعمر

عشرة وعثمان اثنتي عشرة وعلىٰ ستة (رواه احمد وترمدى وابوداؤد ومشكوة

م ۲۶۶°° ''﴿ حضرت سفینہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللَّه طَالِیُّتِا کُو بیفِر ماتے ہوئے سنا کہ خلافت تیں سال تک ہوگی۔ پھر سلطنت ہوجائے گی۔ پھر حضرت سفینہ (بیصدیث بیان کر کے ) فر ما یا کرتے کہ حضرت ابو بکڑکی خلافت کے دوسال شار کرے اور حضرت عمر کی خلافت کے دس اور حضرت عثان کی خلافت کے بارہ اور حضرت علی کی خلافت کے چھ (توبیکل تمیں برس ہوئے) ک

٣ ..... " " قال رسول الله عَيْدٌ خلافة النبوة ثلاثون عا مآثم

يكون ملك فأستاء لها رسول اللُّه عَبَّت يعني نساء و ذلك فقال خلافة نبوتة ثمر

يوتى اللهالملك من يشاء رتومدى ابوداؤد " ﴿ آنخضرت كَالْيَكُمْ فَرَمَا يَا كَشُوت كَى خلافت تیس برس تک ہوگی ۔ پھر سلطنت بن جائے گی۔ آنخضرت مُکاللّٰیۃ کواس سے رخ ہوا۔ پس فرمایا که نبوت کی خلافت ہوگی۔ پھرخداجس کوجا ہے گاسلطنت دےگا۔ پ

سم ..... "لي النبوة ولكم الخلافة (كنزالعمال ج ١ ص ١٨٠

﴿ ٱتخضرت كَاللَّيْكِمْ نِهِ فَرَمَا يَا كَهُ نبوت مير إلى واسط بها ورخلافت تمهار إلى واسط بيصاف تفری ہے کہ آپ کے بعد نبوت کی ونہیں ملے گا۔ ﴾

٥..... " عن إلى مالك الاشعرى قال قال رسول الله عَلَيْهُ إن اللَّهُ

تعالى بدا بذا الاصر نبوة ورحمة وكائنا خلافة ورحمة وكائنا ملكا عضوضا

(طبرانی کنزالعمال ج ۲ ص ۲ ۲ وكائنا عتواً وجبريةً وفسادا في الاصة

﴿ ابوما لک اشعری ہے مروی ہے کہ آنخضرت اللّٰی اُلْمِ نے فرمایا کہ خدا تعالٰی نے اس کام کو ( شریعت اسلام ) کونبوت اور رحمت سے شروع کیا ہے اور پھرخلافت اور رحمت ہوجائے گا اور پھر سلطنت ہوگی ۔ لڑائی جھکڑ ہے کی اورظلم ہوگا اورامت میں فساد ہوگا۔ ﴾ ان ما في روايتول برغور كيجيئ تو معلوم هوكا بعض دفعه آنخضرت مالليزاني اين اور خلفاء راشدین کے زمانہ کونبوت کا زمانہ قرار دیا ہے۔جبیبا کہ روایت نمبرا میں ہےاوربعض دفعہ خلافت کا علیحدہ ذکر کیا ہے اور اس کے بعد سلطنت ہو جانے کا ذکر کیا ہے۔جبیبا کہ روایت نمبر، ٥٠ سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ مکری پیش کرده روایت ' منکم النبوة والمملكة اورروایت نمبرا میں نبوت سے مراد آنخضرت ماللیا خلفاء راشدین کا زمانہ ہے۔ کیونکہ ان دونوں روایتوں میں نبوت کے بعد ملوکیت ہوجانے کا ذکر ہے۔ حالانکہ نبوت کے بعد تیس سال تک منہاج نبوت برخلافت ہوئی اوراس کے بعد سلطنت ہوئی۔ جبیبا کہ روایت نمبر۲ تا ۵ میں نبوت کے بعد منہاج نبوت پرخلافت ہونے کا ذکر ہے۔ پس اگرفیکم النبو ۃ اور تکون النبوۃ قبیکم میں نبوت ہے مراد آنخضرت مالٹائیم اورخلفاء راشدین کا زمانہ نہ ہوتو اس کا کیا مطلب ہوگا کہتم میں نبوت ہوگی ۔ پھرخدا تعالیٰ اس کواٹھا لے گا اور پھر جبر بہ سلطنت ہوجائے گی ۔ پھراس کوبھی خداوند تعالیٰ اٹھالے گا اورمنہاج نبوت برخلافت ہوگی۔جبیبا کہ روایت نمبرا میں ہے۔ان سب روایات کا خلاصہ بیہ ہے کہ آنخضرت ماللینا کے بعد خلافت منہاج نبوت پر ہوگی اور اس کا زمانہ تنس برس ہے۔جیسا کہ روایت نمبر ۳۰۲ میں ہے۔آ مخضرت مالٹینا کے بعد نبوت کسی کونیں ملے گی۔خلافت ملے گی جبیبا کہ روایت نمبر۳ تا ۵ سے ظاہر ہے۔خلافت راشدہ کے بعد سلطنت ہوجائے گی ۔جبیبا که ایبا ہی ہوا۔ آخیر میں پھرمنہاج نبوت برخلافت ہوگی۔ جوامام مہدی اورعیسیٰ علیہاالسلام کا ز مانہ ہے۔جبیبا کہروایت نمبراسے ظاہر ہے۔

ان روایات میں غور کرو کہ حضور طالطین نے اپنے بعد خلافت ملنے کا ذکر تو کیا ہے۔ لیکن نبوت ملنے کا ذکر بالکل ترک کر دیا۔ بلکہ اس کی فنی فرمادی۔

مُثَكِّر:..... ''مطلق النبوة لحريرتفع وانها ارتفع نبوة التشريح

(اليواقيت والجوابرج ٢ ص ٢ ٢

''کا کملے محمد البحاد '''کا کملے محمد البحاد '''کا کملے محمد البحاد نبی بل النبوق ساریة الی یوم القیاصة فتوحات مکینه '''

مثبت: ...... منكر صاحب كان حواله جات كا خلاصه به به كه شخ عبدالو باب شعرانی صاحب الیواقیت اورمصنف مجمع البحار اور حضرت محی الدین ابن عربی صاحب فتوحات كميه بزعم منكراس بات كة قائل بين كه آنخضرت كالليل كه بعد مطلقاً نبوت بندنييس ب- بلكه صاحب شریعت نبی کا آنا بند ہےاورغیرصا حب شریعت جو آنخضرت مگاللیج کی شریعت کومنسوخ نہ کرے آسکتا ہے۔

ناظر ین کرام! پرخفی نمیس ہے کہ دھو کہ وہی وقریف و ہزرگان دین کے اقوال کی قطع ہرید امت مرزائیے کا طرہ امتیاز ہے۔ یہ لوگ فد کورہ ہزرگوں پر بیا اتہام لگاتے ہیں کہ یہ بزرگان دین جریان نبوت کے قائل تھے۔ شاید آپ سوال کریں کہ جب بیہ بزرگ فرما دہ ہیں کہ صاحب شریعت نمی نمیس آئے گا۔ ایسا نبی آئے گا جو قرآن کو منسوٹ نہ کرے اور شریعت محمد میکا تمیع ہواور نبوت تی مست تک جاری ہے۔ وغیرہ وغیرہ تو ان اقوال کا کیا مطلب ہے۔ سوغور سے سننے کہ احادیث سے دوچیزیں ثابت ہیں۔

ا..... عيسى بن مريم عليه السلام كا آخرى زمانه مين نازل مونا ـ

۲..... دوسرے سچی خوابیں۔

كشف والبهام يعنى سوتے يا جا گتے ميں خدا تعالى كى طرف سے كسى بات كا دل ميں ڈ ال دیا جانا۔فرشتوں کا مؤمنین سے ملا قات کرنا اوران کوصبر کی تلقین کرنا اوران کو بشارت سنانا۔ سوبعض بزرگان دین کی کتب واقوال میں جوبدیایا جاتا ہے کداییا نی نہیں ہوگا جوشر بعت محدید کا ناسخ ہو۔ بلکہ جب آپ کی شریعت کے عکم کے ماتحت ہوتو ختم نبوت کے منافی نہیں۔ بی علیا ملیہ السلام کی آمد ثانی کی طرف اشارہ ہے اور بزرگوں کے اس قول (جوآپ کی شریعت کا تالع ہو ) کا مصداق سوائے عیسیٰ علیہالسلام کےاور کوئی نہیں۔اگر چہ بعض بزرگوں کےاقوال سے ایک مفہوم کلی (جونبی بھی آ یہ کی شریعت کا تابع ہو) سمجھ میں آ تا ہے۔ کیکن اس مفہوم کلی کا ایک ہی فروعیسلی علیالسلام ہیں۔جیسائٹس (سورج) کہ فہوم کلی ہے۔لیکن اس کافردد نیامیں صرف ایک ہی ہے۔ "ان بزرگول کار مطلب برگزنبیل که نبی تابع شریعت محدید سوائے ° كماً في كتب المنطق عیسیٰ علیہ السلام کے اور بھی کوئی ہوگا اور آنخضرت مالٹیڈا کے بعد کسی کونبوت عطاء کی جائے گی۔ کیونکدان بزرگوں نے جہال عیسی علیہ السلام کی آمد ثانی کا ذکر کیا ہے۔ وہاں بظاہرختم نبوت کے خلاف جوشبدوا قع ہوسکتا تھااس کو بیر کہ کر دور کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بوقت نزول آ مخضرت مُاللَّیْنِ كى شريعت كے تابع مول كے \_ چونكه نبوت ان كو يبليل چكى ہے ـ البذابيكى طرح بھى ختم نبوت کے منافی نہیں ۔ کیونکہ ختم نبوت کی مخالفت دوہی صورتوں سے ہوسکتی ہے۔ کسی کوآ مخضرت مالڈیلم کے بعد نبوت عطاء کی جائے یا نبوت تو آ پ سے پہلے مل چکی ہو۔لیکن بعض احکام کومنسوخ کرد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے بیردونوں لحذر لازم نہیں آتے ۔ پس ان بزرگوں نے جہاں نبی کا آخضرت کا لئے ہونا کھا ہے۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ خواہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا فرکر ہویا نہ ہو۔ کیونکہ بیربزرگ آخضرت کا لئیلا کے بعد سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی نبی کے وجود کے قاکن نہیں ہیں۔ لہذا بزرگوں کی مطلق عبارتوں سے لوگوں کو دھوکہ نہد یا جائے تو منتجہ عیسیٰ علیہ السلام کی آ مہ دائی کے سوائے اور کی پیش ۔ لئیل اس کے اقوال مطلقہ کو مقیدہ پر محمول کیا جائے تو منتجہ عیسیٰ علیہ السلام کی آ مہ فائی کے سوائے اور کی پیش ۔

٢ ..... دوسرى چيز كے لئے ذيل كى روايات ملاحظه مول ـ

ا ..... " و قال رسول الله عليه لحريبق من النبوة الا الهبشرات

ی " ﴿ نبوت میں سے کوئی چیز نبیس رہی سوائے بشارات کے۔ ﴾

٢ ..... "أروياء الموص جزء من ستة واربعين جزا من النبوة

(بخاری ومسلم " ﴿ مُوَمَن كَى خواب نبوت ميس سے چھياليسوال حصر ہے ،

سا ..... "ولقد كان فيها قبلكم من الاصم محدثون فأن يك في امتى

احد فائد عمر و رہندای ومسلم "﴿ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ پس اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر ہے۔ محدث وال کی زیراورتشدید کے ساتھ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں سوتے یا جا گئے میں خدا کی طرف سے تچی ہائیں ڈالی جا کیں۔ چیسے حضرت عمر کی بہت سی ہائیں خدائی احکام کے مطابق لکلیں۔ بیاسی واسطے کہ خداان کے دل میں ڈال دیتا تھا۔ پ

اورايك جكَّة (آن شريف مين ارشاد سي: "أن المذين قالوا ربنا الله ثعر

استقامو اتتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا ولاتحزنوا وابشروا بأالجنة التي

كتتم توعدون نحن اوليا كم في الحياة الدنيا والآخرة

یعنی مومنوں کے پاس فرشت آتے ہیں اور ان کو مبرکی تلقین کرتے ہیں اور جنت کی بیٹارت سناتے ہیں۔ اور جنت کی بیٹارت سناتے ہیں۔ اس بات کا ظہار مقصود ہے کہ نبوت جمیع اجز الحتم نہیں ہوئی۔ بلکداس کے بعد اجزاء باقی ہیں۔

ا..... جيسے سچي خوابيں۔

س..... فرشتون کامومنون کوملنااوران کوسلی دینااور بشارات سنانا ب

بعض احکام شرعیه کے تھم کا انکشاف ہوجانا۔ جب بزرگان دین پیہ کہتے ہیں کہ غیرتشریعی نبوت باقی ہےتو ان کی مرادیہی اجزاء ہوتے ہیں۔تا کہ مسلمان بیہ نہجھے لیں کہ جب نبوت ختم ہوگئ تو جتنی چیزیں نبوت میں تھیں۔وہ سب ختم ہوگئیں۔ بلکہ بعض اجزاء نبوت کے باقی ہیں۔لیکن بیاجزاءجس میں پائے جاکیں وہ نی نہیں کہلاسکتا۔ورند تمام موشین کو نبی مانتا پڑے گا۔ کیونکہ حسب آیت فدکورہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ان کوٹسلی دیتے ہیں اوران کو بشارتیں سناتے ہیں اور بینبوت کے اجزاء ہیں۔ حالانکہ تیرہ سوسال میں کسی بوے سے بوے مومن نے بھی نبوت کا دعوی نہیں کیا اور نہ مرزا قادیانی کی طرح ایپے منکروں کو کا فرکہا۔اسی طرح سوتے یا جاگتے میں کسی پر بعض امور گزشتہ یا آئندہ یا بعض احکام شرعیہ کی حکمتوں یا مطالب کا انكشاف موجائے نو وہ مخض نبی نہیں کہلاسکتا۔جبیبا کہ حضرت عمرٌ برخصوصاً اور دیگر صحابہ برعمو ہا لیسے ا پیے انکشافات ہوتے رہتے تھے اور اس طرح دیگر بزرگان دین کی ہزاروں پیش گوئیاں ہزاروں کرامتیں ہزاروں مکاشفات ہیں۔لیکن نہ حجابہ میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ مابعد کے بزرگوں سےمعلوم ہوا کہ نبوت کے بعض اجزاء جس میں ہوں وہ نبی نہیں کہلاسکتا جتی کہ حضرت عمرْ نے بھی نبوت کا دعو کا نہیں کیا اور نہ ہیر کہا کہ جو مجھ کو نبی نہ مانے وہ کا فریبے۔ حالانکہان کوحدیث میں محدث کہا گیا ہے اور مرزا قادیانی کے نزدیک' محدث بھی ایک معنی سے نبی ہوتا ہے اور انبیاء کی طرح اس بر فرض ہوتا ہے کہ اپنے شین بآ واز بلند ظاہر کرے۔ '(توضیح المرام ۱۸ ہزائن جسام ۲۰) معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے جو بروزی نبوت ایجادی ہےجس کے اٹکارے انسان کافر ہوجا تا ہےاس کا وجودسلف میں بالکل نہیں تھا۔ یہ مرزا قادیانی کا اپنااختر اع ہے۔

اب میں ناظرین کرام کے سامنے ان بزرگوں کی عبارتیں پیش کرتا ہوں جن کا نام کے کرامت مرزائیہ مسلمانوں کو دھو کہ دیا کرتی ہواں عبارات سے پہلے جن میں نبوت تشریعہ وغیر تشریعہ کی تشریحہ کی تاریخ کی الدین این عربی فتوحات کے باب سے ۳۷۷ میں حدیث معراح میں فراتے ہیں:''فلما دخل اذا بعیسیٰ علیه السلام بعسدہ عینه فائد لحدیدت

الىٰ الان بل دفعه الله الىٰ بذه السها واسكنه بها " ﴿ يَعِنْ آ تَحْصَرَتَ مَكَالَّ الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ الله معراج مِن عيسىٰ عليه السلام كوزنده بحسده العصري بإيا- كيونكه وه اب تك مر فيس - بلكه خدا تعالى نان كواس آسان كي طرف الحاليا بـ .........الخ \_ &

امام عبدالوباب شعرانی عضائی ایت والجوابر صا۹ جددوم) میں فرماتے ہیں:
''والحق ان المسیح دفع بجسدہ الی السهاء والایمان بذالك واجب
﴿ حَقْ بِهِ ہِ كَمُعِينًى عليه السلام جمدہ عضرى كے ساتھ آسان كى طرف الله الله عليه السلام اس برايمان لاناواجب ہے۔ ﴾
اس برايمان لاناواجب ہے۔ ﴾

ای طرح صاحب مجمع الحارنے (تحمادص ۸۵) پر حیات عیسی علیه السلام کی صاف

تفری کی ہے۔ ختم نبوت اور شیخ محی الدین ابن عربی

ا ..... شخ مى الدين ابن عر في ضوص كفص عزيزى مين كهاب: " واعلم ان

الولاية بي الفلك المحيط العامر ولهذالم تنقطع ولها الابناء العامر وامانبوة

التشريع والرسألة فهنقطعة وفي محمد كيثة فقد انقطعت فلانبي بعده

مشرعاً اومشرعاً ولارسول وبو المشرع وبذا لحديث فضعر طهورا اولياء

الله لانه يتضهن انقطاع ذوق العبودية الكأصلة التأمة (الحل الاقوام مقام حادى

عشر ''﴿ جاننا چاہئے کہ ولایت ایک فلک محیط عام ہے اور اس واسطے وہ منقطع نہیں ہوئی۔ ہاتی تشریع اور رسالت ) محمد کا گئے گئے ہے ۔ بعد مذکوئی نبی ہے۔ بعد مذکوئی نبی ہے۔ نبواں مقریعت والدنبی ہویا مشرعالہ ہو ( لیعن کسی شریعت والدنبی کمریں تو ڈدی ہیں۔ کیونکہ اس میں عبودیت کا ملہ تا مدے انقطاع کی خبرہے۔ کھ

دیکھئے شخرنے کیسی صفائی کے ساتھ صاحب شریعت وغیرصاحب شریعت نبی دونوں کی مشرعا اور مشرعالہ کہ کرفی کردی ہے جو چیز شخر کے نزدیک باتی ہے دوہ ولایت ہے۔ جس کوفلک محیط عام کہا ہے۔ لیتی اس ولایت میں نبوت تشریح وغیر تشریح صدیقیت، شہادت، صالحیت، ایمان وفیرہ تمام چیزیں باقی ہیں۔ جس میں سے نبوت تشریح وغیر تشریح دونوں ختم ہوگئیں اور باتی چیزیں باقی ہیں۔ شخ نے ولایت کو جوفلک محیط کہا ہے اس کو بول سجھے کہ مشلاً حیوان، کہ انسان، گھوڑے، اون کی بھی گھوڑے، اور ہاتی جونی وغیرہ وغیرہ انسان سے لے کر چیونی تک تمام حیوانوں کے نیچ داخل ہیں اور ہرایک جاندار کو حیوان کہتے انسان سے لے کر چیونی تا تمام حیوانوں کے نیچ داخل ہیں اور ہرایک جاندار کو حیوان کہتے ہیں۔ کیونکہ حیوان کے ہیں۔ کیونکہ کیا کہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کیونک

پس بعینہ ای طرح ولایت کو بھے کہ اس میں نی تشریعی وغیر تشریعی ،صدیق،شہید، صالح ،مؤمن،کال ومؤمن ناقص تمام شامل ہیں۔ کیونکہ ولایت کا معنی ضدا کا قرب ہے اور بیسب میں موجود ہے۔ کیونکہ مؤمن ناقص کو بھی ایک قرب خداوندی حاصل ہے۔ جو کا فر کو حاصل نہیں۔
لیکن بیولایت بعض میں بہت زیادہ ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیم السلام کہ ان کے مرجا کو کی ولی ٹیس بہتی المان اور انبیاء کرام تمام بنی نوع انسان کے سردار ہیں۔ انبیاء کرام تمام بنی نوع انسان کے سردار ہیں۔ انبیاء کے سردار ہمارے آتا و مولی تھر رسول اللہ کا اللہ تا اور انبیاء کرام کے بعداولیاء اللہ کا درجہ ہے اور ان کے بعدمؤمنین کا لیس جب نبوت تشریعی و غیر تشریعی و نم ہوگی تو ولایت جو کہ عام ہے۔ اس کا فتم ہونالازم نہیں آٹاوراتی ولایت کو جو باتی ہے ہیں اور عامہ کی قیداتی واسط لگاتے کو جو باتی ہے مراد ولایت ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کہ نبوت سام دانا ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کہ نبوت سام دانا ہے دانا ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کہ نبوت سام دانا ہے دانا ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کہ نبوت سام دانا ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کہ نبوت سے مرادولایت ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کہ نبوت سام دانا ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کہ نبوت سے مرادولایت ہی ہونا ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کہ نبوت سے مرادولایت ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کہ نبوت سے مرادولایت ہیں۔ دان ہے کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کہ نبوت سے مرادولایت ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کہ نبوت سے نبوت کی نبوت سے دانا ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کی نبوت سے کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کیونکہ عام نبوت کی سے دونا ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کیونکہ عام قولایت بی ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کہ نبوت سے دونا ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے۔ کیونکہ عام قولایت بی ہے نہ کیونکہ عام قولایت بی ہے۔ کیونکہ عالی قولایت بی ہے۔ کیونکہ عام قولایت ہے۔ کیونکہ عام قولایت ہے۔ کیونکہ عالی مولایت کیونکہ عالیت کونکہ عالیت کیونکہ عالیت کیونکہ عالیت کیونکہ عالیت کیونکہ عالیت کونکہ عالیت کونکہ عالیت کیونکہ عالیت کونکہ عالیت کیونکہ عالیت کونکہ عالیت کیونکہ عالیت کیونکہ عالیت کیونکہ عالی

دوسرے بیٹنے کا بیفر مانا کہ اس صدیث لا نبی بعدی نے اولیاء کی کمریں توڑ دی ہیں۔ صاف ظاہر کرر ہاہے کہ آنخضرت کا بیٹی کے بعد کسی شم کا نبی نہیں بن سکتا۔ جس کی اطاعت ضروری ہواور اس کا اٹکار کفر ہو۔

٣----- "والله لعريسم نبى ولا رسول وبسهى بالولى واتصف بهذا لاسعر بنى ولا رسول وبسهى بالولى واتصف بهذا الاسعر بأق جاد على عباد الله دنيا وآخرة فلم يبق اسم يختص به العبد دون الحق بانقطاع النبوة والرسالة الا ان الله لطيف بعبادة فابقى لهم النبوة العاصة

التى لا تنسريع فيها " " ﴿ الله تعالى كو نبي ورسول نبيس كهاجا تا اوراس كوولى كهاجا تا ہے۔ جبيما كه خود فرما يا الله ولى الذين آمنوا كه الله دوست ہے مسلما نوں كا اور فرما يا ہوالولى الحميد كه وہ دوست ہے اورصا حب تعريف ہے اور بينام (ولى) الله كے بندوں پرونيا اور آخرت بيس جارى ہے۔ پس نبوت اوررسالت کے انقطاع کی وجہ سے کوئی نام ایبا باتی ندر ہا جوسوائے خدا تعالیٰ کے بندے کے ساتھ خاص ہو۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر مہر بان ہے۔ اس لئے اس نے اپنے بندوں کے مہریان ہے۔ اس لئے اس نے اپنے بندوں کے لئے نبوت عامہ غیر تشریعیہ (لیٹن ولایت کیونکہ عام وہی ہے) باتی رکھی۔ ﴾

د کھے! شیخ صاحب صاف تصری فر مارہ ہیں کہ نبوت ورسالت کے نتم ہوجانے کی وجہ سے نبی ورسول کا نام بھی اولیاء کے لئے باقی نہیں رہا۔ صرف ولی کا نام باتی ہے۔

سا..... "أعلم أن لوحى لا ينزل به الملك على غير قلب نبى

اصلًا ولا يأصر غير نبى بأصر الهي الى قوله فأنقطع الاصر الالهي بأنقطاع

النبوة والوسالت " و هم اننا چاہئے كه فرشته وى كر بجر قلب نبي كے كسى پرنا زل نبيس ہوتا اور نه غير نبي كو كسى امراللى كائتكم ويتا ہے۔ پس اوامرالله پيانقطاع نبوت ورسالت سے منقطع ہو پيكے بيس انتبى ! كه (نوعات ١٣٠٠ - ٣٠ م ٣٠٠)

حالانکه مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''میری دحی میں امریمی ہیں اور نہی بھی۔'' (اربعین نبرمهم ۲ حاشہ بڑزائن ج ۱۵ مسرم

٣٠.... "أعلم انه لا ذوق لنأفى صقام النبوة لنتكلم عليه إنها

نتكلم على ذلك بقدرما اعطينا من مقام الارث فقط لا ته لا يصح لا حد منا

دخول صفام النبوة وانها نراه كاالنجوم على السهاء "﴿ فَيْ فَرَاتُ فِي كَهِ جَانَا عِلَى كَهِ السهاء على السهاء على معلى السهاء على المعلى من المعلى ال

نبوت میں داخل بوناممکن نبیں ہم اس کواس طرح د میصتے ہیں ۔ جیسے ستاروں کوآسان بر۔

(فتوحات ج۲۲، ج۲ س۲ کم محث۲۶)

د کیسے شیخ تو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو مقام نبوت میں واخل ہو نامکن بھی نہیں۔ بلکہ مقام نبوت کا ذوق بھی نہیں۔

٥ ..... "أعلم إنه لمريجئ لنأ خبر الهي إن بعد رسول الله عَليَّة

وحى تشريع ابدا انما لنا وحى الالهامر قال الله تعالى ولقد اوحى اليك والى

الذين صن قبلك الاولعد يذكر ان بعده وحماً ابدا " وما تناعيا م كم المارك ياس كوئى شرى دليل اس يزيس آئى كرسول الله كالميلام كاوجود مور مارك لترصول الله كالميلام كاوجود مور مارك لترصول الدوي

الہام ہے۔ (جوشری اصطلاحی وی سے عام ہے) جیسے آیت میں شہد کی کھسی کے لئے وتی ثابت فرمائی گئی ہے۔ آ گے وی حقیق کی نئی پردلیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے فیک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسول کی طرف وی جیجی گئی اور پیٹیس فرمایا کہ آپ کے بعد بھی بھی وی ہوگی۔ ﴾ دی ہوگی۔ کہ

شُّخ نے اس قول میں آنخضرت کالٹیائے بعد دی حقیقی کی ٹنی تصریحا بھی فرمادی اور وجود الہام کو حصر کے ساتھ د کر فرما کربھی دی حقیقی کی ٹنی کر دی تو پھر مرزا قادیانی پرکہاں سے دئی آگئی۔ ...

..... "نها بقى للاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة الا التعريفات

وانسدات ابواب الاواصر الله والنوابي فهن ادعاباً بعد محمد عليه فهو مدع

شریعته اوحی بها الله سواء وافق بها شرعنا او خالف " ﴿ نبوت الله جانے کے بعد آج اولیاء کے لئے بجر تعریفات کے کچھ باتی نمیں رہا اور اوامر و نواہی کے سب دروازے بند ہو کچھ بیں۔اب جو کوئی محمد اللہ کا کہ کہ بعد امرونی کا مدی ہو۔ (جیسے مرزا قادیانی) وہ اپنی طرف وی شریعت کے موافق ہویا مخالف۔ ﴾ وی شریعت کے موافق ہویا مخالف۔ ﴾

(فتوحات مکیهج ۱۵س۵)

شخ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ صاحب شریعت نبی ہونے کے لئے بیضروری نہیں کہاس کوئی شریعت پہلی شریعت کے خالف دی جائے بلکہ ہروہ فخض جوامرونہی کی وتی کا مدعی ہووہ صاحب شریعت ہے۔

مرزاً قادیانی صاحب شریعت نبی ہوئے۔ کیونکہ ان کی دمی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی اورصاحب شریعت نبی آنحضرت کاللیائم کے بعد آنہیں سکتا۔ لہذا مرز اقادیانی کا ذب تھمرے۔ میشخ عبدالو ہاب شعرانی اور ختم نبوت

شَخْ عبدالوہابَ شعرانی نے شخ کی اس عبارت پراتنااورزیادہ کیا ہے۔' فیان کان

صكلفا ضربنا عنقله والاضربنا عنله صفحا (المواقب والجوابرج ٢ ص ٢ ٢ \* \* \* \* \* ﴿ پُرِ الرُّوهِ مِدَى وَي شَرِيتِ مَكَلَّف ہے۔ (لَعِنى مِحْوَن وغِيرهُ بَيِن ہے) تو ہم اس کُولَّل كريں گ

اورا گرمگلف نہیں تو ہم اس سے کنارہ کثی کریں گے۔

فرما یے منگرصا حب مرزا قادیانی کے لئے شخ عبدالوہاب شعرانی کیا تھم دیتے ہیں۔ اب تو شاید آپ صاحب بواقیت کی بزرگی کا بھی انکار کردیں گے اور سننے صاحب بواقیت کیا فرماتے ہیں۔ ك ..... أقال الشيخ الاكبر في البأب الحادى والعشرين من الفتوحات من قال ان الله تعالى امرة بشئ فليس ذالك بصحيح انها ذالك للبيس لان الاصر من قسم الكلام وصفه وذلك بأب مسدود من دون الناس

٨ ..... " فأخبر رسول الله عَيْد ان الروياء جزء من اجزاء

النبوة فقد بقى للنأس في النبوة بذا وغيره وصع بذا لا يطق اسمر النبوة

ولا النبى الاعلى المشرع خاصة فحجر بذا الاسم مخصوص وصف معين

نبی النبوۃ (فتوحات ج ۷ ص ۱۰؛ "﴿ رسول اللّٰه کَالْتَیْمُ نَے ہُم کو ہتا یا کہ خواب (سچا) اجزاء نبوت میں سے ایک جز ہے۔ سولوگوں کے واسطے نبوت میں سے بیہ جزء (خواب) وغیرہ باقی رہ گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبوت کا لفظ اور نبی کا نام بجز مشرع (امرونہی لانے والے) کے اور کسی پر بولائہیں جاسکتا۔ تو نبوت میں ایک خاص معین کی موجودگی کی وجہ سے اس تمام (نبی) کی بندش کردی گئی۔ ﴾

شیخ نے کیسے صاف تصریح کر دی ہے کہ نبوت کے بعض اجزاء بے شک موجود ہیں۔ لیکن ان کی وجہ سے کسی پر نبی کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔

9..... ""كوس يوحى اليه فى المبشرات وهى جزء ص اجزاء
 النبوة ولمريكن صاحب المبشرة نبياً فتفطن لعموم رحمة الله فما تطلق
 النبوة الالهن, اتصف باالعموم فذالك النبى وتلك النبوة التي حجرت علينا

وانقطعت فأن مرى جهلتها التشريع بالوحى الملكي في التشريع وذلك لا

یکون الا النبی بخاصة دنبوحات مکیه ج ۳ ص ۲۸ و " هیمیکی کی طرف بشارت کی وی آئے اوروه مبشرات اجزاء نبوت میں سے ہیں۔ اگر چہصا حب بشارت نبی نہیں ہوجا تا۔ پس رحمت الی کے عموم کو مجھوتو نبوت کا اطلاق اسی پر ہوسکتا ہے جوتمام اجزاء النبو ق سے متصف ہو۔ سو

یمی نبی اور بہی نبوت ہے جو منقطع ہو پھی اور ہم سے روک دی گئی۔ کیونکہ نبوت کے اجزاء میں سے تشریع بھی ہے جو وی فرشتہ سے ہوتی ہے اور بیات صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہے۔ پہا اس میں شخ نے صاف فرمادیا کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس میں نمام اجزاء نبوت موجود ہوں اور ریسلسلہ ختم ہو چکا ہے۔

1000 أعلم ان الهلك يأتي النبي بالوحي على حاليس تارة يتزل على حاليس تارة يترك على حاليس تارة يتزل على قلبه وتأرة يأتيه في صورة جسدية من خارج الى ان قال وبذا باب الخلق بعد موت محمد تنهيه فلا يفتح لاحد الى يوم القيامة ولكن بقى

للاولياء وحي الالهامر الذي كأ تشريع فيئه انها هو الفسار حكمر قال بعض

شخ کے اس کلام سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوئیں۔

ا...... فرشتہ جودمی نبی کے پاس لایا کرتا تھاوہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگ۔

اولیاء کے لئے وی کی ایک قتم جوالہام کہلاتی ہے باتی ہے اور یہی وی غیر تشریع ہے اور اس کی غرض صرف ہیہ ہے کہ اولیاء بعض ان احکام کا صحح یا غلط ہونا معلوم کرلیں۔ جن کو بعض لوگوں نے الٹا سمجھا اور اس کی مثل اور با تیں اور بذات خودان پڑمل کریں۔اے امت مرزائیا: خداراانصاف کرواور دیکھو کہ اس عبارے میں شیخ وی غیر تشریح کس کو کہ درہے ہیں۔ جو

تمام اولیاء اکرام کا حصہ ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اس طرح شیخ نے نبوت غیرتشریعی کا اطلاق بعض اجزاء نبوت پی خواب وغیره پر کیا ہے۔ جو تمام مسلمانوں میں کم ویش موجود ہے۔ اس میں مرز قادیانی کی کیا خصوصیت ہے۔ باقی امت مرز ائیت کی نبوت غیرتشر بعیب بعنی نئی کتاب نہ بو۔ نئے احکام نہ ہوں۔ آئے خضرت مال فیلے کی پیروی سے نبی بن جائے اور اس کی طرف وحی آئے جس پرائیان لانا ضروری ہو۔ اس کو نبی نہ مانے والاکا فرہے وغیرہ۔

اس کاو جودی کے کلام میں بالکل نہیں ہے۔ اگر ہے توامت مرزائی دکھائے کہ بیٹی نے کہاں لکھا ہے کہ دی غیر تشریعی اور نبوت غیر تشریعہ بیہ ہے کہ ڈی شریعت نہ ہو۔ بغیر پیروی آخضرت مالی کھا ہے کہ دی غیر تشریعی اور نبوت غیر تشریعہ بیہ اوراس کی وی پرایمان لا نافرض ہو اوراس کا مشرکا فر ہواوروہ پہلے اکثر انبیاء سے افضل ہو۔ اگر امت مرزائیہ ہمارا بیہ مطالبہ شخ کے کلام سے دکھاوے تو ان کو یکھد رو پیدانعام بفیصلہ منصف دیا جاوے گا۔ بلکہ شخ نے صاف تضریح فرمادی ہے کہ دوی غیر تشریعی وہ البام ہے جو اولیاء کے لئے باتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سوائے مرزا قادیانی کے اور کسی ولی نے نبوت کا دعوی نیرتشریعی خودان کی ایجاد کردہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کی نبوت غیر تشریعہ اور دی غیر تشریعی خودان کی ایجاد کردہ ہے۔

كأن ذلك من اشد ما تجرعت الاولياء ..... لانقطاع الوصلة بينهم وبين من يكون واستطهتم الى الله تعالى بأن ابقى عليهم اسم الحق الله تعالى بأن ابقى عليهم اسم الولى الى ان قال ولها علم رسول الله عَلى ان في امنه من تجرع كأس انقطاع الوحى والرسالة فجعل لخصوص امنة نصيباً من الرسالة فقال ليبلغ الشابد الغائب فأصرهم بالتبليغ ، ليصدق عليهم اسم الرسل

 تبح يز فر ما يا اورارشاد فرما يا كه حاضرين (بيا حكام) غير حاضرين كو پنچاديں \_ پس ان كوتم ينځ كاتقكم فرما يا تا كه ان پررسولو ل كام صادق آسكے \_ ﴾

د کیھئے شیخ فرماتے ہیں کہ ختم رسالت کے بعدولی کا نام حقیقتا باتی رہ گیا ہے اور پھیٹیں اور چھٹیں اور چھٹیں اور چھٹیں اور چازا مطلق تبلیغ احکام کورسالت کہ دیا۔ ورندا گرمبلغین احکام حقیقتا رسول ہیں تو تیرہ سوسال میں کروڑوں جانباز مبلغ ہوئے۔ پھر کس نے نبوت رسالت کا دعویٰ کیا اور اپنے محکروں کو مرزقا دیانی کی طرح کا فرکہا؟

١٢ ..... "أعلم ان النبوة التي بي الاختبار عن شئ سارية في كل

موجود عند ابل الكشف والوجود مكنه لا يطلق على احدمنهم اسم نبي ولا

رسول الاعلیٰ المهلائکة الذین ہھ رسل (المعاقبت ٥٠٠ م ٥٠ س ١١٠ "﴿ جَانَا الله عَلَىٰ المهلائکة الذين ہھ رسل المعاقب موجودات چائنا علی معرفودات کی خبرد سية ہوئے ہيں کہ کہا م موجودات ميں موجود کے نزو کي تمام موجودات ميں موجود ہے۔ ( کيونکہ وہ کشف سے ہر موجود کو بحض حقائق کی خبرد سية ہوئے ہائے ہيں ) کيکن ان ميں سے کسی پر نبی یارسول کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ بجزان فرشتوں کے جورسول ہیں ( يعنی جو مختلف کا موں کے لئے دنیا میں جیجے جاتے ہیں۔ان پر رسول کا لفظ ( بمعنی جیجا ہوا ) بولا جائے گا۔ اوران کو نی نہیں کہا جائے گا) ﴾

د کیھے شخ نے اس قول میں ہرایک موجود کے لئے نبوت ثابت کی ہے۔ کیا اس سے ہرایک پیز نبی بن جائے گی اور گائے بھینس، بحری، بلی، چو ہا، چیوٹی کی نبوت کے انکار سے انسان کا فر ہوجائے گا اور کیا آپ کا فرول کو بھی نبی مانیں گے۔ کیونکہ یہ معنی تو ان میں بھی موجود ہے۔ اس لئے شخ نے ساتھ بی فرمادیا ہے کہ نبی اور رسول کا نام کسی پرنبیں بولا جائے گا۔ شخ نے جو یہ فرمایا ہے کہ نبوت بمعنی مطلق اخبار کن فرمایا ہے کہ نبوت بمعنی مطلق اخبار کی اور کسی چیز کی خبر دینا) قیامت تک جاری ہے نہ کوئی اور کیکن مرز ائی حضرات اس کو بار بار سادہ لوگ لوگوں کے سامنے پیش کر کے دھوکا دیتے ہیں۔

بيران بيرشخ عبدالقادر جيلانى أوسينتم نبوت

۱۳۰۰۰۰۰۰ " وقد كان الشيخ عبدالقادر الجيلي يقول اوتى الانبياء

اسمر النبوة واوتينا اللقب اى حجر علينا اسمر النبي مع ان الحق تعالى

یخبرنا فی سرائرنا به عانی کلام وکلام رسول اللّٰه ﷺ (فتوحات ۲۷۰ ج ۲ ص ۲۵ " ﴿ شَنْ عَبِدَالقَاور جِبِلا فَی <del>قَوْمَا ﴾</del> کرتے شے کہ انبیاءکوتو نبوت کا کام (بطور *عہدہ* کے ) دیا گیا ہے اور ہم کو بعض مدعی عنوان دیا گیا ہے۔ یعنی ہم پر نبی کا نام جائز نہیں رکھا گیا۔ باوجود کیکہ حق تعالی ہم کو ہمارے باطن میں اپنے کلام اور اپنے رسول ٹاٹٹیٹر کے کلام کے معنی کی خبر دیتا ہے۔ ﴾ (جو کمالات نبوت میں سے ایک کمال ہے گر محض کوئی کمال بطور نیابت کے عطاء ہوجانا سے نہیں چاہتا کہنا ئب اصل بن جائے۔)

اس کی شرعی مثال الی ہے کہ بیقو کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالی نے انہیاء کو بعض غیوب کا علم عطاء فر مایا ہے۔ گر ان انہیاء کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ کیونکہ بیصفت کے درج میں خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح یہاں بیر کہنا جائز ہوگا کہ اولیاء کو بعض کمالات نبوت خدا تعالیٰ نے دیئے ہیں۔ گران اولیاء کو نبی کہنا جائز نہ ہوگا۔ فاقیم!

١٠٠٠٠٠٠ " (قال بعد كلامر طويل في مدح المجتهدين فعلم ان

المحتهدين بم الذين ورثوالانبياء حقيقة لانهم في منازل الانبياء والرسل من حيث الاجتهاد وذلك لا نه صلى الله عليه وسلم اباح لهم الاجتهاد في الاحكام وذالك تشريع عن امر الشارع فكل مجتهد مصيب من حيث تشريعيه بالاجتهاد كما ان كل بني معصوم قال انها عبدالله المجتهدين بذلك يحصل لهم نصيب من التشريح ويثبت لهم فيه القدم الراسخة ولا يتقدم عليهم في الاختة سوى نبيهم صلى الله عليه وسلم فيحشر علما وبذا الامته حفاظ الشريعة المحمدية في حلفوف الانبياء والرسل لا في حلفوف

الاصعد (فتوحات ب ٢٠١٩ تر ٢٠ م ٢٠ ، ﴿ وَمَرَ مُجَهَدُ بِن مِن ایک کلام طویل کے بعد فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جُجہدین ہیں ایک کام طویل کے بعد فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جُجہدین ہی حقیقت میں انبیاء وارث ہیں ۔ یونکہ وہ اجتہا دی حقیقت سے انبیاء والرسل کے مدارج میں ہیں اور بیاس طرح ہے کہ ان کے لئے نبی گاللی آنے احکام میں اجتہادکو جائز فرمایا ہے اور بیام مرشار کا ایک تشریع ہے ۔ پس ہر جبہدا پی تشریع اجتہادک کی حیثیت سے مصیب ہے ۔ جیسا ہر نبی معصوم ہے اور یہ محمل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جُجہدین کے لئے اجتہادکو عبارت بنادیا ہے ۔ وہ صرف اس لئے ہے کہ ان کو بھی تشریع کا ایک حصد نصیب ہوجائے اور اجتہاد کو میں ان کا قدم دائے ہوجائے اور اجتہادکو میں ان کا قدم دائے ہوجائے اور آخرت میں کو کھنے شریعت محمد ہیں میں سے بجو ان کے نبی گاللی کا کی مقول میں اٹھائے جا کیں گے نامتوں کی مقول میں ان کا قدر میں اٹھائے جا کیں گے نامتوں کی مقول میں اٹھائے جا کیں گے نامتوں کی مقول میں اٹھائے جا کیں گے نامتوں کی مقول میں اٹھائے کو ایک کی کی سے کھوں میں ان کا قدر میں ان کا قدر کی ان کی کے کا کیٹر کی کو کھوں میں ان کی کھوں میں ان کو کیٹر کو کی کھوں میں ان کی کو کھوں میں ان کو کھوں میں ان کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں میں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں ک

1 المجتهد بن المجتهد في اجتهاد وحي المجتهد بن اجتهاد به المجتهد له يحكم الابها اداة الله تعالى على المجتهد يحكم الابها اداة الله تعالى على المجتهد ان يخالف اوحى اله تعالى على المجتهد ان يخالف اوحى اله الاجتهاد وفيعلم ان الاجتهاد نفحة كها جرم على الرسل ان تخالف فأء اوحى به اليهم من نفحات التشريع ما هو عن التشريع الى النقال فقد اشبه المجتهدون الانبياء من خيث تقدير الشارع لهم كل ما الجتهد وافيه وجعله حكها شرعها (فتوحات باب الجنائد ج م م ١٠ " الله تعالى نرجم تهدين كى وى ان كراجتها ويس وكل هي به كونكه جمتمد في وي كم كما به بوكرام كرديا به كوه الله تعالى في اس كواس كراجتها ويس بتايا به اوراس واسط الله تعالى في جمتمد برحرام كرديا به كروه اس امركى الفقت كريس جس كى ان كا طرف وى كى كئي به بيس معلوم بواكه اجتهاد تشريح كى شاخون ش ساكري سام كى ان كراجتها دين تشريح تبين تشريح تبين تشريح تبين شريح تبين شريح بيس جمتهدين انبياء كه تشابه بوگ اس طرح سه كه شارع في ان كراجتها دي احتمام كوتا بت كرديا به اوراس كو كم شرى قرارديا به اس طرح سه كه شارع في ان كراجتها دي احتمام كوتا بت كردكام به اوراس كو كم شرى قرارديا به كلار سه كه شارع في ان كراجتها دي احتمام كوتا بت كركام احراك كام كوتا بت كردكام به اوراس كو كم شرى قرارديا به كراه المرح سه كه شارع في ان كراجتها دي احتمام كوتا بت كردكام احراس كو كم شرى قرارديا به كام كوتا بت كردكام به كرديا به كام كوتا بت كردكام احراس كوتام شرى قرارديا به كام كوتا بت كردكام احراس كوتام شرى قرارديا به كرديا به كلار كام كام كوتا بت كردكام احداد كوتا به كرديا به كوتا بت كرديا به كرديا به كوتا بت كرديا به كوتا بت كرديا به كر

شیخ نے اس عبارت میں اجتہاد کو دی کہا ہے۔ حالانکہ یقیناً اجتہاد شرعی معنوں سے دی نہیں ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے سواولیاء کا الہام جس کوشنخ دی غیر تشریعی کہتے ہیں۔اس سے بھی کم درجہ ہے۔ جیسا کہ فدکور ہوا۔ پھراس کوشر کی معنوں سے دی کہنا کیسے درست ہوگا۔

جب جمتدین باوجودان اوصاف جلیلہ کے جو شیخ نے اس عبارت میں ان کے لئے ثابت کئے ہیں۔ نبی نہ ہوئے اور نہ شیخ نے ان کو نبی کہا تو پھر دمی غیرتشر لیے جن کے لئے شیخ نے ثابت کیا ہے۔ (لیعنی اولیاء) وہ کیسے نبی ہوسکتے ہیں۔حالانکدان میں اوصاف ندکورہ میں سے کوئی وصف بھی ٹیمیں پایا جاتا۔

قاضى عياض أورختم نبوت

اس لئے کہ آنخضرت کاللی افردی ہے کہ آپ خاتم النہین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی ہیں ہوگا اور تمام امت محمد میکا اجماع ہے کہ اس کلام (خاتم النہین ولا نبی بعدہ) کا ظاہری معنی ہی مراد ہے اور اس میں کوئی تاویل (ظلی بروزی وغیرہ) نبیس ہے اور نہ کوئی تنصیص (مثل غیر شری وغیرہ) ہے ۔ لہذا ایسے لوگ بلاریب کا فریس ۔ فرما ہے متکرصا حب مرزا قادیانی کے متعلق قاضی عیاض کو اللہ کا دیا ہیں۔

ملاعلى قارى اورختم نبوت

کا ..... ''ودعوی النبوة بعد نبینا ﷺ کفر بالاجهاع (شرح فقه اکبرس ۲۰۷ '' هجمارے نبی گالی آنے کے بعد دعوی نبوت باالا جماع کفر ہے۔ په علامہ ابن حجم کمی اور ختم نبوت

۸ اسست ''من اعتقد وحیاً بعد محمد ﷺ کفر باجهاع المسلمین ''﴿ جُوْضِ آنِحُضِرت کُلِّیُّمُ کے بعد دی آنے کا اعتقادر کھے وہ تمام مسلمانوں کے اجماع سے کا فرہے۔ ﴾ علامہ ابن کثیر اور ختم نبوت

19 .... "وقد الخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله عليه

في السنة الهتواترة عنه انه لانبي بعده ليعلم ان ص ادعى بذا الهقام

بعده وبوكذاب افأك دجأل ضأل صضل ولو تحرق وشعبد واتى بأنواع

السحر (تفسیر ابن کلیوج ۸ م۰۰۰ "﴿ الله تعالی فے قرآن میں خبر دی ہے اور رسول مَالْقِیْجُ نے اپنی متواتر حدیث میں خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تاکہ مسلمان اس بات کو جان لیس کہ جو شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب مفتری وجال گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔﴾

عارف باللهمولا ناعبدالرحمن صاحب جامى وعينتم نبوت

آپاپنے رسالہ عقائد جامی میں فرماتے ہیں:

خاتم الانبیاء الرسل است دیگران بچو بز او کل است وزید اورسول دیگر نیست بعد ازان بچکس پیغبر نیست پول ورآخر زمان بقول رسول کند ازا سان سخ نزول پیرو دین وشرع او باشد تالح اصل وفرع او باشد وین جمه دین وشرع او دانا جمه کس را بدین او خواند

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تشریف لاکس http://www.amtkn.org مولا نامحمه قاسم بلفاته ارالعلوم ديو بنداورختم نبوت

محکر صاحب نے چونکہ مولانا صاحب کے کلام سے اجراء نبوت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے مولانا صاحب کا مسلک ناظرین کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ تاکہ ناظرین خود غور فرمائیں:

ا ..... مولانا اپنے رسالہ تحدیر الناس می ارشاد فرماتے ہیں:

بالجملدرسول الله والله والله

را کی سبب دورو ہی دھے ایک تیں مقام کے معلوم میں کے علاوہ ہوتے تواس کتاب کا تبدیدالئل کیا ضرورت تھی اورا گرعلوم انبیاء متاخرین علوم محمدی کے علاوہ ہوتے تواس کتاب جامع چاہئے تھی۔ شبی ہونا غلط ہوجا تا۔ بالجملہ جیسے ایسے نبی جامع العلوم کے لئے ایسی ہی کتاب جامع چاہئے تھی۔ تا کہ علوم اتب نبوت بے شک ایک قول دروغ اور حکایت غلط ہوتی۔ ایسے ہی ختم نبوت بمعنی معروض کو تا خرز مانی لازم ہے۔ انہی !

د کیھے! مولانا نے صاف تصری فرمادی ہے کہ آنخضرت مالی ہے الیون کے بعداییا نی بھی نہیں آسکتا جس کو وقی دین محدی کے موافق ہو۔ کیونکہ ایسی وقی کی ضرورت ہی کیا ہے اور آخضرت مالی کے کئے تاخرزمانی کی بھی تصریح فرمادی ہے۔ باتی مولانا کا اسی رسالہ کے سسم پر بیفرمانا کہ تاخرزمانی (آخری نبی ہونا) میں بالذات کچھ فنسیات نہیں اوراس کو عوام کا خیال فرمانا اس داسطے ہے کہ آنخضرت طافی اسپانیاء کے آخیر میں مبعوث ہونے کی وجہ سے تمام انبیاء سے
افضل نہیں ہیں۔ بلکہ آپ کی فضیلت کی وجہ بیہ کہ آپ تمام کمالات کا سرچشہ وثیع ہیں اور تمام
کمالات کی انتہاء آپ پر ہے۔ چنانچے ای رسالہ کے سام پر فرماتے ہیں: ''منجلہ حرکات سلسلہ
نبوت بھی تھی۔ سو بیجہ مقصود اعظم ذات جمری طافی آئی آجاہ حرکت مبدل بسکون ہوئی۔ البتہ اور حرکتیں
ابھی باتی ہیں اور زمانہ آخر میں آپ کے ظہور کی ایک بیہ بھی وجہ ہے۔ غرض باعتبار زمانہ اگر شرف
ہے توستقل میں ہے کہ وہ صرف مقصود ہے۔ نہ بیک کہ زمانہ ستنتم فی حد ذات اشرف ہے۔ انتی !
و کیلھے! اس عبارت میں ختم نبوت کی کسے صاف تقریح فرمادی ہے کہ دنیا میں بہت می
حرکتیں ہیں۔ کسی قوم کی حرکت تی فی طرف، کسی کی تنزل کی طرف۔ کوئی قوم ہدایت کی طرف
حرکت کر رہی ہے اور کوئی گمرائی کی طرف کوئی علم کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ کوئی جہالت کی
طرف جارہا ہے۔ ایک زمین کی حرکت ہے اور ایک آسمان کی حرکت ہے۔ ایک ستارے کی ہو

الغرض کروڑوں حرکات ہیں اور ہرا کی حرکت کرنے والی چیز کے سامنے ایک مقصود ہے۔ جس کی طرف وہ حرکت کر کے جارہی ہے اور ہرا گی حرکت کر جب متحرک چیز اپ مقصود کو پالیتی ہے اور بیٹا ہر ہے کہ جب متحرک چیز اپ مقصود کو پالیتی ہے اور بیٹا ہوت کے سلسلہ نبوت بھی ایک حرکت ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوکرا ورحرکت کرتے کرتے محدرسول الله کاللیکے اس کو تتم ہوگئی۔ کیونکہ حرکت نبوت نبوت نے اپنا مقصود پالیا۔ یعنی محمدرسول الله کاللیکے کی ذات اگر کے خضرت کاللیکے کے دور آپ گالیکے کے دور کے بیدا ہول تو لا ازم کے خضرت کا مقصد محمدرسول الله کاللیکے کیا۔ اس کا مقصود اور مطلوب اور ہے آئے گا کہ حرکت نبوت کا مقصد محمد رسول الله کاللیکے نبیت کے سلکہ اس کا مقصود اور مطلوب اور ہے جس کی طرف حرکت کرے جارہی ہے۔ اگر حرکت نبوت کا مقصود ورمطلوب آپ ہوتے تو وہ آپ برسی کی طرف حرکت کر ایک متحرک اپ مقصود پر پینچ کرساکن ہوجا تا ہے اور بیلازم چونکہ باطل ہوگا۔
ہے۔ لہذا اس کا ملزوم یعنی سلسلہ نبوت کا جاری رہنا بھی باطل ہوگا۔

پس ترکت نبوت تو آنخضرت اللینظی آر کرساکن ہوگئ ہے اور دنیا کی دیگر ترکات باتی بیں مولانا نے یہ بھی تصرت فرمادی کہ آخری زمانہ کو آخضرت اللین کی وجہ سے شرف ہے نہ کہ آخضرت اللین کو آخری زمانہ کی وجہ سے ،عوام بچارے یہی بھے بیں کہ آپ آخری نبی ہونے کی وجہ سے بی افضل بیں اور مولانا کا مطلب بیہ ہے کہ بیں تو آپ آخری نبی کی کن افضلیت زمانہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ آخری زمانہ آپ کی وجہ سے مشرف ہوگیا ہے اور آپ کی افضلیت آپ کی ذات میں موجود ہے اور مولانا نے اس رسالہ کے ص اپر ہرخاتمیت زمانی کے محکر کوکا فرکھا ہے۔

باتی مولانا کا بیفر مانا کہ بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو خاتمیت جمری میں کوئی فرق نہیں آکے گا۔ بیدا بیا ہے جیسے کوئی کہے کہ بالفرض اگر عیسی علیہ السلام فوت بھی ہوگئے ہوں۔ تب بھی مرزا قادیانی مسے نہیں ہوسکتے۔ جیسا ہے کہنے والاعیسیٰ علیہ السلام کوفوت شدہ نہیں سجھتا۔ اس طرح سے مولانا بھی آنحضرت مان ہو کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا جائز نہیں سجھتے۔ ورنہ خاتم ہت زمانی کے محکوکا فرکیوں کہتے۔ کہاں بالفرض اور کہاں نبوت کا دقوع کی تھ تو سجھو۔

بالفرض کا تومعن ہی ہیرہوتا ہے کہ ایسا ہوگا تو نہیں لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ ایسا ہوگا تو بھی مضا کقٹے ٹیں فرض تو اس چیز کو کیا جا تا ہے جس کا وقوع عقیدۂ فارض میں نہیں ہوتا۔

منکر:..... ''ابوبکر خیر الناس بعدی الا ان یکون نبی '' ﴿ کمیرے بعد ابوبکر تمام لوگوں سے افغال جو افغال نہ ہول گے۔ ہال میرے بعد جو نبی ہوگا اس سے وہ افغال نہ ہول گے۔ ﴾

مثبت:.....اگرصداقت انسان میں نہ ہوتو حیار فو ہوجاتی ہے۔''ابوب کو خیبر النیاس بعدی الا ان یکون ''نجی کا مطلب بالکل صاف تھا کہ ابو بکر میرے بعد تمام لوگول سے افضل ہیں لیکن وہ نی نہیں ہیں۔جو کہ تم نبوت کی دلیل ہے۔

گرمنکرصاحب کی تحریف کو ملاحظہ فر مایئے فرماتے ہیں۔ ہاں میرے بعد جو نبی ہوگا۔اس سے وہ افضل نہیں ہوں گے۔منکرصاحب بتایئے؟ ہاں میرے بعد جو نبی ہوگا اس سے وہ افضل نہیں ہوں گے۔ بیکن الفاظ کا ترجمہ اورمطلب ہے۔لیکن جس میں حیابی نہ ہواس پرافسوس بی کیا۔

منکر:...... کیا ہندوستانیوں کو بیہ بات پسند ہے کہ غیر ملک کے لوگ ان پر حکومت کریں اورخودان کے اسپنے گھر سے کوئی وز ارت وبادشاہت کے قابل پیدانہ ہو۔

مثبت: ...... پھرامت مرزائیہ کیوں اگریزوں کے برخلاف علم جہاد بلندئیں کرتی؟
اور کیوں غیروں کی حکومت کو رحمت خداوندی خیال کرتی ہے؟ کیا امت مرزائیہ میں باوجود
نبوت کی بارش کے اور زمین وآسان کے اختیارات کے کوئی وزارت اور باوشاہت کے قابل
نبیں ہے؟ اگر ہے تو بہت جلداعلان کیا جائے تا کہ ہندوستانی اس کی قیادت میں غلامی کی لعنت
ہے آزاد ہوجا کیں۔

کیا محد رسول الله ماللین می ساری عمر کفار کے محکوم رہے؟

اورکیا ان کے خلفاء کفار کی غلامی کا طوق پہنے ہوئے تھے؟ تہمیں شرم نہیں آتی۔ تہارا تو پیغیر بھی تمام عمرانگریزوں کی مدح اور جمایت اور خوشامدیں کرتار ہااوراس طرح غلامی کی زنچیروں کوخوب مضبوط کر گیا۔ جہاں تہارا وجو د ہوگا وہاں وزارت اور باوشاہت یا آزاد می کی خواب بھی نہیں آسکتی۔

بروز جمر ما الله المرائد من المرائد بردول کوخوش کرنے کے لئے جہاد کو حرام کر دیا اور طرح کی ان کی خوشامد میں کیس ۔ زبانی با توں سے پھیٹیں ہوتا ۔ پھر کے دکھایا ہوتا رہا ۔ عیسی علیہ السلام کانزول سواس میں امت محمد یہ کی ذرہ بھر بھی تو بین نہیں ہے ۔ کیونکہ صدیث میں ہے کہ:
''الانبیاء احتوا العلاہ ''کرتم ما نبیاء علاقی بھائی ہیں ۔ دیکھو (مندا حمد وابودا وَد) اس لحاظ سے تمام انبیاء امت محمد یہ کے روحانی بچا ہوئے اور قاعدہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اولا دپچا کی زیر کم انبیاء امن ہم حمد یہ کے روحانی بچا ہوئے اور تا عدہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد علیہ السلام زندہ ہیں تو ان کا اس امت میں آتا بالکل روحانی بچا کی حیثیت سے ہوگا اور پچا غیر نہیں ہوتا۔ جب آئے ضرح سائل کی اس امت میں آتا بالکل روحانی بچا کی حیثیت سے ہوگا اور پچا غیر روحانی باپ ہیں ۔ تو جو آپ کے روحانی بھائی ہیں وہ امت کے روحانی بچا ہوں گے۔ اگر امت کے مرزائر چینی علیہ السلام کی آ مد ثانی کو امت محمد یہ کی تو ہیں جمحت ہو اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ مرزائر چینی علیہ السلام کی آ مد ثانی کو امت محمد یہ کی تو ہیں جمحت جیسا کہ ایک تو مردسری قوم کو غیر سمجھتے ہیں اور ان کو اپنائیس سمجھتے ۔ جیسا کہ ایک تو مردسری قوم کو غیر سمجھتے ہیں اور ان کو اپنائیس سمجھتے ۔ جیسا کہ ایک تو مردسری قوم کو غیر سمجھتے ہیں اور ان کو اپنائیس سمجھتے ۔ جیسا کہ ایک تو موسری قوم کو غیر سمجھتے ایون کہ میں اس کی حکومت کو اپنے لئے تو ہیں خیال کرتی ہاور اس کی حکومت کو اپنے لئے تو ہیں خیال کرتی ہاور اس کی حکومت کو اپنائیں آئی ہوں

ای طرح مرزائی لوگ بھی دوس انبیاء سے اسی طرح کا برتا وکرنا چاہتے ہیں۔ جب الل اسلام کا اصول ہیہ کہ تمہم انبیاء کو اپنا سمجھوان کو غیر نہ مجھو۔ ان کی عزت کرو ۔ تو پھر کس سابق نی کے امت جمد ہیں آنے سے امت جمد ہیں تو بین کسے ہوگی؟ تو بین تو بھی ہوگی جب ان کو غیر اور بیگا نہ مجھا جائے۔ جب بیٹیں تو وہ بھی نہیں منکر صاحب کی مثال سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک پیٹیمبروں کو غیر اور بیگا نہ مجھا جائے۔ جس طرح ایک ملک کے رہنے والے دوسرے ملک والوں کو ایک قوم دوسری قوم کو غیر و بیگا نہ بھتی ہے اور غیر کی حکومت کو اپنے لئے عار خیال کرتی ہے اور اس لئے لؤتی ہور تی ہے۔ تف الی عقل ہے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الام http://www.amtkn.org

انگریزوں وکافروں کی حکومت تو مرزائیوں کے لئے رحمت خداوندی ہواور اسلامی حکومتوں کی جابی برخوثی منائی جائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا اس امت میں آنا تو بین خیال کیا جائے لعنت الیی عقل پر۔

ئتم نبوت ازقر آن شريف

" والذين يؤمنون بها انزل اليك وما انزل من قبلك

«البقره " " ﴿ متقيول كے اوصاف ميں فرماتے ہيں۔ وہ ايسے لوگ وبالإخرة بمريوقنون ہیں کہ ایمان لاتے ہیں۔اس وی پر جوآ پ کی طرف نازل کی گئی اوراس وی پر جوآ پ سے پہلے نازل کی گئ اور آخرت بروه یقین رکھتے ہیں۔ ﴾

وجهاستدلال

اگرآ پ کے بعد کوئی وحی نازل ہونی ہوتی تو''وصا اندِل من بعدك '''اوراس پرجو آپ کے بعد نازل کی جائے گی، کا ذکر ضروری تھا۔ جب ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ آ تخضرت مالليغ كے بعد كوئى دى نازل نہيں ہوگى۔

° قولوا آصناً بااللُّهُ وحاً انزل اليناً وحاً انزل الى ابرابيم

واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وصأ اوتى موسى وعيسى وصأ اوتى

النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پراوراس پرجو ہماری طرف نا زل کیا گیا ہےاوراس پر جوابراہیم واساعیل واسحق و یعقوب (علیهم السلام) اوران کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا ہے اوراس پر جوموکیٰ عیسلی (علیم السلام) کودیا گیا ہے اوراس برجوموی کوان کےرب کی طرف سے دیاجا چکا ہے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم تواللہ تعالیٰ کے مطبع ہیں۔ ﴾

وحداستدلال

اس آیت میں قرآن اور پہلی وی اور پہلے انبیاء پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اگر قرآن کے بعد کوئی وحی نازل ہونی تھی یا کوئی نبی ہیدا ہونا تھا تو اس کا بھی ذکر ضروری تھا۔اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مواضع میں قرآن اور پہلی دحی مثل تورا ۃ وانجیل وغیرہ اور پہلے انبیاء پر ایمان لانے کا ذکرنہایت وضاحت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ گرسارے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کے بعد کی دحی اور آنخضرت مگاللین کے بعدیپدا ہونے والے انبیاء پرایمان لا نا بھی مسلمانوں کا فرض ہے۔قرآن میں بیتو کئی جگد ملے گاکہ: ' وحا انزل الیك وحا انزل من

"(جووی آپ کے بعد نازل ہوگی)سار بےقر آن میں قبلك "كيكن وما إنزل من بعدك ا یک جگہ بھی نہیں ہے۔جب آ پ کے بعد انبیاء پیدا ہونے تتے اوران کی طرف وحی بھی نازل ہونی تقی تو کیوں نہ کہا گیا؟

> ''وما إنزل من بعدك إلىٰ غلام إحمد قادياني وعبداللطيف كتا چوری وچراغ دین جموی ونبی بخشش معراجکی وعبدالله تیماپوری وغيربم من الرسل والانبياء

' والمؤمنون يؤمنون بها إنزل اليك وما إنزل مور قبلك "﴿مسلمان ايمان ركفت بين اس يرجوآ بكى طرف اتارا كيااوراس يرجوآ بيات يبليا تارا كيا- ﴾ وجهاستدلال

بعدى وحى كا ذكر كيون نبيس كيا كيا؟ معلوم مواكر آن كے بعد نه كوئى وحى آئے گى اور نەكونى نىي يىدا ہوگا۔

أيا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتأب الذي دالنساء "﴿الاللهان والواايمان نزل على رسوله والكتب الذى انزل صور قبل ر کھواللہ براوراس کے رسول براوراس کتاب برجوخدانے آپ کی طرف اتاری ہے اوران کتابوں يرجوآ پسے پہلے اتاری کئ ہیں۔﴾ وحداستدلال

قر آن کے بعد کی وحی کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ بردی تعجب کی بات ہے کہ ہر نبی اینے بعد آنے والے کے لئے پیش گوئی کرے اور اپنی قوم کوآ گاہ کرے اور ان کو وصیت کرے کہ جب وہ بعد میں آنے والا رسول آجاوے تواس کی اطاعت کرنا۔ لیکن محمدرسول الله کی زبانی قرآن میں ا یک جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ میرے بعد فلال نبی ہوگا۔اس پروتی نازل ہوگی۔تم اس کی اطاعت کرنااوراس پرایمان لانا۔ برمکس اس کے حدیث میں بار بارفر مایا کھیسیٰ بن مریم آئے گا۔ جب عسى بن مريم بقول مرزافوت موچكا تفاتو كيول عسى بن مريم كنام سيديش كوئى كى اوركيول ند صاف فرمادیا کئیسلی بن مریم فوت ہو چکا ہے۔میری امت میں ایک محضم مسمی غلام احمد نبی پیدا ہوگا کہ وہ عیسلی بن مریم سے افضل بلکہ اکثر انبیاء سے افضل ہوگا۔اس کا تو مطلب بیہ ہوا کہ خدا خود لوگول کونعوذ بالله گمراه کرتاہے۔آنے والے رسول غلام احمد کا پینہ تو کچھودیتانہیں بلکہ بہت ی آپتیں

اس قتم کی بھتے دیتا ہے جن سے صاف پید چاتا ہے کہ آنخضرت گالیا ہے کہ بعد کوئی رسول پیدائیس ہوگا اور نہ کوئی وی آئے گی لیکن پھرا چا بک غلام احمد قادیانی کو اولوالعزم رسول بنا کر بھتے دیتا ہے تا کہ مسلمان اگر قرآن پڑمل کریں قوا نکار مرز اسے کا فرینیں ۔ یا قرآن کو چھوڑیں اور مرز اقادیانی کو رسول مان کر کا فرینیں ۔ ادھر مجر رسول اللہ گالی خار پہنوں خود باللہ دھوکا دہی کا الزم عائد ہوگا کہ باوجو دسی کی بین مریم کے مرجانے کے اور ان کی وفات کے متعلق تمیں آئیتیں بقول مرز اقادیانی قرآن میں موجود ہونے کے ایک چگہ بھی صاف طور پڑمیں فرمایا کہ عیسی مرکبیا۔ بلکہ عیسی بین مریم ہی کی منتظر رہے اور غلام احمد قادیا نی رسول ہوکر آجا نمیں اور غلام احمد قادیا نی کی منتظر رہے اور غلام احمد قادیا نی رسول ہوکر آجا نمیں اور قبال میں میں مریم کی شخص کے ایک منتظر رہے اور غلام احمد قادیا نی رسول ہوکر آجا نمیں ایک مضمون کے متعلق قرآن میں تمیں آئیتیں موجود ہوں ۔ کیا سنت نہوی اور اقوال صحابہ میں ایک جگہ بھی اس کا ذکر نہ ہو۔

"فیلک" (الزمر "شوالبت والی الذین من قبلک (الزمر "شوالبت وی جمیح) جم نے آپ کی طرف اوران انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔
 وحداستندلال

آ تخضرت ماللی ایک بعدی وی کا ذکر ضروری تھا۔ کیکن نہیں کیا معلوم ہوا کہ کوئی وی نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی بہت ہی آئیتیں ہیں۔منصف کے لئے اتنا کافی ہے۔ ختم نبوت از حدیث نثر لیف

> ا ...... ' عن ابى بريرةٌ ان رسول الله شَيَّةٌ قال ان مغلى ومغل الانبياء من قبلى كهغل رجل بنى بتيافا حسنه واجهله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون بلا وضعت بذء اللبنة

وانا ختاتعه النبيين دبعادی ومسلمه وترمدی "هر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ گائی ہے کہ ایک کہ مروی ہے کہ رسول اللہ گائی ہے جیسے ایک شخص نے مکان میں اللہ گائی ہو اور جیسے ایک شخص نے مکان بنایا۔ سواس نے نہایت عمدہ اور خوبصورت بنایا۔ سرایک اینٹ کی جگدا کیک کونے میں باقی رہ گئی تو گا۔ اس مکان کے کرد پھرنے گئے اور تیجب سے کہنے گئے کہ بداینٹ کیوں نہ لگادی گئی اور میں خاتم انٹیین ہوں۔ پ

اورمسلم شريف يس بي فجعت إنا خاتمهت تلك اللبنة "كريس إاوراس المنك ويتوركرديا ورد محتزل العمال "بيس بي فكنت إنا سدت موضع اللبنة وختم

بى البنيان وختى بالرسل "كمين ناس اينكى جگه كو پوراكرديا اور جھ پر عمارت نبوت ختم ہوگى اور جھ پر رسول ختم كرديئے گئے ۔

د کیمنے اس حدیث میں سلسلہ نبوت کو ایک مکان کی طرح فرمایا ہے اور انہیاء کو خواہ وہ شریعت والے ہوں یا نہ ہوں۔ اس مکان کی اینٹیں قرار دیا ہے۔ اس مکان نبوت میں حضرت شریعت والے ہوں یا نہ ہوں۔ اس مکان کی اینٹیں لگ آ دم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت مرینی، حضرت میں میں ایک اینٹیں لگ چکی ہیں۔ صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ جس کو آنخضرت کا ایکٹی کر دیا۔ اب جو انہیاء آئیں گے ان کی نبوت کی اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ جس کو آنخضرت کا اینٹ کی نبوت کی اینٹ کہاں گے گی ؟ اگر عیسی علیہ السلام کے نزول کے متعلق شبہ ہوتو ان کی نبوت کی اینٹ لگ چکی ہے۔ نزول کے وقت ان کوئی نبوت نہیں دی جائے گی۔ مرز اقادیا فی کی نبوت

چونکہ قصر نبوت کی بحیل کے بعد ہے۔ البذا ان کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ ہاں مسلمہ کذاب کی نبوت کے مکان میں ممکن ہے جگہ ہو اور یہ اینف وہاں لگادی جائے۔ آخضرت کاللی نبان اس حدیث میں مثال دے کر شم نبوت کوالیا واضح کردیا ہے کہ ایک مسلم کے لئے بالکل شک کی تخبائش نہیں رہی ۔ لیکن جواز کی مجنت ہیں۔ ان کے لئے تاویل کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کون تی بات ہے جس کی مجھونہ کچھ باطل تاویل نہیں ہوسکتی ۔ فرق باطلہ کا کام ہی کی ہے کہ وہ تحکمات کی باطل تاویلیس کر کے ان کوا ہے اغراض نفسانیہ کے موافق بناتے ہیں اور کوئی ان کا منہ بند نہیں کرسکا۔

کفار میں اور فرق باطلہ میں صرف فرق ہے تو یہ ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم قر آن کوئیں مانے اور فرق باطلہ مسلمان کو دھوکہ دینے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم قر آن کو مانے ہیں۔کیکن احکام قرآن کی ایسی تاویلیں کرتے ہیں جو صرت کفر ہیں تو تفریس بیسب برابر ہیں۔

٢ ..... ' عن ابي حازم قال قاعدت اباهريرةٌ خمس سنين

فسهعت يحدث عن النبى شَبُّتُهُ قال كأنت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلماً بلك نبى خلفه نبى وانه لانبى بعدى وسيكون خلفاً فيكفررون قالوا فهاً تأمرناً قالوا فوبيعة الاول افاالاول عطوهم حقهم فأن الله سائلهم وماً

استرعابھ (بخاری ومسلم "﴿ ابوحازم عصروی ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے پانچ سال حضرت ابو ہریرہ کی مجلس کی ہے۔ پس میں نے ان سے سنا ہے کدوہ نبی کریم کا اللی است مدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم کا اللی اخرا کے کہ اس کی اصلاح انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک

نی فوت ہوجاتا تو دوسرانی اس کا جائشین ہوجاتا تھااور یقینا میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا اور خلفاء ہوں گے۔ صحابہ شنے عرض کی تو پھر آپ ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں۔ (لیعنی جب بہت ہوں گے اور اختلاف ہوگا تو ہم اس وقت کس کا تھم مانیں ) تو آپ نے فرمایا پہلے کی بیعت پوری کرواور پہلوں کوان کا حق دو۔ بے شک اللہ تعالی ان سے ان کی رعیت کے متعلق سوال کرادے گا۔ اس حدیث میں کئی طریق سے صاف تصریح ہے کہ آنخضرت ماٹھی تھم کے بعد کسی قتم کا ظلی ، بروزی، غیر تشریقی وغیرہ نی نی میں ہوسکتا۔ پھ

ا..... نص، لا نبی بعدی ہرفتم کے نبی کی نفی کرتی ہے۔

۲..... لا نبی بعدی میں نبی کالفظ تکرہ ہےاور نکرہ بعد ٹنی کے عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ پس آنخضرت مالی تینا کے بعد ہر ختم کے نبی کی ننی ہوگی۔

سا ..... اس حدیث میں آنخضرت مالی کیا نے اپنے بعدان انبیاء کی مثل کی گئی کی ہے جو بنی اسرائیل کی اصلاح کیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ صاحب شریعت نہیں تھے۔ بلکہ توریت ہی پڑمل کراتے تھے اور ان کوئی شریعت کوئی ٹہیں دی گئی تھی۔ تو جب ان جیسے انبیاء کی آئی تھے۔ تو جب ان جیسے انبیاء کی آخضرت کا لیکھ نے اپنے بعد فی کردی اور وہ فیرتشریعی ہی تھے۔ پس آپ کے بعد فیرتشریعی نبی مجم نہیں آسکا۔

ایک شبه کاازاله

امت مرزائي کہا کرتی ہے که ُلانهی بعدی "پیس کامل موصوف کی ٹنی ہے نہ ہرا یک نبی کی یعنی آپ کی شان اور در ہے کا نبی نہیں ہوگا۔ جیسے ذیل کی مثالوں میں کامل موصوف کی ٹنی ہے۔ ا ...... 'لافتہ الاعلی "' ﴿ کہ سوائے علی ہے کوئی جوان نہیں ۔ یعنی علی ہے

جبيها \_ 🦫

۲.....۰ ''لا سيف الاذ والفقار '' ﴿ كَهُ سُواتِ وْ وَالْفَقَارِ كَاوَرُو فَي تَلُوارِ نَهِيں ۔ لِعِنى اسْ جيسى ۔ ﴾

سا ..... '' اذا ہلك كسدىٰ فلا كسوىٰ بعدى '' ﴿ كرجب سرىٰ (لقب عدى عدى '' ﴿ كرجب سرىٰ (لقب عدى الله عنى الله على الله على

کیکن میمش دھوکا وہی ہے۔ کیونکہ 'لا نبی بعدی ''میں جو' لا'ہے بیلائفی جس ہے۔ لیتی جس چیز پر بیلا داخل ہوتا ہے اس کی جس کی فنی کردیتا ہے۔ نہ کہ اس کی جس میں سے کامل کی لیکن مجھی مجھی مجاز أقرائن قویه کی وجہ سےاس سے کامل موصوف کی نفی مراد لی جاتی ہے۔ جیسےا مثلہ ندکورہ میں۔

د یکھے! جب' لا فتی الا علی ''(کم علی سواکوئی جوان نہیں) کہا گیا تو ہے کہنے کے وقت بی ہزاروں جوان موجود ہے۔ پس جب حضرت علی کے زمانے میں ان کو لا فق الاعلی کہا گیا۔ ہزاروں جوان موجود ہے اس کامعنی ہیں جب حضرت علی میں سافوئی نہیں ۔ لا فتی الاعلی (علی کہا گیا۔ ہزاروں جوان موجود ہونا اس بات کا قوی سواکوئی جوان نہیں ) کہنے کے وقت اور اس کے بعد ہزاروں جوانوں کا موجود ہونا اس بات کا قوی قرینہ ہے کہ الافتی الاعلی کا حقیقی معنی کمولی کے سواوا تع میں کروڑوں جوان ہوں۔ اس طرح ہزاروں بولروٹ مول اس طرح ہزاروں کی موجود گی میں ہی ہونا کہ ''( کہذو الفقار کے سواکوئی تکوار نہیں کو روڑوں تو اس طرح ہزاروں کوئی تکوار نہیں کو الفقار کے سواکوئی تکوار نہیں ۔ کوئی تکوار نہیں ۔ مراذ نہیں ۔ کوئی تکوار نہیں ۔ مراذ نہیں ۔

اسی طرح آگرکی ولی کو دیگر اولیاء کی موجودگی میں خاتم الا ولیاء کہا جائے تو دوسر اولیاء کا موجود ہونا اس بات پر زبردست قرینہ ہوگا کہ خاتم الا ولیاء کا حقیق معنی کہ اس نے سب اولیاء کو تم کردیا ہم مرادئیس ہے۔ بلکہ بطریق مجاز مرادیہ ہے کہ بیات بیر خلاصہ کالم یہ ہوا اولیاء کو تم کردیا ہے مرادئیس ہے۔ بلکہ بطریق مجاز مرادیہ ہے کہ بیات بین خلاصہ کالم یہ ہوا کہ لائے تفی ہو سے افتعال ہیں۔ خلاصہ کالم یہ ہوا کہ لائے تفی ہون کے استعال کے وقت اگر کوئی قرینہ خالف معنی حقیق موجود نہ ہوتو جس چیز پر لا داخل ہوا ہے۔ اس کی جڑ سے نفی کردے گا اور اس چیز کا کوئی فرد کا مل یا ناقص نفی سے باہر نہیں رہے گا اور آگر کسی چیز کے جس کی نفی کی جارہی ہے بونت نفی واقع میں بہت سے افراد موجود ہوں یا دلائل قویہ یقینہ سے بعض افراد کا آئندہ میں موجود ہونا ثابت ہوتو بجاز اُو ہاں نفی کمال مراد ہوگ۔ دلائل قویہ یقینہ سے بعض افراد کا آئندہ میں موجود ہونا ثابت ہوتو بجاز اُو ہاں نفی کمال مراد ہوگ۔ اس طرح خاتم الا ولیاء، خاتم المناظرین، افتحل الولیاء موجود شیق معنی جس کا حاصل ہے کہ ولایت افتحل المناظرین، افتحل المحد شین وغیرہ ہوگا۔ کوئکہ دلائل شرعیہ اور مشاہد سے حاصل ہے کہ والت ہو شرعیہ اور مشاہدہ کے مراد ٹیس لیا جاسکتا۔ کوئکہ دلائل شرعیہ اور مشاہد سے خابت ہے کہ اس مارد ہوں گے۔ پس جہاں حقیق معنی سے پھیر نے کے والمشاہدہ کی نفی ٹیس ہوگا۔ بلکہ بجازی معنی مراد ہوں گے۔ پس جہاں حقیق معنی سے پھیر نے کے والمشاہدہ کی نفی ٹیس ہوگا۔ بلکہ بجازی معنی مراد ہوں گے۔ پس جہاں حقیق معنی سے پھیر نے کے والمشاہدہ کی نفی ٹیس ہوگا۔ بلکہ بجازی معنی مراد ہوں گے۔ پس جہاں حقیق معنی سے پھیر نے کے والمونی قرید موجود نہ ہو۔ وہاں حقیق معنی مراد ہوں گے۔ پس جہاں حقیق معنی سے پھیر نے کے لیا کوئی قری قری موجود نہ ہو۔ وہاں حقیق معنی مراد ہوں گے۔ پس جہاں حقیق معنی سے پھیر نے کے اس کیونی قری ہوں کے۔ پس جہاں حقیق معنی سے پھیر نے کے کوئی کوئی قری کی موجود نہ ہو۔ وہاں حقیق معنی موجود کی موجود کی ہوں کوئی معنی مراد بوں کے۔ پس جہاں حقیق معنی سے پھیں۔ کوئی معنی مراد بوں کے۔ پس جہاں حقیق معنی سے پھیر نے کے کوئی معنی مراد ہوں کے۔ پس جہاں حقیق معنی سے پھیر نے کے کہور کی موجود کے کس جو کی کوئی معنی مراد ہوں کے۔ پس جہاں حقیق میں کوئی معنی مراد ہوں کے کی معنی مراد ہوں کے۔ پس جہاں حقیق معنی سے کوئی معنی مرا

اس وفت لیاجا تا ہے۔ جب حقیقی معنی نہ بن سکے۔ور نہ کیدین احکام شرعیہ کے کچھ نہ کچھ مجازی معنی تر اش کر اسلام کی نئخ کریں گے۔جیسا کہ کر دہے ہیں۔

پس لا نبی بعدی میں مجازی معنی کہ کامل نبی اور آپ کی شان کا نبی نہیں ہوگا۔ مراد لین بالکل قواعد شرعیہ وعربیت کے مخالف ہے۔ کیونکہ آنخسرت گائیڈ آس کے لانبی بعدی فرمانے کے وقت بھی کوئی نبی پیدائمیں ہوا تھا اور نہ آپ کے بعد آج تک کوئی پیدا ہوا اور نہ دلائل شرعیہ سے آئندہ کسی نبی کا پیدا ہونا ثابت ہے۔ تو پھر کس طرح لا نبی بعدی کو تھی تھی معنی سے چھر کر مجازی معنی مراد لینے کے لئے کوئی قریدہ شرعیہ یا عقلیہ یا مشاہدہ موجو دئیس تو پھر خواہ مخواہ خواہ مخواہ خواہ خواہ خواہ محنی مراد لینا الحادثیں تو اور کیا ہے۔

کیاامت مرزائی الله الاالله "اور الاشریك له ولا نظیرله "وغیره شل بحی لا کوفی کمال برجمول کر کے بیک بیس گے کہ لاالہ کے معنی بیر ہیں معبود کامل اور اللہ تعالی کی شان کا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالی ہے کم درجہ کا معبود ہوسکتا ہے۔ اس طرح اس کے برابر شریک نہیں اور اس ہے کم درجہ کا معبود ہوسکتا ہے۔ اس طرح اس کے برابر شریک تعلی اور اس سے کم درجہ کا شریک ہوسکتا ہے۔ جس طرح اس قتم کی امثلہ میں نفی کمال مراد لینا یقینا باطل ہے اور اگر مرزا تا دیا نی فتا فی الرسول ہوکر نی بن گئے ہیں تو کیا پہلے تیرہ سوسال میں کوئی فتا فی الرسول نہیں ہوا؟

پھروہ کیوں نبی نہ کہلا نے؟ اورا گرفتانی الرسول ہوکرا کید فضف نبی کا نام حاصل کر لیتا ہے اور نبوت کے تمام کمالات ولواز ہات اس کے اندر آجاتے ہیں تو اگر کوئی فخض ظلی اور بروزی طور سے خدائی کا دعوی کر بے تو کیا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور کیا اس فخض کا بی عذر لنگ وتا ویل مہمل قابل تجول ہوگی؟ کہ میں نے حقیقتا خدائی کا دعوی نہیں کیا تاکہ تعدد لازم آئے بلکہ ظلی طور پر میں نے اس میں فنا ہوکر اس کا نام پایا ہے۔ اس کا علم پایا ہے اس کا تھم پایا ہے اور اس طور سے میں ظلی خدا ہوں۔ لہذا خداکی خدائی اس کے پاس رہی نہ کسی دوسرے کے پاس البذا طور سے میں ظلی خدا ہوں۔ لہذا خداکی خدائی اس کے پاس رہی نہ کسی دوسرے کے پاس البذا

حالانکه مرزا قادیانی (حقیقت الوی ص ۱۵، نزائن ج۲۲ ص ۱۷) میں فرماتے ہیں۔ 'اسی طرح جس کوشعلہ محبت اللی سرسے پیرتک اپنے اندر لے لیتا ہے۔ وہ بھی مظہر تجلیات اللہ یہ ہوجاتا ہے۔ گرنہیں کہد سکتے کہ وہ خدا ہے۔ بلکہ ایک بندہ ہے۔''ائتی !

بالكل اسى طرح سمجھو كدا گركوئي فخف مظهر تجليات نبويه كا مدى موقواس كوظلى بروزى في بحي نہيں كهه سكتے بلكه وه ايك امتى موگا۔ سا...... ''عن ثوباتُ قال قال رسول الله عَيْدٌ سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم الله نبى وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى

کہ ابون کدلون کلہ کہ یو توقیر اللہ ہیں قان محامد النہیں لا نہی بعدی ترمذی، ابوداؤد '' ﴿ حضرت ثوبان ﷺ سے مردی ہے کہ رسول اللّمن ﷺ نے مایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ان میں سے ہرایک کہچگا کہ میں نبی ہوں۔ حالانکہ میں خاتم النہیں ہوں۔میرے بعدکوئی نبی نہ ہوگا۔ ﴾

دیکھتے!اس حدیث میں آنخضرت کاللیکا کے بعد ہرایک مدی نبوت کوجھوٹا قرار دے کر امت کوان کے شرسے بچنے کے لئے اطلاع دے دی ہے۔اگر اس قتم کی واضح عبارات میں بھی تاویل ہوسکتی ہے تو آریوں کا قرآنی آیات میں تاویل کر کے مسئلہ تناشخ ثابت کرنا بھی صحیح ماننا پڑے گا وراس طرح تمام فرق باطلہ کی تاویلات صحیح مانتی پڑیں گی۔ دھو کہا تدی!

م ..... " وقال رسول الله عَنْ الله عَلَيْ لوكان بعدى نبى لكان عمر بن

الخطاب (مومدی "﴿ رسول الله كَاللَّيْمُ فَيْ فَم مايا ہے كدا گرمير بعد كوكى نبى ہونا ہوتا تو حضرت عرفہوتے معلوم ہوا كه آپ كے بعد كوكى نبى ظلى ، بروزى وغيره نبيس ہوگا۔ ﴾

۵ ..... " أقال رسول ال عَلَيْ ان الرسالت والنبوة قد انقطعت فلا

دسول بعدی ولا نبی ، تومذی " ﴿ رسول اللّٰمِ كَالْثَيْمُ نِے قُر مایا ہے کہ بیتک رسالت اور نبوت منقطع ہوچکل سونہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی ۔ ﴾

دیکھے! اس حدیث بی مطلقا نبوت کی ٹنی کردی گئی ہے اور نبوت ورسالت کے ختم ہونے کا مطلب بھی آنحضرت بڑا اللہ بھی آنحضرت بڑا اللہ بھی آنحضرت بڑا اللہ بھی اس کے ختم ہونے کا بیمطلب ہے کہ بیر بے بعد فلا رسول بعدی ولا نبی کہہ کر واضح کردیا۔ نبوت ورسالت کے ختم ہونے کا بیمطلب ہے کہ بیر بے بعد کوئی نبی ورسول نہیں ہوگا اور بید مطلب نہیں کہ نبوت کے بیا کہ نبوت کی بیا بیس ہو ہتنی نبیل با تیں ہیں وہ تمام مطلب نہیں کہ نبوت کے بیا کہ خودار شافر مایا ہے کہ نبوت میں سے بشارات وغیرہ باتی ہیں کا مراگر نبوت بھی بوت بھی ایم وقیرہ باتی ہیں کمامراگر نبوت بھی اجزائے نبوت ہی باترات وغیرہ باترائے نبوت ہی باترات وغیرہ باترائی نبوت کو باتی کہا ہے۔ نبید کہ آپ کے اعتبار سے شخ کی الدین ابن عربی وغیرہ بر رگان دین نے بوت کو باتی کہا ہے۔ نبید کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا۔ بیحد بیٹ مرا ما واجہ اور اقوال برزگان دین کے طلی کرنے کے لئے کافی ہے اور بعد کوئی نبوار بیس کہ بعد ایک موٹر کر بیا گیا انقطعت کے بعد فلارسول کو کیوں ذکر کیا گیا انقطعت کے بعد فلارسول کو کیوں ذکر کیا گیا انقطعت کے بعد فلارسول کو کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ کاش کہ خواست سے ختمار کیا گیا ہے۔

باب مسيح موعودعليه السلام كون ہے؟

چونکہ مرزا قادیانی کا دعوی ہے کہ احادیث میں جس عیسیٰ موعودی خبر آئی ہے کہ وہ دنیا میں قرب قیامت کے ظاہر ہوں گے وہ میں ہوں۔ اس لئے ہم احادیث صحیحہ اور اقوال مرزا قادیانی سے چندشہادتیں پیش کرتے ہیں تاکہ ناظرین معلوم کرسیس کہ سے موعود علیہ السلام کون ہے؟ پہلے ہم مرزا قادیانی کا ایک اصول نقل کرتے ہیں جواس بحث میں بہت مفید ہے۔ چنا ہے مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ جہاں ''رسول اکرم گائی خاصلا بیان کریں اس کی کوئی چنا ہے مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ جہاں ''رسول اکرم گائی محلفاً بیان کریں اس کی کوئی ناموں میں کہی بھی بھی ہے کہ کلام کو خابر پرحمل کیا جائے اوراس میں تاویل اوراسشناء ناموں میں تاویل اوراسشناء ناموں میں تاویل اوراسشناء نرکیا جائے۔ اگراس میں بھی تاویل اوراسشناء رواہوقوقتم کا فائدہ ہی کیا ہے۔'' (حمامت البشری میں ماشیہ بڑتائیں تے ص190) اوراد حقم کھا کر بیان اوراد حقم کھا کر بیان اوراد حقم کھا کر بیان

فرمایاہے۔

ا ...... "عن ابى بريرة قال قال رسول الله شبط والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن صريم حكماً عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا ص الدنيا ومافيها ثمر يقول ابوبريرة فاقروا ان شئتم وان من

کی تصلہ میں حراق جید میں چاہو ہیا ہیں پر تھو۔ان میں اہل العقاب استران ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اتر نے وقت کل اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔اس حدیث میں آنخضرت مالی خیانے قسم کھا کرنزول عیسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمایا ہے اور جہاں آپٹھم کھا کر بیان فرمائیں وہاں بقول مرز اقادیا نی کوئی تاویل نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ اس کو ظاہر پرحمل کرنا چاہیے اوراس حدیث میں ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے نہ کہ مرزا قادیائی کا۔ ابن مریم سے مرزا قادیائی مراد اللہ اللہ کا۔ ابن مریم سے مرزا قادیائی مراد لینا تاویل ہے اور میرمزا قادیائی کے نزدیک جائز نہیں۔

دوسرے اس حدیث میں علیہ السلام کوجا کم عادل قرار دیا گیا ہے اور مرزا قادیائی کے پاس حکومت نہ تھی۔ لہذا مرزا قادیائی قاعدہ کے برخلاف ہے کہ قتم کی جگہ تاویل نہیں کرنی چاہئے ۔ نیزعلاء بلاغت کے نزدیک مجازی معنی وہاں لیا جاتا ہے جہاں تھی معنی لینا تھی اور کمکن نہ ہواور حدیث نہ کو دیس حقیق معنی بالکل ممکن ہے۔ پھر تاویل کیوں کی جائے۔ چنا نچہ مرزا قادیائی فرماتے ہیں: ''بالکل ممکن ہے کہ کئی کی میں کہ جائے۔ جس پر حدیثوں کے بعض فراتے ہیں: ''بالکل ممکن ہے کہ کئی کہ تاویل کیومت اور باوشا ہت کے ساتھ نہیں آیا طاہری الفاظ صادق آ سکیں۔ کیونکہ رہے اجز اس دنیا کی حکومت اور باوشا ہت کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ درویشی اورغربت کے لہاس میں آیا ہے۔ وردیثی اورغربت کے لئے اشکال ہی کیا

ہے۔ ممکن ہے کسی دفت ان کی مراد بھی پوری ہوجائے۔'' (ازالدادہام ص ۲۰۰ بززائن ج ۳۳ میں ۱۹۷) اس عبارت میں مرزا قادیانی شلیم کرتے ہیں کہ حقیقت میں جیت محال نہیں۔ بلکہ ممکن ہے اور بیہ بھی شلیم کرتے ہیں کہ سے کی حقیقت حکومت ظاہر ہے ہے جو مجھ میں نہیں ہے۔ جب حقیقت ممکن ہے قامکان حقیقت کے وقت مجاز کیوں کرھیج ہوسکتا ہے:

ہوا ہے مری کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زیخا نے کیا خود باک دامن ماہ کنعان کا

گومرزا قادیانی کے اقرار کے بعد کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ تاہم ایک گواہ ایسا پیش کیا جا تا ہے جس کی تو بیش مرزا قادیانی نے خوداعلی درجہ کی کی ہوئی ہے۔ چنا چیفرہاتے ہیں: ''مولوی نورالدین احب بھیروی کے مال سے جس قدر جھے مدد پیٹی ہے میں کوئی ایسی نظیر نمیں دیکھنا جواس کے مقابل پر بیان کرسکوں۔ میں نے ان کو طبعی طور پراورنہایت انشراح صدر سے اپنی خدمتوں میں جا نثار پایا۔'' (ازالدادہام سے سے ان کو علیہ میں کے ان کی سے میں کا کہ بھی کا کہ بھی کے میں کا کہ ک

یمی مولوی صاحب ہیں جو مرزا قادیانی کے انتقال کے بعد خلیفداول ہوئے۔ وہی مولوی نورالدین اصولی طور پر ہماری تائید کرتے ہوئے کصتے ہیں: 'د ہرجگہ تادیلات وتمثیلات سے استعارات و کتایات سے اگر کام لیا جائے تو ہر ایک طحد، منافق، بدئتی، اپنی آراء ناقصداور خیالات باطلہ کے موافق البی کلمات طیبات کو لاسکتا ہے۔اس کئے ظاہر معانی کے علاوہ اور معانی کے السے سباب قویداور موجبات حقد کا ہونا ضرور ہے۔''

(ضيمه از الهاوبام ص ۸ بنز ائن ج ١٣ ص ١٦٣)

لپس ٹابت ہوا کہ چونکہ علیہ السلام کا اپنااصلی حقیقت کے ساتھ آ ناممکن ہے۔ البذا مرز ا قادیانی عیسی موجو ذبیس۔

٢ ....٠٠٠ أعن النبي عليه والذي نفسي بيدة ليهلن ابن مريم بفج

الروحاء حاجا اومعتمرا اويثنيهما صحيح مسلم باب جواز التمتع في الحج

ھالقد آن ''﴿رسول اللّٰمَالِيُّةِ أَنْ فِي ما يائے كَتِم ہے اللّٰه پاك كَيْ مَعْ مُوعُودُ فِي الْروحاء سے (جو كمديد كے درميان كى جگہ ہے۔ نو وي شرح مسلم ) قح كا احرام باندھيں گے۔ ﴾

بیحدیث حضرت سی موعودی تشریف آوری کے بعدان کے جج کرنے اوران کے احرام باندھنے کے لئے مقام کی بھی تعین کرتی ہے۔مزا قادیائی کی بابت تو یہ بلااختلاف مسلم ہے کہ وہ جج کونیس گئے۔مقام معین سے احرام باندھنا تو کبا۔ پھر میج موعود کسے؟۔نیز اس حدیث میں بھی آنخضرت مال شیخ نے قتم کھائی ہے اور قتم کی جگہ مرزا قادیائی کے نزدیک کوئی تاویل نمیں کرنی چاہئے۔
تاویل نمیں کرنی چاہئے۔

لبنداا بن مریم سے مرادعیسی علیہ السلام ہوں گے نہ مرزا قادیا فی اوراگریہ عذر لنگ پیش کیا جائے کہ جج کے شرائط میں سے راستے کا امن اور مالدار ہونا بھی ہے اور مرزا قادیا فی کوراستہ میں خطرہ تھا اور نیز مالدار بھی نہیں تھے۔ تو یہ عذر بالکل مہمل اور طفل تسلی ہے اور لازم آئے گا کہ خدا نے محدر سول اللہ مالی کا کہتے ہوئود کے جم کرنے اور مقام فی الروحاء سے احرام باندھنے کی خبر تو دے دی اور کہد دیا کہ تم پیشگوئی کردو کہ تے موثود جج کرے گا۔ کیکن دل میں یہ رکھا کہ جب سے موثود ظاہر ہوگا تو راستہ کو پر خطر بنادوں گا اور تے موثود کو مال بھی نہیں دوں گا کہ وہ فی کرسکے۔ تا کہ موثود ظاہر ہوگا تو راستہ کو پر خطر بنادوں گا اور تے موثود کو مال بھی نہیں دوں گا کہ وہ فی کرسکے۔ تا کہ محمد خیر تا گائیلا کی پیشگوئی جموثی ہو۔ العیاذ باللہ!

اس طرح تو خدااور رسول دونوں پر جھوٹ اور دھو کہ دبی کا الزام عائد ہوگا۔ احادیث اس مضمون کی بکٹرت ہیں۔ گرہم نے اختصار کے لئے بطور نموندا نہی دوحدیثوں پراکتفاء کیا ہے۔ کیونکہ ماننے والے کے لئے بیٹھی کافی ہیں اور نہ ماننے والے کو بہت بھی کیچھٹییں:

> اگر صد باب حمست پیش نادال بخوانی آییش بازیچه درگوش

مورخها ارشعبان المعظم ١٣٧٧ه

صلى الله تعالى على خاتم النبيين واله واصحابه اجمعين



# مرزا قادیانی کے دس جھوٹ سوروپیہ،انعام

| مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ''جموث بولنا مرتد، نہایت شریراور بدذات اور پلید طبع                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وكول كاكام ہے۔" (ضيمة تحد كولزويوس ١١،١١، فزائنج ١٥ س٥١، تربيدهم ص١٩، فزائن ج١٥ س١١)                 |
| ا " قرآن شریف سے ثابت ہے کہ سے موعود چودھویں صدی جری میں                                             |
| أ ع كا-"                                                                                             |
| آ گا۔''<br>آ گا۔''<br>۲ ''قرآن شریف میں پینچرموجود ہے کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے<br>گا۔''<br>گا۔'' |
| گے۔''<br>گے۔''                                                                                       |
| ی۔<br>سا '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔'' (معاذ اللہ)                                  |
| ( کشتی نور حص ۲۵ بخزائن ج ۱۹ ص ۱ ک                                                                   |
| م آ خضور الطينم نے بطور تشریح فرما دیا۔ 'بل هو اصاصک مستکم ''                                        |
| (ازالهاو بإم ص۹۳، نزائن جهص ۱۵۳)                                                                     |
| ، «وصیح مسلم میں صاف کھھا ہے کہ سیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔''                                     |
| (نزول کمیسی ص ۲۸،۲۲، فزائن ج۸۱م ۱۹۳۱)                                                                |
| ۲ مصیح بخاری میں ہے۔"بذا خلیفة الله المهدى "                                                         |
| (شیادت القرآن ص ۴۱ ، نزائن ج۴ ص ۱۳۳۷)                                                                |
| ے ''احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ سیج موعود کے ظہور کے وقت انتشار                                      |
| ورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہوجائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے               |
| ورعوام الناس روح القدس سے بولیں گے۔'' (ضرورت الامام ۵، نزائن جساص ۷۵)                                |
| ۸ ''احادیث نبویه بکار بکار کرکہتی ہے کہ تیرهویں صدی کے بعدظہور سے                                    |
| ہے۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص کے ۲۲، خزائن ج ۵ ص ۳۲۰)                                                  |
| 9 "احادیث میں ہے کہ پہلے سے کو بڑے زورشور سے کا فرطنبرایا جائے گا۔"                                  |
| (ضیمهانجام آتھم ص۱۲ ابتلا بنزائن ج۱۱ص ۲۹۷)                                                           |

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تخر ایف المی http://www.amtkn.org ۰۱ مرزا قادیانی نے ۲۰ ۱۹ء میں فرمایا کہ:'' مکداور مدینہ کے راہ میں ریل تیار مور ہی ہے۔''

مبلغ سورو پیدانعام اس مخض کودیا جائے گاجویہ باتیں سچی ثابت کردے۔اگرند کرسکوتو

كيو- ُ لعنة الله على الكذبين..... وكونوا مع الصدقين

ا ..... محمی بیگم میرے تکاح میں ضرور آئے گی۔ (لیکن نہیں آئی)

۲..... ڈاکٹرعبدالحکیم میرےسامنے ہلاک ہوگا۔ (لیکن نہیں ہوا)

س..... سلطان محد داماً داحد بیگ میری زندگی میس مرجائے گا اگریہ بات پوری نه

ہوئی تو میں ہرایک بدسے بدتر تھہروں گا۔الہذااس رسالہ کا نام چودھویں صدی کا دجال رکھا گیا۔ کیونکہ چودھویں صدی کا ذکرا گلے اوراق میں آئے گا۔ناظرین اس کوغورسے پڑھیں۔

#### بسعد الله الرحمن الرحيد!

''الحمدلمله وحدہ والصلوٰۃ والسلام علیٰ من لا نبی بعدہ اس وفت میرے سامنے ایک رسالہ بنام'' بدرکامل لیعنی چودھویں کا جا ند''ہے جس کے شروع میں مصنف رسالہ نے بیکھاہے ہے

> چاند کو کل د کیر کر میں سخت بے کل ہوگیا کیونکہ کچھ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا

ان کا یہ کھنا کہ میں بدر کائل یعنی چودھویں کا چاند دیکھ کر بے کل ہوگیا بالکل بے متی ہے۔ کیونکہ کوئی شخص بدر کائل کو دیکھ کر بے کل نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی ہے کل ہونے کی بات ہے۔ بال اگر بدر کائل کو گی کر بے کل ہوجا تا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف رسالہ کی نظر سے مرزا قادیانی کی عبارت مندرجہ ذیل گذری ہوگی۔ جس میں فرماتے ہیں کہ: ''آ سان پر چاند نے میر سے لئے گوائی دی۔''لیکن و نیا گواہ ہے کہ چاند نے میر سے لئے گوائی دی۔''لیکن و نیا گواہ ہے کہ چاند نے مرزا قادیانی کی پیدائش سے لے کرموت تک کی شخص کو زبان قال سے مینیں کہا کہ مرزا قادیانی سے جیں۔ گر مرزا قادیانی اسلاھ کے گربان سے بینیے ہیں کہ چاند نے میرے دوئی کے بعد میری صدافت کی گوائی دی۔ خالب مصنف رسالہ کا بھی اسی طرف اشارہ ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ چاند کی گوائی دی۔ خالف ہے بین کہ جاند کے بعد میری گوائی آ ہے کے خلاف ہے اندان میں کہتے ہیں کہ جاند کی گوائی دی۔ خالف ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے بعد جاند کے بعد جاند نے بورہ ہوکر بزبان حال گوائی آ ہے۔ کیوند کا فدورہ ہوکر بزبان حال

بیگوائی دی کہ جس طرح میں اس وقت بے نوراور سیاہ ہوگیا ہوں۔ ای طرح اس وقت جو محف مدگی مجددیت ومبدویت و میسیحیت و نبوت ہے۔ وہ بھی نور سے خالی ہے۔ جو محض اس کے پاس جائے گا وہ بھی نورا کیمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایک گوائی کن کر بیسا ختہ منہ سے نکل جا تا ہے۔

چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہوگیا
کیونکہ کچھ کچھ تھا نشاں اس میں جمال بارکا

اس کے بعد مصنف رسالہ نے ابوداؤد کی حدیث نقل کی ہے کہ ہرصدی کے سر پرمجدد آتے رہیں گے اور مرزا قادیانی اس صدی کے مجدد ہیں۔ کیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوان تمام مجددین نے جو تیرہ صدیوں میں گذرہ ہیں سب کے سب مرزا قادیانی کو کافر، بے ایمان اور اسلام سے خارج سجھتے تھے اور مرزا قادیانی ان کوشرک اور بے دین کہتے ہیں۔

ا..... وه اس طرح كه امام اين حجر وهياتك كومصنف رساله آنطوي صدى كامجد د

مانتا م) فرمات بين "واصا رفع عيسى فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على

(تلخيص الحبير ج٢ص ٣١٩)

اته رفع ببدته حياً

کہ تمام محدثین (جن میں امام شافعی اور احمد بن حنبل دوسری صدی کے مجد دہمی شامل ہیں) اور مفسرین (جن میں علامہ ابن کثیر اور علامہ بین دفتر اللہ بین رازی اور علامہ سیدولی وغیرہ بھی شامل ہیں جوآ مھویں اور نویں صدی کے مجد وہیں) کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام جسم عضری کے میں۔ کے ساتھ وزندہ آسان پراٹھالئے گئے ہیں۔

سو ..... نیز علامه ابن جرفته المیتی بیر - 'من اعتقد وحیاً بعد محمد شکته محمد شکته که تخضرت مالیم این می المیم ا کفر باجهاع الهسلمین دفتاوی این حجر ''که جوش سی عقیده رکھے که تخضرت مالیم این می بادی کی میرون کی این میرون کی این میرون کی این کی بعد کسی بروی آتی ہے وہ کا فربے ۔

ہ...... دسویں صدی کے مجد د ملاعلی قاری و علی ام مصنف نے چھوڑ دیا اور نمبر ۸

كَ آكَنْمِر الكوديا بِهِ وه فرمات بين "ينزل عيسىٰ صن السهاء "كيبى عليه السلام آسان سے نازل بول گے۔ (مرقات ج ه ۱۲۱)

۵ ..... "ودعوى النبوة بعد نبينا عَيْد كمر بالإجماع (شرح فقه

انجد ص ۲۰۷ ''ملاعلی قاری دسویں صدی کے مجد دفر ماتے ہیں کہ جو شخص آنخضرت ما اللی آئے کے بعد دوکا نبوت کر سویں صدی کے مجد دفر ماتے ہیں کہ جو شخص آنخضرت ما اللی آئے کہ بعد دوکا نبوت کر سوان اللہ علیہم اجمعین نے مدعی نبوت کو تابعین تبعی اجمعین نے مدعی نبوت کو کافر قرار دیا ہے۔ البذا مرزا قادیاتی بقول مجددین کافر اور بے ایمان ہوئے اور تمام مجددین بعجہ عقیدہ حیات علیہ کی کھول مرزا قادیاتی مشرک ہوئے۔ کہ مرزا قادیاتی کے کمذاب ہوئے کے انہوں نے سابقہ تمام مجددین کی خالفت کی ہے۔ ایک بھی ان کا ہم خیال نظر نہیں آتا۔

ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ اگر مصنف رسالہ سابقین مجدوین سے بیر فابت کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں اور نبی ٹالٹینے کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے تو ایک صدروپیہ انعام ان کو دیاجائے گا۔

اس کے بعد مصنف رسالہ لکھتا ہے کہ علائے اسلام نے مرزا قادیانی کو بہت گالیاں دی ہیں۔ جوابا عرض ہے کہ ایک طرف مرزا قادیانی کی گالیاں رکھی جا ئیں تو دوسری طرف تمام علائے کی گالیاں مرزا قادیانی کی گالیوں کا عشر عثیر بھی نہیں ہوسکتا۔ اگر مرزا قادیانی کی بدزبانی دیکھنی ہوتو ضمیمہ انجام آگئم ملاحظہ فرمادیں۔ یا عصائے موئی دیکھنے کی تکلیف گوارا کرلیں۔ جس میں مرزا قادیانی کی تمام گالیاں حروف بھی کے حساب سے بچھ کی گئی ہیں۔ مرزا قادیانی کی قلم نے تو تمام اہل اسلام سے جودیں ،مفسرین ،صحابہ کراٹ بلکہ انبیا علیم السلام سے جگر کو بھی چاک کر ڈالا جو ای قبروں میں بھی کہتے ہوں گے۔

چھوتا ہے تو اے جلاد کیوں مخبر کلیجے میں زباں تیری اترتی ہے چھری بن کر کلیجے میں

رسالہ میں قابل جواب باتیں تو صرف اسی قدر تھیں جن کا جواب یا گیا۔ اب ہم مرزا قادیانی یا بقول چو ہدری اکبرعلی صاحب بدر کامل اور چودھویں کے چاند کی حقیقت بذرایعہ انجیل واحادیث نبوی آشکاراکرتے ہیں۔

## حضرت سيح كےارشادات حضرت مسيح اينے حوار يوں كوفر ماتے ہيں۔'' خبر دار كوئى تتهيں گمراہ نه كر وك- "" فأن كثيرين سيأتون بأسهى قايلين إنا هو المسيح ويضلون کھیرین ''' کیونکہ بہتیرےمیرے نام ہےآ 'ئیں گےاورکہیں گے کہ میں سیج ہوںاور بہت ہے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ (متى:۵ب۲۲) حضرت سیح نے اس آیت میں جمو لے مسے کی آید (جو کیے گا کہ میں سیح ہوں) کا زمانہ بھی بتادیا ہے کہ میرےاتنے سال بعد آئے گا۔ سنئے: ( کیونکہ بہتیرے میرے نام ہے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں سیح ہوں)اس کے عدد بحساب ابجد ۱۸۸۲ بیں اور مرزا قادیانی نے بھی ۱۸۸۲ء میں اپنے آپ کوسیح قرار دیا۔ نیز فرماتے ہیں۔''بہتیرے میرے نام ہے آئیں گے اور کہیں گے کہوہ (لوقا: ٨ب٢) میں ہی ہوں۔'' مرزا قادیانی بھی فرماتے ہیں کہ وہ سے موعود میں ہی ہوں۔ (ازالهاوبام ص ۹۱ بخزائن جه ص ۱۲۲) نیز فرمایا کمسیح کذاب کے وفت لڑائی اورلژائیوں کی افواہ سنو گے۔ (متى:٢ ب٢٢) مرزا قادیانی کےوفت لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ۳ ..... جگه جگه کال اور مری پڑے گی۔ (لوقا: ااسا۲) مرزا قادیانی کے وقت سخت کال تھا اور ۱۸۹۷ء اور ۱۸۹۸ء میں طاعون پڑی لیکن مریدوں نے کچھ پرواہ نہ کی۔ ۵..... اور بھونحال آئیں گے۔ (متى:٨١٣) چنانچیمرزا قادیانی کے دفت ۱۸ رابریل ۱۹۰۵ء کوسخت زلزله آیا۔ اس کے بعد ۲ رفر وری ۲۰۱۱ء میں بھی زلزلیآ ہا۔ (افسوس کے مرزائیوں نے اس وقت بھی عبرت حاصل نہ کی ) اوربہت سے جھوٹے نی اٹھ کھڑ ہے ہوں گے۔ (متی:۱۱س۲۲)

چنانچہ مرزا قادیانی کے بعد کئی حموٹے نبی اٹھے۔جبیبا کہ(۱)احمدنور قابلی قادیان

میں۔ (۲)عبداللطیف گناچور میں۔ (۳)محبوب گوجرانوالہ میں۔ (۴)رجل یسعیٰ عبداللہ چیاولمنی میں ۔(۵)غلام حیدرجہلم میں ۔(۱) نبی بخش معراحکے ضلع سیالکوٹ میں ۔(۷) ایم۔ایم فضل جنگابنگيال متصل گوجرخان ميں۔ وہ جھوٹے مسیح اور کذاب نبی بڑے نشان اور عجیب کام دکھا کیں گے۔ (متی:۲۴ب۲۴،مرقس:باب۳۱آیت۲۲) چنانچەمرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:''ان نشانوں کوجومیری تائید میں ظہور میں آ چکے ہیں۔ آج کے دن تک ثار کیا جائے تو وہ تین لا کھسے بھی زیادہ ہوں گے۔'' (حقیقت الوی ص ۲۷ ، خزائن ج ۲۲ ص ۴۸) '' خدا کی شم میر بےنشان تین لا کھ ہے بھی زیادہ ہیں۔'' (حقیقت الوی ۱۷ بخزائن ج۲۲ص ۷۰) "تمام نشان تخيينًا دس لا كه بين -" (برابن احدیہ پنجم ص ۵۸ بخزائن ج۲اس۷۷) ''میرےاتنے نشان ہیں کہاگر ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا کیں تو ان کی نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔'' گویا کہ مرزا قادیانی بقول خود ہزار نبی سے افضل ہیں۔ (چشم معرفت ص ۱۳۰ خزائن ج۳۲ ص۳۳۳) "میر معجز ہالک لا کھے قریب ہیں۔" (چشمه معرفت ص۳۳ نزائن ج۳۲ص ۴۹) آ خر۲۳ رمئی ۸۰ ۱۹ء کوفر ماتے ہیں کہ:''خدانے ہزار ہانشان میرے ہاتھ (حقيقت النوة ص ١٧١) يرظام كاوركرر ماب." گوہامر نے سے دودن پہلے دس لا کھ کے بٹرار ہاہو گئے۔ · 'میرے مجزات بجز نبی طالیا کے سب انبیاء سے زیادہ ہیں۔''

(حقیقت الوقی ۱۳۱۰، نزائن ج ۲۲ س ۱۳۹۱) ۸..... بزے بڑے لوگول کو گمراہ کرلیں گے۔ (متی ۲۲،۲۳۲، مرقس: ۱۳،۲۲۲ چنا نچے مرز ا قادیا نی نے بڑے بڑے بوے لوگ ہم۔اے، نی۔اے وغیرہ گمراہ کرلئے۔ 9...... اورلوگ ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ (متی: ۲۴،۱۰) چنانچ مرز اقادیانی کے وقت سے سب لوگوں میں دشمنی اور عداوت ہے۔ حتیٰ کہ مرز اقادیانی کے مانے والے لاہوری اور قادیانی آپس میں عداوت رکھتے ہیں۔ (دیکھوالنہ ۃ ٹی الاسلام اور حقیقت النہوۃ)

## الله تعالى اوررسول خدامنًا عليهم كارشادات

ا ...... ''وصبشراً برسول یأتی صن بعدی اسهه احمد دصف '' والله تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت کئے نے حوار یوں کوفرمایا کہ میں تم کوایک رسول کی بشارت دیتا موں جومیرے بعد آئے گا اورنا م ان کا احمد موگا۔ (مُنْ اللّٰهِمَ ) کھ

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ''من بعدی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا۔'' (ڈائری ص ۱۹۰۱،۵)

۲ ..... رسول خدا المنظيم في الماء المنطق عيسى بن صريع (مشكوة " كرآيت بالاميس جس في كرآن في بشارت حضرت ميسى عليه السلام في دى ہے اس كا مصداق ميں موں۔

سی است ''ومن اظلیر صبین افتوی علیٰ اللّٰه الکذب (صف ''اوراس سے بڑا ظالم اورکون ہوگا جو کہے گا کہوہ احمد جس کی بشارت حضرت سے نے دی تھی۔اس کا مصداق مرز اغلام احمد قادیانی ہے۔

چنانچ خلیفه صاحب فرماتے ہیں کہ: 'اسمید احمد ''کمصداق محمد کالیج آئیں ہیں۔ کیونکدان کا نام احمد نہ تھا۔ بلکداس آیت کے مصداق مرز اغلام احمد قادیانی ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ تم احمدی کہلاؤ۔ غرض کوئی بھی ہو۔خواہ مرزا قادیانی نے خودا پنے آپ کواس آیت کا مصداق قرار دیا ہویا خلیفہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے نز دیک وہ مفتری طلی اللہ اور کذاب ہے۔

سسس '' وهو يدعىٰ الىٰ الاسلام '' پھراس كواسلام كى طرف بلايا جائے گا كرتم بارا بيعقيده كه اسمه احمد كا مصداق غلام احمد قاديانى ہے۔ سراسر كفر ہے۔ اس كوچھوڑ كراسلام ميں داخل ہوجا كاوركيوكراسما ويركا مصداق محمد فى ہے۔ (منافعیم)

۵..... "والله لا يهدى القوم الظلمين "كين الله تعالى ان كظم كي وجه

سےان کو ہدایت نہیں کرتا۔

۲ ...... ''یریدون لیطفؤا نود الله بافواهه هد ''ان کے اراد بیرین که کس طرح رسول مدنی کے اسلام کی روشنی مث جائے اور غلام قادیانی کے مذہب کا عروج ہو جائے۔

ے ۔۔۔۔۔ '' واللہ مدھ نودہ ''کین خداتعالی خوداسلام کا محافظ ہے۔ان کے منانے سے ہرگزند مشے گا۔ بلکہ اللہ تعالی اس کا بول بالاکرے گا۔

۸...... ' ولو كوه الكافرون ''اگر چداسمه احمد كامصداق مرزا قادياني كوقر ار ديخ والے ناخق بى ہول \_

٩..... " فو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على

الدین کله "و بی الله تعالی اس دین کابول بالا کرےگا۔ جس نے اسمه احمد کے مصداق رسول مدنی کو مدایت قرآن پاک اور دین حق لینی اسلام دے کراس لئے بھیجا ہے کہ وہ اس دین اسلام کو ادیان باطلہ پر عالب کردے۔ چنانچے کر دیا اور اسلام دن بدن چیل رہا ہے اور چھیلتارہےگا۔

\* السند ' ولو كوة المسشركين ' ، خواه مشرك يعنى شرك في الرسالت كرنے والے اور اسم احمد كى پیش گوئى بين غلام قد فى كوشر يك كرنے والے برا بى منائيں - جس كا بین بيت به جهر اسلام كو پھيلا نے كے لئے رسول خدا المالين الله الله كي يك كرديا ـ تا بعين ، مجددين ، مجددين ، محمد ثين محمد ثين وديكر علائے اسلام نے بعد اور بقول مرزا قاديا فى نوے كروڑ تك پہنچا كى حداث سے ان حصر ات بين المشركون كے مصدا قول نے یا خود اسم احمد ات نے سب

ےسب نوے کروڑاہل اسلام کوکا فرقر اردیا۔صرف اس جیہ سے کہاسمہا حمکا مصداق کیوں رسول مدنی کوقر اردیتے ہیں۔لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم غیراحمہ یوں کوکا فرسمجھیں۔ حالات مرز ائے قادیا ٹی ، رسول مدنی کی زیائی

ا ...... ' الله حد انى اعوذ بك من فتنة الهسيح الدجال ' رسول خدا الله في الله على الدجال ' رسول خدا الله في المتعالي الله من وجال (جس كى خبر الربي في اورخصوصاً من في دى فقى كدوه آ كر ١٨٨١ء ميس كيم كاكد ميس بي من جوس ) كفتنه سي تيرى بناه جات بيس -

سے ڈراتا ہوں۔ جس طرح نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ (بناری ڈسلم بھکاؤ ہس ۲۷۱م

ابن اوراس کی علامت بیرہوگی کہ وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ کیونکہ سے ابن مریم نبی تھا اور میں اس کے نام برآیا ہوں۔ البذا میں نبی ہوں۔ 'وانا المحر الانبیاء ''اور

۔ اور ہوں۔ حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔اس کے جو کہے میں میں اور نبی ہوں۔ تم سجھ لوکہ بید جالوں میں سے ایک د جال ہے۔

۵...... ''يا عباد الله فاثبتوا فأنه يبدأ فيقول انا نبي لا نبي

بعدی ''اےاللہ کے بندوں۔میریامت کےلوگوتم نے ثابت قدم رہنااوراس کےانا نبی کہنے پرندکرنا۔ کیونکہ میرے بعدکوئی نبی ہوہی نہیں سکتا۔ (ابن ماہیس ۲۳۰)

٧ ..... نيز فرمايا كماس كاخروج خراسان سي ١٩٥٦- يقال لها خراسان

«ترمدی، مشکوٰه "'لینی وه د جال خراسانی ہوگا۔

مرزا قادیانی کی آبا کا جداد خراسان سے ہی نکلے تھے۔ (سوائ می موجود ۱۳) کسست ''یاتی المسسیح من قبل المهشرق ''رسول خدا تا اللہ اللہ می المرسیح دجال مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ چنانچہ قادیان مدینہ سے مشرق کی طرف ہے۔ جس کا آپ نے اشارہ فر مادیا۔ ۸...... ''ویکٹو الولاذل رہنداری، مسلمہ، مشکوٰۃ ''نیز فر مایا کہ سے دجال کے وقت زلزلہ کشرت سے آئیں گے۔

چنانچین اراپریل ۱۹۰۵ء ۱۹۰۸ فروری ۱۹۰۱ء میں اوران کے علاوہ کی زلز لے آتے ہیں۔

9 ...... "نیبع الد جال میں امتی سبعون الفاً "اور فر مایا کہ میری امت

کے ستر ہزار آدی جو پہلے اسمہ احمد کا مصداق مجھ کو قرار دیتے تھے۔ اس کے ساتھ مل کر اس کا
مصداق اس میں د جال کو قرار دیں گے۔

• ا...... "نیبعلی اقوام "میری امت کے علاوہ اور کی قویس عیسائی ، کھی، یہودی
وغیرہ بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔

(تنی مشکوۃ)

اا...... ''معته اصناف الناس ''اس کے ساتھوشم شم کے لوگ ہوں گے۔ (کنزالعمال ج ص۲۷۲)

السند " وانه لا يبقى شي صن الادض الا وطه وظهر عليه الا و الله وطه وظهر عليه الا منه من الادم الا وطه وظهر عليه الا منه و واوراس منه والمدينة " اورفر ما يا كمي وجال کاثر دور دور در منه الله اوراس کاثر وغلبه کمه و مدينه بين تبين جاسك گا و ( کنزالعمال ج ک ۲۰۲۸) چنانچه مرزا قاد يا في کوچ بيت الله اور مدينه کي زيارت نصيب شهو کي و منه و کي و بيت الله اور مدينه کي زيارت نصيب شهو کي و

ساا..... ''معه به على الجندة والناد ''اوراس كاليك فرضى بهشت (بهتی مقبره) مقبره) موگا جو فی الحقیقت دوزخ ہے اورا یک دوزخ لینی اپنے مخالفوں کوجہنمی قرار دے گا۔
(بخاری، مشکو قرص ۲۰۷۳)

10 .... " أفيقول رجل من المؤمنين لا نطلقن الى بذا الرجل " پھرمسلمانوں میں سے ایک شخص فأنظرن اهوالذي انذرنا رسول الله عُلام امر لا ز بردست مناظراس کےمقابلہ کے لئے اس کے گاؤں ( قادیان ) میں جائے گا اور کیے گا کہ میں اس سےمناظرہ کر کے دیکھنا جا ہتا ہوں کہ کیا بیروہی سے دجال ہے جس سے ہم کورسول خدام گالٹیا خم نے ڈرایا ہے یا کوئی اور ہے۔ پھروہ واپس آ کرلوگوں میں اس کی دجالیت کا اعلان کردےگا۔ (كنزالعمال) چنانچەمولوي ثناءاللەصاحب قاديان گئے اورمقابلە کے لئے بلايااوروہ حصرت سامنے نہ آئے۔آ خرانہوں نے واپس آ کران کی بطالت کا اعلان کر دیااور فر مایا۔ رسول قادمانی کی رسالت بطالت ہے بطالت ہے بطالت ١٧..... " ليصحبون الرجأل اقوام يقولون إنا لنصحبة إنا لنعلم انه الكافرو لكنا لنصحبه ناكل من طعامه "نبهت مولوى ياملازمت بيشاوگاس کے ساتھ مل جائیں گے اور دل میں کہیں گے ہم جانتے ہیں کہ مدعی نبوت کا فرہے۔لیکن اس کے ( کنزالعمال جے ۲۰۹۲) ساتھ ہم خیال ہونے سے ہمیں تخواہ ل جاتی ہے۔ اسس "وبعث معه الشياطين تكلم الناس "ببت سيمولوى شيطان خصلت اس کے دعویٰ نبوت کی نہ صرف تصدیق کریں گے بلکہ دوسرے لوگوں سے مناظرہ بھی کریں گے۔ (كنزالعمالج يص١٠١٧) ۱۸ ..... ' مامن نبی الاقد اندر امته ''برایک نی فراین امت کوسی وجال سے ڈرایا۔ جو کیے گا کہ میں مسیح ہوں اور دعویٰ نبوت کرےگا۔ ( بخاری مسلم ، ابن ماجہ ) ۱۹ ..... مرزا قادیانی اس کی تصدیق فرماتے ہیں کہ: "میرے آنے کی تمام نبیوں (تذكره شيادتين ١٢ بخزائن ج٧٩٠٠) نے خبر دی ہے۔'' \*\* نیز مرزا قاد بانی اقرار کرتے ہیں۔" ہاں میں وہی ہوں جس کا سارے (فأوى احديدج اص٥١) نبیوں کی زبان پر دعدہ ہوا۔''

> چھوڑ دو ناخل ہے جھگڑا مرنے والا مرگیا اینے دعویٰ کو وہ بندہ آپ جھوٹا کرگیا



#### بسعرالله الرحس الرحيم!

# بزرگان اسلام کی خدمت میں ضروری التماس

"الحمد الله العظيم ونصلي على رسوله الكريم

معززین اسلام ویرگزیدگان قوم! جھے تھی بحث مباحث کا شوق نہیں ہوا۔اسلامی فرقوں کے مناظرہ کو میں نے بھی پینٹرنیس کیا۔ گر مرزا قادیا نی کے اقوال وعقا کداس طرح کے دیکھے جس سے طاہر ہوتا ہے کہ دہ اسلام کو درہم ویرہم کرنا چاہتے ہیں۔ گراسلام کے پردہ میں لینی اپنے آپ کو کالل مسلمان اور اپنے دقت کا امام اور محدث بنا کر ہمارے مقدس فدہب کی جوصورت سید المسلمین کا اللہ اور اور اس کے باراور اولیاء عظام وعلی نے کرام نے بیان کی ہے۔اسے فلط بتا کر کہتے ہیں کہ جو چھے ہوں میں ہوں۔ میرا کہنا مانو جب نجات ہوگی۔اب اس کی وجہ خواہ ان کی فلط فہنی ہوخواہ ان کی خاصورت کے البہامات وانکش فات ہوں۔ جس کی صالت بیقی طور سے شہادت دیتی ہے کہ وہ شیطانی ہیں۔ان کے چیات ہیں۔ان کے چیات ہیں۔ان کے چیات ہیں۔ان کے چیات ہیں۔ان کے خاصورت کے ایک کا میں۔

تمام اسلام کی برہمی

ا ...... قرآن لے مجید کے جو معنی ہم بیان کریں وہ صحیح ہیں اور اگر اس کے خلاف کسی صحابی یا تابعی وغیر ہمانے بیان کیا ہو۔ وہ غلط ہے۔

سبب جوحدیث ہمارے الہام کے مطابق ہے۔ اسے ہم مائیں گے اور جواس کے خلاف ہیں۔ آئیں گے اور جواس کے خلاف ہیں۔ آئیں ردی کی طرح کچینک دیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید وحدیث کا ذکر صرف مسلمانوں کے دھوکا دینے کے لئے ہے۔ دراصل دین وغر بب مرزا قادیانی کا الہام ہے۔ تمام بزرگان دین نے الہام کے حج ہونے کی علامت بیان کی ہے کہ قرآن وحدیث کے مطابق سے ہوتی مطابق سے ہوتی مطابق سے ہوتی الہام سے ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ قرآن مجید وحدیث جو مسلمانوں کا دین وایمان ہے وہ بیکارہوگیا۔

ل ید دونوں قول ان کے متعدد تحریروں میں ہیں۔ جماعت احمد یہ کا ہم کو امتحان کرنا ہے۔ جب وہ کسی کے سامنے انکار کریں گے تو پورا پورا حوالہ دیا جائے گا۔

ع اس کی دجہ یہی ہے کہ کشف والہام میں شیطان کو بھی دخل ہوسکتا ہے اوراس کا معلوم ہونا نہایت دشوار ہے۔جوحدیثیں علاء ناقدین کے نزد کیکسیج ہیں۔ اگر چداس کا ثبوت طنی ہو۔ گر ایسے الہامات سے توانہیں ہر طرح فوقیت ہے۔

مرزا قادیانی جو کہیں وہی دین ہے

اس کی وجہ بار بار یہ لکھتے ہیں کہ میں سے ہوں اور سے موٹو دکو صدیث میں تھم کہا ہے۔ یعنی فیصلہ کرنے والا۔ اس لئے جو میں کہوں اسے مانو۔ گرمسلمان ان سے بدوریا فت کرتے ہیں کہ آپ کو تھم مجھ رہے ہیں اور زبردسی فیصلہ کررہے ہیں۔ سی ہونے کی جودلیلیں آپ نے بیان کی تھیں۔ وہ تو سب غلط کلیں۔ آپ نے جن نشانات کو اپنی سپائی کا معیار بتایا تھا وہ سب جھوٹے ٹابت ہو گئے۔ آپ کے اقوال آپ کے اوثی آپ کی روش کی معیار بتایا تھا وہ سب جھوٹے ٹابت ہو گئے۔ آپ کے اقوال آپ کی روش بی واز بلند کہدر ہی ہے کہ آپ کو ہدایت وارشاد سے پچھ واسطہ نہیں ہے۔ آپ کی تقریر آپ کی روش تحریر سی منہان ہمایت و نبوت سے بالکل علیحدہ ہیں۔ بائنتہ تو تی اور فضا نیت سے آپ کی رسالے اور اشتہارات بھرے ہیں۔ مرزا قادیانی کے محض غلط دعوے ایسے زور کے ساتھ ہوتے اس حیال کی میں کہ کوئی ناوا قف مسلمان اس کے غلط ہونے کا وہم و خیال بھی نہیں کرسکا۔ بلکہ بے ساختہ اس کے دل میں بیسا جا تا ہے کہ بیٹییں ہو سکا کہ محض غلط دعوی اس زور کے ساتھ کیا جائے۔ ایسے ہی دعوی نے بہت مسلمانوں کے ایمان تباہ کے اور پھر وہ خیر خواہ ہونے کئے مریکو تا افانہ ترمر خیال کر کے اسے دیال کر تھوں نے نہیں موسکا کہ محض فلط دعوی اس زور کے ساتھ کیا جائے۔ ایسے ہی دعوی نے بہت مسلمانوں کے ایمان تباہ کے اور پھر وہ خیر خواہ ہونے کے تحریر کوئی افانہ ترمر خیال کر کے اور کی اس تو دیاتھ کیا جائے۔ ایسے ہی کہ کے اسے لائن تو دیت سمجھے۔ افسوس صدافسوس!

جنہیں اس کی تصدیق منظور ہووہ افادۃ الافہام، الذکر اٹکیم، عصائے مویٰ، فیصلہ آسانی،شہادت ٓ سانی وغیرہ انصاف سے دیکھیں۔

انبياء كى توبين

سیست مرزا قادیانی (ازالدادهام ۲۷ بخزائن جسم ۱۸۰) میس کهتم بین به سست بشارات آمدم که حسب بشارات آمدم عیسی کجا است تا بنهد پا بمعمرم

میں ہوں کہ بشارتوں کے بموجب آیا ہوں۔عیسیٰ کا کیا رتبہ جومیرے منبر پر قدم رکھے۔ بیتعلی اور نبی اولوالعزم کی تحقیر ملاحظہ ہو۔سیدالمرسلین، خاتم انٹیبین نے کسی نبی کی ایسی تحقیر نہیں کی۔ بلکہ متعدد حدیثوں میں ارشاد ہواہے کہ جھے پیس بن متی پر بھی فضیلت مت دو صلحین اورانبیاء کی بیشان ہے۔ مرز اقادیانی کا میٹھی شعرہے ہے

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بڑھ کر غلام احمہ ہے

(دافع البلاء ص٢٠ بخزائن ج٨ص٢٠٠)

اس قتم کے اقوال حضرت سے کی تو ہین میں مرزا قادیانی کے بہت ہیں۔ چنانچہ چند اقوال وغیرہ سے انتخاب کر کے پیش کئے جاتے ہیں۔ جن سے ظاہر ہوجائے گا کہ مرزا قادیانی خدا کے برگزیدہ رسولوں کی کہتی بے حرحتی کرتے ہیں اوران کے مریدین اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ (انجام آتھ میں ہم نزائن جااص ۲۸۹) میں حضرت بیوع میں کی نسبت لکھتے ہیں۔ 'آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔'' پھر کھتے ہیں ہیمی یا در ہے کہ:''آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔''

یہاں دو صفیں حضرت بیوع میں کی مرزا قادیائی نے بتا کیں۔ایک یہ کھالیاں دینے
اور بدزبائی کرنے کی انہیں عادت تھی۔دوسرے یہ کہ جموٹ ہولئے کی عادت تھی۔ یہیں کہ اتفاقیہ

بھی جموٹ ہولا ہو یابدزبائی کی ہو۔ بلکہ بدزبائی کرنے اور جموٹ ہولئے کی عادت تھی۔اب چونکہ
مرزا قادیائی کا اوّل دمو کا مثل سے ہونے کا تھا اور سے کی بیعاد تیں بیان کرتے ہیں۔ عالبًا ہی وجہ
سے مرزا قادیائی ان صفتوں میں مشاق تھے۔اپ خالفین علماء کو بہت کچھالیاں دی ہیں اور بدزبائی
سے مرزا قادیائی ان صفتوں میں مشاق تھے۔اپ خالفین علماء کو بہت کچھالیاں دی ہیں اور بدزبائی
کی ہے اور جموٹ کا بھی اعلیٰ مرتبہ اختیار کیا ہے۔ لیخی قرآن و حدیث اور کتب سابقہ کی طرف ایک
کی ہے اور جموٹ کا بھی مثل میں جن کا نام ونشان بھی ان میں نہیں ہے۔غرض ہوکہ کوئی راست باز مرزا قادیائی میں اس
صفت کود کی کے کراعتراض نہ کرے۔ کیونکہ ایسے نبی میں بیصفت موجود ہے۔جنہیں مسلمان اور عیسائی
صفت کود کی کے کراعتراض نہ کرے۔ کیونکہ ایسے نبی میں بیصفت موجود ہے۔جنہیں مسلمان اور عیسائی
دونوں خدا کا سچا رسول مانتے ہیں۔اب راست بازو کیا برگزیدہ خداء اور بالخصوص اس کے سپچ
کر اس میں غور کرو۔ (ضیم انجام آختم میں بیرصفت ہو دکا کارسول ہوسکتا ہے؟ خوف خدا کو دل میں
دونوں خدا کا سچا رسول مانتے ہیں۔اب میں ہی بیود یوں کی کتاب طالمود سے چرا کر کھا ہے اور پھر ایسا
نی بہاڑی تعلیم کو جوانجیل کا مخز کہلاتی ہے۔ یہود یوں کی کتاب طالمود سے چرا کر کھا ہے اور پھرایسا
نام برکیا ہے کہ گویا میری تعلیم ہے۔"اس سے کئی یا تیں خاب ہو کیں۔

ا...... بیر ظاہر ہوا کہ جن بزرگ کے صفات مرز اقادیا نی بیان کر رہے ہیں۔ بیہ وہی ہیں جن کی طرف انجیل منسوب ہے اور بید نیا جانتی ہے کہ انجیل وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کودی گئی۔انجیل میں ان کا نام یسوع بھی ہے۔ کوئی دوسر شے شخص نہیں ہیں۔

۲..... انجیل میں جوعمد انعلیم ہے وہ الہامی خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ بلکہ چرائے ہوئے مضامین ہیں اور قرآن مجید میں جوارشاد ہے کہ: ' والیداٰہ الانجیل ''بیٹاط ہے۔ سسس حفرت سے نے فریب دیا۔ یعنی لوگوں کواپی طرف متوج کرنے کے لئے دوسری کتاب کی تعلیم کواپی طرف منسوب کیا۔ اس پرخوب نظر رکھنا چاہیے کہ مرزا قادیانی نے یہاں تک حضرت سے بین الزام دیئے۔

الال ..... گالیال دینے اور برزبانی کی عادت تھی یعنی پنیس که انفاقاً کی وفت گالی زبان سے نکلی مواور برزبانی کی مور بلکه برزبانی کی عادت تھی۔

وم ..... جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔

سوم ..... لوگول كوفريب ديتے تھے۔

اس کے بعد (ضیر انجام آتھم ص ۲، 2، خزائن ج ۱۱ ص ۱۲) میں لکھتے ہیں۔ ' حق بات بید ہے کہ آپ سے کوئی مجمود فیمیں ہوا۔ ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کور کواچھا کیا ہو۔ اسی زمانے میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ جس سے بوے بوے نشان فاہر ہوتے تھے۔ خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ میں سوا کروفریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور کانیاں آپ کی زناکار اور کسی عور تین تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا کہ تجریوں سے میلان اور محبت بھی شایداسی وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت در میان ہے۔''

برادران اسلام! اگر ایمان کا شائبہ ہے تو دیھو کہ ایک نی اولوالعزم کی کیسی حقارت اور مختیعتی مرزا قادیائی کررہے ہیں۔ یہ وہی یہ ہوع جیں۔ جن کے شان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ '' وجدیہا فی الدنیا والاخترہ وص الہ فربین '' یعنی حضرت سے کی شان بیہ کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آئییں صاحب عزت اور ذی وجا ہت بنایا ہے اور اپنے مقرب اور پیارے بندوں میں آئییں شار کیا ہے۔ گرم زا قادیانی آئییں اس قدر ضیحت کرتے ہیں کہ پر ہیزگارانسان بھی نئیس جھتے۔ چنانچہ کھتے ہیں ' ورنہ کوئی پر ہیزگارانسان ایک جوان نخری کو بیم وقع ٹیس دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے نا پاک ہاتھ لگادے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدع طراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے ہیروں پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے ہیروں پر ملے اور اپنے کا لیک ایک انسان کی کواس کے ہیروں پر ملے اور اپنے کا لیک انسان اس کی کول آدی ہوسکتا ہے۔''

آخری جملہ سے مرزا قادیانی کیسے الزام کی طرف اشارہ کررہے ہیں اور الکنایۃ اہلغ من الصری سے کام لے دہے ہیں۔افسوس ہمارے بھائی غیرت کی نظر سے دیکھیں کہ جس نبی مرسل پر ہم اور آپ ایمان لائے ہیں۔جن کے انکار سے خدا اور رسول کے ارشاد کے بموجب مسلمان کافر ہوجاتا ہے۔ انہیں مرزا قادیانی بازاری ،عیاش ، زنا کاریااس کے مثل بتارہے ہیں۔
غضب ہے۔ استغفر اللہ جس شخص کے دل میں ایک رسول برخ عالی مرتبہ کی عظمت وشان فررا بھی
نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا یقین کریں کہ دوسرے انہیاء کی عظمت ان کے قلب میں ایک ہے
جیسی ایک مسلمان کے دل میں ہونی جا ہے ۔ اس بخت کلامی اور تو ہین رسول کے جواب میں پہلے
ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو کچھ کہا ہے وہ لیوع کو کہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہا۔
گرص ۲ کے قول سے ہم یقین دلاتے ہیں کہ لیوع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخص ہیں۔
اب خود مرزا قادیانی کے کلام سے اس کی صراحت ملاحظہ کر لیجئے۔

(توضيح المرام ٣٠ بخزائن ج٣ص٥١) ميس لكھتے ہيں۔'' دوسر بے مسيح ابن مريم جن كوعيسلى اور یسوع بھی کہتے ہیں۔'' کیجئے اب تو نہایت صراحت سے مرزا قادیانی نے کہددیا کہ یسوع اور سیح اورعسلی تیوں ایک بی انسان کے نام ہیں۔اب تو اقرار کیجے کے مرزا قادیانی نے ایک نہایت ذی شان رسول کی تخت تو بین کی ۔گر حضرات مرزائی صاحبان تیجی بات کا اقر ارنہیں کرتے۔ بلکہ حق کو د با کر دوسرے پہلوا ختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک یا دری نے جناب رسول ولٹر مالی ایکٹر کم ک شان میں بدزبانی کی تھی۔اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے الزاماً لکھاہے۔ گر ریخت جاہلانہ اورالمدفريب جواب ہے۔ كونكم پاورى تو دولت ايمانى سے محروم منكررسالت سرورانبياء عليه السلام ہے۔اس لئے اس نے اپنامنہ کالا کیااس کے جواب میں کسی ایماندار کا بیرتقاضا کب ہوسکتا ہے کہ جس رسول برحق بروہ ایمان لایا ہے۔ جسے برگزیدہ خدایقین کر رہاہے اسے الی بےحرمتی سے یاد کرے کہ کوئی بھلا آ ومی کسی شہدے کوایسے کلمات کہنا پیندنہیں کرتا اور ندشریعت اسے جائز بتاتی ہے۔اس کے علاوہ بدکہتا ہول کہ جس طرح بہلا جواب محض غلط تفا۔اس طرح بدجواب بھی غلط ہے۔ یعنی جس طرح پہلے جواب میں بیرکہا گیا تھا کہ بیتخت کلامی یسوع کے ساتھ کی گئی ہے۔ حضرت مسيح كے ساتھ نبيس \_ جس طرح بيہ جواب غلط تھا اور ناوا قفوں كو دھوكہ دينا منظور تھا۔ اس طرح ہیرکہنا بھی غلط ہے کہ پیکلمات الزاماً یا دری کے جواب میں کہے گئے ہیں۔واقعی طور برحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین منظور نہیں ہے۔ کیونکہ دافع البلاء میں مختصراً اسی قشم کے الزام دیئے ہیں۔ رسالہ کے آخری صفحہ کا حاشیہ دیکھ لیاجائے۔

ایسے تحریروں کے بعدان مضامین پر کیونکہ سپائی کا گمان ہوسکتا ہے۔ جہاں تمام انبیاء کی بیاع صحفرت سے کا تعریف کی ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کی پیچیدہ تحریریں اس خیال پر مجبور کرتے ہیں جو (حقیق اس کے صحف اس میں کھا گیا ہے۔ اسے فور سے ملاحظہ کرکے انصاف کیا جائے۔

۳ ..... '' بین اسرائیل کے چارسونی نے ایک بادشاہ کے فتح کی خبر دی اور وہ غلط لکھے۔'' لینی انبیاء کی بات پر سچائی کا لئے۔'' لینی انبیاء کی بات پر سچائی کا لیقین نہیں ہوسکتا۔ چونکہ مرزا قادیانی کی اپنی بہت پیشین گوئیاں غلط ہوئیں۔اس کے جواب کے لئے سپیش بندی ہے۔

جناب رسول الله ملايية أى توبين

..... مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ منم مسیح زمان ومنم کلیم منم محم واحمہ کہ مجتبلی

(درشن فاری ص ۱۳۸)

یعن میں موئی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں جم بحبیٰ ہوں، تمام انبیا و کا مرتبہ بجھے ملا ہے۔
یہ سراحة برابری کا دعویٰ ہے اور ظاہر ہے غلام اگر مولیٰ کی برابری کا دعویٰ کر بے تو مولیٰ کی تخت تو ہیں
ہے۔ بعض کو یہ بھی کہتے سنا کہ مرزا قادیانی فنافی الرسول تھے۔ اس لئے ایسا کہتے تھے۔ جس طرح منصور نے انا الحق کہا ہے۔ مگر ان حضرات کو حالات صوفیائے کرام سے واقفیت نہیں ہے۔ فنافی الرسول کا لفظ سنا ہے اور مرزا قادیائی کے معتقد ہوگئے۔ اس لئے تاویل کرنے گئے میں ان سے یہ دریافت کرتا ہوں کہ سختے اولیاء کہا گذرے ہیں۔ فنافی الرسول تو سب ہوتے ہیں۔ کی نے بھی ایسا کہا ہے۔ انالحق تو حالت سکر میں کہا ہے۔ گرا ناجم کسی نے نہیں کہا۔ یہ بجب راز اللی ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیائی کے اور دعووں کو بھی ملا حظہ بجبحے۔ جن سے وہ اپنی فوقیت جناب رسول اللہ واللہ مخالفہ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا وہ مرزا قادیائی کے اور دعووں کو بھی ملاحظہ بجبحے۔ جن سے وہ اپنی فوقیت جناب رسول اللہ واللہ مخالفہ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا وہ حرزا قادیائی کے اور دعووں کو بھی ملاحظہ بجبحے۔ جن سے وہ اپنی فوقیت جناب رسول اللہ واللہ مخالفہ کی جا بھی کہا ہے۔ کہا ہوں کے کہا ہے۔ کہا ہوں کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے۔

لـ خسف القمر المنير وان لى غساً القمران المشرقان اتنكر

(در مثین عربی ص ۲۲۰)

ترجمہ: اس کے لئے چا ند کا خسوف ظاہر ہوا اور میرے لئے چا ند اور سورج دونوں کا اب کیا تو اٹکار کرےگا۔

اس شعرے مرزا قادیانی اپنی فضیلت کا ظہار کرتے ہیں کہ حضور انور کے لئے ایک نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے اور تعلیوں سے مرزا قادیانی کے دعویٰ اور تعلیوں سے مرزا قادیانی کے دسالے اور اشتہارات بھرے ہیں۔ یاان میں خالفین پرسب وشتم ہے۔ ہدایت

ہم کہہ سکتے ہیں کہ تخضرت مان فیل این مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بعد نہ موجود ہو نہ موجود ہونہ نہ موجود ہونہ کے ملہ بعد نہ موجود ہونے نہونی ہواور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یا جوج کی عمیق میں تاکہ وہی اللی نے اطلاع دی ہواور نہ دابتدالارض کی ما ہیت کما حقد ظاہر فرمادی گئی اور صرف اس قریدا ورصور مشتا ہدا ورا مور قشا کل طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تضمیم بذر بعیان نمانی تو سے مکن ریا جمالی طور پر سمجھایا گیا جوتو کچھ تبجب کی بات نہیں۔'

حضرات ناظرین! خیال رکھیں میں بیٹیں کہتا ہوں کہ جناب رسول الڈوٹا لیٹی کی انہوں نے کامل مدح نہیں کیا ایٹ آپ کو حضور کا غلام نہیں کہا۔ گراپی تعلیٰ میں یہ کلمات بھی ان کے ہیں۔اب ایسے خت اختلاف کی کیا وجہ ہے۔میرے خیال میں اس کی دوہی وجہ ہوسکتی ہے۔ غالب وجہ ہے کہ ان کے دوبی وجہ ہوسکتی ہے۔ خالب موجہ یہ کہ دائی تک پینچنا چاہتے ہیں۔اس لئے وہ کسی مقام پر دبی زبان سے اپنا علو ہیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تعریف ذور وشور سے اس لئے ہے کہ جس قد راوگ ان پر ایمان لائے ہیں۔ وہ سب امت جمدی ہیں۔ کوئی عیسائی یا آ رہ یا ہندوان پر ایمان نہیں لا یا اور آئندہ بھی مسلمانوں ہی سب امت جمدی ہیں۔کوئی عیسائی یا آ رہ یا ہندوان پر ایمان نہیں لا یا اور آئندہ بھی مسلمانوں ہی کے ایمان ان نے دام میں آتا۔

# الل بيت اطهار واولياءكرام اورعلاءعظام كى تحقير

ك..... تمام اولياء امت اورعلاء ورقعة الانبياء كي نسبت (اعجاز اجري ص ٦٩، خزائن م

ج١٩ص ١٨١) ميس مرزا قادياني كهتے ہيں\_

تكدر صاء السابقين وعيننا

الئ آخر الايسأم لاتتكدر

پہلے جتنے گذر گے ان کا پانی میلا اور مکدر ہوگیا اور ہمارا پانی آخرز مانہ تک مکدر نہیں ہوگا۔
جس عربی شعر کا بیز جمہ ہے وہ ایساعام ہے کہ تمام انہیاء اور اولیاء کوشال ہے۔ یعنی ہم سے پہلے جتنے
انہیاء کرام گذرے ان کا پانی مکدر ہوگیا۔ ان کی شریعت میلی ہوگئ عمل کرنے کے لائق ندر ہی۔
مرزا قادیا نی جوشر بعت بیان کریں وہ صاف ہے اور قیامت تک صاف رہے گی اور اولیاء کرام جن
میں تمام صحابہ کہار اور آل اطہار واغل ہیں۔ سب ہی کی عظمت وشان مرزا کے مقابلے میں جاتی
رینی۔ مرزا قادیا نی کی عظمت قیامت تک نہیں جائے گی۔ اب آپ ملاحظ فرمائیں۔ ان تعلیوں کی
کچھانتہاء ہے۔ اس کے بعد خاص امام حسین کی نسبت مرزا قادیا نی کے کلمات گتا خاند اور ہے ادبانہ
(جس کے اعادہ کرنے سے کلم لرزتا ہے ) اگر چنق کفر کفر نباشداس کے عربی اشعار ملاحظہ ہوں۔

وقألوا على الحسنين فضل نفسك

اقول نعم والله ربى سيظهر

مطلب بیہ ہوگ کہتے ہیں کہتم اپنے آپ کوا مام حسن اور حسین پرفضیلت دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں خدا کی تنم ممبر اخدا عنقریب ظاہر کر دےگا<sub>۔</sub>

والله ليس فيه منى زيادة

وعندى شهادات من الله فانظروا

خدا کی قتم حسین میں کوئی بزرگی مجھ سے زیادہ ٹہیں۔ بلکہ میرے پاس خدا کی شہادتیں ہیں جو حسین کے پاس ٹیمیں \_

اتحسبك اتقى الرجأل وخيرهم

فهاذ الكمرص خيره يا معذر

اس شعر میں خور کروکیا تو تمام دنیا سے اسے زیادہ پر ہیز گار بھتا ہے۔ لیعنی تیرا بھھنا غلط ہے۔اسے مبالفہ کرنے والے بھلار پڑو بتلا کہ مجھے دبنی فائدہ اس سے لیعنی حسین سے کیا پہنچا ہے۔ یعنی سلمانوں کے لئے حضرت امام حسین کا وجود بیکار تھا۔ مرزا قادیائی سے دینی قائدہ بینی اسے دینی قائدہ بینی سے دو ہوں ہیں۔ (نبوذ باللہ) مرزا قادیائی کے نزدیک فائدہ جب بینی اکہ حضرت امام کمالات والایت سے گذر کر نبوت کا دعوی کرتے اور بذریعیا شتہارات ورسائل اپنے نانا کی امت سے منواتے۔ جس طرح مرزا قادیائی نے کیا اس وقت دینی فائدہ ان سے بینی اقرب اللی اور فیضان مولایت جو ہزاروں اور لاکھوں امت مجدید وآپ کی ذات بابر کا سے سے بینی اور مسلمانوں کے دل صاف مولایت کی شورت بن گئے۔ میں جو کرآ مینہ خدا نما ہوگئے اور کئی تہذیب سے مہذب ہو کرسچائی اور حقائیت کی صورت بن گے۔ میں کھی فائدہ نہیں ہو اور اتفائیت کی شورت بن گئے۔ میں کھی فائدہ نہیں ہو اور تعانی کہتے ہیں ۔

شتان مابيني وبين حسينكم

فأنى اويد كل آن وانصر

مجھیں اور تبہارے حسین میں بہت برافرق ہے۔ کیونکہ مجھے قوم وقت مداورتا سیل رہی ہے۔ واصا حسیس فاذکروا دشت کربلا

الى بذا الايام تبكون فأنظروا

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

مرزا قادیانی کے پاس صرف قلیل جائیدادتھی اور مربیدوں کے فقیل سے قورمہ پلاؤ کھانے کو عبر و مشک وزعفران استعمال کول جاتا تھا۔ پھراس میں اور بادشا ہت میں بوافر ق ہے۔ اس طرح مرزا قادیا نی کے ماننے والوں نے تو مرزا کوامام اور نبی ہی مانا۔ فرعون کے ماننے والوں نے اسے خدا مان لیا۔ پھر خدائی اور نبوت میں تو بہت ہی عظیم الشان فرق ہے۔ اس لئے فرعون کو مرزا قادیانی پر بہت زیادہ فضیلت ہوئی۔ البتہ مرزا قادیانی نے اسپنے کو خدا منوانے کی تمہید شروع کردی تھی۔

چنانچه (كتاب البريس ۸۵ فزائن ج١٣٠٥) ميل لكھتے ہيں كه: "ميل نے اپنے كشف ميل د یکھا کہ میں خودخدا ہول اور یقین کیا کہ وہی ہول اور (الحكم مورخة ٢٣ رفروری ١٩٠٥ء) میں ان كا البام ہے۔ "أنما اصرك اذا اردت شيئاً ان تقول لله كن فيكون "بیصفت خاص خدائے تعالیٰ کی ہے کہ جس چیز کااراده کرے۔اس کا وجود فقذاس کے حکم سے ہوجائے۔اس الہام سے معلوم ہوا کہ ریصفت مرزا قادیانی میں ہے یا اللہ تعالی نے انہیں بیعنایت کردی ہو غرضیکہ خدائی کشف بھی انہیں ہو چکا اور الہام بھی ہوااور پہلے سے کہد دیا گیا ہے کہ قرآن وحدیث کے معنی اور صحت کا مدار میرے کشف والہام یر ہے۔ چھر خدائی کا ثبوت کیا دشوار ہے۔ مگر دیر آید درست آید کا مضمون پیش نظر رہا اور مریدین کے استقامت کا امتحان بھی در پیش ہوگا۔ اس لئے خدائی کا صرح دعویٰ ملتوی رہا۔ اگر پھھ دنوں عمر اور وفا کرتی تو بیرمرحلہ بھی طے ہوجا تا۔اس میں شبزہیں کہ مرزا قادیانی نے بتدرتج اینے مراتب کومنایا۔ صرف ایک درجہ خدائی کارہ گیا تھا کہ خود ہی خاک میں ال گئے۔ مریدوں کی حالت سے معلوم ہوتا ہے كدوه اسے بھى قبول كرليتے اور قرآن مجيد وحديث شريف سے اسے ثابت كرنے كوموجود موجاتے۔ خير بيتو هو گيا۔اب اور سننئے۔مرزا قادياني اينے عيش وعشرت اورامن وعافيت سے رہنے کوخدا کی تائيداور مدر بتا كرحضرت امام حسين كى مصيبت كودكھا كرفخر كرنا جايتے ہيں۔اس كاجواب ميں كيا دوں واقف كار انبیاء اور اولیاء کی مصیبتوں اور ان کے و شمنوں کی کا مرانیوں سے واقف ہیں اور اب بھی مشرین اور ملمین کی حالت معائنہ کررہے ہیں۔غضب ہے کہان امور سے چیثم پوٹی کر کے قرۃ العینین رسول التقلین کی ندمت ہورہی ہے اور اسلام کا دعویٰ ہے اور ان کے ماننے والے آئھ بند کر کے انہیں فنافی الرسول اوررسول مان رہے ہیں۔ (استغفر الله ونعوذ بالله) حضرات! اگر محبت الل بیت نہیں ہے تو ایمان ندارد،امت محمه بييقين كرليس كمعركه دشت كربلاعشق ومحبت كاايك تماشا تفااور حضرت قمرة العينين رسول الثقلين كوسيدالشهد اءكامرتبددينا تفاسا يسيموقع يرعشاق كيزبان حال يربيشعرجاري هوتا ہے \_ نشود نصیب رشمن که شود بلاک پیفت سردوستال سلامت که تو مخنجر آزمائی

قتیل الحب یکی حضرات ہیں جن کی محبت کا امتحان عالم کے روبرو ہوگیا اور سارے زمین و آسان نے اس کی شہادت دے دی اور قور مہ پلاؤ کھا کر اور مشک وزعفران کا استعال کرتے ہوئے اپنے کوقتیل الحب ہمنا محص جھوٹا دعوئی کرنا اور نا دانوں کو دھوکا دینا ہے۔مسلمانو! حضرت امام مروئ کی نسبت جو گتا نی اور تحقیر کی گئی اس کا بہت بردااثر حضرت رسول کر یم شائی خاول کے مقدس اسلام پر پڑتا ہے۔ اس لئے کہ خالفین اسلام جب مرزا قادیا نی کے ان اقوال کو دیکھتے ہوں گئے تو ضرور کہتے ہوں گئے کہ تمام دیا ہے مسلمان جنہیں دینی امام برخے زور دو شور سے مان رہے ہیں۔ ان سے افضل اور بہتر مرزا غلام احمد ہیں۔ لاکھوں مسلمان اسے مان بھے ہیں اور ممان کی کیا حالت ہے۔ اس کا پیتان کے خاص مرید ڈاکٹر عبدالکیم خان مرزا قادیا نی کیسے ہیں اور ان کی کیا حالت ہے۔ اس کا پیتان کے خاص مرید ڈاکٹر عبدالکیم خان اسٹنٹ سرجن اور ان کے خصوص رفیق محمد و شخی الی پخش صاحب کی تصافیف سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ خواص دعوام دیکھ ہے ہیں اور ہر طرف سے مرزا قادیا نی پڑنہا ہے نفرت سے نظر پڑر رہی ضرور ہے کہ جواص موام دیکے حال کو قیاس کرنا چاہے۔ یہ خیال کر کے خالفین کواس کہنے کا موقع ہوتا منرور ہے کہ جب مسلمانوں نے الی تا پاک حالت والے شخص کو نی مان لیا اور حسین گودین امام مان ہوں نے الی تا پاک حالت والے شخص کو نی مان لیا اور حسین گودین امام مان بی ہوران کی سے ہیں قوان کے فد جب معلوم ہوئی۔



### وما توفيقي الابالله!

### بسعر الله الرحمن الرحيم!

"حامداً ومصلياً على رسوله الكريم ، واله وصحبه اجمعين جھے ہیشہاس امری کوشش رہتی ہے کہ تحریروں میں تہذیب قائم رہے۔ خالفین کا جواب زم لفظوں میں دیا جائے۔ بازاری لہجہ سے بچتا رہوں ۔گر جب اخبار بدرمورخہ ۱۹رحتمبر ١٩١٢ء كود يكمتا مول توخواه مخواه من حيث بشريت طبيعت پريشان موجاتي ہےاورتر كى ببرتر كى جواب وینا نامناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آئن ہے ہن تواں کر دنرم ۔مشہور مقولہ ہے جب دارالغد رقادیان کے اخبار کا ایبا گذہ مضمون لکاتا ہے اور زبان قلم کو اپنے اندرونی نجس الفاظ سے نایاک کرتے ہیں۔ باوجود بکہ خلیفہ صاحب و ہیں موجود ہیں اور مضمون ان کی منظوری سے درج اخبار ہوتا ہے۔ گرتعجب ہے کہاس گندگی پر ذرابھی ان کواعتنا نہ ہوئی ۔ تو پھر دوسر بے مرزائیوں کا کیا ٹھکا نا ہے۔ البذاجاعت احديه مجهر كى برتركى جواب دين مين معذور سمجها اعباد صبااي بهمآ ورده تست جب سے رسالہ فیصلہ آ سانی شائع ہوا ہے۔ قادیا نیوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہر طرف د بکتے پھرتے ہیں۔ جواب دینے کے نام سے ان کے دلوں میں لرزہ آتا ہے۔ مونگیر اور بھا گلپور کی مرزائی مشنری کا شیراز ہ ٹوٹا جاتا ہے۔جدھر دیکھتے ہرطرف سےان برنفریں کی بوجھاڑ بڑ رہی ہے۔ نیاالوکوئی دام میں نہیں آتا۔ چندیں شکل برائے اکل کا قافیہ تنگ ہونے لگا۔ فریاد وزاری کی صدائیں قادیان تک چینچے لگیں۔مرزائی مشین ڈھیلی بردگئی۔تمام صوبہ بہار میں اور ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں فیصلہ آسانی کا چہ چاہے۔مرزا قادیانی کی منکوحہ آسانی والی پیشین گوئی پر •ابرس کے بچدسے لے کر • ۸ برس کا بڈھا بھی مطحکہ اڑار ہاہے۔ گر مخالفین کی غیرت خداجانے کس جزیرہ میں روپوش ہوگئ کہان کو ذرا شرم نہیں آتی اور بڑی ڈھٹائی ہے بھی ایک مدرس صاحب کسی اخبار میں بے سروتال کی الاپ اینے بھائیوں کی حمایت میں الاپتے ہیں ۔کسی میں مفتی صاحب ڈ فالیوں کی طرح ربانہ لے کر بے سراتان لگاتے ہیں ۔گمراس سے ہوتا کیا ہے۔ فیصلهآ سانی کا جواب دیں اوراشتہار کےمطابق ہزاررو پیدی تھیلی مفت راجہ ہابد گفت حاضر ہے۔ ا بی آی تو کیاا گرمرزا قادیانی آنجهانی بھی زندہ رہتے تو فیصله آسانی کا جواب ہرگز نہ دے سکتے۔ بات بنانا دوسری بات ہےاور جواب باصواب دینااور شے ہے۔لازم توبیرتھا کہ خود جناب خلیفتہ

> اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف المی http://www.amtkn.org

المسيح صاحب اينے رسول كى گردن سے اس منكوحه آسانى كى پيشين گوئى كے جھوٹ ہونے كا الزام اتارتے \_گرابیانہیں کر سکتے اور ہرگزنہیں کر سکتے \_ بیلک کی نظر میں اس بدیمی واقعہ کا بطلان مشكل نبيس بلكه محال ب\_دروغ را فروغ نباشد مقوله مشهور ب\_

چند ہفتے ہوئے کہ نام نہاد مولوی اساعیل صاحب مدرس مدرسہ قادیان نے ایک مضمون اخبار بدر میں ککھا تھا جس کی سرخی نکاح والی پیشین گوئی تھی۔اس کا جواب دیا جا چکاہے۔ دوسرا پر چه بدرمؤر نه ۱۹ ارتمبر ۱۹۱۲ءمیری نظر ہے گذرا۔ جس میں کرثن قادیانی کی جو تیوں کی خاک مفتی محمصادق صاحب الدیشر بدر نے فیصلہ آسانی کے عنوان سے ایک مضمون لکھ کراین بے بھری اور مرزا قادیانی کے لائق مرید ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بازار یوں کا انداز۔ برتہذیوں کا شعار اختیار کیا ہے۔اس پرجھوٹا دعو کی میرزا قادیانی اور مرزائیوں کا طریق عمل بیہے کہ جوگالی دےاس کوہم دعاء دیتے ہیں۔اس قدر موٹا جھوٹ ہے۔نعوذ باللہ جس گروہ کے مفتی کا بیحال ہواس گروہ کے مقبرہ پرتبسم کے چند پھول میں بھی چڑھادیتا ہوں کہان کی ارواح خوش ہوجا ئیں۔ بچے ہے۔ گربه میردسگ وزیروموش دربانی کند الیچنیں ارکان مذہب باعث خواری بود

ایڈیٹرصاحب کوغالبًا خبیث مادہ کاتخمہ ہوگیا ہوگا اوران کےمعالج حکیم نے یہی تدبیر بتائی کهاس خبیث ماده کواستفراغ کر کے نکال دو۔ تدبیروتو واقعی مناسب تھی ۔ مگر ماده ایسا خبیث تھا كدان كےمندسے لكانوسى مراس كى كندكى سے لوگ يريشان موكئے البتدا يديرصاحب اوران کے تیارداران کواب کچھ سکون ہوگیا ہوگا۔ کیونکہ مریض نے جان توٹر کراندرونی فاسدز ہریلا مادہ اگل دیا۔ بیسب کچھ ہی، بھونکو، کا ٹو، برالہجہا ختیار کرو، کوسو، اپنی جھوٹائی پرڈ ھٹائی کرو۔اس سے اب کچھنہیں بنمآ۔ پبلک کوانتظار ہے کہ منکوحہ آسانی والی پیشین گوئی کو بیج کر دکھاؤ۔ یا بقول خود مرزا قادیانی کے 'ان کو جھوٹا مانو' (ضمیم انجام آئقم ص۲۱، نزائن جااص۲۱) اور 'مربربدسے بدتر تظهرا ؤ-'' (ضميمه انجام آتقم ص٠ ٢،١٤، خزائن ج١١ص٣٣) فيصله آساني كا جواب خود تحكيم صاحب خلیفتہ اسے بن کرعلمی حیثیت سے کیوں نہیں دیتے بیتوا نہی کا منصب ہے۔ نہ کہ بازاری کتوں کا۔ بیتو فقظاسی کام کے ہیں کہ دور وٹیاں سامنے پھینک دیں دم ہلا کر لگے کھانے اور بھو تکئے۔ اب جناب خلیفته اسی صاحب کے سکوت پریقین ہوتا جا تا ہے اور پیلک پراظہر من

http://www.amtkn.org

الشمس ہور ہاہے کہان کے نز دیک بھی فیصلہ آسانی کے دلائل قاطع ہیں۔اس کا جواب وہ ہر گزنہ دیں گے۔ کیونکہ وہ ذی علم مناظر ہیں۔ دلائل قاطعہ کے جواب میں ڈٹل قافیہ اڑا ناان کی شان سے دور ہے۔ لبذا بھی بھی احمد کی پکڑی محمود کے سر پر رکھ دیا کرتے ہیں اور اپنے گروہ کوخوش کر لیا كرتے ہيں \_ مگريہ بھى احقاق حق كے خلاف ہے ـ سيدهى بات تويد ہے كہ بچ كو بچ مان ليجة اور سامنے ایک روز جوابد ہی کے لئے کھڑا ہونا ضرور ہے اور وہاں بیدد کھلایا جائے گا کہ مجم مصطفیٰ مَالِیُکِیْم اورعيسكى بن مريم (عليها الصلوة والسلام) بيه بين نه مرز اغلام احمد قادياني، اس وقت كيا جواب ويجيح گا۔اس کو بھی آپ از روئے علم خوب جانتے ہیں کہ وہاں نہ تو جھوٹی شہادتیں کام آویں گی نہ بات بنانے کی کسی کو جرأت ہوگی۔اب تھیم صاحب خودتخلیہ میں اس ناچیز کی تقریر کوغور سے سوچ کراپنا فيصلم وكرليس - زياده حدادب وصاعلينا الاالبلاغ المبين "ا ويرصاحب البدرنے جوز ہرا گلا ہے۔انہیں کےسامنے پیش کیا جا تا ہےاورآ گے چل کر پبلک کو واضح طور پر دکھایا جائے گا کہایڈیٹرصاحب نے کس قدرموٹا جھوٹ اینے کالموں میں بھرا ہےاورمنا ظرہ کا کیا بازاری اہجہ رکھا ہے۔ ہاں پبلک مجھےاس جواب کے طرز تحریر بدلنے اور پچھٹنی سے کام لینے میں معذور سمجھے گی۔ کیونکدان کی بدز بانی کا جواب ہے۔ ورنہ فیصلہ آ سانی آئینہ قادیانی وغیرہ موجود ہے۔اس کو و مکھ لیاجائے کہ سشائنگی سے اس کا انداز رہاہے۔

الیڈیٹرصاحب یوں دیکھتے ہیں۔ آسانی باتوں کی مثالیں بہت کھود نیوی حالات میں ملتی ہیں۔ جب کوئی سرکاری سپائی کسی گاؤں میں جاتا ہوتو ضرور ہے کہ وہ کسی ظام اور بدکار کے لئے باعث خوف اور کسی مظلوم اور نیکوکاروں کے واسطے خوثی کا موجب ہو۔ بدکاراس سے بھا گئے ہیں۔ گالیاں سناتے ہیں اور بدکاروں کے مظہر گاؤں کے کتے سب سے اقراس پر بجونکنا شروع کرتے ہیں۔ بلکہ عوام کواس کے آنے کی خیر بھی اس سے گئی ہے۔ یہی حال روحانی نا مورین کے آنے کی خیر بھی اس سے گئی ہے۔ یہی حال روحانی نا مورین کے آنے کے وقت ہوتا ہے۔ ہرایک متلبر جفاکاراس کے مقابلہ کے لئے اشتا ہے اور اپنے گھمنڈ میں جوش مارتا ہے کہ اسے کچل ڈالے۔ گر پرانے شیطان کی طرح آخراس کا اپناہی سر کچلا جاتا ہے۔ ایسانی تمام انبیاء کے وقت میں بھی ہوا۔ سب سے ایسانی تمام انبیاء کے وقت ہوتا آیا ہے اور یہی واقعہ حضرت کے وقت میں بھی ہوا۔ سب سے پہلے تو پنجاب کے بی علیاء المحقے کی نے یہاں سر نکلالا اور پکل گیا۔ کوئی وہاں اٹھا اور مارا گیا۔کوئی

چندروز ابال کھاکرسوڈ اواٹر کی جھاگ کی طرح شخشا ہوکر پیٹھ گیا۔سب نے باری باری اپنا حصہ پوراکیا۔ آج کل یہ جوش بہار کےعلاقہ میں ابال کھار ہاہے۔وہاں کسی مولوی نے جو یہ سب بزولی اور نامردی کے اپنانام فلاہر کرنے سے ڈرتا ہے ایک رسالہ چھایا ہے۔جس کا نام فیصلہ آسانی رکھا ہے۔ یہ توکسی کو جرائٹ ٹییں ہوئی کہ ایک رسالہ ہمارے پاس لے بھیج دیتا۔

مفتی صاحب آپ کی حالت پرافسوں ہے۔ائے دنوں سے تواید یئری کرتے ہو۔گر ابھی تک اخباری تہذیب کا بھی ڈھنگ نہ آیا۔ لاہور جا وَ چند دنوں پیسہ اخبار، وکیل، وطن، زمیندار، یاالمشیر مرادآ بادی کے یہاں رہ کرسبق لو پھرایڈیٹری کرو۔بات بیہے کہ لقمہ کے جب نے عقل سلیم کوزائل کردیا۔

> لقمہ چرب شد گلو *گیرٹن* ذائکہ بسیار مال مردم خورد

کیا آپ کے نزدیک جھوٹے نبیوں اور جھوٹے مہدیوں کی مخالفت بھی الی ہے۔
جیسی سے انبیا علیہ اسلام کی۔ ذرا ہوش سنبیال کر جواب دیا کرو۔ اگر مرزا قادیا فی جیسے جھوٹے نبیوں اور مہدیوں کی خالفت نہ ہوتی اور علاء تھا نین ان کے ناپا ک اثر اور خبا شت کو زائل کرنے کی کوشش نہ کرتے تو حضرت بی آج دنیا سے اسلام کا فور ہوا رہتا۔ اللہ تعالیٰ ان علائے صالحین کو جڑائے خیر عنایت کرے اور ساتھ ہی ان کے ان باشا ہان اسلام کو بھی جڑائے خیر دیوے۔ جنہوں کے اسلام کی جمایت کر کے ایسے جھوٹے نبیوں اور کذاب مہدیوں کا نام فلاصفی ہستی سے مثا کر اسلام کو قائم رکھا۔ کیا آپ کے نزدیک کی جھوٹے نبیوں اور کذاب مہدیوں کا نام فلاصفی ہستی سے مثا کر اسلام کی تخالفت کرنی، متکار، حفا کا رکا کام ہے تو پھر مسیلمہ کذاب، اسو عشی ، عبیداللہ مہدی، ابن اسلام کی خالفت کرنی، متکبر، جفا کار کا کام ہے تو پھر مسیلمہ کذاب، اسو وعشی ، عبیداللہ مہدی، ابن اتو مرت، جھراحمد سوڈ انی، علی حجم بابی، سیر حجم جو نیوری وغیرہ جو اپنے اپنے دعوی نبوت اور مہدویت میں جھوٹے نظے ان کی خالفت کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے۔ ماشاء اللہ آپ کو قطع نظر ایڈیٹری میں جھوٹے نے ان کی خالفت کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے۔ ماشاء اللہ آپ کو قطع نظر ایڈیٹری اغرار علم تاریخ میں بھی یوری دستگاہ معلوم ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہوآ خرصتی بیں نا۔

کیاان لوگوں نے نبوت ومہدویت وروحانی پیشوااور کہم من اللہ ہونے کا دعو کا نہیں

لے تمہارے گرد گھنٹال کرش قادیانی کے خلیفہ جی کے پاس تم ایک رسالہ ما نکتے ہو۔ یہاں سے تین جیمجے لئے تنیوں ان سے لے کر دیکھو۔ کیا؟ شاید آپ کے نزدیک تو دہ لوگ بھی مرزا قادیانی کی طرح مامور من اللہ ہوں گے۔ (اگر آپ کونہ معلوم ہوتو حضرت خلیفہ اسے صاحب سے اپنے دریافت کیجئے ) ان کی خالفت بھی موجب کفر ہوگی ۔ نعوذ باللہ ااور کیسے کفر سے بیچنے کے لئے مرزا قادیانی آ نجمانی پر آپ لوگوں سے پہلے ان مرعیان نبوت ملہم من اللہ کی دعوت اسلام قبول کرنی لازم آتی تھی ۔ بیہے آپ کی تحریم کا نتیجہ۔ آپ بی چیسے بضعیف الایمان ، آزاد منش اصول دین سے ناواقف جدت پر ند طبیعت والوں نے ان جھوٹوں کا ساتھ دیا ہوگا۔ مامور من اللہ مانا ہوگا۔ جن کی تعداد دس لا کھسے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی ۔ بیال تک کے سلطنت کے مالک ہو گئے اور بیچارہ مرزا قادیانی کو تو بوجہ سطوت اور جروت سلطنت ، برطانہ کے کہی کہیں نیادہ بڑھ گئی ۔ سلطنت ، برطانہ کے کہا کی ایک گی منطق پھانئ تھی ۔ 'نہ قد مباحث مؤت گئی ریس بھی آپ کے بھائیوں نے اس تھم کی جہالت کی منطق چھانئ تھی ۔ 'نہ قد مباحث موت نبوت میں پیش کیا تھا جس کا حاصل ہی ہے کہا گئے رسولوں کے ساتھ شخھا کیا گیا اور مرزا قادیانی کے ساتھ بھی لوگ شخھا کرتے ہیں ۔ اس کے کہا گئے رسولوں کے ساتھ شخھا کیا گیا اور مرزا قادیانی کے ساتھ بھی لوگ شخھا کرتے ہیں ۔ اس

شان نبوت کجا وائے کجا میرزا دردہنش خاک باوبازگی طفلا نہ کرد

 اسشنٹ سرجن بھس العلماء مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ، تھیم مظہر حسین مصنف چودھویں صدی کامسے ، مثق اللی بخش صاحب عصائے مولی ، مشس العلماء ، مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث دبلوی ، مولوی محمد شدی بشیر صاحب بھوپالی ، مولوی محمد ابرا جیم صاحب سیا لکوئی ، علامہ پیرمولانا مہر علی صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ سینکٹروں سربر آ وردہ علاء اور فہمیدہ بزرگوار تتھا وراب تک ان میں سے موجود بھی ہیں۔ جن کے مقابلہ سے دبلی اور لا بھور فغیرہ شہروں سے مرز اقادیا نی نے فرارورزی کی اور اپنی بزدلی اور تا مردی کو پلک پر روزروش کی طرح دکھا گئے اور خلقت پر مرز اقادیا نی کی حقیقت کھر شم کے مقابلہ اور نہیں ہے کھر انہ کے اور خلقت پر مرز اقادیا نی کی حقیقت کھر شم کے اور خلقت بر مرز اقادیا نی کی حقیقت کھر شم کے اور خلقت بر مرز اقادیا نی کی حقیقت کھر شم کے اور خلقت بر مرز اقادیا نی کی حقیقت

س تو سہی جہاں میں ہے حیرا افسانہ کیا کہتی ہے تھے کو خلق خدا غائبانہ کیا

جن کی زور دارتح بروں نے مرزا قادیانی کی ناک میں دم کر دیا۔ ان کی خیالی نبوت کا قلع وقع کر دیا۔ ان کی خیالی نبوت کا قلع وقع کر دیا۔ ان کی جموئی پیشین گوئیوں پر پائی پھیر دیا۔ پلک پرازشرق تاغرب جموٹا نبی ثابت کر دیا۔ ان کی ابلہ فریبیوں کو اظہر من الشمس کر دکھایا۔ ان کے کاغذی گھوڑوں کی ٹانگ تو ٹر دی۔ اس پر ایسا سنہرا جموٹ کیوں نہ ہو۔ ایڈیٹر کی اخبار کا منصب اور اس کا فرض خوب اداکیا۔ شرم ، شرم ، ہزار شرم ، مفتی صاحب! اب اس جموٹ سے کام نہیں چاتا۔ پہلے مرزا قادیانی کے کر توت لوگوں کو معلوم نہ تھے۔ اب دنیا پر بخوبی ظاہر ہوگیا کہ مرزا قادیانی کیسے تھے۔ ایج تھے۔ ایپ دنیا پر بخوبی ظاہر ہوگیا کہ مرزا قادیانی کی تعالی کے تعمیل من لیجئے اور خود مرزا قادیانی کی ذبان سے۔

کیا لطف جو غیر پردہ کھولے جادو وہ جو سر یہ چڑھ کے بولے

مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین کے خق میں سینکٹروں بدعا ئیں کیں۔ بیوہ عورتوں کی طرح کوسا، کا ٹا، ان کے سامنے اپنی موت کو ذلت کی موت قرار دیا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کوخود مرزا قادیائی لکھتے ہیں۔

ا..... اگریس اِکذاب اور مفتری ہوں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ (مجموعہ شتبارات جسم ۵۷۸)

ل اللەنغالى نے ابياى كردكھايا كەمرزا قاديانى كومولوى ثناءاللەكى زندگى ہى يىس ہلاك كركے دنيا برخلار كى كەدەكذاب تقے۔ ۲..... اگر طاعون له یا میضه وغیره مهلک بیاریان آپ پرمیری زندگی بی میں واردنه بوئین قریس خدا تعالی کی طرف سے نہیں۔

ایڈیٹر صاحب! خدالگق فرمایئے۔ ایک بارتو پچ کہہ دیجئے۔ مرزا قادیانی کی اس عاجزانہاور بیکسانہ دعاء پرنظر پیجئے کہ باوجودالی الحاح وزاری کےاس دربار میں پچھ شنوائی نہ ہوئی اوراس کا الٹااثریزا۔ بیہ بے غیرت خداوندی تعالیٰ اللہ عمایصون \_

> ظلم برخلق چوں زحد بگذشت غیرت حق فزود ومرکش برد

مرزائیو! بتا و کس کا سر کچلاگیا اور کون شیرول کی طرح اب تک امر تسر وغیره بیس فرکارتا ہے؟ اور کون مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کو خاک میں ملا کر فائز المرام ہے۔ مولوی ثناء الله یا مرزا قادیانی؟ آخر مرزا قادیانی مرض ہیضہ یا اسہال ہی میں راہی برزخ ہوکر اپنے حق میں سچا فیصلہ کر گئے۔ کہ جناب مفتی صاحب کس کا سر کچلاگیا۔ 'ان بطش دبک نشدید "تاوت فیما کہ راستے اور آپ ہی جی جی بتا و بیجے کہ مولوی ثناء الله کی زندگی ہی میں بقول دعاء مرزا قادیانی فرائے اور آپ ہی جی بی جو کے بتا و بیج کے کہ مولوی ثناء الله کی زندگی ہی میں بقول دعاء مرزا قادیانی فیمار کہ الله الله کی میں اور کو دکوتا و کو کہ تا و کو دکوتا و کا خاتمہ اس طرح ذات کی موت کے ساتھ کردیا کو پہنچا کردنیا پر خام کردیا کہ جھوٹے مدمی نبوت کا خاتمہ اس طرح ذات کی موت کے ساتھ کردیا جا تا ہے۔ 'سبحان الله الذی لابطاق انتقاصہ احد '' میہ نے فیصلہ آسانی۔ کہنے ایل پیشر

لى بحداللدوه مع الخيراب تك دنيا ميس موجود بين اور مرزا قاديانى كا گوشت پوست بهى باتى ند موگا۔

ع ایسابی ہوا۔ بیدعاء مرزا قادیانی کی بطور نموند کے تھی۔اس کو اللہ تعالی نے قبول کیا اور بین طور سے دکھایا کہ مرزا کا ذب ہے اور نین طور سے دکھایا کہ مرزا کا ذب ہے اور ثناء اللہ صادق۔

صاحب اب تو دل میں آپ شرمائے ہوں گے۔ بیقو حشر مرز اقا دیانی کا ہوا۔ اب ان کے تبعین کی حالت اندو ہناک پر بھی ماتم کے لئے تیار ہوجائے اور دو آ نسوگرالیجئے۔ صاحبز ادہ عبداللطیف وغیرہ کا کابل میں کیا حشر ہوا۔ پھراور گولیوں سے سنگسار اور بھر مارکون ہوا۔ کس لے کا بھیجا نکلوا دیا گیا بھول آتش۔

> جھاڑوئے مغز سے کبر کے کیڑے جو تھے خاک برابر کیا پشہ نے نمرود کو

کس کا سرغرور مکرزن پیروجوان ہوا۔ مرزا قادیانی کے صاحبزادہ کا یا کسی ان کے مخالف کا۔ خیریت میں ہے کہاس واقعہ کوآپ کے پیرومر شدوگرو جی ع نے لکھودیا ہے۔ورنداس کا بھی اپنی عادت کے موافق آپ حضرات انکار ہی کرتے ہے

الجما ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

مفتی صاحب! یہ اگریزی سلطنت ہے۔ ہر طرح کی فی ہمی آزادی ہے۔ کوئی طحد بن جائے۔ دہریہ ہوجائے۔ خدائی کا دعوئی کر لے۔ سلطنت کواس کی کچھا عثنائیں۔ آپ جیسے آزاد فی ہرب والوں کے لئے ہندوستان عل عاطفت ہے۔ ہاں ذرا اسلامی سلطنت کی سرحد میں قدم رکھئے اور مرزا قادیانی کی نبوت بھارسیئے قرآئے دال کا بھا دُمعلوم ہوجائے۔ صاجزادہ کی طرح مرزائی نبوت اور جھوٹی مسیحیت کے لئے ہرجگہ پوری خاطر داری اور مہمان نوازی کی رسدوسامان خاطر خواہ مہیا ہوسکتا ہے۔ فقط جانے کی دہر ہے۔ ذرا ہمت تو سیجئے۔ قدم آگے کو بڑھا ہے۔ دور نہیں توصا جزادہ کے مرقد کی زیارت ہی درآئے بیت المال خالی ہوگیا ہوتو بخدا میں اپنی طرف سے حسید تلا خیرات زادراہ دینے کو حاضر ہوں۔ کیونکہ آپ جلیج اسلام کو جاسیئے گا۔ گرشر طے ہے کہ نبی قادیان کی کل تصانیف آپ کے ساتھ ضرور ہوں اور ہر رسالہ کے نائیل پر آپ اپنا پورا

کے محکرو بی اس معنی کر کے کہ مرزا قادیانی کرشن بھی توہیں۔

لے مرزا قادیانی کارسالہ تذکرۃ الشہادتین جودونوں کے مرثیہ میں کھا گیا ہے۔امسال عشرہ محرم میں ضرور پڑھئے گا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کوتو حصرات حسنین علیہا السلام سے بدعقید گی تقی۔غالبًا آپ کا بھی وہی براعقیدہ ہوگا۔

دستخط بقیدلقب مفتی شبت کر کے اس قدر عبارت ککھ دیجئے کہ بیس مرز اغلام احمد قادیانی کو نبی اور شکے موجود مانتا ہوں اور حضرت عیسی این مریم علیہ السلام مرگئے ۔ جینیٹ نبیں ۔ بیس بھی کل اخراجات سفر کابل دبلی میں جمع کردیتا ہوں ۔ لیجئے ایڈیٹر صاحب میہ چیک حاضر ہے۔ ہمت ہوتو منظور کر لیجئے۔ پھر مفت کا سفر نصیب ہونے کا نہیں ۔

ہاں جناب ایڈیٹرصاحب! اب فرمایئے کس کا سرکچلا گیااورکون مارا گیا؟ اس قدرسفید جھوٹ سے اپنے اختیاری کالم کوروسیاہ کیا۔ اب پبک کے سامنے آپ کے جھوٹ کی قلعی کھل گئی۔ غیرت ہوتو طرابلس میں جا کر جان دیجئے اور شہیدوں میں نام کھھا ہے۔ تب آپ کا کفارہ ہوگا۔

ہندوستان میں بھی باوجودسلطنت اگریزی ہونے کآپ ہی لوگوں کا سر کچلا جارہا ہے۔ گر مرزائیوں کے جسم پر فالج کا سخت مادہ نازل ہورہا ہے۔ اس لئے حس بھے ان سے زائل ہو گیا اور برابر سر کچلتے کچلتے دردوالم اس کا مساوات ہوکرا حساس باتی نہ رہا۔ ابتداء میں پنجاب کے علائے حقانین نے مرزائی فتند کی پوری مزاحت کی۔ ان کے عقائد باطلہ سے پیکک کوآگاہ کیا۔ براہیں احمد یہ کے بز باغ کو بوضاحت تمام معلوم کرایا۔ البامات مرزا، الذکر انگیم، عصائے موئ سے مرزا قادیانی کی خیراحدیوں کا سر کچلا گیا۔

واہ!مفتی صاحب حق نمک بھلا ایسا تو ہو۔ روٹی کی خاک جھاڑنا کوئی آپ ہی سکھے۔
دیکھا! کیساسر کچلا گیا اور کس کا کس کا بوئی خیریت ہوئی کہ مرزا ئیوں میں غیرت اور شرم نہیں۔ ورنہ
سینئلزوں اس سر کچلے جانے کے بعد دھیلے کی سکھیا منگا کرخود کشی کر بے حرام موت مرتے ۔مفتی
صاحب! از ماست کہ ہر ماست پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا بیجئے۔ سابق کے چندرسالے اس ناچیز کے
شائع ہو پچکے ہیں۔ آئینہ قادیانی ، اظہار حق وغیرہ ذراغور سے ملاحظہ بیجئے اور دکھا دیجئے کہ
مرزا قادیانی یا جناب علیم خلیفۃ آسے یادیگر حضرات کی شان میں کوئی خلاف تہذیب یا ہا زاری لہجہ

ا دبلی میں منتی قاسم علی نے سرا شمایا احمدی پر چہ جاری کر کے اپنے تمام مخالفین کو عمو ما اور مولوی ثناء اللہ صاحب فارخ قادیان کو خصوصاً گالیاں دینا شروع کیا۔ چند ہی مہینوں کے بعد لمدھیانے میں ان کاسر کچلا گیا اوران کے فریق نے شجوائے 'میں فتل فتیلا فلکہ سلبہ ''میلخ تین سورو پے ان سے وصول کئے ۔جس کی تاریخ اس شعر سے نگلتی ہے۔ شعر، قادیانی کا سراڑا کے کھو۔ مال موذی نھیب غازی ہے۔

سے کام لیا گیا ہے؟ پھر جوآپ نے حضرت مولا نا ابوا تحدر تھائی مصنف رسالہ فیصلہ آسانی کے اوپر دور سے رام بوری کیا۔ یہ پھر جوآپ باصواب دور سے بھونکنا شروع کیا۔ یہ پیوں؟ جواب باصواب دینا اور شے ہے اور جب لوگ جواب دینے سے عاجز آجاتے ہیں تو گالیاں سناتے ہیں۔ وہی انداز آپ کا رہا۔ اس لئے میں بھی بشری حیثیت رکھتا ہوں اور اہل قلم ہوں۔ آپ ہی کے لہجہ میں جواب دیا گیا۔ آپ شائنگی اختیار کیجئے گا تو میں دس گنا تہذیب کو برتوں گا۔ رکھ بت رکھا کہت۔ محققانہ جواب عالمانہ اعتراضات فلسفیانہ استدلات سے بحتے۔ پیلک جس کو میزان عشل سے تو لے تاکہ احقاق حق وابطال باطل ہوجائے۔ شریفانہ روش تو بیتی جس کو آپ نے خصہ میں آکر کا لے کوں دور پھینک دیا اور بازاری لہجہ میں خداجائے کیا اول فول بکا اور ناحق اسے اخبار کا منہ دروغ کے بی دور غینک دیا اور بازاری لہجہ میں خداجائے کیا اول فول بکا اور ناحق اسے اخبار کا منہ دروغ

مفق صاحب! موتگیرو بھا گلیوری کود کھتے۔ مباحثہ کے پیشتر آ کے بھائیوں نے کیا کیا جال پھیلایا۔ کیسے کیسے اشتہارات شائع کر کے مباحثہ کے خواہاں ہوئے۔ پہلے قو علاء کرام نے ان کی طرف مطلق توجہ نہ فر مائی۔ کیونکہ خطاب کے لائق تو وہی ہوتا ہے جس میں پچھ بھی ہوئے صدافت پائی جائے۔ آ پ کے گروہ کا تو من اولہ یہی دستور رہا کہ جھوٹ کا تو مار با ندھ کر نشا نات نبوت قرار دیتے آئے۔ آپ جو بعض علاء کرام نے اس کی اشد خرورت دیکھی تو امر باالمحروف نبوت ہو گالیا۔ فقط اشارہ کی دریقی ۔ مناظرہ کے لئے ہوئے پیانہ پر پھرہ سامان بہم ہوگیا، اور دور دور سے علاء وفضلا وخواص وعوام مرعو ہو کر قدم رنجہ فرماتے گئے اور بھرہ تعالیٰ اس ہادی گراہاں کو فکست فاش ہوئی اور ذرات کی ہو چھاڑ نے ان کو ایسا شرابور کردیا کہ بھائے وقت قدم اٹھنا کو فکست فاش ہوئی اور ذلت کی ہو چھاڑ نے ان کو ایسا شرابور کردیا کہ بھائے وقت قدم اٹھنا موادی ما جدن ب ایلے پڑ صاحب! ایسا تو ہوگیا کہ بعد مباحثہ مونگیر ہمارے قدیم دوست دشوار ہوگیا تھا۔ جناب ایلے پڑ صاحب! ایسا تو ہوگیا کہ بعد مباحثہ مونگیر ہمارے قدیم دوست موادی ما جدن سامنے گھاوری (مرزائیوں کے سرگردہ) عام مجلوں میں بھی لوگوں سے دبکتے بیس۔ مقابلہ ومواجہ سے ان کوشرمندگی ہوتی ہے۔ جدھر نظے ادھرانگی اٹھ گئی کہ مولوی ما جدمرزائی ہوگی۔ حیام عبدالسلام مرعوم کی مبحد میں جعد پڑ ھاتے تھے۔ مسلمانوں نے ان کی امت موقوف کردی۔ مسلمانوں نے ان کی گاہ مامت موقوف کردی۔ مسلمانوں نے ان کا گاہ مامت موقوف کردی۔ مسلمانوں نے ان کوشر کی گاہ

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

سے دیکھتے تھے۔ یا اب جدھر نکلتے ہیں۔لوگ نفریں کرتے ہیں اور بجائے مولوی ماجد صاحب کے مرزاہ اجد یکارتے ہیں۔ حقیقتا یہ ہے ذات کی مار، جودشمنان دین کونصیب ہوتی ہے۔ آپ کی مرزائی مثن جو بڑے زوروں پریہاں چل رہی تھی۔مباحثہ ہی کے زور سے ٹوٹنی شروع ہوئی اور برطرف سے نفریں دلعنت کی آ واز کے ساتھ غل تھا کہ سب دھوکا تھا دھوکا۔ بیہ ہے علمائے ربانیین کے ارادوں کا اثر اور کوشش کے نتیج اور مرزائی گروہ کی ذلت ۔ ایڈیٹرصاحب! اگلے مرعیان نبوت اور مہدویت کی کامیانی کے کارنا ہے۔ آپ کومعلوم نہیں۔ بڑی بڑی متند تاریخوں میں د میکھئے۔جھوٹے تو تھے۔ گر لاکھوں نے ساتھ دیا۔بعضوں نے صد ہابرس سلطنت کی تو کیا اس کامیابی سےان سب کوآ پ سیا مان لیں گے؟ د نیاوی کامیابی دلیل برگزید گینہیں ہوسکتی۔ورنہ گرونا تک جی یا دیا نند سروستی جی کا چیلا بننا پڑے گا۔ ان کی کامیابی کے مقابلہ میں پیچارہ مرزا قادیانی کی پچھ ہتی ہوسکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔آپ کے یہاں تو چند ڈھلمل یقین سادہ لوح، سید ھے سادے کھ ملاؤں نے ساتھ دیا۔ بقول آپ کے لا کھ دولا کھ (اس تعداد کی صحت کو آپ جائے یا آپ کا ایمان جانے )عوام الناس مانے گلے۔ دو ہزار کا چندہ آنے لگا۔ لتمہُ ترکی صورت ہوگئی۔ دس یا پنج نفرمحفل حاشینشینان نے ہر وفت تعریفیں کر کے مرزا قادیانی کے د ماغ کو پریشان کردیا۔ای کوکامیا بی اوران کی صدافت کی دلیل مھہراتے ہیں تو پھر جن جموٹوں مکاروں کو ان سے ہزار گنا کامیابی ہورہی ہے۔وہ تو مرزا قادیانی سے بھی بڑھ کر گرو گھٹال مظہریں کے اور آ پلوگوں پران کی اقترالا زم ہوگی۔(نعوذ ہاللہ)

بس جناب تقمہ کی ب اڑائے جائے۔معلوم ہوگیا حشر میں پینا شراب کا۔گر بھائی صاحب یادر کھئے آسانی عدالت کے رو ہروایک دن جانا ضرور ہے۔ جب کا ذبین کے گروہ رو ہرو حاضر کئے جائیں گے اور ہاتھوں میں فر دقر ار داد جرم دیا جائے گا اور فالس پرشیسٹن ( Palse ) لیتن جھوٹے نبی کوسچا نبی ماننا کا دفعہ سنایا جائے گا اور جھوٹی شہادت کی مجال شدر ہے گی۔ اس وقت اپنی اپنی شامت اعمال کا افسوس ہوگا اور صدائے 'یا لیعنہی کنت تدراباً ''بالکل بے سود ہوگی۔ خداکے واسطے ذراتخلیہ میں اس پرخور کیجئے۔ ہے۔دھرمی مضد، پاس سخن، بیجا تعصب دل سے نکال دیجئے۔خداشا ہم ہے۔فقط اسلامی ہمدردی کا نقاضا ہے کہ اپنے

پچھڑے ہوئے بھائیوں کو اکٹھا کروں اور اللہ کے واسطے جو پچھان کے خیالات کی غلطی ہوعام طور سے بلاروور عابت ظاہر کردوں۔اگر مان گئے تو ان کا بھلا ہوا۔ نہ ما نیس تو میں بری الذمہ ہوں۔ '' ذلك فضل اللّٰه یؤتیله صن یشاء واللّٰه ذوالفضل العظیمہ

مفتی صاحب! رسالہ فیصلہ آسانی گمنام نہیں چھپا ہے۔ عینک لگا کردیکھنے ٹائٹل ہی پر مولف کا نام حضرت مولانا سیدا بواجمد رحمانی صاف طور سے کھا ہوا ہے۔ اصل بیہ ہے کہ دروغ گورا حافظ دباشد۔ پلیک کے سامنے اس صرت مجموث کا آپ کے پاس کچھ جواب ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ 'دکسی مولوی نے جو بسبب بزدلی اور نامردی کے اپنانام ظاہر کرنے سے ڈر تا ہے ایک رسالہ چھا یا ہے۔ جس کا نام فیصلہ آسانی رکھا ہے۔''

یہاں پرناظرین سے التماس ہے کہ رسالہ فیصلہ آسانی خود ملاحظہ کر کے ایلہ بیڑ صاحب کی راست بازی اور نیک دلی کی دادد یویں۔ کیا اخبار کے ایلہ بیڑ کا بھی شیوہ ہے کہ صریح جموٹ کے محصوف الکھے اور بدیجی واقعات کا اٹکار کرے۔ شرم ہزار شرم۔ شاباش ایلہ بیڑی کو بھی بدنام کیا۔ جموف بول کرا پی وقعت خودانسان کھوتا ہے۔ آئندہ اس کی تحریر پر ذرا برابر واقو تنہیں رہتا۔ اس میں مؤلف صاحب کا کیا بگڑا۔ آپ خودا سے ہاتھ سے اپنی عزت کا خون کرتے ہیں۔ بقول سعدی می اللہ سے میں از دست غیر نالہ کند مفتی از دست غیر نالہ کند

لیجے اب برد کی اور نامردی کا بھی سبق جس کودل سے بھلا دیا ہے یاد کر لیجے اور ایسا فقش کا گجر کر لیجے کہ پھر بھی سہواور خطا نہ ہونے پائے۔ برد کی اور نامردی تو خودمرزا قادیا نی نے پار ہا و بلی کے مناظرہ میں، لا ہور میں، قادیان میں بمقابلہ مشس العلماء مولا نا سیر نذ برحسین صاحب موادی، پیرمولا نامہر علی شاہ صاحب، مولوی شاء اللہ صاحب وغیرہم الی دکھائی ہے کہ ناگفتہ بدائل حق کے سامنے آنے سے ان کی روح کا نب جاتی تھی۔ اشتہارات تو لیج چوڑے مرقومہ اکتو برا الماء شائع کردیئے تھے۔ گرجب مقابلہ کے لئے بلائے گئے ایک ندایک عذر مجبول وحیلہ نامولوی محمد حسین بنالوی اور مولوی محمد سین بنالوی اور مولوی محمد سین بنالوی اور مولوی محمد سین بنالوی اور حولوی محمد حسین بنالوی اور حولوی محمد بیشر صاحب سہوانی بھو پالی کا واقعہ روئیداد مناظرہ میں طشت ازبام ہوچکا ہے اور چھپ کرتمام

ہندوستان میں شائع ہوگیا ہے۔ ہزار جاتی محمد احمد صاحب نے ان کورد کا گراپیخ خسر کے جمہول علالت کا حیلہ کر کے فرار کیا۔ علاوہ اس کے چودھویں صدی کا مستے میں اس کا کیا چھد درج ہے۔ اس کو دیکھ لیجنے اور اپنا بھولا ہوا سبق پھریا دکر لیجئے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کی نسبت مرز آقا دیا نی نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ قادیان میں ہرگز نہ آئیں گے۔ گروہ شیر مردفاتح قادیان وہاں پہنی کے مقابلہ کے لئے خم تھونک کر کھڑا ہوگیا اور ڈٹا رہا۔ گرمرز آقا دیا نی اپنے زئانہ گھرے باہر نہ لکلے۔ کہنے مفتی صاحب میکس قدر شرمناک بزد کی اور نامردی ہے کہ حریف میرے گھر پرامر تسر سے آوے اور آپ نیانہ ہیں؟ واہ ری بے حیا نے خدا تیراناس کر ہے توان کے ہررگ و بے میں تھی ہوئی ہے۔ حیا نے خدا تیراناس کر حیات اس و نیوامت اگر کہیں بھی ہوئی ہے۔ حیا وشرم و نیوامت اگر کہیں بھی ہیں تھی ہوئی ہے۔

حیا وشرم وندامت اگر کہیں ہلیس تو ہم بھی لینتے کسی اپنے مہریان کے لئے برمہ مان انڈیٹر صاحب! جناب سکیسم خلفہ انسیج صاد

میرے مہربان ایڈیٹر صاحب! جناب کیم خلیفہ اکتے صاحب کی خدمت میں دورسالے فیصلہ آسانی کے موقیر اور ایک کلتہ سے بھیج گئے ہیں۔ ان کی رسید موجود ہے۔ موقیر اور بھا گلیور کے اکثر قادیا نیول میں مفت تھیم کئے گئے۔ حالا نکہ ان کے لئے نصف قیمت رکی گئ مورد آباد، تھی۔ لاہور، امرتس، پشاور، لائل پور، سرئر کپور، سیا لکوٹ، گورداسپور، بلوچستان، دبلی، مراد آباد، ممباسہ، افریقہ، زنجبار، بر بلی، بنارس، لدھیانہ، کشیم، کلکتہ، عظیم آباد، آرہ، مظفر پور، در بھنگہ، گیا، ممباسہ، افریقہ، زنجبار، بر بلی، بنارس، لدھیانہ، کشیم، کلکتہ، عظیم آباد، آرہ، مظفر پور، در بھنگہ، گیا، پورنیہ، چا نگام وغیرہ وغیرہ سینتر ول شہر میں بیدرسالہ بہ تبولیت تمام شارتے ہوا۔ اس کے متعلق اشتہارات عام شاہراہوں پرلگائے گئے۔ اہل حدیث، اہل فقہ، المشیر میں اشتہار دیئے گئے اور وائے کی چوٹ پر ایڈ مراحب کی ساعت کام نہ دیو تو سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ وائے دان لا بسبہ عون بہا فرداً فرداً "مرزائی اخبار کا بھیجنا میرافرض نہ تھی صاحب ہیں نہ ضرورت تھی تو خودمنگوا تے۔ قیمتا نہ سی مفت ہی طلب کرتے۔ کیونکہ آپ تو مفتی صاحب ہیں نہ ضرورت تھی تو خودمنگوا تے۔ قیمتا نہ سی مفت ہی طلب کرتے۔ کیونکہ آپ تو مفتی صاحب ہیں نہ بھیجنا تو البتہ کوئی الزام عاکد ہوسکتا تھا۔

ایلہ یٹرصاحب! آپ کہتے ہیں کہ منکوحہ آسانی والی پیشین گوئی پوری ہوئی اور جناب علیم خلیفتہ اسسے صاحب جو آپ کے بجائے مرشد کے ہیں۔جس کی اتباع آپ سب مرزائیوں پرلازم اور واجب ہے وہ فرماتے ہیں کہ پیش گوئی ابھی پوری نہ ہوئی مِمکن ہے کہ آ گے چل کران کی اولا دواحفاد سے پوری ہوجائے۔اب بیفر ماسیئے کہان دونوں میں کون سچاہے اور کون جموٹا۔ آ ہے یا خلیفہ اسے ۔

اوراس پیشین گوئی پوری ہونے آیا معنی مراد ہے۔ ذرام ہربانی کر کے اس کی تفصیل بتا ہے کہ کس طرح پوری ہوئی آیا احمد بیگ کا داماد مرگیا اور حجدی کا نکاح مرزا قادیانی کے ساتھ ہوگیا۔ ہرگر نہیں، ہرگر نہیں۔ پھر واقعہ صریحہ کے خلاف پیشین گوئی پوری ہونا چہ معنی دارد۔ایسے صریح جھوٹ کو پورا ہونا کیونکر کہتے ہیں۔ پھر تو دنیا میں جھوٹ کوئی بات باتی نہیں رہ سکتی اور نہ کوئی پیش گوئی کسی کی جھوٹی ہوسکتی ہے۔ متکوحہ آسانی کے متعلق ذرا مرزا قادیانی آ نجمانی کے البامات بیش گوئی کی جھوٹی مرزا قادیانی کے البامات کرات ومرات ملاحظہ کیجے اوران کے اقوال موثن پر نور فرما ہے اوراس کا جواب مرزا قادنی کی کہا ہوں میں بتلا ہے۔ یا جناب حکیم صاحب کواس کی تفسیر کی تکلیف دیجئے۔ شایدان کے خیال میں پھر کھی تا ہے۔

''كذبوا باياتي وكأنوا بها يستهزؤن فسيكفيكهم اللّه ويردها اليك اصر صن لدنا إنا كنا فأعلين زوجنكها الحق صن ربك فلا تكونن صن المهترين لا تبديل لكلهات اللّه إن ربك فعال لها يريد • إنارادوها اليك توجهت لفصل

الخطاب إذا دادوها ''انہوں نے میری نشانیوں کی تکذیب کی اور شخصا کیا سوخداان کے لئے کچھے کفایت کرے گا۔ بدامروالیس لا نا ہماری طرف والیس لا نے گا۔ بدامروالیس لا نا ہماری طرف سے ہے اور ہم یہی کرنے والے ہیں۔ بعدوالیس کے ہم نے نکاح کردیا۔ تیرے رب کی طرف سے ہوتو شک کرنے والے ہیں سے مت ہو۔خدائی کلے بدلانہیں کرتے۔ تیرارب جس بات کو چاہتا ہے وہ بالفروراس کو کردیتا ہے۔ کوئی نہیں جواسے روک سکے۔ہم اس کو والیس لانے والے ہیں۔'' ہیں آج میں فیصلہ کرنے کومتوجہ ہوا ہم اس کو والیس لانے والے ہیں۔''

(انجام آنقم ص ۲۰۱۷ ، خزائن ج ااص ۲۰۱۷)

بیاردوتر جمہاور عربی الہامات مرزا قادیانی کے ہیں۔ان میں بلاشرط اور بغیر کسی قید کے منکوحہ آسانی کا نکاح میں آنابیان ہواہے اوراس کے وقوع میں آئے کواس زور سے بیان کیا ہاوریقین دلایا ہے کہاس سے زیادہ یقین دلانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا ہے۔

اسی طرح احمد بیگ کے داماد کی موت کی پیش گوئی بڑے زور سے کی ہے کہ ڈو ھائی برس میں مرجائے گا۔ جب نہ مرا تو بیر کہا گیا کہ خوف وہراس سے میعاد ٹل گئی۔ گرمیر سے سانے اس کا مرنا ضرور ہے۔ اگر میر سے سامنے وہ نہ مرا اور میں مرگیا تو میں جھوٹا ہوں۔ پھر مرزا تا دیائی اپ الہام کی تغییر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ' یا در کھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جزو ( لیعنی احمد بیگ کے داماد کی موت ) پوری نہ ہوئی تو میں ہر بدسے برتر تھروں گا۔ اسے احقوبیا نسان کا افر انہیں بی کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں بیشینا سمجھو کہ ہیلے خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی با تیں نہیں شاتیں۔ وہی رب ذوالح بلال جس کے ارادول کو کوئی روک نہیں سکتا۔''

(انجام آ تقم ص ۵۴ بخزائن ج ااص ۳۳۸)

پھر مرزا قادیانی اسی (انجام اتقم ص۳۲۳، خزائن ج۱۱ ص۳۲۳) میں فاری الہام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے۔ بازشارایں مگفتہ اس کہ ایس مقدمہ برہمیں قدر باتمام رسید و نتیجہ آخری ہمان است کہ بظہور آ مد حقیقت پیش گوئی برہمال ختم شد۔ بلکہ اصل امر برحال خود قائم است و پیکس باحیلہ خود اور اردنو اندکر دوایں نقد یراز خدائے بزرگ نقد یر سے مبرم است و عقر یب وقت آ ل خواہد آ مد۔ پس فتم آل خدائے کہ حضرت محم مصطفی می اللی ایس مام بوث فرمود اور ابہترین مخلوقات گردائے کہ مبرم است و عقریب خواہی دیدو من ایس رابرائے صدق خود یا کذب خود معیاری گردائم و من گفتم الا بعداز آ نکہ از ربخو خور داده شدم۔

یہ ہیں مرزا قادیانی کے الہامات جن کواپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیاہے۔گر

ا جب بی تو صاحب فیصلہ آسانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی رسول نہیں اور نہ الہام ربانی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی تو اپنے کلام پاک میں فرما تا ہے کہ ہم اپنے رسول سے خلاف وعدگی نہیں کرتے۔ اگر مرزا قادیانی رسول ہوتے اور بدربانی الہام ہوتا تو ضرور پورا ہوتا اور ان کے سامنے مرتا

ع مرزا قادیانی کی الہا می نقتر برم مرم کو ناظرین دیکھیں کہ کیا معلق اڑ گئے۔اب عقل والا اس الہام کوریانی کہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مرزا قادیانی کی قسمت، نداحد بیک کا داماد مرانه منکوحه آسانی لوث کرآئی۔ بیر صرت اپنے ساتھ لے اور پیش گوئی پوری ند ہوئی اور منتدا قرار سے کاذب بلکه اکذب ثابت ہوئے۔ بدیمی واقعہ تو بہے کیا اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں؟ کسی نے خوب کہا ہے ۔

تکاح آسانی ہوگر ہوی نہ ہاتھ آئے دیا جس کے حسرت دیدار تاروز جزا باتی رہے گی حسرت دیدار تاروز جزا باتی

اب کیئے مفتی صاحب بی پیٹین گوئیاں پوری ہوگئیں؟ احمد بیگ کا داماد مرزا قادیانی کے سامنے مرگیا۔ یا مرزا قادیانی اس کے سامنے مرگئے؟ ذرا شرم ہوتو اپنے گریبان ش ہاتھ ڈالکئے اور صرت جمود کے بسری تان اڑایا کیجئے۔ گریبلک پرآپ لوگوں کی حقیقت بالکل کھل گئی۔ اب کوئی دھو کے بین نہیں آنے کا۔ فیصلہ آسان کے ان باتوں کا آپ کے پاس کیا جواب گئی۔ اب کوئی دھو کے بین نہیں آنے کا۔ فیصلہ آسان کے اس کا جواب میں بیش کی بیٹ کی تصافیف سے اس کا جواب نکال کر پبلک میں بیش کیجے۔ تب تو مردا گی ہے۔ ورنہ سکوت اختیار کر کے زنانہ میں بیٹھ رہتے ۔ بیفا کدہ جموث کا طوار باندھ کر ظائق کی نظر میں کیوں ذلیل ہوتے ہیں۔ اب اس سے کام نہ چلے گا۔

بھائی صاحب ذراغور سیجئے کہ آپ کے خالف علماء صالحین نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ ٹیس کیا۔ برا بین احمد یہ کی طرح پیشگی چندہ ،سراج منیر کی زرپیشگی وصول کر کے بندگان خدا کوفریب نہ دیا۔ تا ئیداسلام اور تشکر خانہ کے نام پر ہزاروں ہزار چندہ نہیں لیا۔ بیوا وَں اور بتیموں اور ریڈیوں ل

ا مرزا قادیانی کے حقیق ضرصاحب کا قصیدہ چھپ کراشاعت السندج ۱۳ میں شاکع ہو چکا ہے۔ ''اہل البیت بلدی بیما فیلہ '' چند شعر بطور نمونہ کلھے جاتے ہیں۔
ہر گھڑی ہے مالداروں کی خلاش
ہو کہیں دید معاش
ہو تیبوں ہی کا یا رافڈوں کا ہو
رفٹ یوں کا مال یا بھانڈوں کا ہو
کچھ نہیں تفتیش ہے ان کو غرض
کچھ نہیں تفتیش ہے ان کو غرض
ہرمحاش اب نیک از حد بن گئے
ہرمحاش اب نیک از حد بن گئے
مرزا قادمانی کی نظر ہے ہرتھیدہ گذراہوا ہے۔ گرجواب ندارد۔

کے مال پردانت نہیں لگائے۔ خیران سب رقبوں کا حساب تو مرزا قادیانی آنجمانی پرچھوڑ ہے۔ وہ جانیں اوران کے کرتوت۔اب آپ ذراا بیان کوراہ دے کرییفر ماسیے کہ دنیا کا کتا کون ہوا۔خود بدولت یا مخالف علماءصالحین؟

مرزا قادیانی کی تکذیب کی تیکٹروں دلیلیں موجود ہیں۔وقافو قاعلی التر تیب سموں پر روثنی ڈالی جائے گی اور پبلک کے سامنے تقتید کے لئے پیش کی جائے گی۔انبھی تو بسم اللہ ہوئی ہے اس پرآپ لوگ گھبرا کرچیخے لگے۔

> ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ تو ہوتا ہے کیا؟

فیصلہ آسانی میں تو فقط جن باتوں کومرزا قادیانی نے اپنے صدق وکذب کاعظیم الشان نشان قرار دیا تھا اور وہ سب سرے سے جھوٹی ثابت ہوگئیں۔اسی کا ذکر کرکے پیلک کو ہوشیار کیا گیا ہے۔تاکہ ان کا کذب روز روثن کی طرح دنیا پر ظاہر ہوجائے اور ہرخواص وعام کومرزا قادیانی کی المبرفرییوں پردھوکہ کھانے کا موقع باقی ندرہے۔العصد لللہ علی ذلك !

اس ہادی برخق کے فضل سے ایسا ہی ہور ہا ہے اور فیصلہ آسانی کی تجولیت علاء وفضلاء وشخقین ودانشمندوں کے گروہ میں پورے طور سے روز افزوں ہے۔ آخر میں اس رسالہ کے ان بزرگواروں کی رائے اور اثر تجولیت کا مضمون درج ہوگا۔ ملاحظہ فرمایئے گا۔ مفتی صاحب! بیامر آخر ہے کہ آپ کے نزدیک کی مخالف کوزکام یا در دسر ہوجائے تو آپ مرز ا قادیا نی کی کرامت سجھتے۔ یا کوئی اپنی موت سے مرجائے ان کی صدافت کی دلیل ہوجائے۔ بیوہم کی بیاری ہے اس کی دواافلاطون کے یاس بھی نہیں ہے

> ایں کرامت ولی ماچہ عجب گربثاشید گفت باران شد

مفتی صاحب! میں اخیر میں مود باندالتماس کرتا ہوں کہ آپ من حیث ایڈ یئر اخبار جس کو ہر مخالف اور ہر موافق لیتا ہے۔ الجبہ کو بازاری الجبہ نہ بناہے۔ جو کچھ کھے تہذیب سے نہ گذریئے۔ اس کا جواب ویبابی مہذباندند ہوتو گلم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بدزبانی اور ناشائنگی سے پہلے تو آپ خود پیک میں بدنام ہوتے ہیں۔ دوسرے مجیب کو بھی آپ برتہذی کا اشتعال

دیتے ہیں۔ جھ کواس امر کا سخت افسوں ہے۔ مہذ بانہ برتا و رکھنے کہ خالف وموافق کو مضمون سے دیکے ہیں رہے اور اسلامی نقاضا اور محبت سے کہتا ہوں۔ اگر پچھ گراں خاطر گزرا ہوو نے تو معاف فراسیے اور جناب قدیم وجد بیرصاحب خلیفتہ اس کی جناب ہیں بھی دست بستہ گذارش ہے کہ جھے ترکی برترکی جواب دینے ہیں معذور جھیں۔ فیصلہ آسانی، آئینہ قادیانی وغیرہ وغیرہ تصانیف میں صلی نداتی کی حباب مناظرہ برابر مرکی رہا۔ ہج بھی نہ ہوا۔ فقط واقعات کا اظہار کرتا یا مرزا قادیانی آئیس کی جناب ہیں ہی در اوقعات کا اظہار کرتا یا مرزا قادیانی آئیس کو کی ذاتی تملہ ناشا کستہ بھی نہ ہوا۔ فقط واقعات کا اظہار کرتا معدورہ وگیا۔ "والعدد عدد کوامر الناس مقبول "میں آئیس کی جناب گستا خانہ عرض کرتا ہوں اور تبجب کرتا ہوں کہ آئیس وار الصدر قادیان مرزا تیت کے ہود گی ہیں وار الصدر قادیان مرزا تیت کے ہوز کے ہوایا۔ میں ارسلام دیلے ہوئیس کرسکا کہمی موقع ہوتو بالمشافہ آئیس پر ظاہر ہو مرزا تیت کے ہوز کے ہوایا۔ حسن ظن ہے کہ ظاہر نہیں کرسکا کہمی موقع ہوتو بالمشافہ آئیس پر ظاہر ہو جائے گا۔ زیادہ مدادب۔ والسلام علیٰ میں اتبع الہدیٰ !

جناب مفتی صاحب! یس بری جرات سے بے باکاندعرض کرتا ہوں کہ آپ کو کسی نے فلا خبر دی کہ فیصلہ آسانی گمنام ہے۔ آپ نے بغیر ملاحظہ کتے ہوئے اس خبر کو خلاف منصب ایڈ یٹری اخبار باور کر لیا اور مضمون دھر کسیا۔ اخباری شان سے باہر ہے۔ پہلے اس کو دکھے تو لیت ۔ وہیں تو حضرت خلیفتہ اس کے یہاں موجود تھا۔ فیصلہ آسانی کے مؤلف حضرت مولانا جمحہ ددورال مولانا سیدا حمد رحمانی ہیں۔ (صنع الله المسلمین بطول مولانا جمح الکمالات مجمد ددورال مولانا سیدا حمد رحمانی ہیں۔ (صنع الله المسلمین بطول بقائد کا کہ کی تیت صاف طور سے ٹائٹ پر درج ہے اور ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہرول میں شائع ہو چکا ہے۔ نظر سے گذر چکا ہے۔ کیسی شخت کی بات ہے کہ آپ نے گمنام کھھا ہے۔ پیک کی نظر میں کہ بوگی اور ایکساری سے اپنے نام کی شہرت نہ چاہے اور اس خیال سے پر فلا ہر کر سے اور اپنی عام ری کو سیاری سے اپنے نام کی شہرت نہ چاہے اور اس خیال سے کہ فاجر کی اور ایکساری سے اپنے نام کی شہرت نہ چاہے اور اس خیال سے کہ خار کہ خار میں کہ اس خلیفتہ آسے سے اس مسئلہ کو دریا فت کر کے کہئے۔ اب فیصلہ آسانی کی قبولیت کی کیف سندیں ملاحظہ کے ہے۔

ا..... ہمپلی تحریر جناب مولانا مولوی سیدعلی محمد (خان بہادر المتخلص بہ شاد) اقصح الفصحا اہلنے البلغا صاحب نصامیف کثیرہ ناظم بے مثل، ناشر بے بدل آ نربری، مجسٹریٹ پٹنہ جو بصلہ ممتازادیب ہونے کے پلیٹنکل پنشن گورنمنٹ عالیہ برطانیہ سے سرفراز ہیں۔

رسالوں کا پیفلٹ (فیصلہ آسانی ونمک سلیمانی وغیرہ) اور سرفراز نامہ پاکر بے حدمت کرار جہاں تک اس وقت ممکن ہوار سالوں کو دیکھا۔ پیچارے قادیا نیوں کو و آپ نے اور دیگر اہل علم نے واقعی کہیں کا نہ رکھا۔ روس وجاپان کی جنگ کی تصویر آتکھوں میں پھر گئی۔ اللہ اکبر! مرزا قادیا نی اوران کے اتباع کے تفصیلی حالات کیا معلوم تھے۔ آپ نے واقعی مسلمانوں پر رحم کھایا۔ تو حید جواصل اسلام ہے تجب ہے کہ مرزا قادیا نی ضمنا اس کے بھی مخالف نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ان سب باتوں کو بنفصیل عام فہم اور قصیح مبذب زبان میں بیان نہ کرتے تو غضب کا دھوکا اگر آپ ان سر بائدہ قوم شراشرار مسلمانوں نے کھایا ہوتا۔ اللہ تعالی جصد ق اپنے حبیب برحق کے اس درماندہ قوم شراشرار وموجدان نہ جب کے ہاتھوں سے بچائے۔ آئیں!

۲ ..... دوسری تحریر جناب مولانا مولوی علیم ڈاکٹر سید حجہ جواد صاحب عظیم آبادی جن کی فصاحت اور بلاغت اظہر من الفتس ہے۔ حبیب لبیب ادیب اریب دام مطقع السلام علیم، رسائل مرسلہ پنچے۔ سبب دلچی کے ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے رسالے تو اس قدر دکش نہ ہوئے۔ گرحصہ دوم، فیصلہ آسانی میں خوب جی لگا۔ اردوسلیس طرز تحریس لجھا ہوا ہے۔ خصوصاً آخر حصہ کے مطالعہ سے یہ بھی مستنبط وستقاد ہوتا ہے کہ لکھنے والا مشاق اور اس کی نظر وستج اور قوت متفارہ تو کہ سے مطالعہ سے یہ بھی مستنبط وستقاد ہوتا ہے کہ لکھنے والا مشاق اور اس کی نظر وستج اور قوت متفارہ تو کہ سے مطالعہ ہے۔

سا ..... تیسری تحریر مولانا نوراحمد صاحب امرتسری کی بھی ملاحظه فرمایئے۔ بعد سلیم نیاز مندانه المرام بالا جمال آ نکه رساله فیصله آسانی کو جن بزرگوں نے دیکھا بنظر وقعت و پیندیدگی دیکھا ہے۔ اس کی اشاعت میں حتی الامکان کوشاں ہوں۔ اشتالاً لامر کم الشریف اشتہارات مقامات متعددہ میں شائع کئے گئے۔ امرتس، گورداسپور، پشاور، لائل پور، سڑ کپور، اشتہارات مقامات متعددہ میں شائع کئے گئے۔ امرتس، گورداسپور، پشاور، لائل پور، سڑ کپور، الدھیاندو فیرہ قادیا نیوں کی عادت ہورہی ہے کہ اقرابی تحریکود کیھتے نہیں۔ اگر دکھیں بھی تو نظر فور سے نہیں و کیھتے۔ مادہ انتیاد وشلیم وا تباع حق ان میں نہیں رہا۔ الا ماشاء اللہ! فضول جھگڑوں سے ان کوراحم عفی عنہ نوراحم عفی عنہ

بقیہ اسنادایک رسالہ کی صورت میں شائع ہوں گی۔انشاءاللہ تعالیٰ اب مہر ہانی فرما کر فیصلہ آسانی کے ساتھ شہادت آسانی اور تنزید رہانی کو بھی ملاحظہ کیجئے۔ راقم:ابوالمجد عبدالرحمٰن!



## بسمرالله الرحس الرحيم!

"أنحمده ونصله على رسوله الكريم وآله واصحابه اجمعين

انسان ضعیف البیان قدرة اپنے دو مختلف خیالات کا بندہ ہے۔جس کوطریق سلوک میں تو فیق اور خذلان سے تعییر کرتے ہیں۔ یا دوسر کے فظوں میں استقامت کہتے جو تو فیق کامفہوم ہیں تو فیق اور ذلت جو خذلان کامقتفنی ہے۔ دنیاوی کاروبار میں ان ہی دو مخالف اور متضاد مفہوموں کو پختلی اور تلون طبعی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بندوں کے لئے اصل برکات کی ابتداء تو فیق ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر تو فیق اللی نہ ہوتی تو کوئی کار نیر اس سے سرز دہی تہیں ہوسکتا ہے۔ اس کے قبلے محلی کا میں ہوسکتا ہے۔ اس کے قرآن کریم کی تعلیم بھی ایس ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ ''وصافو فیقی الا ہوسکتا ہے۔ اس کے قرآن کریم کی تعلیم بھی ایس ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ ''وصافو فیقی الا

پس مبارک وہ بندگان خدا ہیں۔ جن کواس نے تو فیق بجنثی اوراس پر استفامت کی قوت بھی عنایت کی۔' ذلک فضل اللّٰہ یوتیہ من بشاء ''اس طرح سے شقاوت اور ضلالت کی بنیاد بندوں کی طبیعت میں اس تکیم وغیر و خیر کی طرف سے اپنی تکست بالغہ کے مناسب حال و دیعت ہوتی ہے۔ جس سے طرح طرح کے تغیلات لا یعنی مفر صراط منتقیم بندوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے بندہ صراط منتقیم سے دور جاگرتا ہے اور بجائے استقامت اور پھنگی خیالات سلیمہ کے اس کے دل وو ماغ میں تلون کا عجیب و فریب جذرو مدر اور طوفان المتار ہتا ہے۔ گاہے چیس کے اس کے دل وو ماغ میں تلون کا عجیب و فریب جذرو مدر اور طوفان المتار ہتا ہے۔ گاہے چیس کا ہے جس سے اس کی استقامت بالکل جاتی رہتی ہے اور اپنے فنس امارہ کا اس وقت بندہ ہوجاتا ہے اور بعضے وقت اسے خور بھی اس کی خبر نہیں رہتی ہے اور اپنے دیالئہ میں مسرور انفسنا و میں سیات اعبالنا میں یہدہ اللّٰہ فلا

صصل لله وصن یصلله فلا ہادی لله ''اس وقت بمیرے سامنے ماسٹر مولوی عبد المجید صاحب بے۔ اے ساکن موضع حسینا ضلع موکلیر (جو میرے بڑے قدیم دوست مرحوم کے صاحبزادے ہیں اور مجھ کوان کے ساتھ اور ان کے بھائی مولوی عبد المحمید سلمہ کے ساتھی ولی ہمدردی اور محبت ہیں اور مجھ کوان کے ساتھ اور ان کے بھائی مولوی عبد المحمید سلمہ کے ساتھی ولی ہمدردی اور محبت عصمت اللہ صاحب مدرس سو پول کے لکھا ہے۔ دوسرا وہ خط ہے جوانہوں نے اپنے بھائی کو لکھا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ بیہ خط ہمارے قدیم دوست مولوی عبد الماجد صاحب نے شائع کرایا ہے۔ بنظر خیرخواہی اہل اسلام مجھے نہایت ضروری معلوم ہوا کہ میں پہلا ماحب نے شائع کرایا ہے۔ بنظر خیرخواہی اہل اسلام مجھے نہایت ضروری معلوم ہوا کہ میں پہلا مطاحب نے شائع کروں تا کہ ماسٹر صاحب کی واقعی حالت معلوم کرے دیکھنے والے فیصلہ کریں کہ بنظر

تختیق اور حق پندی کون سے خیالات لائق قبول ہیں اور اس پر بھی نظر کریں کہ ایک ہی شخص کے دو قتم کے خیالات ہیں۔ پھرا کیک شائع کیا گیا اور دوسرے پر پر دہ ڈالا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ نقل خط مور خیر کہ اراکتو بر نوشتہ ما سٹر عبد المجید صاحب بنام مولانا مولوی عصمت اللہ صاحب مدرس سو بول

۱۰۱۰ کتوبر مکلته ، حضرت مرزا قادیانی کی بعض تحریر بعض خواب ، بعض الهام وغیره وغیره وغیره کم متعلق شبهات ہوتے ہیں۔اس کوسوالوں کے طرز پر کھوں گا۔امید ہے کہ ہمارے دوست میری تشفی کے قابل جواب دیں گے۔ کیونکہ ہر حیثیت سے وہ ہم سے بہت زیادہ قابل ہیں۔غرض وہ خط احمدی نقطہ خیال سے ہمارے تاریک پہلوکو شاہر کرے گا۔اس خط کا ایک مسودہ تو ضرورا پے پاس رکھوں گا اورعندا کملا قات حضور کو دکھلا وک گا۔لیکن اگر ہمت نے یاری کی تو ممکن ہے کہ ایک نقل بھی روانہ کروں۔وہ خط کیا ہوگا اس کا مضمون کس طرز کا ہوگا ۔مونت کے ہیے چیورج کرتا ہوں۔

نمبر:ا..... مرزا قادیانی کالهام ہے۔'ادیك ذلىزلة الساعة ''بینی میں تتھ کو قیامت خیز دلزلدد کھا دُں گا۔

ابسوال بیہ کہاس زلز لے کوآپ کی زندگی میں آنا چاہیے یانہیں؟ اگرالہام پانے والے کے لئے دیکھنا خور نہیں ہے دائر لیکومشاہدہ والے کہ کا ایسے زلز لیکومشاہدہ کرناالہام کو کھا کہ اس کی مثال قرآن مجیدے لانا چاہئے۔ اگرالہام پانے والے ہی کودیکھنا

الفظ نمودیهٔ پرخوب نظرر ہے۔ اس لفظ سے بخو بی واضح ہے کہ جس خط میں ماسٹر صاحب نے اعتراضات لکھے ہیں۔ اب بالکل حق پو اعتراضات اس میں لکھے ہیں۔ اب بالکل حق پو اور نا واقفوں کی کامل بدخوا ہی ہے کہ ماسٹر صاحب متر دو ہوں اور دوقتم کے خیالات مرزا قادیانی کے نبست رکھتے ہوں اور صرف ایک قتم کے خیالات مشتبر کئے جائیں جو مرزا قادیانی اور ان کی معنر ہیں پوشیدہ رکھے جماعت کے مفید ہیں اور عوام اس سے متاثر ہوں اور وہ خیالات جو ان کے معنر ہیں پوشیدہ رکھے جائیں۔ صداقت اور دیانت اور خیر خوا ہی کا بی تقاضا تھا کہ دونوں قتم کے خیالات کو مشتبر کیا ہوتا۔ جائیں۔ کہ ہرایک منصف بطور خود فیصلہ کر لیتا۔ اب ماسٹر صاحب خوف خدا کو دل میں لا کر خور کریں۔ کہ اگر وہ مخیالات عنداللہ سے ہیں جن کو انہوں نے پوشیدہ رکھا تو ضرور گئیگار ہوئی اور حق پوتی کے جرم میں مواخذہ اخروی کے ضرور مشتق تھر ہے اور جو نا واقف مشتبرہ وباطل خیالات سے متاثر ہوگا۔ اس کا میں مواخذہ اخروی کے ضرور موگا۔ اس کا میں مواخذہ اخروی کے ضرور موگا۔ اس کا میں مواخذہ اخروی کے متاثر ہوگا۔ اس کا میں مواخذہ اخروی کے متاثر ہوگا۔ اس کا میں مواخذہ اخروی کے متاثر مورور کیا ہوں۔

ضروری ہے توانصافا فرمایئے کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں اس الہام کے بعد کب ایسالے زلزلد آیا۔ نمبر:۲..... مرزا قادیانی کا الہام ہے۔''صاینطق عن الہوی ان ہو الا وحبی ''

يوحيٰ "ابسوال بيبك،

ا ۔۔۔۔۔۔ اُس الہام کے بعد سے مرزا قادیانی وی الٰہی سے بولنے لگے تھے۔ یا بھپن ہی سے یا بعثت کے بعد سے؟ اگر اس الہام کے بعد سے وی الٰہی کے مطابق آپ بولنے لگے تو اس کے قبل والے کا مار کھات طیبات کو کس نظر سے دیکھانا چاہئے؟

۲..... پلفظ پنطق ۲ یکٽپ پر حاوی ہے یانہیں لیعنی کیا مرزا قادیانی کی زبانی بات ہی الہام سے ہوتی تھی یا جو پچھو ہو کھھتے تھے اور بو لئتے تھے وہ بھی غرض زبانی ہا تیں اور کھی ہوئی ہاتوں میں سےکون سی عن الہوئی ہوتی تھی۔اگر کوئی بھی نہیں لیتنی اگر ہر دوومی الہی سے ہوتی

ا مولوی عبدالجید سلمہ تے حق نظر اور راست بازی اور صفائی پریش ان کومبارک بادویتا ہوں اور ہر گھڑی دل سے دعاء نگتی ہے کہ خیالات کی پراگندگی سے جو انسانی خاصہ ہے۔ ان کو کی سوئی اور طر لین منتقیم نصیب ہو۔ اس خاکسار کے خیال میں اس سوال کا جواب شافی کوئی صاحب مرزائی جماعت سے دیویں ناممکن ہے۔ کیونکہ جس طرح اس الہام میں خاص مرزا قادیائی کو عظامب کر کے پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس کا ظہور مرزا قادیائی کے وقت میں نہ ہوا۔ اس طرح قرآن مجید میں جناب رسول اللہ طابھی ہے خطاب کر کے کوئی پیشین گوئی نہیں کی گئی۔ جس کا ظہور جناب رسول اللہ طابھی ہے نامہ میں نہ ہوا ہو۔ غرض بیہ پیشین گوئی خس ور دللط کی دور اس کا کہور جواب نہیں ہوسکا۔

۲ • اراکتوبرتک تو ہمارے عزیز مولوی عبدالمجید سلمہ نے مثل ایک پورے مقنن جے کے معاملات متعلقہ الہام مرزا قادیائی میں نہایت انصافانہ (۹) ایثو یعنی امور تنقیح طلب قائم کئے ہیں ضمیم نمبر میں دوایثو اور ضمیم نمبر ۲ میں (۷) ایثو گر جھے کوان کی دیانت اور عدالت سے تجب یہ ہوتا ہے کہ جس عادل نجے کے ایثو ایسے میں اور تجویز طلب ہوں ۔ پھر وہی بج چندہی روز کے بعد بغیراس کے کہان ایثو کا کوئی جواب لیوے اور پھے جموت عدالت میں پیش ہو فریق سے لکر ایک طرفہ فیصلہ کر سے کہان ایثو کا کوئی جو اپنے نام سے اپنا فیصلہ کرنے ۔ اس خاطر راقم نے دیبا چہ میں عرض کہا ہے کہ اللہ تعالی استقامت دیوے ۔ یہ کوئی مروت نہیں ہے کہ معرفت دیر نیہ کے خیال میں عرض کہا تھا تھے جہار چشی کے کہا ظ سے فیصلہ غلط کر کے اپنی دیانت پر دھیہ لگا کئیں ۔ بلکہ بیتو صرت اخلاق کر یہدکا ضعف ہے۔

تقى تونمبرا ثناء له الله والااشتهار وى اللى سے تفايانهيں؟

۲ ...... احمد بیگ ہوشیار پوری اور اس کی ہمشیرہ وغیرہ کو جوخطوط کھے گئے وہ وقی البی سے تھیانہیں۔اگروی البی سے کھے گئے تو چونکہ ان خطوط کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا۔اس لئے وقی البی نے ایک فعل عبث کیایانہیں؟

۳..... احمد بیگ کے داما دکی پیشین گوئی کے متعلق اور نکاح آ سانی کے متعلق جتنی تحدی کے الفاظ تنص سب دی الٰہی سے تنے یانہیں؟

سسس ونیاوی امور کے متعلق جوآپ فرمایا کرتے تھے دہ بھی وہ اللہ سے ہوتے تھے یہ ہوتے تھے یہ اللہ سے ہوتے تھے یا مورکی باتیں واضح ہو کہ الزامی جواب بیکار ہوتا ہے تھیتی جواب ہونا چاہئے۔ نمبر: ۳ ...... مرزا قادیا فی کا الہام ہے۔''انسا اصرك اذا الدت شیئا ان یقول لله کی فیکون '' (البشریٰج ۲۳ م ۹۴)

اس کے متعلق ذیل کے سوالات سے ہیں۔

ا مولوی شاء الله والا اشتہار مرزا قادیانی کے دوسرے قول کے ہموجب قطعاً الہام سے تھا۔ مولوی نے لدھیانہ کے مناظرہ میں عام مخلوق کے روبر وابت کردیا اورا یک غیر نہ بہ تعلیم یافتہ نے اس کا فیصلہ بھی کردیا۔ اگر طلب حق ہے تو رسالہ فات قادیان ملاحظہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو مان لیا جائے کہ وہ اشتہار الہا می نہ تھا۔ بلکہ مرزا قادیانی کی عاجزانہ دعاء تی و نظر انصاف مرزا قادیانی کے بین اور خاص کر تجوانہوں نے تقرب اللی میں بیان کئے بین اور خاص کر تجوانہوں نے تقرب اللی میں بیان کئے بین اور خاص کر تجوانہ و عاء کے نسبت ان کا الہام ہے۔ باا ہم ہم ان کی الی عاجزانہ دعاء تجوانہ و نہ ہونے کی نقذ ریام مخلوق کے روبر و مرزا قادیانی آئی ہے اور تجوانہوں کا ذب اور مفتر کی ہے اور قبول نہ ہونے کی نقذ ریام مخلوق کے روبر و مرزا قادیانی آئی ہے تاتم ادر سے کا ذب اور مفتر کی ہے جوانہوں نے اپنے تیں۔ یہ جوانہوں نے اپنے تیں۔ خصوصاً وہ الہام جسے ہمارے عزیز نے نمبر سم میں بیان کیا ہیں۔ عس بیان کیا ہیں۔ وصوصاً وہ الہام جسے ہمارے عزیز نے نمبر سم میں بیان کیا ہے اور مفتری قرادیا تے ہیں۔

ع ماشاءاللہ کس متانت اور خور وگلر بلیغ سے بیاعتراض کئے گئے ہیں۔ان اعتراضوں کا کیے جواب ہوسکتا ہے۔ میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ نہیں ہوسکتا۔ بیوہ اعتراضات ہیں۔ جو کسی مخالف کے للم سے نہیں لکلے۔ جزاک اللہ! یہاں میں اپنے عزیز سے اس قدر کہوں گا کہ اس الہام سے جناب رسول اللہ کا للیہ للم کی شعبی مصنف یعنی تھوڑی ہی بات میں (بقید حاشید الکے صفحہ یر)

ا ...... بہدالہام مرزا قادیانی کی فضیلت کی دلیل ہے پائیس؟

الہام ہوا تھا پائیس۔اگرٹیس ہوا تھا تو آپ اس فضیلت ہے (نعوذ باللہ) محروم رکھے گئے پائیس اور الہام ہوا تھا پائیس۔اگرٹیس ہوا تھا تو آپ اس فضیلت ہے (نعوذ باللہ) محروم رکھے گئے پائیس اور اس طرح پرمرزا قادیانی کوحضرت رسول اکرم گائیڈ کیرفضیلت (اگرچہ بروی بی سبی) ہوئی پائیس۔

سا ...... اگر اس الہام کی کچھ بھی اصلیت تھی پینی آگر صرف بات بی بات نہ تھی تو کیون ٹیس مرزا قادیانی نے لفظ کن سے اپناسب کام کرلیا۔احمد بیگ اور اس کی ہمشرہ کے پاس کو شاہد اور دھمکی کے خط کھنے کی زحمت اٹھانے کے بدلے کیون ٹیس ایک کن سے سب کوراضی کر کے شاد دی کر لے بافرض اگر غیر سے شادی ہوچکی تھی تو ایک یا دویا حد تین کن سے سب موانع دور کر سکے تھے اور پھر تھری بیگم کے ساتھ عقد کر لیتے۔ (سجان اللہ! کیسے سچھاعتر اضات ہیں۔) مداشف میں مرزا قادیانی جام کام کیا ہوا ہو جو چا ہے کر ۔کیونکہ تو مخفور ہے؟۔اس کے متحلق سوالات نیل کا جواب درکار ہے:

دنیل کا جواب درکار ہے:

اسب کیا اس آزادی کا اجازت دینے والا اللہ تعالیٰ ہوسکتا ہے؟۔

اسب کیاات الہام کے بنا پرشریعت کا درجہ اس سے بڑھا ہوا معلوم ٹیس ہوتا ہے۔

سیس کیا ایس الہام کے بنا پرشریعت کا درجہ اس سے بڑھا ہوا معلوم ٹیس ہوتا ہے۔

سیس کیا ایس الہام کے بنا پرشریعت کا درجہ اس سے بڑھا ہوا معلوم ٹیس ہوتا ہے۔

سیس کیا ایس الہام کے بنا پرشریعت کا درجہ اس سے بڑھا ہوا معلوم ٹیس ہوتا ہے۔

سیس کیا ایس الہام میانے والے کا درجہ اس سے بڑھا ہوا معلوم ٹیس ہوتا ہے۔

سیس کیا ایس الہام میانے والے کا درجہ اس سے بڑھا ہوا معلوم ٹیس ہوتا ہے۔

سیس کیا ایس الہام کے بنا پرشر ہوت کا درجہ اس سے بڑھا ہوا معلوم ٹیس ہوتا ہے۔

سى سى كيا ايسالهام پانے والے كا درجداس سے بوھا ہوا معلوم بين ہوتا ہے۔ جس كوتكم ہوتا ہے: اسسفصل لربك - اسسقى فانلا سى سى شيابك فطهر - وغيره! وغيره!

(بقیر حاشید گذشته صفی ) فضیلت خیال کرنا می خبیں ہے۔ بلکہ بدایی عظیم الشان فضیلت ہے کہ فضیلت کی سے ساس کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ اس الہام کا حاصل یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت اپنی خدائی مرزا قادیائی کے حوالے کردی۔ نہایت ظاہراور بیٹنی بات ہے کہ بیصفت اور قدرت خاص خدائے تعالیٰ کی ہے کہ ہر شے اس کے کن کہنے بیخی تھم کرنے سے موجود ہوجائے۔ جب بیخاص صفت خدائی مرزا قادیائی کودی گئی اور وہ مراتب عالی تقرب جواور دوسرے الہامات میں مرزا قادیائی کودی گئی اور وہ مراتب عالی تقرب جواور دوسرے الہامات فضیلت کی ثابت ہوئی اور میں معمولی طور سے نہیں بلکہ نہایت ہی عظیم الشان فضیلت جناب رسول اللہ کالیکھی ہوئی۔ میں اس کی زیادہ شرح نہیں کرتا۔ ماسٹر صاحب خود ہی خود کریں۔ ہمارے بعض معزز دوست اس الہام کو آئندہ دعویٰ خدائی کی تمہید کہتے ہیں۔

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org ۳ ..... کیااس مضمون کاالہام کی گزشته نبی یا دلی کو ہواہے؟۔ ۵ ..... کیااس الہام کامفہوم عقبی کے مکر فلاسفروں لے کے قول سے نہیں ملتا جلتا ہے۔جو کہتے ہیں کہ کھاؤ بچو نوش رہونے نقذ کو دیکھو، ادھار پر بھروسہ نہ کروں (ضرور ملتاہے) نمبر:۵ ..... آگتم ع کے کمتعلق جو مرزا قادیانی کو الہام ہوا تھا اس کامفہوم ہے تھا کہ

النے ایر بالکل ترجمہ ہے۔ اصنع ماهمت کا مگر چونکہ حضرت شیخ کمال علمی کے علاوہ مقبول خاص خداوندی شخصہ اس لیے اللہ تعالی نے کید شیطانی کو ان پر منکشف کردیا اور انہوں نے اعوذ باللہ میں الشیطان الرجیم پڑھکراس شیطانی فریب سے نجات پائی اور مرزا تا دیانی ایسے الہماموں کی وجہ سے اور زیادہ اس کے پابند ہوگئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی ہر طرح کے مکا پیشیطانی سے حفوظ رکھے۔ مین!

۳ البهامات مرزامؤلفه مولوی ثناء الله صاحب مطبوع ۱۹۰ میں ص۱۰ الفایت ۲۰۰۰ آختم والے مضمون کو آگر چد برخ سالم در سے لکھا ہے۔ گر میرے عزیز مولوی عبدالمجید سلمہ نے جس متانت اورخو بی سے مرزا قادیانی پراعتر اضوں کا پہاڑتو ڑا ہے وہ واقعی معمولی بات نہیں ہے۔ بلکہ قابل تعریف اور آفرین کے ہے۔ لہذا النام مضامین پرہم نے خطا متیازی و در دیا ہے جزاہ الله تعالیٰ احسن جزاء فی الدنیا وال خرق چونکہ عزیز موصوف نے مختر کھا ہے اس لئے پوری کیفیت معلوم کرنے کے لئے البہامات مرزاص ۱۲ ماس مطاوم کرنا چاہے۔

دونوں فریق میں سے جوعمداً جھوٹ کواختیار کررہا ہے اور عاجز انسان کوخدا بنارہا ہے وہ آج سے پندرہ مہینے کے اندر ہاویہ میں گرایا جائے گا۔ بشر طیکہ رجوع الی الحق نہ کرے۔اب مضمون صاف ہے کہا گرآتھ م رجوع الی الحق نہ کرے گا تو ہاویہ لے میں گرایا جائے گا۔ یعنی اگر رجوع کرے گا تو ہاویہ کی سزاسے نج جائے گا۔ (خزائن ج۲ س۲۹۲)

رجوع الی الحق اور سزائے ہاویدایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتے ہیں۔ کین ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے آتھ م کے بھا کے بھر نے اور سراسیمہ ہونے کا نام رجوع الی الحق بھی رکھا ہا اور ہاوید میں گرنا بھی ۔اس جگہ عزیز موصوف مرزا قادیانی پر ایک مزے دار سوال کرتے ہیں۔ اب سوال سے ہرجوع اور ہاوید کا جمع ہونا تو الہام کے روسے ناممکن ہے۔ بیچارہ آتھم اگر رجوع کر چکا تو پھر ہاویداس پر کہاں سے آگیایا تو رجوع ہی کرتا یا ہاوید میں گرتا ہتا ویل جس میں ابتاع ضدین ہے۔ماینطق عن الہوئ ۔۔۔الخ

نمبر: ۲ ..... اس آتھم کے متعلق زمانہ کے بعد کشی نوح میں مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں ' پیشین گوئی میں یہ بیان تھا کہ فریقین میں سے جو شخص اپنے عقیدہ کے روسے جھوٹا ہے وہ پہلے مرکا۔ ' پیشین گوئی میں جو شمون تھا وہ تو او پر نمبر ۵ میں بیان موجو کے اس میں کا خلاصہ درج ہوا ہے وہ بھی خورسے ملاحظہ سے جے اور انصافاً موجو کے اس میں جو اس کا خلاصہ درج ہوا ہے وہ بھی خورسے ملاحظہ سے جے اور انصافاً

فرماییج کہ کیالے اس طرح کا خلاصہ ککھنا جائز ہے؟۔ کیا پندرہ ماہ کی مدت کوپس انداز کرنے سے رجوع الحق کی شرط کو چھوڑنے سے پیشین گوئی کی وہی حیثیت رہی جو پہلے تھی۔ یقینا نہیں رہی۔ اس طرح كاخلاصه اورمخضر بياني سے ايك فريق كويعنى مرزا قاديانى كوبہت زيادِه ناجائز فائدہ بينچ جاتا ہے۔ کیونکہ برسوں کے بعد جب آگھم ونیا سے گزر چکا ہے ایک ناوا تف فیض کشتی نوح کی ن*ذکور*ه بالاعبارت کوی<sup>رد</sup>هتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک فریق زندہ موجود ہے اور دوسرا مرچکا۔وہ فوراً زندہ فریق کے حق میں ڈگری دے دیتا ہے۔ حالانکداگراصل کیفیت معلوم ہوکہ مدت بندرہ ماہ مقررتھی۔شرط رجوع الی الحق تھی اور سزا ہاویہ میں گرایا جانا جس کے معنی صرف گھبرا کرسراسیمہ پھرنا کہا گیا تھا۔تو قرینہ غالب ہے کہ وہ اس پیشین گوئی کے بارے میں پچھاور رائے قائم کرسکتا تھا۔ پس پیشین گوئی کواس طرح مختصر کرنے سے ایک ناوانف کو دھو کہ لگنے کا احمال ہے یانہیں؟۔ میرے خیال میں ضرورا حمّال ہے اور قومی احمّال ہے۔احتیاط اور حزم کے خلاف ہے۔اب میں بہت تھک گیا ہوں اور بیتو شتے نمونہ از خروارے ہے۔ عاجز راقم عبدالمجید، • ارا کو بر کلکتہ اب میں تمام اہل حق سے اور بالحضوص اینے عزیز کا تب خط سے ضرور کہوں گا کہ مرز ا قادیانی کی صرف آتھم والی پیشین گوئی مرزا قادیانی کی حالت معلوم کرنے کے لئے کامل معیار ہے۔اگرانصاف اور حق پریتی کی نظر سے دلیمھی جائے۔اول تواصل پیشین گوئی کو دیکھا جائے کہ س زورسے پندرہ ماہ کے اندر مرکراس کا ہاو پیریس گرایا جانا لکھا ہے اور جب اس وثو ت اور بھینی میعاد کے اندروہ آئھمنہیں مرا تو مرزا قادیانی نے کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں کہ خدا کی پناہ آخر میں عاجز ہوکر کشتی نوح میں اپنے دعوے کو بالکل بدل کریہ کہتے ہیں کہ فریقین میں سے جو محض جموثا ہے وہ پہلے مرے گا۔ کہاں پندرہ ماہ کے اندر مرنا اور کہاں اس کے مرنے کے بعد بیکہد دینا کہ جھوٹا <del>پہل</del>ے مرے گا۔ بیصرت جموث اورعلانیہ بناوث ہے جومرزا قادیانی نے اس پیشین گوئی کے غلط ہوجانے برکی ہے۔ نہایت روشن طریقے سے ان کے کاذب ہونے کو ثابت کر رہی ہے۔ اب جس کا جی جا ہےوہ اس کھلی صدافت کو قبول کرے اور جس کا جی چاہے علانیہ کذب کی پیروی میں رہے۔

ا میرے عزیز سلمہ کو انجھی تک وہی دنیاوی لحاظ مرزا قادیانی سے باقی ہے۔ اسی وجہ سے لفظوں میں ان کی جانب داری کرتے جاتے ہیں۔ نمبر ۵ والی پیشین گوئی کے خلاصہ سے مشتی نوح کے مضمون کو کیا نسبت۔ صاف میز ہیں کہتے کہ اس طرح کا خلاف واقعہ جموث لکھنا جائز ہے؟۔ دینی امور میں اس فتم کی رعایت کا نام مداہن ہے اور قانونی اصول کے روسے خلاف دیا نت ۔ ارباب نظر کے لئے میری تقریر پرخور لازم ہے۔

اب میں ناظرین! کواس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ ہمارے عزیز نے ابتدائے خطیس کھھا ہے کہ جو پچھاس خط میں ہم کھیں گے وہ اس طویل خط کا نمونہ ہے۔ جس میں شہبات کا اظہار کیا گیا ہے اور پھر آخر میں اس سے زیادہ تھرتے کرتے ہیں اور جواعتراضات اس خط میں اظہار کیا گیا ہے اور پھر آخر میں اس سے زیادہ تھرتے کرتے ہیں اور جواعتراضات اس خط میں کئے ہیں۔ انہیں شتے نمونہ از خروارے بتاتے ہیں۔ اب ہم عزیز ممدول کی حق طبی اور خیرخواہی سے امیدر کھتے ہیں کہ وہ اس طویل خط کو خودشائع کریں گے۔ اگر مولوی عبدالما جدصا حب کی صحبت سے اور ان کی تعلیم سے ان کی دلی سچائی اور حق طبی زائل نہ ہوگی۔ (خدائے تعالی الیانہ محبت سے اور ان کی تعلیم سے ان کی دلی سچائی اور حق طبی زائل نہ ہوگی۔ (خدائے تعالی الیانہ مور کے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ چھنم ترقوانہوں نے اپنے قلم سے لکھے ہیں۔ چار میر نے قلم سے لکھے ہیں۔ چار میر نے قلم سے لکھے ہیں۔ چار میر سے آلم سے لکھے ہیں۔ چار میر سے آلم سے ان کی دامسات ہوجائے اور تلک عشرة کا امدام کا پورا مصداتی ہوجائے وہ شہبات حسب ذیل ہیں۔

نمبر: 2 ..... (مجموع اشتہارات ۳۶ ص۵۵) میں مرزا قادیائی نے ۵رنومبر ۱۹۰۷ء کو ایکی نے ۵رنومبر ۱۹۰۷ء کو (پینی اپنے مرنے الفین اپنے مرنے سے سات مہینے اکیس روزقبل) ڈاکٹر عبدا تکتیم خان اور اپنی جماعت کو تکم دیا کہ اس کے نبیت ایک ایک اس کی کوخوب لے شائع کریں۔ چنا خچران کے مریدین نے بھی بموجب تکم مرزا قادیائی کے پیشین کوئی کوخوب لے شائع کریں۔ چنا خچران کے مریدین نے بھی بموجب تکم مرزا قادیائی کے اچھی طرح سے شائع کی ۔ اس الہام کی تفصیل ذیل میں بلفظ کی جاتی ہے۔

(مجموعهاشتهارات جهاص۵۹۱)

''اپنے دیشن سے کہہ دے کہ خدا تھے سے مواخذہ لے گا۔ میں تیری عمر پڑھادوں گا۔ لینی دیشن جو کہتا ہے کہ جولائی کے ۱۹ء سے چودہ مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ یا ایسا ہی جو دوسرے دیشن پٹیشین گوئی کرتے ہیں۔ان سب کوجھوٹا کروں گا اور تیری عمر بڑھادوں گا۔ دیشن جو

ا مرزا قادیانی کواپن ان الہامی پیشین گوئیوں پراس قدروثوق کال تھا کہ یہ سب ان کے مرزا قادیانی کواپن الہامی پیشین گوئیوں پراس قدروثوق کال تھا کہ یہ سب ان کے مرنے سے پہلے ہی ہوکر دہیں گا۔ اس لئے اس کی اشاعت کے لئے تاکیدی فرمان جاری کے مصرعہ فرمایا تھا۔ چونکہ مصرعہ برجستہ اس جگہ چہاں ہوگیا۔ اس لئے ربط کے لئے بنظر دلچیں کے مصرعہ اولی راقم نے بردھادیا ہے۔ معاف فرما ہے گا۔

مسيحاً كا بوا سب كار النا بم الثے بات الثی تیری موت جا ہتا ہے وہ خود تیری آئکھوں کے روبر واصحاب قیل کی طرح نا بوداور تباہ ہوگا۔ تیرے مخالفوں کا اخزاا درافنا تیرے ہی ہاتھ سے مقدر تھا۔''

کہنے کوتو ایک پیشین گوئی ہے۔ مگر در حقیقت بیرچار پیشین گوئیوں کا مجموعہ خود بہایک پیشین گوئی ہے۔ ناظرین ملاحظہ کریں۔

تیری عمر بردهادوں گا۔

ان سب کوجھوٹا کروں گا۔

تثمن تیرےسامنے نابوداور نیاہ ہوگا۔

تیرے دیمن کی ہلاکت تیرے ہاتھ سے مقدر تھی۔

اب ہمارے دوست مولوی صاحب جواب دیویں کہ مطابق الہام کے مرزا قادیانی کی عمر بردهائی گئ ؟ اگر بردهائی گئ تو كتنی؟ اور دُا كرعبراكيم خان اس پيشين گوئی كےمطابق جمولے ہوئے یا مرزا قادیانی؟ ڈاکٹر عبدالحکیم خان مثل اصحاب فیل نابوداور تباہ ہوئے یا کوئی دوسرا؟ یا خود بدولت؟ عبدالكيم خان كى ملاكت يا اخزاء مرزا قاديانى كے ماتھ سے جومقدر تھى وہ پورى موكى؟ يا برعکس مرزا قادیانی ہی اندرمیعاد مقررہ عبدالحکیم کے چل بسے۔

جواب ذرا متانت اورشائنتگی سے سمجھ بو جھ کرعنایت فرمایئے اور تین مہینے کی کامل مہلت آپ کودی جاتی ہے۔

نمر: ٨ .... اب تحرير ذاكثر عبد الكيم خان مرقومه ١٢ رجولائي ١٩٠١ء جس ميل مرزا قادیانی کےمرنے کی پیشین گوئی ڈاکٹرصاحب نے کی تھی مرزا قادیانی نے ۱۹۷راگست ۴۰۹۱ء میں مفصلہ ذیل اشتہار دیا کہ:'' میں سلامتی کا شاہزادہ ہوں ۔کوئی مجھ برغالب نہیں آ سکتا۔ بلکہ خود عبدالحکیم خان میرے سامنے آسانی عذاب سے ہلاک ہوجائے گا۔''

(مجموعه اشتهارات جساص۵۵۹)

راقم...... اب میرےمعزز دوست مولوی عبدالماجد قادیانی فرماویں کہمطابق الہام مرزا قادیانی کے ڈاکٹر صاحب ہلاک ہوگئے یا خود بدولت اندر میعادمقررہ ڈاکٹر صاحب کے ہلاک ہوئے اور ہمارے عزیز مولوی عبدالمجید سلمہ صرف اس امر پرغور کریں کہ ڈاکٹر صاحب نہ مرى مجدديت نددعوى دارنبوت صرف الهام كے مرى بين مران كى پيشين كوئى مرزا قاديانى ك مقابلہ میں کیسی سچی ہوئی اور مرزا قادیانی کی پیشین گوئی ان کے مقابلہ میں کیسی صریح غلط ثابت ہوئی۔جس سے مرزا قادیانی اپنے اقراراوراپنے الہام کے روسے کاذب تھہرے۔ سخت افسوس ہے کہ ان صریح واقعات کے بعد بھی حضرات مرزائی پیشین گوئی کو معیار صدافت سجھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کوکا ذب اور مرزا قادیانی کوصادق مان رہے ہیں۔

بریں عقل ودانش بباید گریست

نمبر:۹..... اسی اشتهار میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: '' بیبھی نہیں ہوسکتا کہ شری لے مفتری کےسامنےصادق ع اور مصلح فنا ہوجائے۔''

راقم...... مولوی صاحب براہ دیانت فرماویں کہ جیسا مرزا قادیانی کا الہام تھا دیسا ہی وقوع میں آیایا اس کے بالکل برعس یعنی شریراور مفتری عبدالکیم خان کےسامنے صادق اور صلح مرزا قادیانی تاریخ ۲۷ فرس ۱۹۰۸ء کواس دنیائے فانی ہے کوچ کر گئے اور فٹا ہوگئے ۔اب فرمائے کہ صادق اور صلح کون ہوا۔

نمبر: ۱ اسس الشتهار میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ''میہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ایسی ذلت اور لعنت کی موت سے مرول کہ عبدالحکیم خان کی پیشین گوئی کی میعاد میں ہلاک ہو جاؤں۔( مگر خدا کے فضل سے ہواتو ایماہی مشیت سے کیاز ورہے)''

راقم ..... خود ہمار ہے مولوی صاحب اور دیگر حضرات جماعت مرزائیا اس البام کی شدت وقو قل اور تاکید موکد پرایک نظر ڈال کرار شاوفر مائیس کہ مرزا قادیا نی کا بیالہام درست نکلایا باکل غلط فابت ہوا۔ شیت ایز دی نے البام مرزا قادیا نی کے خلاف دنیا پر خلا ہر کر دیا کہ خود بقول جناب مرزا قادیا نی جس ذلت اور لعنت کی موت سے اپنا مرنا تنفر اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہے۔ اس بیس اس جہان سے کوچ فر ما یا اور ذلت کی موت سے اس جہان سے شرکیا۔ جس کو انہوں نے جھوٹے کا نشان قرار دیا تھا۔ کیا کوئی مثال البی شدید اور مؤکد البام کے وقوع بیس ند آنے کی ایتدائے آفر نیش عالم سے تا ایندم مل سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ واللہ ہرگز نہیں۔ ثم باللہ ہرگز نہیں۔ کیا ایتدائے آفر نیش عالم سے تا ایندم مل سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ واللہ ہرگز نہیں۔ تا ایندم مل سکتی ہے۔ ہرگز نہیں والر بار فائف عنوان سے بیان کرے اور پار بار فائف عنوان سے بیان کرے اور پار بار فائف عنوان سے بیان کرے اور پار بار فائف عنوان سے بیان کرے اور کیا ہرکر دیا۔ بہی خوام ملمانان عزیز من اس میں خوب خور کر واور انچی طرح سمجھو۔

محمد عبد الرحمٰن قا دری مجد دی عظیم آبادی!

لے شریراورمفتری سے غرض مرزا قادیانی کی ڈاکٹر عبدائکیم خان صاحب تھےاورالہا می شان تشد دکولجا ظاکریں کہ بھی پینہیں ہوسکتا۔

ع اور صادق اور مصلح سے اشارہ مرزا قادیانی کا بی طرف تھا۔



## بسعر الله الرحمن الرحيم!

''ومن اظلم مهن افتدیٰ علی الله کندا اوقال اوحی الی ولم یوحی البه شی ''﴿ اوراس شخص سے زیادہ وہ کون ظالم ہوگا جواللہ پرجھوٹ بہت لگائے یا یول کیے کہ مجھ پروی آتی ہے۔ حالا تکہاس کے پاس کی بات کی بھی وتی نہیں آئی۔ ﴾ ''الحمد للله وسلام علیٰ عبادہ الذی اصطفہٰ

## قاديان كالوم تبليغ اوراس كى حقيقت

تمام برادران اسلام کی اطلاع کے لئے عرض کیا جاتا ہے کہ قادیانی جماعت کی طرف ہے مور خد ۲۲ را کتو بر۱۹۳۳ء کوتمام ہندوستان میں بوتبلیغ منانے کا اعلان کیا گیا تھا۔جس کا مقصد غیر مذاہب میں تبلیغ کرنے کی بجائے صرف مسلمانوں کو دین قیم سے نکال کر مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کا معتقد بنانا تھا۔ جو کہ جمہوراہل اسلام کے عقیدہ کے مطابق خاتم الانبیاء کاللیم کی علانیہ تو بین کا مترادف تھا۔اسی سلسلہ میں ناظر دعوت وتبلیغ قادیان کی طرف سے ایک دوورقہ پیفلٹ بھی شائع کیا گیاتھا۔جس کاعنوان' <sup>د</sup> کیا آنخضرت کالٹین<sup>ا</sup> کے بعد نبوت غیرتشریعی کےاجراء کا قائل کا فرہے'' تھا۔جس میں مرز اغلام احمہ قادیانی کے دعویٰ نبوت قبول کرنے میں جو بڑی دفت اہل اسلام کوامت مرزائیہ کے نقطہ نگاہ کے مطابق پیش آتی ہے کہ:''مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہےاور آنخضرت مالٹائیز کم کے بعد چونکہ دعویٰ نبوت کفر ہے۔لہذا آ پ کا دعویٰ قابل قبول اور صحیح نہیں ہوسکتا۔'' کودور کرنے کی انتہائی کوشش کی گئی ہے۔جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور طالیخ اے بعد ہر مدى نبوت تشريقى كافر ہاور مدى نبوت غيرتشريعى كافرنبيں ہے۔آپ كى خاتميت نبوت تشريعى کے اعتبار سے ہے۔ نبوت غیرتشریعی کے لحاظ سے نہیں ہے۔ لیکن جناب مرزا قادیانی نبوت غیر تشریعی کے مدی ہیں اورتشریعی نبوت کے مدعی کومرزا قادیانی بھی کا فرقر اردیتے ہیں۔ چنانچہ ناظر موصوف نے اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں مرزا قادیانی کی چند تحریریں بھی پیش فرمائی ہیں۔اس کےعلاوہ بعض محدثین ،اولیاءاللہ اور بزرگان امت رحمتہ اللہ علیم کے چند ناتمام اقوال پیش فرما کر ناوا قف حال مسلمانوں کواینے دام تزور میں لانے کی بے حد کوشش فرمائی ہے۔

ہم پہلے ناظر دعوت وٹیلیغ قادیان کی خدمت میں بید گذارش کرنا جاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ان عبارات کے مطابق جو جناب نے اپنے پیفلٹ میں شائع فرمائی ہیں۔ حضور کا اللّٰیے کے بعد نبوت تشریعی کا مدمی کافر ہےاور نبوت غیرتشریعی کا مدمی کا فرنہیں ہے۔جیسا کہ آپ کے نبوت کوتشریعی اور غیرتشریعی کی طرف منظم کرنے اور مدگی نبوت تشریعی کو مندر بجد ذیل عبارت میں کافر قرار وینے سے فاہر ہے۔ ' نبوت کی دوشمیں ہیں۔ اوّل تشریعی جس کے ساتھ نئی شریعت اور نئے احکام ہوں۔ دوم غیرتشریعی لینی جس کے ساتھ نئی شریعت اور نئے احکام نہ ہوں۔ (پیفلٹ صا) ہم نبی ہیں۔ ہاں سینوت تشریعی نہیں جو کتاب کومنسوخ کرے اور نئی کتاب لا کے۔ ایسے دعوی کو تو تاکو کی گوان کی اپنی مالا کے۔ ایسے دعوی کو تو تاکو کی گوان کی اپنی عبارات سے نئی شریعت اور نئے احکام لانے والا صاحب وتی اور صاحب شریعت لینی تشریعی نبی عبارات سے نئی شریعت اور نئے احکام لانے والا صاحب وتی اور صاحب شریعت لینی تشریعی نبی عبارات محن کر دیں۔ پھر تو جناب مرز اقادیانی خود اپنی خود اپنی فرما پھیے ہیں۔ تشریعی نبوت کا دعوی کرنے کے اور ہزرگان ملت کے اقوال کی وجب سے مرز اقادیانی اپنی گردہ کو کی اور ایسے معنی بیان کئے جا کیں گے جس سے مرز اقادیانی اپنے ہو کی اور ایسے معنی بیان کئے جا کیں گے جس

الجما ہے پاوں یار کا زلف دراز میں لو آپ ایخ دام میں صاد آگیا

لیجے! مرزا قادیانی نے خود ہی اپنی مندرجہ ذیل عبارات میں اپنے صاحب شریعت جدیدہ اورصاحب وی بین نی ہونے کا دعویٰ فرمادیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ' پیئت یا در کھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کا اٹکار کرنے والے کو کا فرکہنا بیصرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت کے ماسواجس خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت کے ماسواجس قدر ملہم یا محدث ہیں۔ گووہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکا لمہ الہیں سے سرفراز ہوں۔ ان کے اٹکار سے کو کی کا فرنہیں بن جا تا۔''

(ترياق القلوب ص١٥، خزائن ١٥٥ ص٢٣٧)

جس کا حاصل ہیہ ہے کہ چونکہ میں شریعت اور احکام جدیدہ لانے والانہیں ہوں۔اس لئے میر امتکر کا فرنہیں ہے۔حالانکہ مرزا قادیائی نے خودصا حب شریعت صاحب وجی اورا پٹی وجی کو مثل قرآن کریم خطاسے پاک اور منزہ اور دیگر انہیاء کے برابر بلکہ ان سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ فرماکر اپنے اس مندرجہ بالا بیان کی خود تغلیط فرمادی ہے۔جیسا کہ آپ کی مندرجہ ذیل عمارات سے ظاہر ہے۔

مرزا قادیانی تشریعی نبوت کے مدی تھے

ا ..... " اسوائے اس کے میجھی توسمجھوکہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وحی

کے ذرایعہ سے چندامرونہی بیان کئے اورا پی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔پس اس تعریف کی روسے ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وہی میں امریھی ہے اور نہی بھی۔'' (اربعین نمبر ۴ ص ۲۰۵، نزائن ج ۱۵ ص ۳۳۵) جس کا حاصل میہ ہے کہ آپ صاحب شریعت بیٹی تشریعی نہی تھے۔ارشاد ہوتاہے۔ شریعت بیٹی تشریعی نہی تھے۔ارشاد ہوتاہے۔

....t

آخچ من بشوم زوی خدا بخدا پاک دانمش زطا چچو قرآن منزه اش دانم از خطابا جمیں است ایمانم

(رسالهزول أسيح ص٩٩ فزائن ج٨١ص ١٧٥)

لیخن میری وق قرآن کریم کی طرح خطاسے پاک اورمنز ہے اور یہی میراایمان ہے۔ اس میں قرآن کریم کی برابری کا دعویٰ ہے جوقرآن کریم کی مثل نہ لاسکنے کے سراسر مخالف ہے۔ دوسراارشاد ہوتا ہے۔

انبیاء گرچہ بودہ اند بے من من بعرفان نہ کمترم نکے کے کہ خیا کی من کا کہ کا کہ

(رسالهزول أسيح ص٩٩، خزائنج ٨١ص ٢٧٧)

یعنی انبیاء اگرچہ بہت ہو بھیے ہیں۔ لیکن خدا کی معرفت میں میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ بیا کیک چینی امر ہے جواس کو جھوٹا جانے اور تعنق ہے۔

ان اشعار میں تمام انبیاء عیبم السلام کی برابری کا دعویٰ ہے۔جس میں خاتم الانبیاء گالٹیجُم بھی شامل ہیں جو صریحا کفر ہے۔تیسرااعلان فرماتے ہیں \_

> آنچ داد است بر نبی راجام دادآل جام رامرابتام

(رسالهزول کمسیح ص۹۹ بخزائن ج۸اص ۷۷۷)

یعنی خدانے اپنی معرفت اور احکام کا جو جام ہرنی کو دیا ہے وہ تمام کا تمام جھھا کیلے کو دے دیا ہے۔ چونکہ ہرنبی میں حضور مُلِیِّیا بھی شامل ہیں۔اس لئے اس شعر میں مرزا قادیانی نے آپ سے افضل ہونے کا دوک بھی فرما دیا ہے۔

ان ندکوره بالاحواله جات کے علاوہ مرزا قادیانی نے نہایت صاف اور واضح الفاظ میں بلا قید تشریعی یا غیر تشریعی بیا علان فرمادیا ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔جیسا کہ مرزا قادیانی کی عبارات ذیل سے ظاہر ہے۔

۳..... ''ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔'' (اخبارالبدر ۵ رمارچ ۹۹۰۹ء) ۴..... ''سیا خداو ہی خداہے جس نے قادیان میں رسول جیسجا۔''

(دافع البلاء ص البخزائن ج ۱۸ص ۲۳۱)

'' قادیان اس واسطےمحفوظ رہےگا۔ (طاعون سے ) کہ بیراس کے رسول (دافع البلاء ص۵ بخزائن ج۸اص۲۳۰) کی تخت گاہ ہےاور تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔'' امرواقعہ بیہے کہ قادیان میں طاعون پھیلا اور مرزا قادیانی کے متعلقین میں سے بھی بہت سے لوگ مرے جو مرزا قادیانی کے کذاب ہونے کی کھلی نشانی ہے۔ نیز مرزا قادیانی نے اینے منکر کو کا فرینا کراینے مکفر ، مکذب اور متر د د کے پیچھے نماز ناجا ئز قرار دیتے ہوئے ساڑھے تیرہ سوسال كاسلامي علم حديث نبوى مَالله المراه صلوا حلف كل بروفاجر رمشكاة "هير نیک اور گنهگارکے چیچیے نماز جائز ہے۔ ﴾ کومنسوخ فرما کر نیز اینے آقا ومولی نعمت حکومت برطانیہ کی خوشنودی مزاج کی خاطر جن کی اطاعت آپ کا جزوایمان ہے۔ جن کے ساتھ جہاد کا خیال تك ركھنا سخت بايمانى ہاورجن كا زوال جا بها خدااور رسول كوشمنوں كا كام بـ حديث ''﴿جِهادكاتُكُم قيامت تك جاري رَبِ گا\_ ﴾ پر نبوى الله الجهاد ماض الى يوم القيمة خط تنشیخ تھینچ کرمسلمانوں اوران کے بچوں تک کا جنازہ نا جائز اوران کولڑ کی دینا ہندوؤں اور عیسائیوں کولڑ کی دینے کے برابر قرار دے کراس امر کو بالکل واضح فرمادیا ہے کہ مرزا قادیانی ٹی شریعت فاحکام لانے والے صاحب شریعت اور صاحب وی مینی تشریعی نبوت کے مدعی ہیں۔ جیسا کہ تریاق القلوب اوراربعین کی مندرجہ بالاعبارات سے ظاہرہے۔ورندایخ منکرین کو کا فر قرار دینے ،مسلمانوں کے بچوں تک کے جنازے ناجائز ،ان کے پیچھے نماز ناجائز ،ان سے رشتہ ناطه ناجائز، نیز قیامت تک جهادلیعنی کا فرول پرتلوارا ٹھانے کوحرام قرار دینے کے کیامعنی رجیبا کہ مرزا قادیانی اوران کے تبعین کی مندرجہ ذیل عبارات سے ظاہر ہے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیان تشریف الکی http://www.amtkn.org

مرزا قادياني كامتكركافر

'' جو مجھے نہیں مانتاوہ خدااوررسول کونہیں مانتا۔'' (یعنی میرامئکر کا فرہے )

(حقیقت الوحی ۱۲۸ نخزائن ج۲۲ص ۱۲۸)

" كفرودوتتم كا ب-ايك يكفركه ايك فخض اسلام سا ا تكاركرتا باور آ تخضرت مالٹینے کوخدا کارسول نہیں مانتااور دوسرے پیکفر کہوہ مسیح موعود (یعنی مرزا قادیانی) کونہیں مانتا اوراس کو باو جوداتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے۔جس کے ماننے اور سیا جاننے کے بارے میں (لینی مرزا قادیانی کے )خدااوررسول کے فرمان کا محکر ہے کا فرہے اور اگر غورسے دیکھا جائے تو دونوں شم کے تفرایک ہی شم میں داخل ہیں۔" (حقيقت الوحي ٩٥١، خزائن ج٢٢ ١٨٥)

ان عبارات کوتریاق القلوب کی مندرجہ بالاعبارت کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے بیامر بالكل واضح موجاتا ہے كمرزا قاديانى تشريعى نبوت كىدى تھے۔جيسا كم بم بيان كر يك بير۔ ورندایے مظرکو خاتم الانبیاء کے اٹکار کرنے والے کے برابر کافر کیوں قرار دیتے۔ چنانچہ یمی مذہب موجودہ امت مرزائیہ کا ہے۔جبیبا کہ خلیفہ نور الدین صاحب خلیفہ اوّل کے مندرجہ ذیل

اشعارے ظاہر ہے۔ مرزا قادیانی کے منکرین کے تعلق خلیفہاوّل کا فیصلہ

اسم او اسم مبارک ابن مریم می نهند آل غلام احمد است ومرزائ قادیال گرکسے آرد ملکے درشان اوآں کافر است جائے اوباشد جہنم بیشک وریب وگمال

(الحكم عراگست ١٩٠٨ء)

جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ مرزا قا دیانی کے دعویٰ نبوت میں شک کرنے والا بھی کا فراور جہنمی ہےتواب منکر کے کا فراور جہنمی ہونے میں کیا شک رہا۔ نیز جبیہا کہ خلیفہ بشیرالدین محمود خلیفہ ٹانی جماعت قادیان کے ارشادات گرامی سے بھی ظاہر ہے۔

مسلمانوں کے متعلق خلیفہ ثانی کا فیصلہ

''محکم کیا ہے۔حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نبی ہیں۔ بلحاظ نفس نبوت یقیناً ایسے جیسے ہمارے آ قاسید نا حمر طالتینا محکم کیا ہے۔ نبی کامنکراولیک ہم الکافرون حقاکے فتویٰ کے پنچے ہے۔'' ( یعنی مرزا قادیانی کامنکر ویباہی پکا کا فرہے جبیبا کہ حضور کاللیزم کامنکر کا فر

```
(الفضل ج٢ص٢،٣ نمبر١٢٢،٣٢١،مورند،٢٠ راير مل١٩١٨ء)
                                                                                  ہ)
"قرآن شریف میں انبیاء کے محرین کو کافر کہا گیا ہے اور ہم لوگ
حضرت مسيح موعود (مرزا قاديانی) کو نبی الله مانتے ہیں۔اس لئے ہم آپ کےمنکروں کا فرسجھتے
(تشخيذ الاذبان ج٧شهم ١٢١٠ ايريل ١٩١١ء)
                                                                                  ہیں۔'
''ہرایک جوسیح موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں داخل نہیں ہو چکا کافر
                       ہے۔جوحضرت صاحب کونمیں مانتا اور کا فریمی نہیں کہتا وہ بھی کا فرہے۔''
(تشخيذ الاذبان ج٢ش٣٥،١٠١٧ مي ١٩١١ء)
''آپ نے (مرزا قادیانی نے )اس شخص کو بھی جوآپ کوسیا جانتا ہے۔گر
مزیداطمینان کے لئے بھی بیعت میں تو قف کرتا ہے کا فرکھ ہرایا ہے۔ بلکہ اس کوبھی جوول میں آپ
کوسیا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا اٹکارنہیں کرتا ابھی بیعت میں اسے پچھتو قف کا فرخراً یا
(تشحيذ الاذمان ج٢ص ١٣١٠١٣)
ان ہر دوخلیفہ صاحبان کی مندرجہ بالاعبارت کوجن میں مرزا قادیانی کے نہ صرف منکر
بلکہ چاسمجھ کر بیعت میں توقف کرنے والے کو بھی کا فرقرار دیا گیا ہے۔مرزا قادیانی کی تریاق
القلوب والی مندرجہ بالا عبارت کے ساتھ ملاکر پڑھنے سے بیہ صاف نتیجہ نکل آتا ہے کہ
مرزا قادیانی نبوت تشریعی کے مدعی تھے۔ نہ غیرتشریعی کے، ورنہ ہر دوخلیفہ صاحبان آپ کے منکر
                             اورسچا سمجھ کربیعت میں تو قف کرنے والے کو کا فرکیسے قرار دیتے۔
  ی مسلمان اوراس کے پیچھےنماز پڑھنے والے مرزائی کے پیچھے بھی نماز جائز نہیر
                                                     مرزا قادیانی فرماتے ہیں:
''پس یادر کھو کہ جیسا کہ خدانے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے برحرام اور
                              قطعی حرام ہے کہ سی مکفر اور مکذب میامتر دد کے پیچھے نماز پڑھو۔''
(اربعین نمبر ۲۳ ص ۱۳۳ حاشیه ، نزائن ج ۱۷ ص ۱۲)
(فآوي احمدي ص١٨)
                          ''میرےمنکروں کے پیچیےنماز جائز نہیں۔''
اسی براکتفاء نہیں کیا۔ بلکہ بیمی فرمادیا کہ:''جواحمدی ایسے لوگوں کے پیچھے نماز بڑھتا
             ہے۔ جب تک توبہ نہ کرے۔اس کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھو۔ چنانچے ارشاد ہوتا ہے۔
''جواحمدیان کے (مسلمانوں کے ) پیچیے نماز پڑھتاہے۔جب تک توبہ
(فآويٰ احمدي ٢٧)
                                                       نه کرےاس کے پیھیے نماز نہ پڑھو۔''
```

مسلمان كافر ہےاوراس كاجناز ہ جائز نہيں

سسس "فیراحمدی کے جنازے کے متعلق ہم نے محکمات کودیکھناہے۔ محکم کیا ہے۔ محکم کیا ہے۔ محکم کیا ہے۔ محکم کیا ہے۔ متحکم کیا ہے۔ متحکم کیا ہے۔ متحکم کیا ہے۔ متحکم کیا ہے ہے کہ کا متکر 'اولئك ہد الكفرون حقا "كونوئ كے نيچے ہے۔ محکم کیا ہے کم کیا ہے کا فرکا جنازہ جا تزنیس '

(الفصل جهص ۱۲۲،۱۲۲،مورند ۲۰،۲را پریل ۱۹۱۵ء ص ۲،۲ ش ۲۰۰۰)

''خاونداحری ہے بگر بیوی نے بیعت نہیں کی تواس کا جناز ہجی جائز نہیں۔''

۵...... ''ایک شخص نے دریافت کیا کہ احمدی کی بیوی فوت ہوجائے اورا ندیشہ ہے کہ غیر احمدی اس کا جنازہ نہ پڑھیں گے۔ گرتمام گھر کے آ دمی احمدی ہوں اور بیوی نہ کور نے بیعت نہ کی ہوتواس کے جنازہ کا کیا تھم ہے۔ فرمایا جس کا ایمان کا ال نہیں۔اس کے جنازے کا کیا فائدہ؟'' (افضل نہ کورس)

مسلمان بچ کا جنازه جائز نہیں

۲..... ''پس غیراحمدی کا بچه غیراحمدی ہی ہوا۔اس لئے اس جنازہ بھی نہ پڑھنا اِسِتے۔'' ِ (انوار خلافت مس ۹۳)

مسلمان ہندوؤں اورعیسا ئیوں کی طرح کا فر ہیں ان کواپٹی لڑکی مت دو ک۔۔۔۔۔ ''کیا کوئی غیراحمہ یوں (مسلمانوں) میں ایبا بے دین ہے جو کسی ہندویا عیسائی کواپٹی لڑکی دے دے۔ان لوگوں کوتم کا فرکتے ہو۔ گروہ تم سے اچھے رہے کہ کا فر ہو کر بھی کسی کا فرکوٹری نہیں دیچے گرتم احمدی کہلاکر کا فرکودیے ہو۔'' (ملا نگۃ الڈص۳)

جہاد قطعاً حرام ہے

 9..... ''آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا۔ خدا کے تھم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو تحض کا فر پر تلوارا ٹھا تا ہے اور اپنانام غازی رکھتا ہے۔ وہ اس رسول کر یم کا ٹیٹی کا فر بائی کرتا ہے۔ جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرمادیا ہے کہتے موجود (بینی مرزا قادیاتی کے ) آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہوجا کیں گے۔ سو اب میرے ظہور (بینی مرزا قادیاتی ) کے بعد تلوار کا کوئی جہاد تیں۔''
اشتہار چندہ مینار قامیتے

(اشتبارواجب الاظهار ارنومبر ١٩٠٠ عصا، مجموعه اشتبارات جساص ٢٥٧)

کیایہ سیج (مرزا قادیانی) پاگل ہے یامنافق؟

ا چھے سے آئے کہ جس قوم کو د جال اور یا جوج ماجوج بتلائیں اوراس کو تکست دینے کے لئے اپنی مسیحیت طاہر کریں اوراس کی اطاعت اپنا بڑوا کیان قرار دیں اوراس سے قیامت تک کے لئے جہاد حرام فرمائیں ہے

ایں کاراز تو آید ومرداں چنیں کنند

مشہور مقولے کے مطابق آپ جیسے مدی مسیحیت سے ایسے متعارض کلمات کی امید تھی جوآپ کے پاگل یا منافق ہونے کی کھلی نشانی ہے۔ جیسا کہ آپ بی کی مندرجہ ذیل کلام سے ظاہر ہے'' اور ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں لکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔'' (ست بجن س ۱۳۳۶)

مرزائيول سے ايك سوال

کیااباجان کی اس بہادری پرصا جزادہ بشیرالدین محمود خلیفہ ٹانی قادیان اپنے پیفلٹ ''ندائے ایمان'' میں تہلیغ حق کے لئے مسیحی فوج میں بھرتی ہو کر اپنے اباجان کے مندرجہ بالا ارشادات گرامی کےمطابق مسلمانوں کے مقابلہ میں خون کی ندیاں بہانے کی دعوت دے رہے ہیں۔جبیبا کہ آپ کے مندرجہ ذیل تبلیغی ٹریکٹ نمبریم کی عبارت سے ظاہر ہے۔

''حضرت مرزاغلام احمد قادیانی کے دعووں پر ایمان لاتے ہوئے احمہ یت کو قبول کرو۔

تا کہ پیمصیبت کے دن گل جا ئیں۔اگروفا دار ہوتو دیر نداگا کے اٹھوا دراسیخ خونوں سے اس باغ کے درخت کوسیراب کرو۔ آسانی باغ کو کوں سے بیٹیج جاتے درخت کوسیراب کرو۔ آسانی باغ کو کوں سے بیٹیج جاتے ہیں۔ "بیٹی ٹریکٹ نمبرائ، فیکورہ بالاعبارات میں مرزا قادیانی اوران کے خلیفہ ٹانی مرزا بشرالدین محمود نے ساڑھے تیرہ سوسال کے متفقہ مسائل کو منسوخ فرما کراس امر کی کال تصدیق فرمادی ہے کہ مرزا قادیانی کا دعوی تشریحی نبوت کا ہے۔ فیرتشریحی کا نہیں۔ جیسا کہ ناظر دعوت و آبینے قادیان نے ناواقف لوگوں کو دھو کہ دے کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش فرمائی ہے۔ ورندا ہے مشکر کو کافر اور اسلام کے فیکورہ بالا متفقہ مسائل پر خطشن کے گئیا میں محتی کیا معنی۔ کیا ناظر دعوت و بیلنے قادیان اوران کے ادفاب وانیاب کوان تھر بھی نبی نہ کے باوجود میہ کہنے کا تن حاصل ہے کہ مرزا قادیانی تشریحی نبی نہ سے کیا دنا ہو کو کی خابت کے باوجود میہ کہنے کا خابیس ناظر موصوف نے اپنا دعوی خابت کر ایا ہے۔ مرزا قادیانی کا فرنیس ہیں؟

آپ کے بعد ہرمدعی نبوت کا فرہے

خاتم النبيين مما نطقت به الكتب وصدعت به السنة واجمعت به الامة

فيكفر صدعى خلاقه ويقتل ان اصر " (روح المعانى ج ع ١٥٥٠)

حضور طالی کی ایم است کی ہونے پر (نه صرف قرآن کریم بلکہ) تمام آسانی کتابیں ناطق میں اور احادیث نوید نے نہایت وضاحت سے اس مسلد کو بیان کردیا ہے اور تمام است نے اس پر اجماع اور اتفاق کیا ہے۔ اس لئے اس کے خلاف دعوی کرنے والا کا فر ہے اور اگر اصرار کرتے والا کا فر ہے اور اگر اصرار کرتے واجب القتل ہے۔

خلاصه الفتاوى اورفسول عمادى ميس ہے۔ 'ولوادعى رجل النبوة وطلب

رجل المعجزة قال بعضهم يكفر وقال بعضهم ان كأن غرضه اظهار عجزه

واقتصابه لا يكفر " (خلاصرج ٢٥٠ ١٣٨ بضول ١٠٠٠)

آپ کے بعدا گر کسی مخض نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی مسلمان نے اس سے مجز وطلب کیا تو بعض ائمہ نے کہا بیہ جزو وطلب کرنے والا بھی مطلقاً کا فر ہے۔ (مدعی تو آپ کے بعد دعویٰ

نبوت کرنے کی وجہ سے کافر ہے اور طالب مجرہ آپ کے آخری نبی ہونے میں شک کرنے کی وجہ سے کافر ہے اور یہی قول امام عظم ابوحدید کا ہے۔ (خیرات الحسان ص۵۰) اور بعض نے (پیفسیل فرمائی ہے) کداگر دوسرے مسلمان نے اس مدی نبوت کو عا جز اور رسوا کرنے کے لئے مجرہ وطلب کیا ہے تو کا فرنبیں ہے۔ (آپ کے خاتم النبیین ہونے کے کیامعتی ہیں) اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کے کیامعتی ہیں) اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کے کیامعتی ہیں کہ آپ کے بعد مطلقا منصب نبوت کسی کوئیں دیا جائے گا اور نہ کوئی نیا نبی ہونے کے بیم معتی ہیں کہ آپ کے بعد مطلقا منصب نبوت کسی کوئیں دیا جائے گا اور نہ کوئی نیا منصب نبوت نبیں عطاکیا جائے گا۔ بلکہ آپ سے پہلے ان کو بیم نصب دیا جاچ کا ہے اور وہ آپ سے پہلے نبوت نبیں عطاکیا جائے گا۔ بلکہ آپ سے پہلے ان کو بیم نصب دیا جاچ کا ہے اور وہ آپ سے پہلے دوسرے گورنر کے احکام کا پابند بھی ہے۔ اسی طرح عسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں تشریف دوسرے گورنر کے احکام کی پابند بھی ہے۔ اسی طرح عسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں تشریف فضیلت کودیگرانبیاء پرعملاً خابت کردیا جائے کہ اولوالعزم صاحب شریعت جدیدہ آپ کے ماتحت فضیلت کودیگرانبیاء پرعملاً خاب کردیا جائے کہ اولوالعزم صاحب شریعت جدیدہ آپ کے ماتحت موسلیت کودیگرانبیاء پرعملاً خابت کردیا جائے کہ اولوالعزم صاحب شریعت جدیدہ آپ کے ماتحت میں تشریف کے دیکھرا تبیاء کو کھرا تا کہ کی کے دی فضیلت نہیں دی گئے۔

تخفيشرح منهاج ش كلمات كفرشاركت بوئ كعماب " اوجو ذنبوة احد بعد

وجود نبیناً صلی الله علیه وسلم وعیسیٰ علیه السلام نبی قبل فلا یود (ازاکفار ۴۳) (یعنی بیمی کفر ہے) کہ کسی کی نبوت آنخضرت گالی کے بعد جائز رکھے اورعیسیٰ علیہ السلام (چونکہ) آپ سے پہلے نبی بن کرمنصب نبوت یا چکے ہیں۔اس کئے ان کے نزول (دوبارآنے) سے آپ کے خاتم انتہیں ہونے پرکوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔

ختم نبوت کے متعلق خود حضور مگالیہ کم اقیصلہ

بخارى اورمسلم مي م وحديث عن ابي بريرة ان رسول الله علية قال

ان معلى ومعل الانبياء من قبلي كهعل رجل بني بيتاً فأحسنه واجهله الا

موضع اللبنة من زاوية فجعل النأس يطوفون ويعجبون له ويقولون بلا

وضعت بذه اللبنة وانا خاتم النبيين (رواه البخاري في كتاب الانبياء ومسلم في

الفضائل ج ٢ ص ٨ ٤ ٢ ٠ احمد في مسنده ج ٢ ص ٨ ٩ ٣ ٠ والنسائي والترمذي وفي بعض

الفاظة فكنت إنا سددت موضع اللبنة وختم بي البيان وختم بي الرسل بكذا في لكنزا

میں ایک اینٹ کی جگہ تغیر سے چھوڑ دی۔ پس لوگ اس گھر کودیکھنے کے لئے جوق جوق آتے ہیں اورخوش ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ ہیا ہینٹ بھی کیوں ندر کھ دی گئی۔ ( تا کہ مکان نبوت کی تغییر پوری ہوجاتی ) چنانچیہ میں نے اس گوشہ کو پر کر دیا اور مجھ سے قصر نبوت کھمل ہوا اور میں خاتم انتہیں ہوں یا مجھ پرتمام رسول ختم کر دیئے گئے۔ کھ

تفسيرابن كثير برحاشيد فتح الرحمان مي ب:

حديث بمرا ..... وقال رسول الله عليه انا اول النبيمين في الخلق

آخور ہو فی البعث "﴿ آنخضرت کَاللّٰیُمُ نِے فرمایا ہے کہ میں پیدائش میں تمام انبیا علیہم این مسلمانی این میں میں میں میں تبیتی ہے۔

السلام سے پہلے تھااور بعثت میں سب سے آخر ہوں۔ ﴾

اس حدیث نے اس امرکو بالکل واضح کردیا ہے کہ اگرکوئی نیا نبی مرز اقادیانی کی طرح آپ کے بعد مبعوث ہوگا تو بعثت میں آپ کا سب سے آخر ہونا صحح ثابت نہ ہوگا۔ جومضمون حدیث کے بالکل خلاف ہے۔حضرت عائش صدیقہ سے بخاری میں ہے:

حدیث نمبر ۱۳ ..... و قال رسول الله شکت لعربیق ص النبوة الا الهبشرات " آنخفرت مَالِّیُّیْم فرمایا به کمینوت میس سے میشرات کسواکوئی چیز باتی نمیس ربی ۔ په اس سے بھی زیادہ مفصل حضرت عائش صدیقہ ہے کنز العمال میں ہے: حدیث نمبر ۱۳۰۰ میں النبی شکت انہ قال لاہیقی بعدہ ص النبوة شئی الاصبشرات قالوا يارسول الله وصاالهبشرات قال الرويا الصالحة يرابا

المسلم اوتریٰ له "﴿ آنخضرت کالین نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میشرات کے سوانوت میں سے کوئی بزنباتی نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول الله کالین المبرات کیا چیز ہے؟۔ آ یہ کالین خود دیکھے یاس کے لئے کوئی اور دیکھے۔ ﴾

ب پی ماید کو روید مای در مجاوری معامی در دید یک سال می اس امرکو بالکل واضح کردیا محرت عاکم است می اس امرکو بالکل واضح کردیا به که آپ مالی این محتول با می نوت تشریعی موخواه غیر تشریعی سب کاخاتمه به اگر کوئی محض مبشرات لیعنی محض احجها خواب دیکھنے کی وجہ سے نبی کہلانے کا مستحق ہوسکتا ہے تو پھراس میں مرزا تا دیانی کی کیا خصوصیت ہے۔ حضرت عاکشیجی سے کنزالعمال میں ہے:

عديث غمر ..... وقال رسول الله عليه إنا خاتم الانبياء ومسجدى

خاتم مساجد الانبياء "فرآ تخضرت اللي أن فرمايا كمين خاتم الانبياء بول اورميرى معجد مساجد البنياء كى خاتم به يعنى چونكه مين نبيول كافتم كرديد والا بول اورميرى مبد مساجد انبياء كى فتم كرديد والى ب- اس لئ مير بعد ندتوكوئى نبى بنايا جائكا اورندكوئى نبى بنايا جائكا اورندكوئى نبى كم مبديد كى كم مبديد كى ك

اس کے بی<sup>معنی</sup> ہرگزنہیں کہ دنیا میں میرے بعد کوئی بھی مسجد نہ بنے گی۔جبیبا کہامت مرزائیہاس حدیث کے جواب سے نگ آئرا پیاغلط معنی کیا کرتی ہے۔

کیاان تفریحات کے بعد کی مسلمان بلکہ کی منصف انسان کویی قبی رہتا ہے کہ حضرت عائشہ پران نظر ایمان کے بعد کی مضرت عائشہ پران نظر دعوت و تبلیغ قادیان نے اپنے پیفلٹ میں ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔ عاظر دعوت و تبلیغ قادیان نے اپنے پیفلٹ میں ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عائشہ پر مرز ائیوں کا حجمود ٹاالزام اور اس کا جواب

گوندكوره بالاسيح اورمعترروايات كي موجودگي مين "فولوا انه حاتم الانبياء

ولاتقولوا لا نبی بعده " ﴿ بِيتُو كَهُوكُما آپ خاتم الا نبياء بين اور بيرمت كهوكم آپ كے بعدكوئى نبيس ﴾ چيسى ضعيف روايت كا جواب (جي حضرت عا تشر كل طرف منسوب كياجا تا ہے) دينے كى چندال ضرورت اور حاجت نہ تھی۔ ليكن چونكہ قصر مرز ائيت كا سنگ بنياد ناظر دعوت وتبلغ قاديان نے اپنى تحريش اسى روايت كو قرار ديا ہے۔ اس لئے اس كم تعلق جواباً عرض كياجا تا ہے كہ حضرت عا تشر حيات عيلى عليه السلام كى چونكہ قائل بين جيسا كہ جمہور صحابہ اور جمہور امت كا فرہ ہے۔ اس التا ہے جوجمہور امت كا فرہ ہے۔ اور لا نبى بعدہ سے بظاہر اس عقيدہ كی نفی لازم آتی ہے جوجمہور امت كے خلاف ہے۔

اس کئے فرماتی ہیں: 'قولوا انا مخاتھ الانہیاء ولا تقولو لا نبی بعدہ گئی ہیں: ' قولوا انا مخاتھ الانہیاء ولا تقولو لا نبی بعدہ گئی ہیں ہے۔ کیونکہ عیسی علیہ السلام آپ کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔جبیبا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ مندرجہ ذیل ارشادسے حضرت عاتش تک میر ادفا ہرہ:

"حسبك إذا قلت خاتم الانبياء فأنا كما نحدث إن عيسى عليه

السلام خارج فأن بوخرج فقد كأن قبله وبعدة (درمنثور ص ٢٠٠٠ - ٢٠ ه

﴿ تمبارے لئے صرف خاتم الانبیاء کہد ینا کافی ہے (لا نبی بعدہ کہنے کی ضرورت نبیس) کیونکہ ہم سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نگلنے والے ہیں۔ پس جب وہ نگلیں گئو وہ آپ سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی۔ حضرت مغیرہ کے اس ارشاد نے اس امرکو بھی واضح کردیا کہ آنے والے عیسیٰ علیہ السلام سے وہی مراد ہیں جو آپ سے پہلے بھی تتھ اور بعد میں بھی ہوں گے۔ مرز اقادیانی ہرگز مرازمیں جو کہ پہلے نداور بعد میں ہے۔ پھ

حفرت عائشہ کے اس ارشاد کا بیہ ہرگز منشاء نہ تھا کہ عائشہ ہے بعد عیسی علیہ السلام کے سواکسی اور نئے نبی یعنی مرزا قادیا نی چیسے کے شریف لانے کا عقیدہ رکھتی ہیں۔ جیسیا کہ نہ کورہ بالا حدیثوں سے ظاہر ہے جن کے روایت کرنے والوں میں خودعا کشہ بھی ہیں۔ (طاہر سندھی کی مراد)

یمی مراداس عبارت کی ہے جے ناظرصا حب موصوف نے سید محمد طاہر سندھی کے حوالہ سے تکملہ مجمع البحار سے نقل کیا ہے۔ جیسا کہ ان کے الفاظ ' بذا ناظر الی نزول عیسیٰ

ے مدن کا رہے وہ یا ہے۔ بیٹ میں کے مطالع کا طراحی موون عیلسی وہذا ایضالاینا فی لانبی بعدے "کینی مصرت عاکشی کا میرول التقواوا لانبی

بعدہ ''عینی علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کو مد نظر رکھ کر کہا گیا ہے اور بیر حضور کے ارشاد ''لانبی بعدی ''کے بھی مخالف نہیں ہے۔ طاہر ہے طاہر سندھی کا بیہ ہرگز مشانہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ علیہ السلام کے سواکسی اور نبی کے آنے کی قائل نہیں۔ کیونکہ بیامر عائشہ کی فہ کورہ بالا روایات کے قطعا مخالف ہے۔

اولیاءاللهاور بزرگان دین کی مراد

اوریمی مراد بزرگان ملت کے ان اقوال کی ہے۔ جنہیں ناظر دعوۃ ویکینے قادیان نے اپنا دعو کی ثابت کرنے کے لئے پیش کیا ہے۔ کیونکہ اگر مرز اقادیا ٹی اور ناظر صاحب کے بیان کردہ معنی نبوت کے مطابق ان بزرگان ملت کے نزد کیے علیے السلام کے سواکسی اور نبی غیر تشریعی کا آنا ثابت ہوتا ہے اور روایۃ این ماجہ 'لوعائس ابراہید لکان نبیاً ''اگر ابراجیم علیہ السلام زندہ رہتے تو البنتہ نبی ہوتے۔ کے بیمعنی ہوتے کہ آپ کے بعد سیجے نبی آئیں گے جو کہ حضرت انس ؓ كى بيان كرده منى ولو بقى لكان نبياً لكن لحديق لان نبيكم وأخر الانبياء ابراہیم باقی رہے تو نبی ہوتے لیکن اس لئے باقی ندرے کہ تمام نبی آخری نبی ہیں کے قطعاً مخالف ہےتو ملاعلی قاری بلا قیدتشریعی آپ کے بعد مدعی نبوت کو کا فرقر ار نید دیتے۔جبیبا کہ علامہ موصوف شرح فقدا كبرمين فرمات ين كن "دعوى النبوة بعد نبينا عليه كفر بالاجماع فعه اکبر م ۲۰۲ " ﴿ اور نبوت کا دعویٰ ہمارے نبی کاللّٰیہ کے بعد بالا جماع کفر ہے۔ ﴾ نيز علامه موصوف شرح شائل ميس مهرنبوت كونبوت كي طرف اضافت فرما كربيت نبوت میں کسی آنے والے نبی کا داخلہ منوع نہ قرار دیتے۔جبیبا کہ شرح شاکل میں ہے۔''واضافۃ الیٰ ''﴿مهرنبوت كي اضافت النبوة لاته ختم به بيت النبوة حتى لا يلخل بعدة احد نبوت کی طرف اس لئے ہے کہ اس کے ذریعے سے کمل نبوت پر مہرلگ چی ہے۔ ﴾ یہاں تک کہاس کے بعدکوئی اس میں داخل نہ ہوگا۔ نیز آبیۃ قرآ نیے 'لو کان فیہ ہا " ﴿ الرَّز مِين وآسان مِين الله كسوااور معبود موت توالبنة زمين الهة الاالله لفسدتا وآسان برباد ہوجاتے۔ ﴾ کے بھی یہی معنی ہوں گے کہ خدا کے سواا ورمعبود بھی ہوسکتے ہیں۔ ''﴿اگرخداکے لئے بیٹا ہوتا تو نيثر وكأن للرحمس ولداً فأنا اوّل العابدين میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ ﴾ کے بھی یہی معنی ہوں گے کہ خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ حالاتکہ بیقطعاً باطل ہے۔اسی طرح فدکورہ بالا روایة ابن ماجہ کے سیمعنی لینا کہ آپ کے بعد نبی ہو سکتے ہیں بھی باطل ہے۔ور نہ خدا کا شریک اور خدا کا بیٹا ماننا پڑے گا۔جو قطعاً باطل ہے۔ علامه موصوف کی ان تصریحات نے محل نبوت برمبرلگا کرمرزا قادیانی کی ایجاد کرده نبوت تشریعی اورغیرتشریعی دونوں کا خاتمہ فرمادیا ہے۔ (نبوت تشریعی اورغیرتشریعی کے بیان کردہ معنی غلط ہیں) نیزشخ اکبرمجی الدین ابن العربی و کھا پیزو کیک مرزا قادیانی کے بیان کردہ معنی نبوت کےمطابق عیسیٰ علیہالسلام کےسوااگر کسی غیرتشریعی نبی کا آنا ثابت ہوتا توایی کتاب (فوحات کمیہ ج٣ص٥١) يرمندرجه ذيل تصريح فرما كرمرزا قادياني اوران كے اذناب وانياب كي اميدوں پر ہمیشہ کے لئے یانی نہ پھیرجاتے۔جبیبا کہارشادفرماتے ہیں۔''فیما بقبی للاولیاء الیومر بعد ارتفاع النبوة الا التعريفات وانسدت ابواب الاواصر والنواهي فهرى ادعا مها بعد محمد عُلال فهو مدعى شريعة اوجابها الله سواء وانفق بها شرعنا

''لینی آج اولیاء کے لئے نبوت اٹھ جانے کے بعد بجرتعریفات کچھ ہا تی نہیں رہااور

امر ونواہی کے سب دروازے بند ہو بھے ہیں۔اب جو کوئی جمر طُلطُّیُم کے بعد امر ونہی کا مدمی ہو (جیسے مرزا قادیانی اربعین نمبر ۴ص ۲،۷) وہ اپنی طرف وی شریعت آنے کا مدمی ہے خواہ وہ وحی ہماری شریعت کے موافق ہویا مخالف۔

شخ اکبری اس عبارت نے اس امر کو بالکل واضح کر دیا کہ مرزا قادیانی اور ناظر صاحب کے بیان کردہ معنی نبوت تشریعی اور غیرتشریعی غلط ہیں۔ بلکہ آپ کے بعد ''ہر مدگی نبوت خواہ اس کی وقی پہلی وی کے مطابق ہو جے مرزا قادیانی غیرتشریعی نبی فرماتے ہیں یا مخالف۔ جے آپ تشریعی نبی فرماتے ہیں یا مخالف بنیز ناظر صاحب موصوف کے بیان کردہ معنی نبوت کے مراسر خلاف ہے۔ نیز امام عبدالوہاب نیز ناظر صاحب موصوف کے بیان کردہ معنی نبوت کے مراسر خلاف ہے۔ نیز امام عبدالوہاب شعرانی نے (الیواقیت والجواہر ۱۳۳۳ ہے) شخ اکبر کی مندرجہ بالاعبارت پرعبارت ذیل 'نہاں کان مکلفاً ضبیل یعنی دیوانہ ہے تو اس سے اعراض کن محبون وغیرہ نہیں تو ہم اسے تل کریں گے اورا گر مکلف نبیل یعنی دیوانہ ہے تو اس سے اعراض کریں گے ورائے کہ امام موصوف کی عبارت مندرجہ کی میں گوئی کوئی امام موصوف کی عبارت مندرجہ پہلے مدی کوئی امام موصوف کی عبارت مندرجہ کے مدی کوئی امام موصوف واجب النتیل قراردیتے ہیں۔ جیسا کہ شخ اکبر کی مندرجہ بالاعبارت کے مدی کوئی امام موصوف واجب النتیل قراردیتے ہیں۔ جیسا کہ شخ اکبر کی مندرجہ بالاعبارت کی امام موصوف کے اضافہ در جب التی قراردیتے ہیں۔ جیسا کہ شخ اکبر کی مندرجہ بالاعبارت کی امام موصوف کے اضافہ در جب التی الی ہوں۔ جیسا کہ شخ اکبر کی مندرجہ بالاعبارت کی امام موصوف کے اضافہ در جب التی الی ہوں۔ جیسا کہ شخ اکبر کی مندرجہ بالاعبارے۔

شخ اکبری مندرجہ بالا عبارت میں جب بدام طے کر دیا گیا ہے کہ ہر مدعی نبوت خواہ احکام جدیدہ لانے والا ہو و واہ پہلی شریعت کا تالع ہوکر دعوی نبوت کرنے والا ہو ۔ اصطلاح شریعت میں تشریعی نبی کہلاتا ہے تو ناظر موصوف کا عارف ربانی عبدالکریم جیلانی اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث د ہلوی نیز علام کھنوی کی انظمی کردہ عبارات میں انقطاع نبوت تشریعی کا بیمعنی بیان کرنا کہ آپ کے بعد عیسی علیہ السلام کے وغیر تشریعی نبی جو پہلی شریعت پرعامل ہو ۔ آسکتا ہے ۔ کتاب اللہ ، سنت رسول اللہ ، ابتماع امت نیز شخ آکبر کی مندرجہ بالا تصریح کے قطعا مخالف ہوئے کی وجہ سے نا قابل اعتبار ہے اور بیان بزرگان ملت پر امت مرزائیہ کی طرف سے علانیہ احکام شرعیہ کی فالفت کا جھوٹا الزام ہے ۔

اسی طرح مولانا می قد قاسم صاحب بی فی الالعلوم دیوبند کی غیر متعلقه عبارتوں کو اوّل آخر کا اسی کا مقلط میں پیش کرنے سے مولانا موصوف کے خلاف غلط بی پیسیلانا ہے۔جس سے ناظر موصوف کی دیانت کا پند چاتا ہے۔ ورنہ مولانا مرحوم کا مقصد آنخصرت کی الیّن کے کمالات

نبوت میں اس امر کا واضح فرمانا ہے کہ آپ کی فضیلت محض آخری زمانہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے نبیں ہے۔ بلکہ آخری زمانہ آپ کی وجہ سے تمام زمانوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ مولانا موصوف کا بہ ہر گز منشاء نہیں ہے کہ حضور کا لیا تم کے لیے بہ ہر گز منشاء نہیں ہے کہ حضور کا لیا تم کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کتاب (تحذیر الناس ص۱۰) پر خاتمیت زمانی کے متکر کو خود مولانا موصوف نے کا فرفر مایا ہے۔

مرزا قادیانی نبی ہیں گر جھوٹے

علاوه ازين آپ كارشاد وانه سيكون في احتى كذابون ثلغون كلهمر

یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (دواه مسلم " ﴿ قریب بے میری امت میں سے ہم ایک یکی گمان کرے گا کہ میں بول سے الکا کہ میں سے ہم ایک یکی گمان کرے گا کہ میں نبی ہول ۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہول ۔ میرے بعد کوئی نبی نبید اموگا ۔ ﴾

(روایت کیا اس کومسلم نے) کے مطابق جھوٹے نبوت کے دعویدار ضرور پیدا ہوں گے۔جیسا کہ مسلم کذاب، اسود علی ، عثار، بیان ابن سمعان رافضی ، یزیدا بن انسیہ خارجی ، محد علی باب ، بہاء اللہ وغیرہ۔ جیسے متنی (جموٹے مدعیان نبوت) پیدا ہوئے اور اپنے جھوٹے دعوی کی دنیا میں سزابھی پاگئے۔اسی گروہ میں مرزا فلام احمد قادیا تی بھی تھے۔جن کے کاذب، دجال، اور کاذب نبی ہونے میں حدیث نبی کا لیا کے مطابق کی مسلمان کونہ شک ہے نیا تکار۔ برادران اسلام اور مرزائیول سے آیک ورخواست

آخریس ہم امت مرزائیہ سے بادب درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ان معروضات پر بغور توجہ فرما کر امت اسلامیہ میں داخل ہونے کی کوشش فرما ئیں۔ضداور ہے دھرمی سے باذ آئیں۔ورنہ ''عدو مہیں ''تو درک اسف ہی میں پہنچا کردم لےگا۔ نیز برا دران اسلام کی ضدمت میں پہنچا کردم لےگا۔ نیز برا دران اسلام کی ضدمت میں پہنچا کردم لےگا۔ نیز برا دران اسلام کی ضدمت میں پہنچا کر اور کی کم کرزائی آپ کے پاس مرزا قادیانی کی بہنچ کے لئے آئے تو اس سے مندرجہ ذیل سوالات کا جوابت تحریبی طلب فرما ئیں۔تا کہ اسے پھرا تکار کرنے کی گنجائش باقی نہ درہ اور ان پی تحریری فرمداری کو موس کرے۔ورنہ '' واذا خواطب مد الجا ہلون قالوا باقی نہر سے علیمہ گیا تھیار کریں۔اگر سی ایک سوال میں بھی مرزا قادیانی جو سے فابت ہوں تو ان کی اپنی مندرجہ ذیل تحریر کے مطابق ان کا کسی معاملہ میں بھی اعتبار نہ ہوگا۔'' ظاہر ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹا فابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہریں رہتا۔''

## مرزائیوں سے چندسوال

ا ...... مرزا قادیانی نے لکھا تھا۔''میرے زمانہ میں دنیا کی تمام قومیں ایک مسلم قوم کی شکل بن جائیں گی۔'' (چشم معرفت ۲۲۲۴ بزرائن ج۳۲ س۲۲۲) کیا ایسا ہوگیا؟

۲ ...... مرزا قادیانی نے تکھاتھا کہ:''میرے زمانہ میں مکدرینہ کے درمیان ریل جاری ہوجائے گی۔'' (اعجاز احمدی ص ۴ برزائن جواص ۱۰۸) کیا میکام ہوگیا؟

۳ ...... مرزا قادیانی نے تکھاتھا کہ:''میں دجال کومسلمان بنا کرساتھ لے کر جج کروں گا۔''(ایام اصلح فاری ص سے ابززئن جہاص ۴۱۸) کیا ایسا ہوگیا؟

۳ ...... مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ:''میں مدینہ میں روضہ نبویہ میں دُن ہوں گا۔'' (ازالیص - پیم بڑزائن ج سم ۳۵ سے کہا ایسا ہوا؟

۵...... مرزا قادیانی نے لکھا تھا۔''عبداللہ آٹھم پادری پندرہ ماہ میں (۲رمتمبر ۱۸۹۴ء تک مرجائے گا)'' (جنگ مقدس ۱۸۸) کیاا بیاہوا؟

۲...... مرزا قادیانی نے لکھاتھا کہ:''مرزااحمد بیگ کی بیٹی سے میرا نکاح آسان پر ہو چکا ہے۔ دنیا میں اگر یہ بیوی میرے پاس نہ آئے تو میں جھوٹا۔'' (شہادۃ القرآن ص۸۰ نزائن ج4س ۳۷۷) کیا بیمنکوحہ مرزا قادیا نی کی پیشین گوئی کےمطابق ان کے گھر میں آگئیں؟

ے..... مرزا قادیائی نے لکھاتھا کہ:''مجھ سے خدانے فرمایا ہے۔''انہا اصر ک افا اردت شیشاً ان تقول للہ کن فیکون ہونے کا تھم دےگا تو فوراً ہوجائے گی۔'' (حقیقت الوجی ۵۰ انزائن ج۲۲س ۱۰۸) کیا الیادعو کا کسی

ہوئے کا سمورے کا نو نورا ہوجائے گی۔ از مطیعت انوناس ۱۹۵۵ مرزان کی ۴۴س ۱۰۸ کیا ایساد نول کی نمی نے کمیا ؟

۸..... مرزا قادیانی نے شائع کیا تھا کہ: ''مولوی نثاء اللہ اور میں ہم دونوں میں ہے۔ جو خدا کے نز دیک جمعوثا ہے وہ پہلے مرے گا۔''

(اشتہارہ ارپریل ک ۱۹ء، مجموعه شتہارات جس ۵۷۸) مرزا قادیانی ۲۷ رشک ۱۹۰۸ء کو وفات پاگئے اور مولوی ثناء الله صاحب آج نومبر ۱۹۳۳ء تک زندہ ہیں۔ پھرتم کومرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے میں کیا شبہہے؟

نوث: آیک آنه کانکٹ آنے پریدرسالد مفت رواند کیا جائے گا۔ مؤلف رسالہ ہذا سے طلب فرمائیں۔ نیز رسالہ شعبان المعظم اور شب برأت کے احکام ایک آنہ کا ٹکٹ آنے پر روانہ ہوگا۔



## بسعرالله الرحس الرحيد!

''الحمدللُّ الذي بعث الينا اشرف الرسل خاتم النبيين داعياً الىٰ اقوم السبل بلسان عربي مبين فصل اللَّه تعالیٰ عليه وعلیٰ اله وصحبه

اجمعين وعلى الذين اتبعواهم بأحسان الى يوم الدين

اما بعد! واضح ہو کہ اس زمانہ میں جب کہ تمام باشندگان ہندخصوصاً اہل اسلام چند در چند مصائب میں مبتلا اور نہایت اہم افکار میں مشغول ہیں اور ایک مشترک مقصد نے ہندواور مسلمانوں کو یا ہم متفق بنادیا ہے۔ بعض اسلام کا نام لینے والے مگر در حقیقت اسلام کے وثمن اپنی معاندانہ حرکات میں اسی طرح منہک ہیں جیسا کے تھے۔ان وشمنان اسلام میں مرزائی صاحبان کا نمبر شاید سب سے اوّل ہے۔ سبحان اللہ! مسلم وہندو باہم متفق شدند کیکن مرزائیان بااہل اسلام ہنوز جنگ باقی است۔

ناظرین کومعلوم ہوگا کہ مارچ ۱۹۲۱ء میں جوعظیم الثان جلسہ اہل اسلام کا خاص مقام قادیان میں ہوا اور نامور علمائے ہندوستان نے اس دار الکفر والکفیر میں کلمہ حق کو بلند کیا۔ کون مرزائی ہے جس کے سینے میں اس کا داغ نہ ہوا در جس کے دل میں اس کا خار حسرت نہ چہا ہو۔ جلسہ تو تخیر وخو کی بیزی شان و شوکت سے تم ہوگیا اور کسی مرزائی میں حتی کہ مرزا قادیائی کے فرزند ار جہندا دو طیفہ فائی مرزا محمود میں جرأت نہ ہوئی کہ گھرسے باہر نکلتے اور علمائے اسلام کے مقابلہ میں آتے۔ البحة جلسہ کے بعداب اپنے گھروں میں بیٹھ کر زمین آسان کے قلابے ملارہے ہیں اور رسالے کھی کلی کر مین آسان کے قلابے ملارہے ہیں اور رسالے کھی کلی کو کسی منظور ہیں۔ چنا نچہ فی الحال ایک رسالہ موسوم بر''خاتمہ میں آئی'' میاں اللہ دونہ صاحب قادیائی نے شائع کیا ہے جو اپنا نام اب عمر مطابق بیتحد یدی ہے کہ اسلام جوری تک اگر علائے اسلام اس کا جواب نہ شائع کریں تو پھر ہمیشہ مطابق بیتحد یدی ہے کہ اسلام جوری تک اگر علائے اسلام اس کا جواب نہ شائع کریں تو پھر ہمیشہ کے لئے حیات میں کے لئے حیات میں کے ایک دریا ہے۔ الاسلام لا ہور جواصلی مخاطب اس رسالہ کے ہیں۔ انہوں نے فی الفور حسب ذیل انجن تائید نے الاسلام لا ہور جواصلی مخاطب اس رسالہ کے ہیں۔ انہوں نے فی الفور حسب ذیل اعلان اپنے درسالہ تائید الاسلام الا ہور جواصلی می طب اس میں شائع کردیا ہے۔

ا المجمن تائیدالاسلام سے کئی رسالے اثبات حیات سے علیہ السلام میں اور کئی رسالے رو وفات سیح علیہ السلام میں اور کئی ان کے رفع کے ثبوت میں گئی ان کے نزول کے بیان میں شائع ہو چکے ہیں۔اللہ دینصاحب نے کسی کا جواب نہ دیا۔صرف ان کی تقریر قادیان کا جواب دیناچہ معنی۔ ' رادران اسلام! قادیان سے ایک چینج موسومہ' فاتمہ سے آسانی' میرے نام رجٹری ہوکرآ یا ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کا جواب اسلام جوری ۱۹۲۲ء تک دو چینج کیا ہے ایک ذخیرہ خرافات اور ہفوات الجا ہلین اور سراسر حضرت عینی علیه السلام کی چک اور ہر حتی کیا ہے ہے۔ میاں اللہ دندصا حب کا دعوی قویہ ہے کہ حیات سے کی تر دید کر کے وفات میں فابت کروں گا اور خاکس اس کے دلائل کا (جو پہلے انجیل اور پھر قرآن اور احادیث نبوی سے پیش کئے گئے تھے) جواب دوں گا۔ گرمیاں اللہ دند صاحب نے میری ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ البت علمائے اسلام جو کہ جلسے قادیان میں شامل تھے اور جنہوں نے تقریریں کی تیس۔ ایک ایک کانام لے کر چک آئی اور اور خلاف تہذیب الفاظ استعال کر کے اپنانامہ انجال سیاہ کیا ہے اور 'میں اکوم علماء امتی فائحذ لیے '' یعنی جس نے میری امت کے ملاء مامتی فائحذ لیے '' یعنی جس نے میری امت کے ملاء کی عربی علماء کی میری جت کی میری حت کی میری عزت کی امیری عزت کی میری عزت کی امیری عزت کی میری عزت کی عزت کی عزت کی میری عزت کی میری عزت کی عزت کی عزت کی عزت کی میری عزت کی عزت کی

ارشاد نبی کریم کالٹینم کی خوب مخالفت کی ہے۔ خاص کر میرے پر بہت ہی دل کی بھڑاس نکالی ہے اور دل کھول کر چنک آمیز خلاف تہذیب کلمات منہ سے نکالے ہیں اور اصل مضمون زیر بحث حیات ووفات سے گریز کر کے یہودیا نہ طرز ۲ سوالات من گھڑت ایجاد کر کے جواب طلب کیا ہے پیش نہیں کیا۔ جس میں کھا ہو کہ حضرت سے علیہ السلام کی موت وار دہوگئ ہے یا خدا تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو مار دیا ہے۔ ہاں بالکل جھوٹ بلادلیل کھوڈ یا ہے کہ علی کے اسلام حیات سے خابت نہ کر سکے۔ کو مار دیا ہے۔ ہاں بالکل جھوٹ بلادلیل کلھوڈ یا ہے کہ علی کے اسلام حیات سے خابت نہ کر سکے۔ میاں اللہ دنہ صاحب کو واضح ہو کہ انجمین تا ئیدالاسلام لا ہور کی طرف سے ان کے چینے کا جواب میاں اللہ دنہ صاحب کو واضح ہو کہ انجاب دیا جواب موصول مول گھا۔ گھا۔ گھا۔ کہ جواب آنے کہ جواب موصول دیا جا گا آپ کا جواب موصول ہوگا۔ گھر پہلے آپ ذیل کے سوالات کا جواب دیں ۔ آپ کے جواب آنے پر ہرسوال کا جواب دیا جا گا۔

ا...... آپ نے ص۸ پر لکھا ہے کہ جس وقت یہود نامسعود بیسوالات میچ سے کریں گے تو میچ کیا جواب دیں گے۔آپ کے اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ سائل یہودی ہے۔ آپ سائل کا نم بہتادیں۔

، ..... طلیفه صاحب قادیانی کی اجازت سے بیٹ بیٹی دیا ہے یا خود بخود۔

۔۔۔۔۔۔ جناب اکمل صاحب،سید سرورشاہ صاحب، میر قاسم علی صاحب وغیرہم کےمشورہ سے پیزا بے سوالات کئے ہیں۔ ۸..... جوابات یبود یوں کی کتاب سے دیئے جائیں یامسلمانوں کی کتابوں سے۔ جواب کا منتظر پیر پخش سیکرٹری انجمن تا ئیدالاسلام!''

اس مضمون کے بعداب کی وجاجت میاں اللہ دقتہ کے رسالہ کا جواب کھنے کی نتھی۔
گر چونکہ حضرت اقدس مخدوم ومطاع مسلمین جناب مولانا سید مجمع علی صاحب مولگیری وامت
برکاتیم وعمت کو بھی مخاطب بنایا گیا ہے۔ اس لئے خانقاہ دین پٹاہ رحمانی سے ایک رسالہ بنام
''رسائل لا فائی'' شائع کر دیا گیا۔ جس میں علاوہ دوسری مفیداور کا راتہ دبا توں کے ان چودہ کتب
ورسائل کے نام مع مختصر کیفیت درج کی گئی ہیں۔ جوعلائے اسلام کی طرف سے حیات سے علیہ
السلام کے جوت میں شائع ہو بچے ہیں۔ جن کے جواب سے تمام مرزائی عاجز وساکت ہیں۔ ان
میں بعض کتب وہ ہیں جو خودم زاغلام احمد قادیانی کی زندگی میں شائع ہوئیں اوروہ ان کا جواب نہ
میں بعض کتب وہ ہیں جو ان کے خلیفہ اول کیم نورالدین قادیانی کے وقت میں شائع
ہوئیں اوروہ بھی ان کے جواب سے قاصر ہے۔

حق توبیہ کراب مسئلہ حیات ووفات سے علیہ السلام پرلب کشائی مرزائیوں کے لئے بالکل خلاف حیاوانساف سے ستا وقتیکہ وہ ان چودہ کتب کا جواب ندر ہے لیں جن میں زبردست براہین و دلائل آیات قرآنیہ واحادیث نبویہ سے حیات مسیح علیہ السلام طابت کی گئی ہے اور مرزا قادیائی اور مرزا تادیائی اور مرزا تادیائی کا خواب نے جس قدر دلائل وفات سے علیہ السلام کے متعلق پیش کئے سے سب کا شافی وکا فی جواب دے کرروز روشن کی طرح وکھا دیا گیا ہے کہ حیات سے علیہ السلام کا محکر نہ صرف ایماع تعلق کا مخالف بلکہ در حقیقت خدا اور خدا کے رسول خاتم الانبیا عمالی کا کمذب ہے۔

رسائل لا فانی میں سوسے زائد ان کتب ورسائل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جن میں مرزائیوں کے فانہ ساز پیٹی بر مرزافلام احمد قادیائی کا کذاب و دجال ہونا اورخودای کے قول سے اس کا بدسے بدتر ہونا فابت کیا گیا ہے اوران کتب کا بھی کوئی مرزائی با وجودایں ہم مشق یا وہ گوئی جواب نییں دے سکا۔ مرزائیوں کوشم کرنا چاہئے۔ اب وہ کس منہ سے مسلمانوں کے سامنے یہ لاف وگڑ اف بکتے ہیں۔ 'فاعنبروا یا اولی الاصاد

الغرض! اب اس رسالہ نوزائد کی طرف توجہ کرنے کی بالکل حاجت نہ تھی۔ کیونکہ جواب کافی بلکہ اکفی ہو چکا تھا۔ لیکن محض اس خیال سے کہ ناواقفوں کو ہیہ کر بہکایا جائے کہ ہمارے بہتر مطالبات کا جواب نہ دیا گیا۔ بیرسالہ ہدییہ ناظرین کیا جا تا ہے۔جس میں ایک مکت ہےاور دولطیفہ اوراکیٹ خاتمہ۔

> اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

## نكته يعنى ايك نهايت ضروري بات

جومرزائیوں کے مقابلہ میں ہمیشہ یا درکھنا چاہئے یہ ہے کہ مرزائیوں کا ایک خاص کید ہے جوانہوں نے اپنے خان کا ایک خاص کید ہے جوانہوں نے اپنے خانہ ماز بیٹی برے سیکھا ہے کہ بھی حیات ووفات سے علیہ السلام کے مسله کی چھیڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان مباحث کو مرزا قادیانی کی ذات سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ ان مباحث میں مسلمانوں کو مشخول رکھ کریہ موقع نہ دیں کہ مرزا قادیانی کے حالات سے ان کو واقعیت ہواوراس کی دجالیت پریدہ پڑارہے۔

الغرض بالفرض کفرض المحال تے علیہ السلام کی وفات مان کی جائے اور تمام دلاک قرآن وصدیث سے آگئو میں بالفرض کفر آن وصدیث سے آگئو تک بندوت اور پی بھی تشلیم کرلیا جائے۔تسلیم المکذ وبات کر نعوذ باللہ نبوت حضرت محمد کاللیا با تم تاہیں ہوئی تو اس سے رہے کو کر فابت ہوسکتا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیا فی جوالیہ محمود اور محال درخود اپنے اقوال وافعال کی رو حجموثا اور محارد غاباز نا خداتر سے خدا کے نبیول کی تو بین کرنے والا اور خود اپنے اقوال وافعال کی روسے بدتر محمد محمد محمود بن جائے اور خداکا نبی ورسول ہوجائے؟

مان لوکدایک باوشاه مرگیا اوراس کا تخت خالی ہے اور بادشاہت کا سلسلہ بھی بندنیس ہوا تواس سے رینتیجہ کیونکر نکلے گا کہ فلال چہاریا بھٹگی جس میں نہمی قسم کی لیافت ہے نہ قابلیت ۔ بلکہ تمام وہ باتیں اس میں موجود ہیں جو منصب بادشاہی کے منافی ومخالف ہیں۔اس بادشاہ کا قائم مقام اور تاج شاہی کا شتحق وما لک ہوجائے۔

> کس نیاید بزیر سایه بوم ورها از جهانِ شود معدوم

لبندا ہرمسلمان پر لازم ہے کہ جب کوئی مرزائی ان سے حیات وفات یا ختم نبوت کی بحث کرنا چاہتو اس سے کہد دیں کہ ان مسائل پر بحث اس وقت ہوگی جب تم مرزا قادیانی میں اوصاف نبوت ثابت کردواور شریعت ربانی کی طرف سے مرزا قادیانی پر جوفر دجرم لگائی گئی ہے۔ اس کی صفائی پیش کردو۔ 'وائی لہد ذلك ''

مرزاغلام احمد قادیانی کے اوصاف ندکورہ خصوصاً ان کے جھوٹ بولئے اور انبیاء عیبم السلام کی تو بین کرنے کے واقعات معلوم کرنے کے لئے منجملہ زائداز یکصد رسائل کے جوخانقاہ عالیجاہ رحمانی سے شائع ہو چکے ہیں۔اس وقت صرف دورسالوں کا نام لکھا جاتا ہے جو ہر مخض خصوصاً مرزائی صاحبان کو صرف محصول ڈاک کا کلٹ بیجنے سے بلاقیت بل سکتے ہیں۔اوّل آئینہ کمالات مرزادوم چینج محمد یه وصولت فاروقیه \_ پههلالطیفه کیعنی الله دنه صاحب کے2 مصطالبات

الله دنته صاحب نے کمال بیرکیا ہے کہ چیر بخش صاحب سیکرٹری انجمن تا ئیدالاسلام کی مطبوعہ ۲ اصفحہ کی تقریبہ میں سے ایک ناتمام کلؤاص ۵ سے قال کر کے اس پڑتھن بے مغز و بے معنی ۲ کے سوالات قائم کرویئے ہیں۔ بس یکی دوبا تیس پورے رسالے کی کا نئات ہیں۔ مسافکا ہمیں ۔ مرت تقدیم کی سافکا ہمیں۔ مرافکا ہم

پہلے مکڑے کی حقیقت

یہ ہے کہ پیر بخش صاحب نے اس آیت سے حیات میں علیہ السلام کو ثابت کیا ہے۔
''وصا قتلوہ وصا صلبوہ ولکن شبله لهم وصا قتلوہ یقیناً بل دفعہ اللّٰه المیه

﴿ نبین قُل کیا یہودیوں نے عیسیٰ کو اور نہ صلیب دی ان کو وکیس مشابہ کردیا گیا۔ (عیسیٰ کے ایک دور احْض) یہودیوں نے عیسیٰ کے ایک دور احْض) یہودیوں نے عیسیٰ کو یقین کے ساتھ بلکہ اٹھالیا عیسیٰ کو اللہ نے این طرف۔ ﴾

قرآن شریف میں ہے۔' ویقتلون النبیین بغیر حق''اور' وقتله هر الانبیاء بغیر حق''کینی بیود یول نے نبیول کو آگیا تھااور خاص سرورانمیاء گائیا کا کے لئے

زنده کیا جاؤں اور پھرقتل کیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں اور پھرقتل کیا جاؤں۔

الله دنة كااعتراض السمقام پربيہ۔

الال ..... تو '' رفع الیٰ السهاء بجسده العنصری '' کے الفاظ آیت متذکره بالامیں دکھا و ور نہ کذب بیا فی اور دھوکا دبی سے بچو۔ اب لے دے کر رفعہ پر ربی کہ رفعہ آسان پر موتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں تو رفعہ کے ساتھ الی السماء موجو دنہیں اور اگر ہو بھی تو تب بھی کوئی مخض رفعہ کے ہونے سے آسان پرنہیں جاسکا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث درج کرتا ہوں۔
''دند تا دید اللہ مدید میں اللہ مالہ اللہ اللہ اللہ مالہ مثال کے طور پر ایک حدیث درج کرتا ہوں۔

''اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة رواه النرائط فـ مكارم

الاختلاق عن ابن عباش " مُرْاكُطی اپنی کتاب مكارم الاخلاق میں ابن عباس سے روایت كرتا ہے كہ جب بنده تواضع كرتا ہے تواللہ تعالی اس كوسا تو يس آسان پراٹھا كرلے جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو ( كنزالعمال ج ٢٠٠٥)

اگرچہ جاری تقریر بالا کے بعد اس اعتراض کی کچھ وقعت نہ رہی۔ کیونکہ جارا استدلال صرف رفع کے لفظ سے نہیں ہے۔ گر پھر بھی چندلطا نف اس کے علاوہ علی اغلاط کے حسب ذیل ہیں۔

ا سس بیر کہنا کہ بجسدہ العصری کا لفظ آیت میں ہیں،معلوم ہوا کہ اگر صرف بجسدہ کالفظ افید فیصری کے ہوتی۔ جب بھی مرزائی ندہ استے اور میں کہتا ہوں کہ بالفرض بیالفاظ بھی ہوتے تب بھی مرزائی ندہ انتے جیسی تاویلات بدتر ازتح بیفات مرزائیوں کا خاند ساز تی فیم کیا کرتا ہے۔ ان کا دروازہ تواب بھی بند ہوتا۔ کہدیتا کہ جسد عضری کے ساتھ زندہ آسان پراٹھائے جانے کا مطلب ہیہ ہے کہوہ زندہ صلیب سے اتار لئے گئے اوران کے جسد عضری کو بیر فعت حاصل ہوئی کے صلیب پرمرنا جومنافی شان نبوت ہے اس سے بچالیا گیا۔ چنانچہ بھی اس کا قول بھی ہے۔

مرزائیوں کی بیہ باتیں کفار مکہ کی باتوں کے مشابہ ہیں کہ وہ رسول خدا مگالٹینے سے کہتے سے کہ کصی کلھائی کتاب آسان سے اتر آئے۔آپ ہمارے سامنے آسان پر چڑھ جا کیں وغیرہ وغیرہ ۔ تو ہم آپ کو نمی مانیں، خدانے فرمایا کہ بیہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہوجا کیں تب بھی بیہ مانے والے نییں ۔ بچ ہے جب دل سیاہ ہوجا تا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے۔

اس ایک روایت جو پیش کی ہے کہ اس میں رفع سے بلندی رتبہ مراد ہے۔
(قطع نظر اس سے کہ اس روایت کی صحت ثابت نہیں کی ) ایک عجیب کارروائی ہے۔ کی قریند کی وجہ سے کسی فقط کے کہیں معنی بجازی مراد ہوجا نیں تو کیا وہ لفظ اس معنی بجازی مراد ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے بیسے کوئی شخص کہے کہ لفظ اسد کے معنی شیر کے نہیں بلکہ بہادر آ دی کے ہیں۔ اور مثال میں یہ مقولہ پیش کر دے رایت اسد ایر می لیوں کے ایس کے کہ اور کہ بھی معنی شیر کے نہیں بلکہ بہادر آ دی کے ہیں۔ اور مثال میں یہ مقولہ پیش کر اس کے کسی معنی معنی ایر میں بیل کا اس کے کسی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس مقولہ میں شیر کے نہیں ہیں اور بیل فقط بھیشہ بہادر آ دی ہی کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس مقولہ میں بہادر آ دی ہے گئے۔

بالکل ای طرح کنز العمال کی روایت فی کوره میں رفع کے معنی رتبہ کی بلندی کے بجاز أ

بوجہ قر ائن کے لئے گئے ہیں۔ تجملہ اور قر ائن کے ایک بہت بڑا قرینہ ہے۔ خواہ وہ روایت ہے جو

کنز العمال میں روایت فہ کورہ کے بعدی علی الاتصال فہ کور ہے۔ وہی ہؤہ 'من یتواضع للله

درجة بدفعه الله درجة حتیٰ یجعله فی علیین "اس روایت میں صاف درجہ کا لفظ

فہ کور ہے اور قاعدہ مسلمہ ہے کہ الحدیث' یسفر بعضه بعضا "گرمیال اللہ دنتہ نے اس

حدیث کو قل نہ کیا۔ اب بتا و کہ دھوکا وہ بی ہے جوتم نے کی یا وہ جوتم مسلمانوں پر تہمت رکھتے ہے؟

حدیث کو قل نہ کیا۔ اب بتا و کہ دھوکا وہ بی ہے جوتم نے کی یا وہ جوتم مسلمانوں پر تہمت رکھتے ہے؟

کو تکر فابت کئے جاتے ہیں اور محن بجازی کس کو موضوع لہ اور مستعمل فیہ میں کیا فرق ہے۔ محن شیق گیوں ہے۔ محن سیق گیوں ہے۔ محن شیق گیوں ہے۔ محن سیق گیاں ہے۔ محن سیق گیوں ہے۔ محن سیق ہے۔ محن ہے۔ م

راقم حروف سے اورا یک مرزائی ہے ای آیت کے متعلق گفتگو ہوئی۔ مرزائی صاحب کہنے گئے کہ قرآن میں رفع کا لفظ جسم کے اٹھانے کے لئے اگر کہیں بھی دکھا و پیجئے تو میں مان لول گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاجسم اٹھالیا گیا۔اس ناچیز نے بیآییت پڑھی 'ودفعنا فوقکھ الطود ''لیخی ہم نے تم پرکوہ طور کواٹھایا۔ مرزائی صاحب نے فرمایا کہ کوہ طور توجسم بیجان ہے۔ کہیں جاندارجسم کے لئے بیافظ دکھاہیۓ۔تو میں ضرور مان لوںگا۔نا چیز نے بیرآیت پڑھی۔ ''ودفع ابویله علیٰ العوش ''کینی ایسف نے اپنے ماں باپ کوتخت پراٹھایا۔'' فبہت الذی کھر ''

۳ ...... بیر کہنا کہ اب لے دے کر رفعہ پر رہی کہ رفعہ آسان پر ہوتا ہے۔ کس قدر ابلہ فریب بات ہے۔ کس نے کہا کہ رفع کے معنی آسان پر اٹھانے کے ہیں اور کس نے کہا کہ صرف رفع کا لفظ مداراستدلال ہے۔ رفع کے معنی تو اونچا کرنے کے ہیں۔ آسان پر اٹھانا الیہ کے لفظ سے منہوم ہوتا ہے۔ جس کی توضیح احادیث میں ہے۔

ابھی لطائف اس اعتراض کے بہت ہیں۔ گرنمونہ کے لئے اس قدر کافی ہے۔ دوسر کے گڑے کے اس قدر کافی ہے۔ دوسر کے گڑے کی حقیقت یہ ہے کہ پر پخش صاحب نے اس آبیر کیدسے حیات سے علیہ السلام ثابت کی ہے۔ 'وان میں اہل الکتاب الالیومنین بله قبل صوتله '' وارٹیس اہل کتاب

میں سے کوئی مگر یہ کہ ضرور آخرورا بمان لے آئے گا عیسی پران کے مرنے سے پہلے۔

یہ آیت بھی صاف بتارہی ہے کھیلی علیہ السلام ابھی مرینہیں ہیں۔ان کے مرفے سے پہلے یہودیوں کا ان پر ایمان لا نا ضروری ہے۔اب رہی یہ بات کہ وہ مرینہیں تو کہاں ہیں اور دنیا میں کیوکر آئیں گے اور یہودی ان پر کیسے ایمان لائیں گے۔بیسب با تیں احادیث میں فیکور ہیں۔یہ سے حدات کی دلیل ہے۔

وقيقته

اس مقام پرتین چزیں جداجدا ہیں۔اوّل، سے علیہ السلام کا زندہ ہونا۔ دوم، سے علیہ السلام کا زندہ ہونا۔ دوم، سے علیہ السلام کا زندہ مج جسم آسان پراٹھالیا جانا۔ سوم، پھر دوبارہ ان کا دنیا بیس نازل ہونا۔ آیات قرآنیہ بیل چیز تو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور دوسری اور تیسری چیز آیات قرآنیہ بیل اس وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔البتہ اصادیہ سے جمد بیس جوحد قواتر کو پینچ گئی ہیں۔البتہ تفسیل وقوضی کے ساتھ نہوں چیز وں میں پھر قرق نہیں وقوضی کے ساتھ نہوں چیز وں میں پھر قرق نہیں کرتے اور عجب خلط محث کر دیتے ہیں۔ جہاں حیاث سے علیہ السلام کے جوت میں کوئی آیت پیش کی گئی تو فوراً کہدا مجھتے ہیں کہ اس میں آسان کا لفظ تو ہے نہیں۔اس میں دوبارہ نزول کا توذکر پیش کی گئی تو فوراً کہدا مجھتے ہیں کہ اس میں آسان کا لفظ تو ہے نہیں۔ اس میں دوبارہ نزول کا توذکر بیش سے بیس نہیں۔ بیسب اس ہے تبیری کا نتیجہ ہے۔

اب سنے اللہ دنہ صاحب اس پر کیا اعتراض کرتے ہیں اور کیے نفیس بہتر مطالبات قائم فرماتے ہیں۔ میں ان کی پوری عبارت سے بلفظ قش کئے دیتا ہوں۔ اگر چیفنول طول ہوگا۔ گر ناظرین کواس قدر تو معلوم ہوجائے گا کہ حیات سے علیہ السلام کے مسئلہ نے مرزائیوں کو کس درجہ سراسیمہ وپراگندہ کر دیا ہے اوراس مسئلہ پروہ قلم اٹھاتے ہیں توان کے دماغ کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ان بہتر سوالات کا مختفر مختفر جواب بھی حاشیہ پر انشاء اللہ تعالیٰ دے دیا جائے گا۔

دوسری دلیل جوآپ نے اپنی تقریر کے صب میں درج فرمائی ہے وہ آپ کی وہی پرانی رام کہانی ہے۔ یہ وہ تا پہلی جس کوائل صدیث کے ایٹر ووکیٹ محمد حسین بٹالوی نے لدھیا نہیں حضرت اقدس کے سامنے پیش کرنا چاہا تو ایک خفس احمدی لے ہوگیا۔ پھراسی آیت کو محمد بشیر سہوانی نے وہ کی میں پیش کرنا چاہا تو لوگوں نے اس کا ساتھ کے نددیا۔ کیوں وہ جانتے تھے کہ بیر آیت پیش کرنے سے ہم اعتراضات کا یوں بے طرح تختہ مشق بنیں گے کہ بدروسیاہی سے جو لک دار پالس سے کم نہیں۔ الیٰ یوم القیاصل وہوئے نہیں دھلے گی۔ وہ تمام اعتراضات آج ہدید ناظرین کے دیتا ہوں۔ وہ الله التوفیق!

آپ (لینی پیربخش صاحب) فرماتے ہیں۔اسی حیات کے کی تقدیق قرآن شریف بھی فرما تاہے۔' وان میں اہل الکتاب الالیؤمنی بند قبل موتد ''لینی کوئی اہل کتاب الالیؤمنی بند قبل موتد ''لینی کوئیسی ہوئے۔ آسان پرا تھائے گئے ہیں اورکوئی اہل کتاب لینی مہود اور نسینی علیہ السلام نصاری سے نہوگا کوئیسی علیہ السلام کے مرنے سے پہلے میسی پر ایمان نہ لائے اور عیسی علیہ السلام اس پر قیامت کے دن گواہ ہوگا۔

(انوظ سلم ۱۱ تا اسلام کے مرفی سے کوئیسی کی ایمان نہ لائے اور عیسی علیہ السلام کے مرفی سے نہوگا کوئیسی ک

ل پیش کرنا چاہاس پرتوالک شخص مرزائی ہوگیا اور شاید پیش کردیتے تو سارالدھیانہ مرزائی ہوجا تا۔لعدتہ اللّٰه علی الکاذبین ۔

لے مطبوعة تحریرات کے خلاف بھی جھوٹ ہولتے ہوئے تم کوشم نہیں آتی۔ خیربہ توسنت تہارے تغییر کی ہے۔ رسالہ الحق الصرح مطبوعہ انصاری دہلی دیکھو۔ جناب مولانا محمد بشیرصاحب مرحوم نے بیآ یت پیش کردی تھی۔ پوری تقریران کی رسالہ فدکورہ میں درج ہے۔ جس کوس کر مرزا غلام احمد قادیا فی ایٹ عزیز کی بیاری کا جھوٹا بہا نہ کر کے دہلی سے بھاگ گیا۔ غضب تو بہ ہے کہ تم خودا پنے پیغیر کی چھوائی ہوئی روئیداد مباحثہ دہلی کے بھی خلاف لکھ رہے ہو۔ ویکھوالحق مطبوعہ قادیان۔

سی بیروسیای تمہارے پینجبراوراس کے دونوں خلیفہ کے لگ چکی ہے۔اس سے تم کو نجر بہہے۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ اوّل تو آپ نے ترجمہ ہی نہایت غلط کیا ہے۔ واللہ اعلم آسان پر اٹھائے گئے کس آیت کا ترجمہ لے ہے۔ خیر بہر کیف پچھے بھی ہو ہمیں آیت کا ترجمہ منظور سی ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ نزول میچ کے وقت سے لے کران کے مرنے تک تمام میمود ونسار کی کا ان پرائیان لا ناضروری ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے آپ سے بید بوچھتا ہوں کہ جب تمام میمود فوق الذین

کھروا الیٰ یوم القیاصة "کی پیش گوئی سے کس طرح پوری ہوگی۔ جب کہ اُن تاکید بیاور نون گفتیلہ ہے اور نون گفتیلہ شاذ و تا در کے طور پر بھی یہود کو باہر نہیں رہنے دیتا۔ دوسری بات جو میں آپ سے دریا فت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نزول میں کے وقت اگر یہود نامسعود بغیر کسی قتم کی حیل وجت کے اس کو قبول کرلیں گے تو کیا سے وجہ ہے کہ وہ اب قبول نہیں کرتے۔ آپ تو اس بات کا جواب جب دیں گے اور جو بھی دیں گے اس وقت انشاء اللہ تعالی خور کیا جائے گا۔

نی الحال یہودیوں کا جواب درج کرتا ہوں وہ اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ سلاطین باب درس گیارہ میں کھا ہے۔ ''ایلیاہ بگولے میں ہوکر آسان پر جاتا رہا'' اور ایلیاہ کی نسبت ملاکی نبی نے اپنی کتاب کے باب ورس میں یوں چیش گوئی کی ہے۔ '' دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن آنے سے میں ایلیا نبی کوتہ ہارے پاس جیجوں گا۔ سوجب تک ایلیاہ نہآئے میں مسیح کا آنامحال بلکہ بعیداز خیال ہے۔'' باز آ مرم برسر مطلب۔ اب میں یو چھتا ہوں کہ اگر مسیح علیہ

ل بیتو ترجمہ نہیں مطلب کے لفظ سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تم کوتر جمہ ومطلب کا فرق بھی معلوم نہیں تو مصنف بننے کی ہوں کیوں ک

ع منظور کیوں نہ ہوتا پر بخش صاحب نے اس کو ہائیل سے ثابت کر دیا۔جس پر ایمان رکھنے کی تمہارے پیٹجبر نے تاکید کی ہے۔

سم بیپیشین گوئی تواس حالت میں پوری نہ کہی جائے گی کہ تبعین اور کافرین دونوں موجود ہوں اور کافرین دونوں موجود ہوں کافرین یونوں میں موجود ہوتا ہوں کی خوص کافرین کی گئی ہے۔ کہ اور جب کہ دونوں فرقہ موجود نہ ہوتو پیشین گوئی کے پورے ہونے میں کیا خلل؟ ذرا ہوش کی ہاتیں کیجئے۔ پھرالی کے اور التعام مالفظ بمعنی ابدا بھی مستعمل ہوتا ہے۔ تحدید خاص مقصود نہیں ہوتی۔

سے ایسے امور کی وجہ وہی شخص پوچوسکتا ہے جو خدا اور خدا کی قدرت ومشیت پرایمان رکھتا ہو؟ اور پھریہاں تو خاہری وجہ بھی موجود ہے۔ یعنی ان کے زول کا مشاہدہ۔ السلام بقول آپ کے آسان سے تشریف لے آئیں تو یہودی تو بقیناً لے نہیں مانیں گے۔ کیونکہ وہ اب تک الیاس کا انظار کررہے ہیں اور تخت مضطر ہیں کہ دیکھیں وہ کب آسان سے اتر ہے۔ اب اگر شخ آسان سے اتر یہ اور تخت مضطر ہیں کہ دیکھیں وہ کب آسان سے اتر یہ اور تخت مضطر ہیں کہ دیکھیں ہوجائے گا کہ ایلیاہ بقیناً بقیناً آسان می پرگیا ہے اور منقریب آئے گا۔ کیونکہ شخ جوآسان پر سے آگیا ہے۔ اب اگر یہود یوں نے وہی سلاطین کی پیش گوئی پیش کی کہتم کو تو ایلیاہ کے بعد آنا تھا۔ پہلے کیوں آگئے تو وہ کیا جواب ویں گے۔ نیزا گر کہیں کہ تمہاری بابت تو یعیاہ نی نے اپنی کتاب کے باب کے درس کا میں یوں پیشین گوئی کشی کہ: ''ایک کنواری حا ملہ ہوگی اور بچہ جنے گی اور اس کانام عمانو کیل رکھے گی۔''
آپ بجائے کنواری کے پیٹ سے نکلنے کہ آسان سے کیسے تشریف آور ہوئے۔ اب اگر شخ علیہ السام اپنی آ مداولی کا ذکر کریں تو ان کا تما یکیاہ کا صاب کے۔

اب بتاؤم کے علیہ السلام یہودیوں کو کیا جواب دیں گے۔ آخروہ بھی دماغ سے رکھتے ہیں اوران میں عقل بھی ہے۔ قصہ مختراب میں پوچھتا ہوں کہ سے علیہ السلام یہودیوں سے کس طرح جان چھڑا کئیں گے اوراگر یہودیوں نے کہا کہ جائے آپ واپس تشریف لے جائے اور براہ نوازش ایلیاہ کو جیجے ۔ کیونکہ سلاطین سے ثابت ہے کہ وہ بھی آسان پر ہے اوراگرتم خود آسان بسا آگے ہوتو وہ کیوں ٹیس آسکتا۔ لہذا اب آپ جائے اورائیس بھی دیجتے۔ بعد میں اپ اپنو وقت پر تشریف لائے لیکن یادر کھئے آپ کی نبیش گوئی ہے کہ وہ کواری کے وقت پر تشریف لائے لیکن یادر کھئے آپ کی نبیت یسعیاہ نبی کی پیش گوئی ہے کہ وہ کواری کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ لہذا اگر آپ آسان سے آئیں گوتو تب بھی قابل قبول نہ ہوں گے۔ کیونکہ

لے بیبودی یقییتاً یقییتاً مان جا ئیں گے کہان کا عقیدہ نزول الیاس علیہ السلام کا غلط تھا اور ان کی ہائبل محرف تھی۔

ع آمدالملیاہ کا سوال یہودی ہرگز نہ کریں گے۔ کیونکہ ان کو بائیل کے محرف ہونے کا یقین ہوجائے آ یقین ہوجائے گا اور بالفرض تمہارا جیسا کوئی یہودی بیسوال بھی کریے تو مسیح علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے بے حیا تو بائیل کا حوالہ میرے سامنے دیتا ہے۔ جس کا محرف ہونا علمائے اسلام نے ایسے زبردست دلائل سے ثابت کردیا تھا کہ تیرے اسلاف سب مبہوت ہوگئے تھے تو اس جواب سے وہ یہودی کس طرح جان چھڑائے گا۔

سع یہاں سے لے کربہت دورتک مکرراورفضول با توں کےعلاوہ خدا کے نبی اولوالعزم حضرت سے علیہ السلام کی تو ہین کی گئی ہے۔جس کے جواب میں ہم بھی کہیں گئے کہ جسزاك اللّٰہ جذاء وافعاً! آپ کے لئے کواری کے پیش سے نکلنا مقدر ہو چکا ہے اور اگر کہو کہ میں وہی میتے ہوں جو اب سے اعلاء کر اور کی گئے ہوں جو اب سے اعلاء کرا ہے اعلاء کر ایکیاہ کرتے آئے سے کہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا کہ کہا ہوں کہا ہے کہا تھا کہ کہا ہوں کہا ہم کہا ہوں کہا ہم سلاطین اور یسعیا ہ اور ملاکی نجی کی کما ہوں کو جلالے دیں۔ سلاطین اور یسعیا ہ اور ملاکی نجی کی کما ہوں کو جلالے دیں۔

نیز بتاؤکہ آ مداولی میں اگرتم ہی مریم کے پیٹ سے نکلے تھا تہ ہمارے لئے میکہ نبی نے اپنی کتب کے باب اس میں استعاد نے باب اور دور میں اور برمیاہ باب اور س میں سنتھے۔ البذا آپ کے لئے عادل باوشاہ کھا ہے۔ اس لحاظ ہے بھی آپ آ مداولی میں قابل قبول سی ہے۔ ورند ابھی صلیب پر سیخ بہتر یہی ہے کہ آپ براہ نوازش تشریف لے جائے کہ فیراسی میں ہے۔ ورند ابھی صلیب پر سیخ وری کے اور سے اور ایلیاہ کو تیجے تاوہ آپ کا راستہ صاف دیں گاور کے۔ آپ جائے اور ایلیاہ کو تیجے تاوہ آپ کا راستہ صاف کرے۔ بعد میں کسی کنواری کے پیٹ میں سے ہو کر آ ہے اور زمین میں سے برآ مد ہوجا ہے۔ تب کہیں جا کہ بال سبب سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور حضرت موئی علیہ السلام کے خلیفہ سی خیمی ہوئے کہ ویدار جینے جس ایک میں ہوئے کا مطلب بھی سیجھاتے جائے جس اعظم ہونے کے دعویدار ہیں۔ البذا ہمیں طالمودی اس پیش گوئی کا مطلب بھی سیجھاتے جائے جس میں واجود ہی اگر نے ویدا کہ ہونے کے دور کے بیت سے برآ مد میں کا وجود ہی اگل ہوا گانہ ذکر ہے۔ پس آگر آپ پرائے تی ہی ہوقے پھر تہارا کنواری کے پیٹ سے برآ مد میے کا وجود ہی اگل ہوا گانہ ذکر ہے۔ پس آگر تی پہلے تی تم ہی ہوقے پھر تہارا کنواری کے پیٹ سے برآ مد میے کا وجود ہی اگل ہوا گانہ ذکر ہے۔ پس آگر تے ہوئے آئے ہوئے آئے ہو۔

ل بیشک بیرکتابیں اگر بالفرض محرف بھی نہ ہوئیں تو حضرت خاتم الانبیاء مُگالیُمیّ کِم کَشریف آ وری کے بعد بیکارتھیں ۔ جس کی شان ہیہ ہے کہ:''لو کان صوسیٰ حیبا لیسا وسعنہ الا اتباعی ''نیعنی موکی بھی زندہ ہوتے تو ان کوسوامیری پیروی کے چارہ کارنہ ہوتا۔

ع چلئے اب توصاف معلوم ہوگیا کہ یہودی انکارسے علیہ السلام میں بے تصور ہیں۔ کیونکہ آ مداولی میں بھی ازروئے ہائیل قابل قبول نہ تصاور چونکہ مرزائی بھی بعظیم مرزا ہائیل پر ایمان رکھتے ہیں۔لہذا مرزائی بھی سے علیہ السلام کے آ مداولی کے منکر تھبرے۔اب قو مرزا قادیا نی کی یہودیت بالکل آ شکار اہوگئی۔

سے اے یہودیوں کے وکیل اگر تو سچا ہے تو حضرت سے کا مدمی خلافت موسوی ہونا قرآن شریف یا حدیث سے ثابت کر ۔ نعوذ ہاللہ وہ مستقل پیٹیبر تھے۔حضرت مویٰ کے خلیفہ گر یہودیوں کو قرآن وحدیث سے کیا واسطہ؟

|             | اب میں عرض کرتا ہوں کہ جس وقت یہودنا مسعود بیسوالات حضرت سیح علیدالصلوة                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والسلام پرک | ریں گے تو:                                                                                                                                                               |
|             | سمسيح عليه السلام کها جواب ارس گے۔                                                                                                                                       |
| t           | ں میں سیار کی جیسا کہ یقینا کی میں دیں گے تو کیا واپس تشریف لے جا ئیں گے۔<br>اگر واپس تشریف لے جا ئیں گے تو کیا فرشتوں کے کندھوں پریا کسی غمارہ اور ہوائی                |
| ٠۴          | اگرواپس تشریف لے جائیں گے تو کیا فرشتوں کے کندھوں پریائسی غبارہ اور ہوائی                                                                                                |
|             | جهاز میں ۔                                                                                                                                                               |
| م           | ہ.<br>اس ناکام واپسی کے بعد از نزول کی خبر قرآن شریف اور احادیث کے کن کن مقامات                                                                                          |
|             | _سے ۋا بروں ہے_                                                                                                                                                          |
| 2           | ا دراگر پفرض محال ده آسان پر دالپس چلے بھی جائیں تو کیا کسی کنواری (نعوذ باللہ کس                                                                                        |
|             | قدر کحش گستاخی ہے ) کوبھی ہمراہ                                                                                                                                          |
|             | لے جائیں گے یا نیبیں کسی دوشیزہ کے حلق میں گھس جائیں گے۔                                                                                                                 |
| ٧٢          | اورا گر تھسیں گے قو ہوا بن کر یا کسی اور طریق سے۔ کیونکہ یہود یوں کے نز دیک سے                                                                                           |
|             | علیہ السلام کا کنواری کے پیش سے نکلنا مقدر ہوچکا ہے۔                                                                                                                     |
| ∠           | میکنواری کون موگی۔اس کی ولدیت قومیت سکونت قرآن کریم اوراحادیث سے کہاں                                                                                                    |
|             | بيان کی ہے۔                                                                                                                                                              |
| ∧           | اورا گر کھوکہ آ مہتے بہر کیف نزول ایلیاہ کے بعد ہے۔وہ دوالگ الگ سیجیوں کے                                                                                                |
|             | یں ت<br>اورا گرکھوکہ آمریج بہر کیف نز دل ایلیاہ کے بعد ہے۔وہ دوالگ الگ سیحیوں کے<br>وجود کے قائل ہیں اور دنوں کی آمہ بعد از نز ول ایلیاہ ہے۔ پس کھوکہ سے ایلیاہ کو جا کر |
|             | جیجیں گے یانہیں۔                                                                                                                                                         |
| ٠٩          | اگر بھیجیں گے تو آپ بھی ان کی اِتباع کریں گے یانہیں۔                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                          |

ا است اوراگر کرو گیوشتی اور هم تالیخ اور ایکن اور قرآن برآپ کا ایمان ہوگایا تیں۔

لے حواثی سابقہ میں ہم بتا بچکے ہیں کہ یبودی ایسے لاطائل ان سے کر ہی نہ سکیں گے۔

کیونکہ ان کو بائیل کا محرف وغیر معتبر ہونانسلیم ہے اور پھر شلیم کرنا پڑے اور اگر تبہارا جیسا کرے

بھی تو حصرت میں علیہ السلام کونکلف فرمانے کی حاجت نہیں۔انشاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ بائیل کا محرف
ہونا فابت کرنے کے لئے کا فی ہیں۔

ع بینوب کی سے علیه السلام کو بھی تم نے مرز اسمجھا ہے۔ نبوت ورسالت کوئی کھیل نہیں ہے۔ تبہار الیمان کس سے نبی پر ہوتا تو تم کوشان نبوت معلوم ہوتی۔

| 1          | اگر ہوگا تو کیوں۔ کیونکہ ایلیاہ کا نیآ نامیح اور دو نبی کے آنے میں مانع ہے۔   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | اس صورت میں انچیل اور قر آن شریف کوئس کی طرف منسوب کرو گے۔                    |
| ١٣         | اوراگران پرایمان نه ہوگا تو کیاتم یہودی کہلاؤ کے مامسلمان؟                    |
| ۱۰۰۰۰۱۳۰   | اگرمسلمان کہلا ؤ گے تو کیوں؟                                                  |
| 12         | بازآ مهم، برسرمطلب اورا گرمی ایلیاه ی ندینچیں گے تو آپ چرآ کیں گے مانہیں۔     |
| ١٠١٢       | اگرآ کمیں گےتو یہودی چرنہ مانیں گے۔                                           |
| 1∠         | اگریہودی نہیں مانیں گے تو قرآنی پیش گوئی پوری ہوگی یانہیں۔                    |
| 1٨         | اب بوری ند ہونے کی صورت میں اس کی کیا تاویل کروگے۔                            |
| 19         | اورا گرنبیں آویں گے تو قر آن کریم اوراحادیث کی پیش گوئیاں جودر بارہ سے ہیں ان |
|            | كاكيامطلب مجماجائكا_                                                          |
| <b>r</b> • | اگرية مجماجات كدوه أئيل كي قفاط ب-اگريها توكنيس أئيس كيو آخضرت كالليظ         |
|            | كوصا دق مجھوكے يا (معاذ الله) دروغگو _                                        |
| <b>r</b> i | نا کام والیسی بعدازنزول کے بعد نزول کا ذکر قرآن کریم اورا حادیث میں کہال کہال |
|            | پآیا ہے؟                                                                      |
| ۲۲         | جاتے وقت میں اپنی تیسری بارآنے کا وقت اور علامات کیا کیا بنا کیں گے۔          |
| ٢٣         | اگریبی علامات بتا ئیں گے جواب بہت ہی ظہور پذیر ہوچکی ہیں۔جن کوتواب صدیق       |
|            | حسن خان صاحب بھی مانے ہیں توبیان کے نزول کا وقت ہے۔ مگراس وقت میں تووہ        |
|            | ایلیاه کوجھیجیں گے۔لہٰذاضروری ہے کہ وہ وقت اورعلامات جو آپ اپنے تیسری ہار     |
|            | آنے کے متعلق بیان کریں گے خودتر اشیدہ ہوں گی۔ پس ان من گھڑت ڈھگوسلوں کو       |

لے تہارے مزدیک مانع ہے۔ البذا تہارا اور تہارے مرزا کا ایمان نہ سے علیہ السلام پر ہوسکتا ہے نہ محمد کاللینا پر نہ انجیل پر نہ قرآن پر لوآپ اپنے دام میں صیاد آگیا۔ اس کے بعد بھی نمبر ۱۵ تک اپنے سوالات کے جوابات تہارے ذمہ ہیں۔ کیونکہ بائنل پر تمہارا ہی ایمان ہے اور بیہ مضامین بھی بائبل سے تم ہی نقل کر رہے ہو۔

سے کیساایلیاہ کا بھیجنا پرکہاں کی خرافات بکتے ہو۔

|            | آپا حادیث اور قرآن شریف کے کن کن مقامات سے تطبیق لے کردیں گے۔                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| rr         | بفرض محال اگرایلیاه آجائے تو یبودیوں کی کتابوں میں جو سے اوروہ نبی کی پیش کوئی       |
|            | ہےوہ کہاں سے تشریف لائیں گے۔                                                         |
| r۵         | اگرآئیں گے واپ کے پاس مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا دلائل ہیں۔                         |
| ۳۲         | ا گرنیس آئیں گے جیسا کہ یقینا نہیں آئیں گے تو یہود مسلمان کیے ہول گے؟ کیونکہ         |
|            | وه تو پہلے ایلیاہ پھرسے پھروہ نبی کے منتظر ہیں۔                                      |
| 12         | اگروہ نی ندآیاتو مسے کی آمڈانی غلط کے ماسی جب کہ مسے کی آمد ثانی وہ نبی کے بعد ہے۔   |
| ٢٨         | اگر بفرض محال سیح کی آمد ثانی ہو بھی جائے تو وہ دہی پر اناسیج ہوگا یا کوئی دوسرا۔    |
| ٢9         | اگروبی دو ہزار برس کا پرانا سے ہوگا تو علاوہ وہ حواس درست ندہونے کے قابل قبول ہوگایا |
|            | نہیں؟ کیونکہ یہودی ازروئے طالموددو سیحوں کے فتظر ہیں۔ جن میں سے ہرایک نیاہے۔         |
| <b>r</b> • | پرانامسے ہونے کی صورت میں یہود طالمود کی اس پیش گوئی کا کیا مطلب مجھیں گے۔           |
| ۳۱         | يبودي سي كآسان سيآن وكقطعا قائل نبيس اس صورت بيس وه برافي سي كو                      |
|            | کس طرح ما نیں گے؟                                                                    |
| rr         | اگر پرانائستے ہوتو یہودی نہیں مانیں گے اورا گرنیا ہوتو تم نہیں مانو گے۔اس گور کھ     |
|            | دھندے کوکون سلجھائے ۲٫گا۔                                                            |
| rw         | جوبھی سلجھائے گااس کا نام بمقام ولدیت ،سکونت ،کسی معتبر کتاب سے پیش کرو۔             |
| ۳۳ ساس     | ہتا ؤوہ طالمودکی تر دی <i>دکرے</i> گایا قر آن شریف اوراحا دیث کی۔                    |
| ra         | اگرا حادیث کی کرے گاتو کوئی سندپیش کرو کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ ایک ٹالث کے           |
|            | ذریعے نبوی پیش کوئیاں ردی میں پھینک دی جائیں گی اور طالمودکوتر جج دی جائے گی۔        |
| ٣٧         | ا كربقول تنهار الل كتاب ي كومان لين و"فاغوينا بينهم العدادة والبغضاء                 |
|            |                                                                                      |

ا نمبر کاسے یہاں تک کے سوالات کی بناءاس پر ہے کہ سے علیہ السلام یہودیوں کے شہر کا سے جا کیں۔ خدمان نے سے داد ہے۔ قرآن وحدیث ناطق ہے کہ یہودی سب ایمان لے آئیں گے۔

ع اس گور کا دسندے کی بناءاس پر ہے کہ بائیل غیر محرف ہواور بحوالہ بائیل جومضا مین تم بیان کرتے ہووہ بھی چھے ہوں۔ البندااس کے سلجھانے نہ سلجھانے کے ذمددارتم خود ہو۔

| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| کے کیام عنی لے ہوئے؟                                                                                            |                  |
| ہاں اگر طالمود کی پیش گوئیاں ٹالث ردی کرے گا توایک تواس لحاظ سے اور دوم سے                                      | ٣٧               |
| سے جواب نہ بن آنے کے لحاظ سے یہودی یقیناً مسے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔                                      |                  |
| بلكها سے واليس جانے اورايلياه كومين كے كورايلياه كانه آنا قطعاً ناممكن ہے۔وہ                                    |                  |
| الى يوم القيام نهين آسكے گا اوراً كرآئے توبہت سے فسادات لازم آتے ہیں۔جیسا كه                                    |                  |
| يبلي دُهايا جا چكا ہے تو كياميح اور يبودالى يوم القيام زنده ربي كے؟ كيونكه بقول                                 |                  |
| تنهارے یہودکا ایمان نہ لا نافریقین کی زندگی کا آباعث ہے۔                                                        |                  |
| اگر فریقین زنده ربیس گے تو کوئی شری سند پیش کرواور بتا کا کمب تک زنده ربیس گے۔                                  | rx               |
| اگراس کھکش میں قیامت آگئ تو کیا چربھی یہوداور شیح فنانہیں ہوں گے؟                                               | ٣9               |
| اگرنہیں ہوں گے تو قر آن شریف سے ثبوت پیش کرو۔                                                                   | <b>۰۰۰۰۰،۲</b> ۰ |
| اورا گرمول گے تواس صورت میں آیت 'ان ص اہل الکتاب الاليؤمن بله                                                   | ام               |
| قبل موته "كى تقديق سطرح بوگى-                                                                                   |                  |
| ۔<br>کیااللّٰہ تعالٰی ۲ے اس مشکل کو جو حصّور کی تم فہنی اور بدشمتی سے غلط معنی سجھنے سے پیش                     | ۳۲               |
| آ گئ ہے آپ سے مجھوائے گایا میرسیالکوئی کے دردولت پرحاضر ہوگایا حضرت شیر                                         |                  |
| پنجاب کی منت ساجت کرے گایا مولکیری پیرمغان سے مشورہ کرے گایا پیر گولز وی                                        |                  |
| ف المشكل كاحل جا به كار (معاذ الله ) الغرض كركا تو كيا اورجائ كا تو كهان؟                                       |                  |
| کیا قیامت کوملتو ی کرد ہے گا؟<br>- کیا قیامت کوملتو ی کرد ہے گا؟                                                | سايم             |
| ي<br>اگردےگا تو ثبوت دو۔                                                                                        |                  |
| اورا گرنبیس کرے گا تو کیاا پنا کلام واپس لے گا؟                                                                 | గిప              |
| اگرواپس نہیں لے گا تواس کا کیا مطلب سمجھا جائے گا؟<br>اگر واپس نہیں لے گا تواس کا کیا مطلب سمجھا جائے گا؟       | ۳۹               |
| اور جوس مجما جائے گا وہ کس کو سمجھائے گا۔اس کی ولدیت، سکونت، قومیت کسی متند                                     | ^∠               |
| الرود با بالمال المال |                  |
|                                                                                                                 |                  |

لے اس وقت یہود ونصاریٰ ہی ہاتی نہ ہوں گے۔وہ ہاتی ہوتے اوران میں عداوت نہ ہوتی تو البنۃ اس کے معنی یو چھنے کی ضرورت ہوتی۔

ع بيتم اپنے فرضَی خدا کا حال بيان کررہے ہو۔ جومرزا قاديانی پروتی بھيجا تھا۔ وہ پيچارہ البتة اليي مشكلات ميں ہے كمرزا قاديانی بھي باايں ہمہ كيادي اس كي مشكل كشائي سے عاجز رہا۔

| r⁄∧ | اگر پیش کرو گے تو پہلے اس سوال کا جوب سوچ رکھو کہ و تفہیم کس طرح ہوگی۔اگر کہو           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | بذريعه جرائيل عليه السلام توبي غلط ہے۔ كيونكه حضرت جبرائيل عليه السلام نے كہا،          |
|     | اے محمد بدیمراز مین میں آخری دفعہ کا آنا ہے۔اب دی بند ہوگئ۔اب مجھے دنیا میں             |
|     | آ نے کی ضرورت نہیں رہی۔ (معیار عقائد قادیانی ص سطر ۲ اتا ۱۲)                            |
| وم  | پسا گر کشخص واحد کوتنبیم ہوگی تو کیونکر کیا خدا خووز مین پرآ کر سمجھائے گا؟             |
| ۵◆  | ا گرخود خدا اتر ہے گا تو بشر کو بیر تبہ حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بغیر وی اور تجاب |
|     | کے بلاواسط کلام کرے۔ (معیادس عسطر عاله)                                                 |
| ۵۱  | اگرنہیں انزے گا تو کیسے اس آیت کا مطلب درست سمجھا جائے گا؟                              |
| ۵۲  | اگر کہو کہ کشف اور الہام کے ذریعے تو نصوص شرعیہ یعنی قرآن شریف وحدیث کے                 |
|     | مقابله میں کشف والہام جحت شرعی نہیں ہے۔ (معیار ۵سطر۲۳،۲۲) نیز جب وحی بند ہے             |
|     | توالهام كيسا؟                                                                           |
| ۵٣  | پس اب آخری صورت یمی ہے کہ اللہ تعالی اسپنے کلام کووالیس لے یا قیامت کوموقوف             |
|     | کردے۔اگریددوصور تین نہیں تو تیسری صورت پیش کرو۔                                         |
| ar  | اگروہ اپنا کلام واپس لےتواس کامل ذات میں نقص لازم آتا ہےاور پیقص اس کی                  |
|     | خدائی کاابطال کرتا ہے۔اس صورت میں بیرکلام شیطان ہوگا یارحمٰن _                          |
| ۵۵  | اگر کلام رحمٰن ہوگا تو ہیں تھم کیوں ہے۔                                                 |
| ۳۵  | اس مقم کی صورت میں قرآن تو (معاذ الله) کلام شیطان تھبرا۔اب خداکی خدائی کا               |
|     | الل اسلام کے ہاتھ میں کیا ثبوت ہے؟ خالباس کا جواب یہی ہوگا کہ المجمن تائیدالاسلام۔      |
| ۵∠  | دوسری صورت قیامت کے موقوف کردینے کی ہے۔ اس پراول تو شرعی سند پیش کرو                    |
|     | كەاللەتغالى ايك دقت مجور موكر قيامت موقوف كرد _ گا؟ دوم پھر آخرت پرايمان                |
|     | لانے سے کیا مزید فائدہ ہوگا؟ اور جز اوسز ا کاعلم عین الیقین کے رتبہ کو کیسے پہنچے گا۔   |
| ۵٨  | کیا چرتھی آخرت پریفتین رکھو کے یا تنائخ کو مانو کے؟ اگر نہیں مانو کے تو کیوں؟           |
| ه۹  | اگر مانو گےتو کیا آ رپوں کے دیگرعقا ئدبھی اختیار کرو گے۔                                |

۲۰ ..... تناتخ له ماننے کی صورت میں ( کیونکہ اگر قیامت موقوف ہوگئی تو تناتخ کا قائل ہونا ضروری ہے ) تمہارار ہنما قرآن ہوگا یا وید۔

۱۱..... اگروید ہوگا۔ کیونکہ یہی تناتخ کی تعلیم دیتا ہے تو قرآن شریف کو کمل کتاب ما نو کے یا ناقص ہر دو کی کیا وجوہ ہیں؟

۲۲ ...... اگرتئیسری صورت پیش کرو که الله تعالی تمام لوگول کوخود بخو دایک راسته کی طرف پھیسر وے گاتواس آمیة کا کیا مطلب مجھوگے۔ 'ولو شاء ربك لجعل الناس اصفی واحدة ولایزالون صنعتلفیوں (بود ''

۔ ۱۳ ...... اگر ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو واقعات صیحہ سے ثابت کرنے پڑے گا کہ تخلوق کو خود بخو دا یک راستہ پر چلانا قدیم سے سنت ۲ الہی ہے۔

۱۹۲ ...... اگریدواقعی سنت ربی ہے تو ۱۹۱۰ء پیس اس کا ظهور کیوں نہ ہوا۔ جب کہ گروہ بی اختلاف سے نیچے اتر کر شخصی اختلاف ان درجہ پر سے کہ الامان والحفیظ ۔ ایک بی فرقے کے ایک بی فرم ہے کہ دو پیروا تنا اختلاف رکھتے تھے کہ دیکھنے والا باور نیس کر سکتا کہ ایک نوع یا ایک صنف کے دوفر د ہیں۔ (اہل صدے ۱۸ مرارچ ۱۹۱۰ء)

اِ تَنَاتُحْ کَا قَالَ خُودَتِهِارامرزا قادیانی تفاجوا پنے کو بہت لوگوں کا بروز کہتا تھا۔ حتیٰ کہ اپنے کوکرشن بھی کہتا تھا اورخواجہ کمال الدین کرش کے اس مقولہ کو \_ کہ چون تیرہ از ظلم گردو بسے نمائیم خوردرا بشکل کے

کامصداق بھی کہتے ہیں۔ ع سنت البی کی کوئی تماپ بینی ایسی کتاب جس میں سنت البی تمام وکمال بیان کی گئی بر ایس کر اور کسی جزیر خزار فریز در کر نازیر ایر وروں گئی تر سے بیروط حرک بیرز در میں جلیس

ہو۔ پیش کرو۔ اس کے بعد کی چیز کوخلاف سنت کہنا زیبا ہے اور اگر آپ اس طرح کی سنت پرچلیں گے تو بھر قیامت اور قیامت کے تمام عجیب اور انو کھ واقعات خلاف سنت قرار پاکر ناممکن ہوجا ئیں گے۔ لیجئے آپ بھی کیا یاد کیجئے گا۔ میں قرآن مجید سے ثابت کے دیتا ہوں۔ آ دمیوں کا مسلمان ہوجا نا اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے۔ 'دکان الناس اصفہ واحدہ ''بعنی شروع میں سب مسلمان سے تو آخر میں ایسا ہوجانا بالکل مطابق فطرت ہے۔ اوّل آخر میں ایسا ہوجانا بالکل مطابق فطرت ہے۔ اوّل آخر میں سب

اس صورت میں جب کراختلاف کا بیرحال تھا تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ ، 'بیعن سنی شے میں اختلاف کی "كرت الاختلاف في شئد دليل كلبها کثرت اس شے کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر بتاؤ كه آپ لوگ اس اختلاف كے ہوتے ہوئے بموجب آيت 'ان الذين ٧٢.... "مسلمان ہیں۔ فرقوا دينهم وكأنوا شيعاً لست منهم في شئ اگر بين تو پيرآ ب درست كت بين ياالله تعالى؟ .....YZ اگراللەتغالى كاقول تىچ بے تو آپ مسلمان ہیں یانہیں۔ ۸۲.... اوراگر آپ کا قول صحیح ہے تو قول الہی درست ہے یانہیں۔ ..... 49 ہردواقوال میں ہے کون ساقول سیجے ہے۔ .....∠◆ اگرقولالہی تیجے ہے۔جبیہا کہ یقینا تیجے ہے تو آپ کے اس مسلمان ہونے کے کیادلاکل ہیں۔ ...... اورا گرقول الہی تھیج نہیں تو کیوں؟ یا تو جلدی جواب دیجئے یامیری طرح از سرنو لے ۲۷....۷ مسلمان ہوجائے۔ سچ ہے \_ مسلمان را مسلمان باز کردند

ميال الله وتهصاحب

آپ کے قابل قدر بہتر مطالبات سب تمام ہوگئے۔جن کی بنیاد محض آپ کے اس وہمی بنیاد محض آپ کے اس وہمی واختر ای بات پر تھی کہ تع علیہ السلام کا نزول بلکہ ان کی پہلی آ مدہمی بائیل کے خلاف ہے اور یہ بہودی بائیل سے سی طرح نہ ہٹیں گے۔ بلکہ بعض مطالبات تو آپ نے اپنی خوش فہمی سے خودا پنے ہی اوپر وارد کر لئے ہیں۔آپ کے اس خانہ ساز پنج برکی جس کی اورقتم دلاتے ہیں۔آپ کے اس خانہ ساز پنج برکی جس نے آپ کو بیر شک یہودیت تعلیم دی اورقتم دلاتے ہیں۔ اس کی شکم ساز وجیوں کی اورقتم دلاتے ہیں۔ اس کی شکم ساز وجیوں کی اورقتم دلاتے ہیں۔ اس کی شکم ساز وجیوں کی اورقتم دلاتے ہیں آپ کے اس فرضی خیالی خدا کی جس کی وحیاں آپ کے مرز اقادیا نی پر اتر تی تقیس کہ اب ہمارے مطالبات پر توجہ کیجئے۔

ا المحددلله تم نے اقرار کرلیا کہ تمہارا فرضی اسلام ایک نیا اسلام ہے۔وہ اسلام نہیں ہے جوصحا بہ کرام تا بعین تی تا بعین اورتمام سلمین کا اب تک رہاہے اور معلوم ہوا کہ تمہارامقولہ بھی تمام سلف صالحین کی ہابت وہی ہے جو کفارومنافقین کا اصحاب نمی علیہ السلام کی ہابت تھا کہ''انؤ میں کہا آمری السفہا'' دوسرے علمائے اسلام کے مطالبات کو ابھی رہنے دیجئے۔ صرف خانقاہ عالی جاہ رہمانیہ سے جورسائل آپ کے پیٹیرصاحب کے ابطال میں شائع ہوئے۔ اگر ہر رسالہ کو ایک مطالبہ سیحصے تو ایک سوسے زائد مطالبات ہوئے اور اگر ان رسائل کے مضامین کا لحاظ کیا جائے تو ایک ایک رسالے میں بیسیوں مطالبات ہوگئے۔ اگر پچھ بھی رسالے میں بیسیوں مطالبات موجود ہیں۔ اس حساب سے تی ہزار مطالبات ہوگئے ۔ اگر پچھ بھی معیار انصاف ہوتو اپنے خلیفہ صاحب اور ان کے تمام ذریات کو مجبور کیجئے کہ وہ ان رسائل کا جواب ایک ماؤیس بلکہ ایک سال میں کھودیں۔

اورا گرند تعین اور برگرند کو تکسیل گے۔ 'ولو کان بعضه هد لبعض ظهیرا '' تو آپ پرلازم ہے کہ اپنی توبیکا اعلان سیجے اور صدق دل سے تائب ہو کر مرز ائیت کی ظلمت وحرص سے تکل کر اسلام کے ظل رحمت و نور میں آ جائے۔ حضرت رحمت اللعالمین کی ایک کے دامن عاطفت میں پناہ لیجئے۔ آئیدہ آپ کو اختیار ہے۔ 'وصا علینا الا البلاغ '' وصا الطیف ہست کے دامن کے علیہ السلام ووسر الطیف ہستی دلاکل حیات میسے علیہ السلام

جاننا چاہئے کہ سے علیہ السلام کا اجماعی عقیدہ ہے۔ رسول خدا مؤاثی ہے اور پھر قریب قیامت دنیا بیس نازل ہونے کا عقیدہ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے۔ رسول خدا مؤاثی ہے کہ وقت سے لے کرصحابہ کرام تا بعین تی تا بعین غرضکہ آج تک کسی عالم دین اسلام نے اس عقیدہ سے انکار نہیں کیا اور اس اجماع کی روایت بھی متواتر ہے۔ جسیا کہ الجم کھنوج ہا نمبر ۱۳ ایس عقیدہ نہ صرف اور سنداس اجماع کی آیات قرآنی دواحادیث نبویہ پر ہے۔ وفات سے علیہ السلام کا عقیدہ نہ صرف اجماع امت بلکہ قرآن شریف کی آیات گیرہ ما اسلام کا عقیدہ نہ صرف اجماع امت بلکہ قرآن شریف کی آیات گیرہ مسلمانوں کی طرح معتقد حیات سے تھے اور ابتداء کے مقلد ہیں۔ مرز اغلام احمد بہلے فود بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح معتقد حیات میں تھے اور ابتداء کیا عقیدہ بدلنے کی وجہ اپنی خانہ ساز وحیواں کو بیان کرتے تھے۔ مگر آخر میں آیات واحادیث کی اپنا عقیدہ بدلنے کی وجہ اپنی خانہ ساز وحیواں کو بیان کرتے تھے۔ مگر آخر میں آیات واحادیث کی اتقریر بدین افرین کرتا ہوں۔ جن سے حیات میں علیہ السلام ٹابت ہوتی ہے۔

تقریر بدید ناظرین کرتا ہوں۔ جن سے حیات میں علیہ السلام ٹابت ہوتی ہے۔

ا ...... ' ويكلم الناس في المهد وكهلا وصن الصالحين ' ﴿ اورسيل كلام كريس كا وولا يدى عرب تيكول ميس سے

ہوں گے یعنی نبی ہوں گے۔

ف:ا..... حضرت مریم صدیقه گوجب بشارة فرزند کی سنائی گئی تو اس فرزندار جمند کے فضائل ومنا قب بھی ان کو بتائے گئے کہ وہ کوئی معمولی لڑ کانبیں بلکہ وہ بڑے رتبہ کا انسان ہوگا۔ اس میں بید بیاوصاف ہوں گے۔

ف :۲ ..... ظاہر ہے کہ یہ آیت حضرت عینی علیہ السلام کے فضائل ومنا قب بیان کر رہی ہے۔ البذا تین چزیں جواس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ ان شخوں سے ان کی فضیلت کا بت ہوئی جا ہے۔ پہنے چڑیں جواس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ ان شخوں سے ان کی فضیلت کا ہوئی جو اپنے ۔ چنا نچہ پہلی چیز یعنی گہوارہ میں کلام کرنا اور تیسری چیز یعنی کیکوں میں سے ہونا بلا اختیا ف غیر معمولی فضیلت ہے۔ کیونکہ حالت نو زائیدگی میں کلام کرنا اور کیکوں میں سے ہونا یعنی نی ہونا ایک فوق العادة وصف ہے جو ہرانسان میں نہیں پایا جاتا۔ چنا نچہ منظروں کو بھی اس پر تجب مقالہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی کیے کلام کرسکتا ہے۔ 'فالوا کیف نکلھ میں کان فی المهبد صبیا '' یہ پورادا قعد قرآن شریف میں ہے۔ پس ضروری ہوا کہ دوسری چیز یعنی ہوئی ہم میں لوگوں صبیا '' یہ پورادا قعد قرآن شریف میں ہے۔ پس ضروری ہوا کہ دوسری چیز یعنی ہوئاتی صورت میں سے کلام کرنا غیر معمولی وصف ہوناتی صورت میں انسان نہ ویتی ہوئاتی صورت بیان کی جاتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ موافق عقیدہ اہل اسلام وہ ایک ایس سے کلام کرنا کوئی غیر معمولی صفت نہیں۔ اگر و بیشتر انسان اس عمر تک ویتیج ہیں اور لوگوں سے کلام کرتے ہیں۔ اس میں حضرت عیسی علیہ السلام کا کلام ہی کیا ہوا۔ نعوذ باللہ آیت الغور ہوگئی۔ سے کلام کرتے ہیں۔ اس میں حضرت عیسی علیہ السلام کا کلام ہی کیا ہوا۔ نعوذ باللہ آیت الغور ہوگئی۔ حسار کہ ایک کہ ایک کرائی۔ کی تو بیٹ کے جو کی تعریف میں کہتا ہے۔

وندان تو جمله درد بإن اند چشمان تو زیر ابردان اند

یعن حیرے دانت منہ کے اندر ہیں اور حیری آ تکھیں ابرو کے بیچے ہیں۔ بھلا کہتے تو کہ یہ کیا تعریف ہوئی۔ سب کے دانت منہ میں اور سب کی آ تکھیں ابرو کے بیچے ہوتی ہیں۔ مرزائی چاہتے ہیں کہ یہ آ بیت بھی اسی شعر کے شل ایک لغواور بے فائدہ کلام ہوجائے۔خدا کا کلام لغوہوجائے تو ہوجائے۔ گرمیسی علیہ السلام کی وفات تو ٹابت ہوجائے۔ استغفراللّٰہ صنہ!

ف: ٣٠ .... اس آيت سے دوتين ثابت ہوئيں۔ ايک مير كمفرت عيسى عليه السلام كى عراليى دراز مانن چاہئے كه اس عمرتك پنچنامش كلام فى المبهد كے خلاف عادت انسانى مور

دوسرے میکدوہ پھردوبارہ لوگوں کے سامنے آئیں گے اوران سے کلام کریں گے۔

اب باقی رہی ہے بات کہ حضرت میج علیہ السلام کہاں ہیں اور پھراس دنیا میں کیوکر آ آئیں گے۔اس کی تفصیل رسول خدا اللی پینے نیان فرمائی ہے۔ کیونکد آپ ہی اصل مفسر کلام الہی کے ہیں۔'ولا بیان بعد بیاته منظور ''ناظرین اس آیت کی تقریر کو بغور دکھیں۔ شاید کہ منظور نظر چز ہو۔

۲..... ' وانه لعلم للساعة فلا تهتون بها ' ﴿ تَحْقَيْ عَسِىٰ عليه السلام نشانى قيامت كى بين البذاتم اس مين برگزشك مت كرو \_ ﴾

ف: اسسد الله تعالى نے حضرت عیسی علیہ السلام کوعلامت قیامت قرار دیا اور ظاہر ہے کہ ان کی آمداقل علامت قیامت نہیں ہے۔ لبندا ٹابت ہوا کہ دوبارہ ان کا نزول پھر دنیا میں ہوگا اور وہ نزول بالکل قرب قیامت ہوگا اور قیامت کی علامت قرار پائے گا۔ جیسا کہ احادیث صححہ میں بیان ہوا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علامت قیامت ہونا بغیران کی حیات اور نزول کے مانے ہوئے ناممکن ہے۔ لہذااس آیت سے ان کی حیات اور ان کا نزول دونوں کا ثبوت ہوا۔

ف: ۲..... انه کی ضمیر حضرت عیسی علیه السلام کوچھوڈ کر بلاقرینه و بلادلیل قر آن شریف کی طرف چھیرنا خلاف قواعد لعنت عرب ہے اور ایسی ہی تاویلات کا نام تحریف معنوی ہے۔ اگر الیں تاویلات کا درواز ، کھل جائے تو کسی شخص کا کوئی کلام اسپے معنی پرقائم نہیں رہ سکتا۔

دوآینوں کی کمل تقریرہم نے یہاں کھ دی اور دوآینوں کی تقریر پہلے لطیفہ میں بیان ہو چکی۔ آیت 'بل دفعہ '' کی کمل اور 'نہومند،'' کی مختر کے کا کہ لیونن کی تقریر مباحث دبلی میں خود مرزا قادیانی کے سامنے مولانا محمد بشیر صاحب نے ایسی کامل وکمل بیان فر مائی ہے کہ اس کے بعد کسی دوسری تقریر کی حاجت نہیں رہی۔ دیکھو۔ رسالہ المحق الصریح مطبوعہ انصاری دبلی۔ پس بید کل جار آینوں کی تقریر ہوئی۔ نمونہ کے لئے اس قدر کافی ہے۔ اب حدیثیں سنئے۔

## احاديث شريف

ا ...... ' عن ابى بريرة قال قال رسول الله عَيَّة والذى نفسه بيدة ليوشكن إن ينزل فيكم إبى مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل

الخنزير ويضع الجزيّة ويفيض المأل حتىٰ لا يقبلهُ احد حتىٰ تكون السجدة الواحدة خيراً ص الدنيا وما فيها ثم يقول ايوبريرة اقرء واان شئتم وان من

ف ...... مرزاغلام احمد قادیانی نے اس صدیث پرایک اعتراض کیا ہے کہ:'' کیاان احادیث پراہماع ہوسکتا ہے کہ سے آئے آ کرجنگلوں میں خزیروں کا شکار کھیلتا کچرے گا۔''

(ازالة الاوبام ص ٢٨٨، خزائن جسم ٣٣٨)

اس جابل سے کوئی ہو چھے کہ تو نے کوئی کتاب علم معانی کی ٹیمیں پڑھی تو کیا قران بھی نئیس دیکھا۔ 'ڈیدیہ ابداء ہھ ''کاکیا یہی مطلب ہے کہ فرعون اپنے ہاتھ سے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذرج کرتا چھرتا تھا۔ بادشا ہوں کے بیکا مٹیمیں۔ بلکہ ان کے تھم سے کام ہوتے ہیں اور وہ کام انہیں کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ حضرت سیح علیہ السلام تھم دیں گے کہ دنیا بھر کی صلیب تو ڑدی جائے۔ خزرق کر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ بیکام ان کے تھم سے ہوں گے۔ ابندا ان کی طرف منسوب ہوئے۔ حلیٰ بدلا !

جزیہ کے موقوف کر دینے کا بیر مطلب نہیں کہ وہ شریعت مجمد یہ کومنسوخ کردیں گے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی ابلہ فریبی کر کے اعتراض کیا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانہ میں کوئی غیر مسلم باقی ہی ندرہے گا۔لہذا جزیہ موقوف ہوجائے گا۔مرزائیو! یہی تبہارا پیغبرہے جوالی جاہلانہ اورابلہانہ باتیں کرتا ہے۔

٢ ..... "عن جابر قال قال رسول الله علي لا تزال طائفة من

امتى يقاتلون علىٰ الحق ظاہرين الىٰ يوم القيامة فينزل عيسىٰ ابن صريع فيقول اميرہم تعال صل لنا فيقل لا ان بعضكم علىٰ بعض امراء تكرمة اللّٰه

تعالیٰ لہذہ الاصن (صحیح مسلم "﴿ حضرت جابر عبد وایت ہے کہ رسول خدام کاللیٰ اِن فرامی اللہٰ اِن فرامی اللہٰ اِن فرامی اللہٰ اِن میں میں میں میں میں است کا ایک گروہ وین برخ کے لئے قال کرتا رہے گا۔ (دشنوں پر) قیامت تک غالب رہے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم آئیں گے تو مسلمانوں کا سرداران سے کہا گا کہ تشریف لائے بہیں نماز پڑھا دیجئے۔ وہ جواب ویں گے کہ نہیں۔ (میں امام نہ بنوں گا) تم آپس میں ایک دوسرے کے امام بنو۔ بعجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بزرگ دی ہے۔ پ

سس " عن ابي بريرة قال قال رسول الله عَنا كيف بكم اذا

م..... ''عن إلى بريرة مرفوعاً ليس بينى وبين عيسىٰ نبى والله فأذا إذا يتموه فأعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض ينزل بين مهصرتين كأن راسك يقطروان لم يصبك بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زماتك الهلل كلها الالسلام ويهلك الله في زماتك الهسيح الدجال فيهكث في الارض اربعين

> اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الام http://www.amtkn.org

ف..... يَضْ الاسلام هافظ الحديث ابن جَرعسقلانى شرح بخارى مين اس مديث كى بابت لكفت بين - " روى احمد وابوداؤد باسناد صحبح يعنى اصام احمد حنبل " " " هن ابن مسعود قال قال رسول الله عليه لقيت ليلة

اسرى بى ابرابيم وصوسى وعيسى عليهم الاسلام فزكر واصر الساعة فردوا امريم الى ابرابيم فقال لا علم لى بها فردوا امريم الى موسى فقال لا علم لى بها فردوا امريم الى عيسى فقال اما وجبتها فلم يعلم بها احد الا الله وفيها عهد الى دبى ان الدجال خارج ومعى قضيبان فاذا اراني ذاب كها يذوب

الرصاص (مسده امام احمد مصنف ابن ابی شدیده سنن بدیدی "وحفرت ابن مسعود سے دوایت ہے کدرسول الله مالیا احمد مصنف ابن ابی شدیده سنن بدیدی "وحفرت ابراہیم وموی وعیسی علیم السلام سے ملا تو انہوں نے قیامت کا تذکرہ کیا اور سب نے حضرت ابراہیم علیه السلام کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے فرمایا جھے قیامت کا وقت معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے موی علیه السلام کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے کہا جھے اس کا علم نہیں۔ پھر انہوں نے عیسی علیه السلام کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے وقوع کا علم تو کسی کو موا اللہ کے نہیں ہے۔ گر جوا حکام مجھے خدانے دیے انہوں نے کہا کہ اس کے وقوع کا علم تو کسی کو سوا اللہ کے نہیں ہوں گی۔ جب بیں۔ ان میں ایک بات بیہ کے دجوال نظے گا اور اس وقت میرے پاس دو ککڑیاں ہوں گی۔ جب وہ مجھ کو دیکھے گا تو اس طرح کے گھیے گا جیسے سیسہ پھیلتا ہے۔ پھ

۲ ..... ''عن ابی بریرة مرفوعاً لیهبطن عیسیٰ بن مریع حکها واصاماً مقسطاً ولیسلکن فجاً حاجاً او معتبر اولیاتین قبری حتیٰ یسلم علی ولا دون علیه (مستدك حاكم '' و حضرت ابو بریرهٔ سے رسول خدا الله تأثیر ایت كرتے بین كم آپ نے فرمایا سیکی بن مریم ضرور فرور اتریں گے۔ حاکم بوكر سر دار منصف بوكر اور ضرور وہ سفر كریں گے۔ ج یا عمره كے لئے اور ضرورو ہ كیں گے میری قبر كے پاس اور جھے سلام كریں گے اور میں ان کو جواب دول گا۔ چ

ك ..... ''عن الحسن انه قال في قوله تعالىٰ اني متوفيك يعنى وفاة الهنام رفعه الله ودان وفاة الهنام رفعه الله في مناصه قال الحسن قال رسول الله عليه للههود ان عيسىٰ لمديمت وانه راجع البكم قبل يوم القيامة وتسير ابن كبر '' وحشرت

امام حسن بھری سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت انی متوفیک میں توفی کے معنی خواب کے بیان کے ایس معنی خواب کے بیان کے لیعنی خدا میں معنی خواب کی حالت میں اٹھالیا۔امام حسن بھری نے فرمایا کے لیعنی خدا میا گئی کا ارشاد ہے کہ آپ نے یہودیوں سے فرمایا کہ میسی علیه السلام نہیں مرے اور متعقبق وہ قیامت سے پہلے پھرلوٹ کرتمہارے پاس آئیں گے۔ پ

٨ ..... ' عن مجمع بن جارية عن رسول الله عَدَّ قال يقتل ابن

صريعر الدجال بباب لد هذا حديث صحيح وفي الباب عن عمران بن حصين. ونافع ابن عيينة وابي رزة وحديفة بن اسيد وابي بريرة وكيسان وعثمان

بن ابي العاس وجابر وابي اصامة وابن مسعود وعبداللَّه بن عهرو وسهرة

ابن جندب والنواس بن سمعان وعمروبن عوف وحذيفة بن اليمان

رد مدی " ﴿ حضرت مجمع بن جاربیشت روایت به که رسول خداشگایینی نے فر مایا ابن مریم و جال باب لد ( دشتن میں ایک جگہ ہے ) میں قبل کریں گے۔ بیرحدیث صحیح ہے اوراس باب میں عمران بن حصین اور نافع ابن عینیہ اور ابو برزہ اور حذیفہ بن اسید اور ابو ہریرہ اور کیسان اور حثان بن ابی العاص اور جابر اور ابوا مامہ اور ابن مسعود اور عبد اللہ بن عمر واور سمرہ بن جندب اور نواس بن سمعان اور عمر و بن عوف اور حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ سے حدیثیں متقول ہیں ۔ ﴾

صدیثیں تو ابھی بہت ہیں۔ نمونہ کے لئے اس قدر کافی ہے۔ ورندان صدیثوں کے بحت کرنے کا ارادہ کیا جائے تو ایک بڑاھنیم دفتر تیار ہوجائے۔ کیونکہ حیات نزول عیسی علیہ السلام کی حدیثیں صدتو اتر کو بھنچ گئی ہیں۔ حافظ ابن کشر محدث اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ '' وقد تواتدت

الاحاديث عن رسول الله عليه الله الخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم

القهاصة اصاصاً عادلًا '' يعنى متواتر حديثين رسول خدا التأليم الشيخ سيم متقول بين كه آپ نے خبر دى كه عيسىٰ عليه السلام قيامت سے بهلے سر دار منصف و حر رنازل وں گے۔

اورعلام شوكانى التي كتاب توضيح من كصف بين - 'وجهيع ما سقناه بالغ حد التواتر كها لا يخف على من لله فضل اطلاع فتفرد بجهيع ما سقناه في بذا الجواب ان الاحاديث الواددة في المهدى الهنتظر متواترة والاحاديث

الواردة في الدجال متواترة والحاديث الواردة في نزول عيسى متواترة

•

یعی سب وہ روایتیں جوہم نے بیان کیں حدتو اثر کو پیٹے گئی ہیں۔ چنا نچے جس کو مزید اطلاع کتب حدیث پر ہے اس سے بات پوشیدہ نہیں ہے۔ پس ہماری اس تمام تقریر سے جوجواب بندا میں ہے بیر بات ثابت ہوگئ کہ امام مہدی کے متعلق حدیثیں متواتر ہیں۔ دجال کے متعلق حدیثیں متواتر ہیں۔ نزول عیسیٰ کے متعلق حدیثیں متواتر ہیں۔

اب مرزا قادیانی کی دلیری د کیھئے

پہلےتو آپ کو بیسوداسایا کہان روایات پر محد ثانہ جرح کریں ۔گمراس کی گنجائش نہ لی تو صحابہ کرام ٹایرز بان طعن کھولنا شروع کی ۔حضرت ابو ہر بر ڈکی نسبت کلھودیا کہ وہ غی چھنص تھا۔

(اعجازاحری ص۷۵،۹۲، فزائن ج۱۹س۱۲۲)

حضرت عبداللدين مسعود كي نسبت ككها كهوه ايك معمولي انسان تفا

(اعجازاحری ۸ فرزائن ج۱۹ ۱۳۲۳)

مگر جب علائے اسلام نے احادیث حیات مین علیہ السلام کا ایک وفتر پیش کردیا تو مرزا قادیانی کی آنمیس کھلیں کہ ایک بوی جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ چنانچے سولہ نام صحابہ کرام کے ترفدی کی روایت منقولہ میں درج ہیں تو مرزا قادیانی نے ایک دوسری حیال سوچی ۔ کہہ دیا کہ آنمخضرت ماللیکا ہم ایم اور دجال کی حقیقت کا ملہ مکشف نہ ہوئی تھی۔

(ازالة الاوبام ص٤٩٥ بخزائن جسم ٢٧٥٠)

مرزا قادیانی نے جب دیکھا کہ حدیثیں حدثوا تر کوپٹنج پچکی ہیں۔ندان کی صحت پر کوئی حملہ کارگر ہوسکتا ہے اور نہ کوئی بات بنائے بن سکتی ہے تو یہاں تک گستاخی پراتر آیا کہ (اعجاز احمدی ص۲۰ خزائن ج۱ص ۱۲۰) میں لکھتا ہے کہ جو حدیثیں ہماری وقی کے خلاف ہوں ان کوہم ردی کی طرح پھنک دیتے ہیں۔

احادیث نبویہ کے متعلق مرزقادیانی یہاں تک دربیرہ ڈنی کی کہ (قسیرہ اعجازیہ نزائن جواص۱۹۸) میں لکھتا ہے \_

> ہل النقل شے بعد ایجاء رہنا فاے حدیث بعدہ نتخیر

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لائی http://www.amtkn.org اور خدا کی وی کے بعد نقل کی کیا حقیقت ہے۔ پس ہم خدا تعالیٰ کی حدیث کے بعد کس حدیث کو مان لیں۔

وقد مرق الاخبار كل مهرق

وكل بها هو عنده يستبشر

اور حدیثیں تو ککڑے ککڑے ہو گئیں اور ہرا کیگ گروہ اپنی حدیثوں سے خوش ہوتا ہے۔

اخذنا عن الحي الذي ليس مثلك

وانتم عن الموتى رويتم ففكروا

ہم نے اس سے لیا کہ وہ حی قیوم وحدہ لائٹریک ہے اور تم لوگ مردول سے روایت

کرتے ہو۔

کیوں میاں اللہ دیتہ یہی تہبارا پیغبر ہے جواپیۓ کوغلام احمد کہتا تھا۔ چیخص اگرغلام تھا تو سخت نمک حرام غلام تھا۔ جس نے اپیخ آ قا کی تو ہین کی اوراس کی برابری کا دعویٰ کیا \_

بدان بنده که مولے را نه بیند

رود بر مند مولے نشیند

مرزا قادیانی نے ان سب ترکوں کے بعد حیات سے علیہ السلام پر ششو بھی بہت کیا کہ وہ آسان پر کھاتے کیا ہیں۔ بول و براز کی حاجت کہاں رفع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان ہذلیات کا نام عظی دلائل رکھا۔اب ہم اس لطیفہ کو بھی ختم کرتے ہیں۔

خاتمه .... تسيح قادياني كالبية قسميه اقرار سي جهوثا هونا

جس طرح رسائل لا افی کے آخر میں مرز اغلام احمد قادیانی کا خوداس کے قول سے جھوٹا اور بدسے بدتر ہوتا ثابت کیا گیا ہے۔اسی طرح ناظرین کی تفریح طبع اور میاں اللہ دونہ صاحب کے عقیہ دماغ کے واسطے ایک اور اقرار کی جموث مرز ا قادیانی کا یہاں بھی درج کیاجا تا ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی اپنی کتاب ضیمه انجام آتھم (جس کواب مرزائیوں نے بڑے اہتمام سے خفی کرنے کی کوشش کی ہے) مور ویہ ۲۲ رجنوری ۱۸۹۷ء میں لکھتے ہیں۔ ''پس اگران سات سال میں میری طرف سے خدا تعالی کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر خلام رنہ

ہوں اور جیسا کہ سے ہاتھ سے ادبیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے بیہ موت جھوٹے دینوں پر میرے ذریعیہ خلہور میں نہ آ وے۔ لینی خدا تعالی میرے ہاتھ سے وہ شان خاہر نہ کرے جن سے اسلام کا بول بالا ہواور جس سے ہرا یک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہوجائے اور دنیا اور رنگ پکڑ جائے تو میں خدا کی تتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے تین کاذب خیال کروںگا۔''

بیعبارت ضمیمهانجام آتھم مطبوعہ ضیاءالاسلام قادیان ص۳۰ سے شروع ہوکرص ۳۵ پر نتم ہوئی۔

#### بسم الله الرحس الرحيم!

# بقيه رسالهصاعقدآ ساني

یہاں تک تو میاں اللہ دیتہ کے نظم و نٹر کا کائل جواب دیا گیا۔ کوئی بات ان کی باتی ٹیس رہی اوراس سے پہلے ان کی ایک مہید کی میعاد کے اندر چھ ہی سات روز بیں جوایک رسالہ بھیجا گیا جس کانام رسائل لا ثانی ہے۔ جس بیں انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ ان کے مرشداور فریب دہندہ کے کاذب ہونے کے جوت میں ممارسائل کھے گئے ہیں۔ جن میں بیٹا بت کیا گیا کہ حضرت سے کافر بیر ہونے کے جوت میں مارسائل کھے گئے ہیں۔ جن میں بیٹا بیت کیا گیا کہ حضرت سے اسرائیل زندہ ہیں۔ جن میں بیٹا بیت کیا گیا کہ حضرت سے اسرائیل زندہ ہیں۔ جن سے کامل طور سے ثابت ہوتا ہے کہتے قاد بی فی بالیقین جموثے ہیں۔ منگا کرد کھتے۔ گرگر ابول اور بوٹ تھا کہ فداسے ڈرتے اورا پی عاقبت کی خبر لیلتے اوران رسالوں کو منگا کرد کھتے۔ گرگر ابول اور بدینوں کی صحبت نے آپ کے دل کو ایسا خراب وسیاہ کردیا ہے کہ کسی بھلے کام کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ گر خیرخوا ہانہ میں اور رسائل پیش کرتا ہوں۔ جن سے آئی ہور ہا ہے۔ گر خدا کے دل سے تقصب اور ہدوری کو علیدہ کر کے ملاحظہ کیجئے۔

چودہ رسالوں کا نام تو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں اور بیہ پندر هواں رسالہ ہے۔ یعنی صاعقہ آسانی، فیصلہ آسانی۔ اس کے تین حصہ ہیں اور ہرا یک حصہ مستقل رسالہ ہے۔ اس لئے ان کو تین رسالے ہوں ہوں ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کے نہایت عظیم الشان منکوحہ آسانی والی پیشین گوئی کو مجموعاً ہونا اور بہت سے ان کے جموعہ دکھائے ہیں۔

اس کا پہلاحصہ تین مرتبہ چھپاہے۔ پہلی بار ۱۳۳۰ھ میں چھپا تھا۔اسے بھی گیارہ برس ہونے دوسری بار ۱۳۳۴ھ میں چھپاہے۔ تیسراحصہ پہلی مرتبہ ۱۳۳۲ھ میں چھپاہے۔جس کودسواں برس ہوتاہے۔ دوسری بار ۱۳۳۷ھ میں چھپاہے۔

آب کوئی مرزائی بتائے کہ اس رسالے کو چھپے ہوئے اس قدر پرسین گزرگئیں۔کی نے اس کا جوابدیا،مولوی عبدالما جدصاحب نے دوسرے ھے کے جواب میں پچھ یا تیس بتا ئیس تھیں۔جس کے جواب میں چھ رسالے لکھ کرمشتہر کئے گئے۔ گرکسی رسالے کے جواب میں پچھ نہیں لکھ سکے۔

(۲۰۱۹) شہادت آسانی ، دوسری شہادت آسانی ان دونوں رسالوں میں ان کی آسانی شہادت کو خاک میں ملا کر مرزا قادیانی کا جھوٹا اور فریبی ہونا ٹابت کیا گیا ہے۔ دوسری شہادت آسانی ۱۳۳۳ ھیں چھپی ہوئی ہے۔ گراس کے جواب میں چھپی ہوئی ہے۔ گراس کے جواب میں تمام مرزائیوں کے فلم سو کھ گئے۔

(۱۲) محیفه انواریه (۲۲) حقیقت السیم (۲۳) معیار اسیم (۲۳) وعوی (۲۳) معیار (۲۳) معیار (۲۳) وعوی نبوت له مرزاه (۲۵) می قادیان کی حالت کا بیان ۱۲۷ میزیه زبانی (۲۷) معیار صداقت (۲۸) دوستانه تعیمت (۲۹) رساله عبرت خیزه (۳۰) حقیقت رسائل اعجازییه (۳۰) نامه رشد و بدایت (۳۰) می کاذب (۳۰) نامه رشد و بدایت (۳۲) می کاذب (۳۰)

(۳۳) تا ئىدربانی\_ان رسائل میں مختلف طریقوں سے قر آن وحدیث اوران کے خود پخته اقراروں سے مرزا قادیانی کا جھوٹا اور ہر بدسے بدتر ہونا ثابت کر کے دکھادیا گیا ہے۔ (۳۴) ابطال اعجاز مرزا حصدالال۔

(۳۵) الیفاً حصد دوم \_ پہلے رسالہ میں مرزا قادیانی کے مایر ناز قصیدہ اعجازیہ کی غلطیاں اوران کے بکثرت جموٹ وفریب دکھائے ہیں اور دوسرے میں ایک لاجواب اور نہایت عمدہ قصیدہ ہے۔ مرزا قادیانی کے قسیدہ کے جواب میں اسے چھیے ہوئے بھی نواں برس ہے۔

ل ہمارے بھائی مسلمان بالحضوص اہل علم اس کو ضرور دیکھیں تا کہ مرزا قادیانی کے دعووں کی حقیقت آپ پروش ہوجائے۔ (۳۲) محکمات ربانی \_(۳۷) انوارایمانی \_(۳۸) اغلاط ماجدیه \_(۳۹) صحیفه رحمانیه نمبر ۱۰ \_

(۴۴) صحیفهٔ رجانی نمبراا، ۱۲ این میں مولوی عبدالماجد صاحب بھا گلوری کے رسالہ القائے قادیا فی کی غلطیاں خوب واضح کر کے دکھا فی ہیں۔ ان کو چھے ہوئے آئھ ہرس کے قریب ہوئے مگرمولوی صاحب دم بخو دہیں۔ جس طرح ان رسالوں کے جواب سے عاجز ہوئے۔ اس طرح وہ ذبا فی مناظرہ میں جوان کے مکان پر مولانا عبدالشکور صاحب تکھنوی سے ہوا علانہ جالسہ میں ایسے عاجز ہوئے کہ مرزائی فم جب سے بیزار ہوکرا پنے بیٹے کے سامنے مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ مگر بیٹے نے ایسی دھمکی دی کہ ان کا ایمان تحل نہ کرسکا اور جہنم میں جانا قبول کر لیا۔

(۱۲) تعبيررويائے حقانی۔

(۴۲) جواب حقانی۔اس میں بدزبانی تھیم خلیل احمد مرزائی کے اسرار نہانی کا نہایت مہذبانہ جواب ہےاور مرزا قادیانی کامجھوٹا ہونا ثابت کیاہے۔

(۳۳) تذکر کا پینس۔مرزا قادیانی نے اپنی جموٹی پیشین گوئی پر پردہ ڈالنے کے لئے حضرت بونس علیہ السلام پر جھوٹی پیشین گوئی کا الزام لگایا ہے۔اس رسالہ میں ان کی تچی حالت دکھا کر مرزا قادیانی کی جہالت اور جھوٹ دکھائے ہیں۔۱۳۳۴ھ میں چھپا ہے۔ جسے ساتواں برس ہے۔

(۴۴)چشمه مدایت یعنی میخ قادیان پراقراری در گریال ـ

(۴۵) چیننج محمد به یعنی محیفه رحمانه پنبر ۱۸- پہلے رسالہ میں پندرہ اقوال نقل کئے ہیں اور دوسرے میں سرزا قادیانی کے سات پختہ اقرار کھو کر دکھا دیا ہے کہ وہ اپنے ان اقراروں سے نہایت کاذب اور ہربدسے بدتر تھم رتے ہیں۔ چیننی میں تواسی کے قریب جھوٹ بھی دکھائے ہیں۔

(۲۷)صحیف ُ دحانینمبر۱۳ ـ (۴۷)صحیف ُ دحانینمبر۱۵ ـ (۲۸)صحیف ُ دحانینمبر۱۷ ـ صحیفددحانینمبر۱۷ ـ (۵۰)صحیف ُ دحانینمبر۲۱ ـ

(۵)مرزامحود کی تشریف آ وری میں ختم نبوت کی بحث ہے۔جس میں ہر طرح پر دکھا دیا گیا ہے کہ حضورا نور کاللیخ کے بعد کسی قتم کا نبی نہیں ہوسکتا۔اس بحث میں ایک مستقل رسالہ بہت بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔گرا بھی چھیانہیں۔ (۵۲)صحیفۂ رحمانی نمبر۲۲ میں مرزا قادیانی کے عقائد کا مخالف قر آن وحدیث ہونا دکھایا گیا ہے۔اس نمبر میں اور نمبرا۲ میں ان کا دہر یہ ہونا بھی ثابت کیا ہے۔ فدکورہ نمبروں کے علاوہ دوسرے دس نمبروں میں مرزائیت کا قلع وقمع کیا گیا ہے۔ یہاں تک باسٹھرسالے ہوئے۔

(۵۵) صحائف محمد سید سیر تیره نمبروں میں ہے اور ہرا کیک نمبر مرزائی دجل کے اظہار میں ایک مستقل رسالہ ہے۔ نمبر ۱۳۸۸ میں تو مرزا قادیائی کے بیشار جموٹ دکھائے ہیں۔ چونکہ سی بوے دوورقوں پر چھپا ہے۔ اس لئے شروع کے پانچ نمبروں کوجع کر کے رسالہ کی صورت پر چھپوایا ہے۔ نظر فانی کے بعد پھر تغییر بھی ہوگیا ہے۔ جس کا نام ۔ (۲۷) آئینہ کمالات مرزا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی رسالے ہیں۔ گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ان کے نام نہیں کھے گئے۔ جنگی مستقل فہرست علیحدہ ہے۔ ان رسالوں کوجھپ کر مشتہر ہوئے برسین گزر کئیں۔ گرکسی ایک کا بھی جواب کوئی مرزائی نہ دے سکا۔ چونکہ خلیفہ کئے قادیائی کی گزراوقات اس پر ہے اور تمام مریدین چندہ و سیت رہتے ہیں۔ اس لئے خدا سے نہیں ڈرتے اور اپنے قلموں کو نہیں تو ڑتے اور اپنے ملموں کو نہیں تو ڑتے اور اپنے ملموں کو نہیں تو ڑتے اور اپنے ملموں کو نہیں تو ڑتے اور اپنے قلموں کو نہیں تو ڑتے اور اپنے ملموں کو نہیں کا خے۔ وما علینا الا البلاغ !

المشتمر:محمر يعسوب عفى عنه

## قطعه

جو کہے ایبا وہ خود مردار ہے

پھر حدیث مصطف معیار ہے

پھر وصا صلبوہ کااظہار ہے
طحدو قرآن سے بھی انکار ہے
اس کا مکر کاذب وغدار ہے

یہ یہودی کی غلط گفتار ہے
شاہر اس کا احمد مخار ہے

پھر مدینہ مذن آخر کار ہے

پھر مدینہ مذن آخر کار ہے

بہ تو قول سید الابرار ہے

کون کہتا ہے مرے حضرت میں کون کہتا ہے مرے حضرت میں کہا ہے کہ اللہ پڑھ لے ما قداوہ کو آن میں کوفی اللہ کا سے ترفع ہے جسم قرب حق میں آسان پر ہیں کمیں اجموع تہت سولی کی عیسیٰ پہ ہے ابن مریم آئے گا حق کی قشم تب مرے گا اور گڑے گا میرے پاس میں کبھی ہو نہیں سکتا خلاف اس میں کبھی

افتراء یر جس کا کاروبار ہے قبر میں اس یر الہی مار ہے جھوٹا تھا اور جھوٹوں کا سردار ہے جھوٹ لکھنے پر ترے پھٹکار ہے فیض ابلیسی کی بیہ پھوہار ہے یا فقط الہام ہے دم دار لے ہے جو مسیحا اور کرشن اوتار ہے مرگ برعیسی کے کیوں اصرار ہے زیست عیسی، میرے حق میں خارہے مرگ عیسیٰ ہی گلے کا ہار ہے جھوٹ کنے کا اسے آزار ہے قبر میں اس ہر بردی تجرمار ہے عالم برزخ میں گیرودار ہے نسل چنگیزی بری خونخوار ہے پھر تو وہ اک غول مردم خوار ہے مکسن کژوم ومورومار ہے عاقبت میں بھی خدائی خوار ہے اس میں ہجری سال کا اظہار ہے واہ بھی، واہی کے سر پر بار ہے

مرزا کی پیش گوئی یہ نہیں مرزا كالمجهوث نقا الهام سب جھوٹ بولا مرزا حق کی قشم قبر میں کس نے رکھا کشمیر میں تھوک ایسے جھوٹ پر برسا کرے کون سی تاریخ ہے اس کی گواہ روب دهارن ير ہزاره لعنتيں خود لکھا مرزا نے آخر صاف صاف بے مرے ان کے غلط دعویٰ مرا بېر زىپ دغوى پېغېرى جھوٹ سے مرزا کے بینا دوستو! مرگیا لاہور میں لعنت کی موت سینہ کوئی آتشین گرزون سے ہے اس بے طرہ چھیتیاں بھی ہیں وہاں خود لکھا ہے نسل چنگیزی ہوں میں پیٹ اس کا مقبرہ کشمیر کا یب کی خاطر ہوا او وائے خلق جوڑ لو اب سال کی قطع وبرید یائے واہی توڑ کر پھر سرکو کاٹ

اک صفت ہے خاص مرزا میں بھی مرزا وائی پیٹیر خوار ہے

لے لطیفہ، عجیب، دیدار اور مرزا قادیانی کے اعداد بالکل متصل بیتی فقط مرزا کھا دم جو الف ہےاس کی تسر ہے۔ورنہ برابر۔دیدار ۲۲۹۹،مرزا: ۲۲۸۔



## بسم الله الرحمن الرحيم! حامداً ومصلياً

ناظرین! اس چنی کا اجمالی جواب مولانا ابن شیر خدا دے چکے ہیں۔ میں تفصیلی جواب دیتا ہوں۔ تھوڑا عرصہ ہوتا ہے کہ حسب خواہش بعض مخلصیں کے حضرت اقدس مولانا مولوی سید ابواحمد صاحب رجمانی عم فیضہم پورٹی تشریف لے گئے۔ لیمن جہاں مولوی عبدالماجد قادیانی کا مکان ہے۔ چند معتقدین قادیانی ان کے وہاں ہیں۔ حضرت کے ہمراہ جناب مولانا مولوی سید مرتضی حسن صاحب بھی شھے۔ ان کے وعظ بھی وہاں دھوم دھام سے ہوئے۔ بیاات مولوی سید مرتضی حسن صاحب بھی شھے۔ ان کے وعظ بھی وہاں دھوم دھام سے ہوئے۔ بیاات و کی کی کرمولوی صاحب گھرائے۔ خیال کیا ہوگا کہ چند ہمارے یہاں ہم خیال ہیں۔ اگر بی بھی مارے ہاتھ سے نکل گئے تو دشواری پیش آئے گی۔ اس لئے بیچھی مشتبر کی تا کہ معتقدین ہمارے دام میں میشنے دہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ چار برس ہے آپ کہاں سور ہے تھے۔ حضرت اقدس قبلہ عالم عم فیضہ کا رسالہ فیصلہ آسانی حصہ اقل کو چھچے ہوئے چار برس ہے زیادہ ہوئے۔ ۱۳۳۴ھ میں چھپا ہے۔ اس وفت ۱۳۳۴ھ ہے ہاں رسالہ میں مرزا قادیائی کی کیسی شرمناک حالت دکھائی ہے۔ کیسے بدیمی الزامات انہیں کے قول سے آئییں دیئے ہیں۔ ان کے البامات کی غلطی دکھائی ہے۔ جس سے مرزا قادیائی کا جھوٹا ہونا لیقینی طور سے ٹابت ہوگیا اور رسالہ یہاں سے قادیان تک بھیجا گیا۔ چیلئی کم اسے کہتے ہیں۔ حضرت اقدیں نے اس رسالہ میں اپنے دعویٰ کے ساتھ نہایت مشخصہ دلیل کو پیش کر کے ساری دنیا میں جواب کے لئے مشتمر کیا۔ آپ کے پاس بھی بھیجا گیا۔ گراس وقت تک مولوی کے ساری دنیا میں جواب کے لئے مشتمر کیا۔ آپ کے پاس بھی بھیجا گیا۔ گراس وقت تک مولوی صاحب سر بگر یبان مہر بدہاں ہوکر جران ہیں۔ پچھ جواب نہیں دے سے کیا بیان کر بھی اور کئی برس سے مفصل چینئی سے کیا بیان کر انا چاہتے ہیں۔ حضرت موصوف تو بہت بچھ بیان کر بھی اور کئی برس سے مفصل چینئی دیا کی ورضاف طور سے کہر رہے ہیں کہقا دیا نی اس کا جواب نہیں دے گھے جواب دیا نہ آپ کے ارشاد کی بچائی دنیاد کیورون ہے کہور کے اس وقت تک نہ آپ نے کہھ جواب دیا نہ آپ کے ارس کی بیارا دیا نہ آپ کے کہوران بیان کرانا چائی دنیاد کیورون ہے کہر مولوی صاحب کا پیجھوٹا چینی دیا کس قدر شرم کی بات ہے۔ کسی برادر کال نے اور دنہ خورد نے بھر مولوی صاحب کا پیچھوٹا چینی دیا کس قدر شرم کی بات ہے۔ کسی برادر کال نے نے اور نہ خورد نے بھوٹا چینی دیا کس قدر شرم کی بات ہے۔ کسی برادر کال نے نے اور نہ خورد نے بھوٹا چینوں کیا کسی جونا چینوں کیا کی جھوٹا چینوں کیا کسی جونا چینوں کیا کسی خورد کے دیا کسی خورد کے دیا کسی خورد کے دیا کسی خورد کی بھوٹا چینوں کیا کسی جونا چینوں کشتر کیا کسی خورد کی بھوٹا چینوں کیا کسی خورد کے دیا کسی خورد کے دیا کسی خورد کے دیا کسی خورد کیا کسی خورد کیا کسی خورد کیا کسی خورد کے دیا کسی خورد کیا کسی خورد کے دیا کسی خورد کیا کسی خورد کی خورد کیا کسی خورد کیا کسی خورد کے خورد کیا کسی خورد کیا کسی خورد کیا کسی خورد کی کسی خورد کی کسی کسی خورد کی خورد کی خورد کیا کسی خورد کی خورد کی کسی خورد کی کسی

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف الکی http://www.amtkn.org ناظرین! کچھاکیہ بی رسالہ تو حضرت اقدس نے نہیں کھا۔ متعدد رسالے کھے ہیں۔
حصداق ل کے علاوہ حصد دوم وحصد سوم بھی کھا اور شتیر کیا۔ حصد دوم کے جواب میں پچھالم فرسائی کر

کے اپنی قابلیت اور دیا نت اور رائتی کا نمونہ دکھایا تھا۔ گر جب ان کی قابلیت کا اظہار اہل حق کی
طرف سے ہوا تو پھر بچر بجر اور سکوت کے اور پچھٹییں ہے۔ اس وقت تک مولوی صاحب کے القا
کے جواب میں اٹھر رسالے کھے گئے ہیں۔ ان میں سے رسائل ذیل طبع ہوکر آئیں پہنچ بچکے ہیں۔
(۱) انوارا یمانی۔ (۲) محکمات ربانی۔ (۳) نمونہ القاء قادیا نی جو صحیفہ رجانیہ کنبر ا، ۱۲ میں کا تب
چھپا ہے۔ (۴) رسالہ عبرت خیز جو صحیفہ رحمانیہ نیمبر ۸، ۹ میں چھپا ہے۔ ان مختصر رسالوں میں کا تب
چھٹی کی جو بدیا نتیاں دکھائی گئی ہیں اور ان کی قابلیت کی پردہ دری کی گئی ہے وہ دائن دید ہے۔

ان رسالوں کے چھیے ہوئے دو برس ہو گئے ۔ان میں علانیہ نینی بھی دیا گیا ہے ۔صحیفہ ً رجمانية نمبرا ٢٠١١ صفحه ٢٣ ويكصا جائے \_ مگر كاتب چشى كابية وصلدتو ند بواكدا بين الزامات كوا شاكيل اورسامنے آئیں۔ان کے کسی شاگردیا نام کے فاضل ایم۔اے کو بھی جرأت ند ہوئی کہ اپنے بزرگ اور بزے کی شرم رکھیں اور پچھ جواب دیں۔ابتداء میں اس رسالہ کی نسبت حکیم نورالدین کے وقت میں اخبار بدر میں ایک مضمون لکلا تھا۔جس کے جواب میں حضرت مولا ناع فیضہم نے دورسالے کھے۔ تنزبیر بانی۔معیارصدافت۔ گراس کے بعد توعلائے قادیان کا بھی ناطقہ بندر ہا اوراب تک ہے۔اس سے بخونی ظاہر ہوگیا کہ فیصلہ آسانی حصد وم بھی اس طرح لا جواب ہے۔ جس طرح اس کا پہلاحصہ لا جواب ہے۔اس کا تیسرا حصہ توا پٹی عظمت اور شان میں ان سب سے برها ہوا ہے۔ جماعت احمد ید دیکھئے کہ اس میں مرزا قادیانی کے اعجاز اسسے اور اعجاز احمدی پرکیسی گہری نظرڈ ال کرمرز ا قادیانی کے راز کوفاش کیا ہے اور پبلک بران کا اصلی منشاء طاہر کر دیا ہے۔گر کسی قادیانی کواس سیاه داغ مٹانے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھرکس منہ سے کا تب چھی۔حضرت مولانا کوچیلنے دیتے ہیں۔حضرت اقدس نے تو مرزا قادیانی کا کذاب ہوناایسی ایسی دلیلوں سے ثابت کر کے آپ کود یکھادیا ہے کہ باوجودآپ کو کمال تکبرعلم کے ان کے جواب سے عاجز ہیں۔اس رسالہ میں ایک بنظر تحقیق خلف وعده وعید میں کی گئی ہے اور نہایت کامل طور سے آیات قرآنی سے ثابت

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لامی http://www.amtkn.org

کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کسی وعدہ اور وعید میں خلف نہیں ہوسکتا۔ جس طرح کوئی وعدہ نہیں ٹلتا۔ اس طرح اس کے حتی وعید بھی نہیں ٹلتی ۔ مرز اقادیانی کا بیے کہنا کہ خوف کی وجہ سے وعید کاٹل جانا سنت اللّد ہے۔ محصّ غلط ہے۔ (ص اے سے ۹ ۸ تک ملاحظہ ہو)

پھر مکوحہ آسانی والی پیشین گوئی کا غلط ہونا اظہر من الشمس کیا ہے۔اس کے بعد مرزا قادیانی نے جواس جھوٹی پیشین گوئی کے پی بنانے میں کوشش کی ہے اور حضرت مولانا نے اس کا غلط ہونا بیان کیا ہے۔وہ نہایت بی لاکق دیدہے۔(ص11ء ترتک ملاظہ ہو)

اس پیشین گوئی کے پورانہ ہونے کی بڑی وجسب سے پہلے مرزا قادیا نی حقیقت الوکی میں سیدیان کرتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی شرطی تھی۔ جب وہ شرط پوری کردی گئ تو نکاح فتح ہوگیا۔ اس جواب کے فلط ہونے کی نووجہیں نہایت مفصل اور مدل الی بیان کی ہیں کہ قیامت تک ان کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ بلکہ جس کے دل میں پھر تھی نورا کیان ہوہ انہیں دیکھ کرنہایت کشادہ پیشانی سے مرزا قادیانی کوجھوٹا لیقین کرے گا۔ بیرسالہ اسٹیم پریس امر تسر میں اسسالہ میں چھیا ہے۔

ناظرین! دیکھیں کہ حضرت اقدس کی طرف سے کیا مفصل چینی ہوا ہے۔ گر مولوی صاحب کو اسے دیکھ کر بھی غیرت نہ ہوئی کہ جواب کھے اسے چھے ہوئے تیسرا برس ہے۔ کہئے مولوی صاحب پیٹنی تو ہمرا ایک دوسرے ذی علم کانہیں ہے۔ بلکہ آنہیں بزرگ کا ہے جنہیں آپ اپنا مخاطب سی بیھتے ہیں۔ پھراب تک کیوں ٹیس جواب دیا۔ اب ان سب سے آگھ بند کر کے مساسلاہ میں بیچٹی چھاپنا کس قدر بے غیرتی کی بات ہے۔ کا تب چٹی سے کہئے کہ حضرت اقدی تو بہت تو بیٹنی دے بھئے ہیں اور ساری دنیا میں مرزا قادیا نی کا کا ذب ہونا نہا ہے۔ مشتم کر کھا جی ہیں۔ کیا آپ خواب غلفت میں پڑے سوتے تھے اور اب جان سے جابت کر کے مشتم کر کھی ہیں۔ کیا آپ خواب غلفت میں پڑے سوتے تھے اور اب جان ابو جھ کرا پئے گرفتاروں کو پھلاتے ہیں اور وکھاتے ہیں کہ ہم چینے وسیے ہیں اور وہ سامنے نہیں آپ جھے کہا تا ہیں کہ ہم چینے وسیع ہیں اور وہ سامنے نہیں آپ جھے کہا تا ہیں کہ ہم چینے وسیع ہیں اور وہ سامنے نہیں آپ جھے کہا تا ہے جو ابی کن ''

جماعت احمدیہ!اگر ہمارے رسالوں کے دیکھنے سے تہمیں ممانعت کی گئی ہے تو ان کی چھٹی کا جواب تو دیکھ لواور اپنے جانوں پر رحم کر کے مولوی صاحب کے فریب کو ملاحظہ کرو کہ جب

حضرت اقدس متعددرسالے مرزا قادیانی کے کذب میں کھوکرشائع کر پیکے ہیں اور برسوں سے وہ رسالے شائع ہورہے ہیں۔ اب انہیں تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ میں اگر کھنے کی قدرت نہیں ہے اور ڈرتے ہیں کہ اگر بیہودہ اور غلط با تیں کھوکرشائع کیں تو ملک میں اور ذیادہ بدنا می ہوگی اور اگر چند آ دمیوں کے روبر و پچھ بیبودہ گوئی کی تو بہت کم حضرات اس سے واقف ہوں گے۔ اس لئے اس پراصرارہے کہ جلسہ عام میں بیان نہ ہو۔ خاص جلسہ ہونا کہ کم لوگ واقف ہوں۔ اس لئے میں حاضر ہوں کہ آپ جمع کریں یا ہمیں اس کی اجازت تحریری دیں کہ ہم جمع کریں یا ہمیں اس کی اجازت تحریری دیں کہ ہم جمع کریں اور ہم ذکورہ رسالوں میں سے ایک کو کھڑ ہے ہوکر سنادیں اور آپ اس کا جواب دیں۔ گریں اور ہم نہ کورہ رسالوں میں سے ایک کو کھڑ ہے ہوکر سنادیں اور آپ اس کوئی بات قرآن مجیدیا صحیح حدیث کے روسے فلط ہواں تو ہم طلانیہ طورسے کہددیں گے کہ مولوی صاحب بی فلط بیان کر رہے ہیں۔ قرآن وحدیث میں نیٹیں ہے۔

اسی طرح اگر اور کوئی بات غلط کہیں گے تو ہم کھڑے ہوکر کہد دیں گے کہ مولوی صاحب بی غلط بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے بیان کے بعد اگر حاضرین جلسفطی کی وجہ بیان کرنے کے لئے کہیں گے۔ بیان کرنے کے کہیں فیصلہ کن چین ہے اور بیاتو ایسا ہے کہ حضرت چین ہے اور جماعت احمد بینی انصاف کرے کہ کیسا فیصلہ کن چین ہے اور بیاتو ایسا ہے کہ حضرت اقدس ہی سے مناظرہ ہوا۔ کیونکہ انہیں کا بیان پڑھا جا گا۔

اب مولوی صاحب کے فریب آمیز چینئے کو ملاحظہ بیجئے۔ کیستے ہیں کہ کسی جلسہ میں حضرت اقدس خود مرزا قادیانی کے متعلق زبانی اعتراض کریں اور ہم اس کا جواب دیں۔ لیکن جائیں سے صرف ایک ایک گئیٹ تقریر ہو۔ یعنی اعتراض کے بعد ایک گئیٹ آپ کا جواب ہواور بیان کی حالت میں یااس کے بعد کوئی کچھ نہ ہولے۔ چاہے آپ جموٹی با تیں اور جموٹا حوالہ اپنی تقریر میں کیوں نہ بول جا کیں اور جموثی با تیں قرآن وحدیث کی طرف منسوب کیوں نہ کردیں۔ اب آپ بی فرمائیے کہ اس شرط کے ساتھ آپ کے چینئے کا سوائے اس کے اور کیا مقصود ہوسکتا ہے اب تی فرمائیے کہ اس شعدی دکھا کیں اور دھوکا دیں۔ نہیں تو ایک شرط گانا کیا معنی ؟ کوئی تی پندا یک کہ پیلک پراپئی مستعدی دکھا کیں اور دھوکا دیں۔ نہیں تو ایک شرط گانا کیا معنی ؟ کوئی تی پندا یک

منٹ کے لئے بھی تشلیم نہیں کرسکتا اور طاہر ہے کہ جب آپ کے مرشد محض جھوٹی باتیں قرآن وحدیث کی طرف منسوب کرتے رہے ہیں اور آپ نے بھی اسپنے مرشد کی پیروی سے بعض جگہ بیان کیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ چودھویں صدی میں سیح موعود آوے گا۔ حالانکہ کسی حدیث میں بیصمون نہیں ہے۔جب آپ کا بیذ بب ہاور آپ کی بیحالت ہے تو یہ کو کر ہوسکتا ہے کہ آپ کی تقریر کوجس میں جھوٹ کے ذخیرہ ہونے کاظن غالب ہو، علمائے حقانی آپ کا بیان اس شرط پرسننا گوارا فرمادیں اور جھوٹی ہاتیں سنتے رہیں اوراس کے بعدان کو جواب کا بھی موقع نہ دیا جائے اورخواہ مخواہ الساکت عن الحق شیطان اخرس کا مصداق بنیں۔ آپ کی تھلی چھی کا یہ پہلا فریب تھا۔ دوسرا، فریب آپ کا بیہ ہے کہ آپ حضرت اقدس کے رسالوں پر جو جاریا نچ برس سے مرزا قادیانی کی پیٹانی پرسے جھوٹ و کذب وافتر اءود جل کے بوے بڑے برنما داغ مٹانے کے گئے آپ کوچیننج دے رہے ہیں۔ پردہ ڈالنا جاہتے ہیں۔مولوی صاحب آپ کا بیہ خیال محض خام اور باطل ہے۔آ ب چاہے جس قدرا بی جھوٹی اور مصنوی مسعندی زبانی گفتگو کے لئے دکھا کیں۔ لیکن اس سے وہ کتابیں ضائع نہیں ہوسکتیں۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مشعل ہدایت بن کر مسلمانوں کوراہ منتقیم دکھاتی رہیں گی۔ جا ہےاس سے مرزا قادیانی کی ہڈیاں قبر میں جل کرخاک سیاہ کیوں نہ ہوجا کیں غرضکہ آ پ ہزارجتن کریں۔لیکن کتابوں پر پردہ نہیں پڑسکتا اوراس طور سے آپ کی دوسری غرض بھی حاصل نہیں ہوسکتی۔

سوم، آپ کھتے ہیں کہ آپ کے اشتہار کا جواب حضرت بی تحریفر مائیں کی اور کے جواب کی طرف آپ تھو جنیں کریں گے۔ آپ کا یہ قول بھی دجل کے پورا کرنے میں کم نہیں ہے۔

کیونکہ بی قول صاف بتار ہا ہے کہ آپ کو اظہار حق مقصود نہیں ہے۔ بلکہ آپ صرف برابری دکھانا
چاہیے ہیں۔ کیونکہ اولا اظہار حق کے لئے کسی کی تخصیص نہیں ہو سکتی ہے۔ چاہے کوئی طالب حق
کیوں نہ ہو۔ دوسرے بیا کہ بھا گلور میں جس ڈرانے والی صداسے قادیا نیوں کی ہڈی لرزہ میں آئی
تخصیں۔ وہ مولانا مولوی سیرم تقلی حسن صاحب کی صدائقی اور وہ بھا گلوری میں تھے۔ نیز آپ بید
تھیں۔ وہ مولانا مولوی سیرم تقلی حسن صاحب کی صدائقی اور وہ بھا گلوری میں تھے۔ نیز آپ بید
تھیں وہ مولانا مولوی سیرم تقلی حسن صاحب کی صدائقی اور وہ بھا گلوری میں تھے۔ نیز آپ بید

اب تو مت ہے جمع میں جانا ہی آپ نے چھوڑ دیا ہے۔اگرکسی وقت چند آ دمی کا جمع آپ کے سامنے ہوجاتا ہے تو آپ پریشان ہوکر کھڑے ہوجاتے ہیں یا لوگوں کو رخصت کردیتے ہیں۔ انہیں با قول کو معلوم کرکے خاص حضرت مولانا کو تقریر کے لئے چین دیتے ہیں اور جواب کے لئے بھی حضرت ہی کی تخصیص کرتے ہیں اور مولانا سیدم تفتی حسن صاحب کی طرف آپ ایک اشارہ بھی خیزیں کرتے۔اس سے کیا بی ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ مرزا قادیا نی کے متعلق گفتگو کرنے سے جان چھی نہیں کرتے ہیں اور حضرت مولانا کے نام چینے صرف برابر دکھانے کے لئے اور پہلک پراپی ظاہری مستعدی ثابت کرنے کے لئے دیتے ہیں۔اگر پچھ قابلیت جواب کی ہے تو فہ کورہ رسالوں کا جواب کھو۔ورنہ گراہی سے تو بہرو۔

واضح رہے کہ آپ کی بیدونوں غرضیں بھی بھی بوری نہیں ہوں گی۔ آپ بی برابری حضرت قبلہ سے کیا دکھائیں گے۔ چہ نسبت خاک را باعالم یاک مصک وں آپ کے ہم رتبداور افضل علماء حضرت مولا نا کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں۔ یہاں سے جیا نگام تک پورب میں اور پچھان میں کابل وغزنی تکھیک و ساماء حلقہ بگوش ہیں۔ ہوشیار پور کے ایک مشہور عالم آ کرا بھی بیعت کر گئے ہیں۔فیض صحبت کی غرض سے کئی ماہ صحبت میں رہے۔مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے حضرات داخل سلسله مين كيجه عرصه بواكم سجد نبوى على صاحبها الصلؤة والسلام كامام وخطيب آكر مرید ہو گئے ہیں۔صرف جا ٹگام کے متعدد علماء کے نام میں جانتا ہوں۔ جو حضرت قبلہ کے مرید ہیں اور ان میں سے بعض آپ سے افضل ضرور ہیں۔ جیسے مولانا اشرف علی صاحب جو وہاں کے استاذ الاساتذه بين \_مولانا مولوي واجدعلي صاحب باني مدرسه واجديه ومولانا ابوالحن صاحب ومولانا مولوى جمال الدين صاحب يروفيسر كالح جاثگام ومولانا مولوى محمد يعقوب صاحب نواکھالی۔اس طرح دوسرے ضلعوں میں بھی بعض کے نام جانتا ہوں۔مثلاً مولانا ابواللیث صاحب سپرنٹنڈ نٹ سرکاری کالج سلہٹ جوعر نی اورانگریزی دونوں میں ماہر ہیں اور غالبًا تین سو روییہ ماہواریاتے ہیں۔ ہتاہئے بیلوگ کس بات میں آپ سے کم ہیں۔ جب ایسے ایسے ذی مرتبہ اورذی شان لوگ حضرت کے مرید ہیں تو آپ برابری کا دعویٰ کریں؟ خداکی شان۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لائمی http://www.amtkn.org

۲..... حضرت اقدس نے کہیں پر عکیم نورالدین صاحب کے متعلق ایک روایت
بیان فرمائی تھی۔ اپنے اشتہار میں آپ اس کو بھی بے ثبوت کہتے ہیں اور گویا ثبوت چاہتے ہیں۔
میں چاہتا ہوں کہ اس ثبوت سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ خلیفہ بی تو در کنار جب آپ کے اصل پیر
مرزا قادیانی کا ای شم کا واقعہ اورا کیک کمٹ لڑکی سے تعشق طاہر کیا گیا اور ثبوت میں آئیس کے اقوال
اور آئیس کے فاگی خطوط دکھائے گئے اس وقت آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ جو اس وقت امید کی جائے۔
علاوہ ہریں خلیفہ بی کے متعلق جو روایت بیان کی گئی ہے اس سے ان کے متعلق کوئی
فایا کہ الزام تو صراحة لگایا ٹیس گیا تھا۔ جس سے آپ کو ان کے نام کے بعد قدس سرہ ہو ھانے کی
ضرورت پری۔

ناظرین! آپ کومرزا قادیانی اور چمری بیگم کا واقعه فصل معلوم نه بوگا۔اس کے تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے معرف کرتا ہوں۔اگر پوری تفصیل آپ کو مقصود ہوتو البامات مرزایا چودھویں صدی کا مسج ملاحظ فرماویں۔

مرزا قادیانی کے لڑے کے سرال میں ایک لڑی نہایت حسین وخوبصورت بھی۔وہ ان کے لڑے کے یہاں کسی تقریب برآئی اور مرزا قادیانی دیکھ کراس پر فریفتہ ہوگئے۔اگر چہ سینہ میں حسرت وتمنا ؤں کا طلاحم ہوگیا۔لیکن اظہار محبت و پیغام نکاح کا کوئی موقع سجھ میں نہیں آتا تھا۔
کیونکہ وہ ڈرتے تنے کہ وہ لڑکی ابھی کمسن ہے اور بیاس وقت بڈھے فرقت ہوگئے تنے۔اس لئے
ڈرتھا کہ لوگ بینہ کہد دیں کہتم بڈھے ہوا ور وہ کمسن ہے۔تہارا اس کا ممیل نہیں ہوسکتا۔اس کے
علاوہ فہ ہی شخالف ہوگیا۔ مرزا قادیانی اس خوف سے مدقوں اپنے اوپر فراق کی مصبتیں سہتے
مرجتے۔لیکن ذبان سے ایک لفظ نہیں نکالا اور بمیشہ فکر میں مبتلا رہے۔ (اسی موقع پر مرزا قادیانی
کصفے ہیں کہ ہم آسانی نشان کے لئے دعاء میں مصورف شے ) آخر خدا خدا کر کے مرزا قادیانی کو
اظہار محبت کا ایک موقع ہاتھ آگیا اور جو کچھان کے بی میں تھا کہ بھی سنایا۔وہ موقع یہ تھا کہ لڑکی
کے باپ کوایک ہیں موسکتا تھا۔ بس کھر کیا تھا فورا کہد دیا کہ اپنی لڑکی کو میرے نکاح میں
دو، تب ہم گوائی کریں ہے۔ (ان کے الفاظ ہوشے)

''چونکدوہ بہہنامہ بجز ہمارے رضامندی کے بیکارتھا۔اس لئے کمتوب الیہ نے بتمامتر چروا کسارے ہماری طرف رجوع کیا۔ تاہم اس بہنامہ پرداضی ہوکراس ہبدنامہ پردختظ کردیں اور قریب تھا کہ دست خط کردیں بیٹ المدین میں ہماری علی ہماری عادت ہے۔ جناب البی میں استخارہ کر لینا چاہئے۔ سو یہی جواب کمتوب الیہ کو دیا گیا۔ پھر کمتوب عادت ہے۔ جناب البی میں استخارہ کر لینا چاہئے۔ سو یہی جواب کمتوب الیہ کو دیا گیا۔ پھر کمتوب الیہ کے متواثر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا گویا آسانی نشان کا وقت آپہنچا تھا۔ جس کو خدا تعالی نے اس پیرا میں ظاہر کر دیا۔اس خدائے قادر علیم مطلق نے جھے فر مایا کہ اس شخص کی وختر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہددے کہ تمام سلوک ومروت تم سے اس شرط سے کیا جائے گا۔''

ناظرین! ملاحظہ کریں کہ بیرمرزا قادیانی کی کیسی صریح ہناوٹ ہے۔واقف کار حضرات جانتے ہیں کہ استخارہ وہیں کرتے ہیں جہال انجام کی حالت معلوم نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا اور جوامر خیر باعث ثواب ہے۔ان میں ان میں استخارہ کرنا چہ معنی۔نہایت مشہور مقولہ ہے کہ درکار خیر حاجت بھی استخارہ نیست۔لیعن نیک کام میں استخارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔جوئیک کام جس

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لائمی http://www.amtkn.org

وقت پیش آوے اور اس سے ہوسکے بے تامل کرے۔ اس میں استخارہ کی کیاضرورت۔ اس کا انجام بیٹی معلوم ہے کہ اس کام کے کرنے سے ہمیں اواب ملے گا۔ شلاکس غریب بھتان آکو کچھودینا انجام بیٹی معلوم ہے کہ اس کام کے کرنے سے ہمیں اواب ملے گا۔ شلاکس غریب بھتان آکو کچھودینا ہے تو اس کے لئے استخارہ کرنا کس قدر جمافت کی بات ہے۔ مرزا قادیانی کے ایک عزیز نے اپنی ایک حاجت پیش کی تھی۔ مرزا قادیانی کوچا ہے تھا کہ اسے پوری کر دیا اور انجام کار ذلت اٹھائی۔ ہے۔ نہ کہ اس کی حاجت روائی سے انکار کر کے ایک طوفان ہر پاکر دیا اور انجام کار ذلت اٹھائی۔ کیونکہ ان کی حاجت روائی سے انکار کر کے ایک طوفان ہر پاکر دیا اور انجام کار ذلت اٹھائی۔ کیونکہ ان کی حاجت روائی اور معلوم ہوا کہ اس کی لڑکی پر فریفتہ تھے۔ آخر عمرتک اس کی آرزو میں تہ ہوئی اور دست حسرت ملتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے اور مرزا قادیانی کی آرزو پوری نہ ہوئی اور دست حسرت ملتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے اور مرزا قادیانی کی آرزو پوری نہ ہوئی اور دست حسرت ملتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے اور ہوجس کی ولایت نہیں جائی ہوجس کی ولایت نہیں جائی جائی ہوجس کی ولایت نہیں جائی ہوجس کی ولایت نہیں جائی ہیں تو اس سے ان کی ولایت نہیں جائی۔ فقوصات کمید وغیرہ دیکھو، اور جس خواب کوآپ بار بار چیش کرنا چاہتے ہیں اس کی تفصیل تو جواب مقانی میں دیکھنے۔ وہ چھپ کرآپ کے پاس پی تھی ہے۔ کیا اندھر ہے کہ باوجود صرت جواب مشتم ہوجائے کے وام کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔

میان عبدالما جدصاحب! اس خواب کوتو حضرت مخدوم الملک شرف الدین بهاری علیه الرحمه کمال اسلام کا نشان بتاتے بیں اور حضرت مجدو الف ثافی مجی انہیں کے ہمز بان ہیں۔ حضرت زبیدہ خاتون نے بھی ای تتم کا خواب دیکھا تھا۔ جس تتم کے خواب پر آپ بہتے ہوئے ہیں اور حضرت امام مالک محصلت کی نہایت عمدہ تعبیر دی تھی۔ پہلے ان کاملین اولیاء اللہ کے جھوٹے ہوئے اور چونکہ حضرت مجدوعلیہ الرحمہ کومجدو الف ثانی آپ بھی مان پھی ہیں۔ اس لئے اپنے آپ کو بھی جھوٹا تھہرائے۔ اس کے اعداس خواب بیس گفتگو کیجئے گا۔ آپ ہیں۔ اس لئے اپنے آپ کو بھی جموٹا تھہرائے۔ اس کے اعداس خواب بیس گفتگو کیجئے گا۔ آپ کے اس ارزہانی کے دوجواب ہو پھی ہیں۔ یہ نہیں گالی پرست کے جواب سے ساکت ہیں۔ یہیں موسکتا۔ واللہ ولی التوفیق !

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لائمی http://www.amtkn.org



#### بسعرالله الرحمن الرحيم!

بعد حمد و نعت سرورا نبیاء علیه العلوة والدی ، بیخا کسار بهدردان اسلام کی خدمت میل عرض کرتا ہے کہ خدا کے واسطے آپ حضرات اس پرخور فر ما کیں کہ اس وخت مسلمانوں کی تعداد عوالیس پچاس کروڑ کہی جاتی ہے۔ مگر باوجوداس کثرت کے ان کا ضعف ایمانی اور اپنے دین عوالیس پچاس کروڑ کہی جاتی ہے۔ مگر باوجوداس کثرت کے ان کا ضعف ایمانی اور اپنے دین یاک سے بے پروائی کم تجب انگیر نہیں ہے۔ ایک دن وہ تفا کہ مسلمان بہت ہی کم تضاور ساری دنیا خالفین اسلام سے بحری پردی تھی تو کیا مسلمان مقدس اسلام کی خدمت و حفاظت سے باز رہے ہار گر نہیں ۔ اگر چہ اس وقت مسلمان کمزور اور غریب تنے ۔ مگر اپنے پاک فہ جب کی حفاظت میں آئیس جان و مال کی پچھ پرواہ نہیں ۔ وہ جو پچھ کماتے تضا سلام پرقر بان کرنے کے حفاظت میں آئیس جان و مال کی پچھ پرواہ نہیں ۔ وہ جو پچھ کماتے تضا سلام کے دانت کھٹے کر دیئے اور تمام دنیا میں اسلام کے جاروں طرف سے اور تمام دنیا میں اسلام کے جاروں طرف سے اور تمام دنیا میں اسلام کے جاروں طرف سے دشمنان اسلام کے حملے ہور ہے ہیں اور ہمارے مقدس فہ جب کوس کس طرح مثایا جار ہا ہے۔ مگر وشمنان اسلام کے حملے ہور ہے ہیں اور ہمارے مقدس فہ جب کوس کس طرح مثایا جار ہا ہے۔ مگر وشمنان اسلام کے حملے ہور ہے ہیں اور ہمارے مقدس فہ جب کوس کس طرح مثایا جار ہا ہے۔ مگر و شمنان اسلام کے خطر ہوں ہوں جی بھی اور ہمارے مقدس فہ جس کوس کس طرح مثایا جار ہا ہے۔ مگر

جان تو کیا دے سکتے ہیں تھوڑا سا مال صرف کرنا بھی ہم پندنییں کرتے۔ صدمہ تواس کا ہے جب ہم یہ کینت ہیں کہ ایک طرف عیسائی عرصہ سے اسلام کے فنا کردینے کے لئے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ندہب کی اشاعت میں کروڑوں روپے پانی کی طرح بہارہے ہیں۔ ایک وشش کر رہے ہیں۔ ایک فریب میں آ کر عیسائی بن گئے اور آئے دن ہوتے جاتے ہیں۔ دوسری طرف آ ریوں کا زور ہے۔ ان کی ہے حالت ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں جان و مال سے ہر جائز و نا جائز کوشش کو عمل میں لارہے ہیں اور ہزاروں مسلمان آ رید ہوتے جاتے ہیں۔ تیسرا وشن گر سب سے زیادہ خطرناک وشن مرزا خلام احمد قادیائی کا گروہ ہے جو بظاہر اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور دکھلاتا ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے مسلمان کہتا ہے اور دکھلاتا ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے کورسول کہا ہے اور اپنی رسالت کا زوروں کے ساتھ دعوئی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ: ''سی خدا ا

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تشریف لاکس http://www.amtkn.org اس کے ماسوائے بہت سے ان کے اقوال ہیں۔رسالہ دعوی نبوت مرزا ملاحظہ ہو۔ دعویٰ نبوت ہی پربس نہیں کیا بلکہ اپنے کوتمام انبیاء کرام سے افضل کہا ہے اور حضور نبی کریم ٹالٹیٹم سے بھی اپنے کو افضل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ جو میرے لئے نشان ظاہر ہوئے ہیں وہ تین لاکھ سے زیادہ ہیں۔ تین لاکھ سے زیادہ ہیں۔

(اخبارالبرر قادیان مورند ۱۹ رجولائی ۱۹۰۱ء) اور آقائے دو جہال کی نسبت لکھتے ہیں کہ تین ہزار مجزے ہمارے نئی طاہور ہیں آئے۔

(تخدی ار مجزے ہمارے نئی طالی استخاب مرزا قادیائی کس صفائی کے ساتھ حضور پراپٹی فضیلت فلا ہر کررہے ہیں کہ میرے نشا تات اور مجزے تین الا کھے نیادہ ہیں اور نبی کریم طالیت کی تین ہی ہزار ہیں۔ سو حصے نیادہ اپٹی فضیلت فلا ہر کی ہے۔ دوسری جگہ کس بیبا کی کے ساتھ حضور طالیت ہم پراری نئی فضیلت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ''آ مخضرت طالیت ہم ہم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی موجود ہونے کی اجوج کی عمیق شدتک وی اور نہ دوال کے سر باع کے گدھے کی اصلی کیفیت کما ہی اور نہ یا جوج کی ماجیت کما ہی کا جرفر مائی گئی۔'' (ازالة الا وہام میں ۲۸۸ ہزائن جے ۲۵ سے ۲۵ سے

اس سے صاف طاہر ہے کہ حضور گاٹیئے ہم تو حقیقت نہ کھلی ۔ تگر مرز ا قادیانی پر پورے طور سے کھل گئی۔اس قتم کے اقوال اور بھی ہیں جودوسرے رسالوں میں دکھائے گئے ہیں۔

اب ناظرین خور بچھ لیس کہ مرزا قادیانی اوران کے تبعین کے دل میں کس قدر وقعت اسلام اور بانی اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ ایسا گستا فی کرنے والا انسان بھی بزرگ یا نبی ہوسکتا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ وہ تمام مسلمان بھی نہیں کہا جاسکتا رحین مسلمانوں کوفریب دینے کے لئے اسلام کا دعویٰ ہے۔ اس وقت مرزا قادیانی کے مانے والوں کے ظاہر میں محص ذاتی اغراض کی بنیاد پر دوگروہ ہوگئے ہیں۔ ایک مرزا قادیانی کے صاحبزادے مرزامحمود صاحب کا گروہ ہے جو تحمدی پارٹی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ملم کھلامرزا قادیانی کو نبی کہتا ہے اوران کے نہافی کی اشاعت کر رہی قرار دیتا ہے۔ یہ جماعت جنوبی امریکہ اورافریقہ وغیرہ میں اپنی وروغ بافی کی اشاعت کر رہی ہے۔ دوسراگروہ خواجہ کمال صاحب کا ہے جو لا ہوری پارٹی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسلمانوں سے دو پیہ وصول کرنے اور اندرونی طور پر مرزائیت کی تبلیغ کرنے کی غرض سے بالاعلان سے دو پیہ وصول کرنے اور اندرونی طور پر مرزائیت کی تبلیغ کرنے کی غرض سے بالاعلان مرزا قادیانی کو نبی نبیں کہتا اور مرزا قادیانی کے صرت کی قول جود کوئی نبوت کے متعلق ہیں۔ ان میں مرزا قادیانی کو جود کا کھر کوئی نبوت کے متعلق ہیں۔ ان میں

تاویلیس کرتا ہے اور پردکھلاتا ہے کہ جیسے بعض ہزرگوں نے حالت جذب ہیں اناالحق وغیرہ کہا۔اس طرح مرزا قادیا نی نے بھی دعویٰ نبوت اور دعویٰ خدائی وغیرہ کئے۔ حالانکہ بیرمحض ان کا فریب ہے۔ اگر کسی ہیں ہمت ہوتو بہ فاہت کرے کہ جن ہزرگوں سے اضطراری حالت ہیں وہ الفاظ نکے۔ ان کا انہوں نے بھی دعویٰ بھی کیا اور اس پر اصرار اور زور بھی دیا یا انہوں نے اس کی اشاعت رسالوں اور اخباروں کے ذریعہ سے کی۔ ہرگز نہیں اور انہوں نے کہیں بیرمی کہا کہ جو جھے شمانے وہ کا فرہا اور اخباروں کے ذریعہ سے کی۔ ہرگز نہیں اور انہوں نے کہیں ایسی الماموں پر ویسا شمانے وہ کا فرہا اور مرز اقادیا نی کی طرح انہوں نے بیرمی دعویٰ کیا کہ میر ااپنے الہا موں پر ویسا میں ایمان کے مرز اقادیا نی کی طرح انہوں نے بیرمی دعویٰ جس میں دفتر کے دفتر سیاہ کے لئے اسے نہیں مان سکتا کہ مرز اقادیا نی کے اس قسم کے ذور دار دعویٰ جس میں دفتر کے دفتر سیاہ کہ ان کوکا فرکہا ہو جو ایک بھلاآ دمی زبان پر نہیں لاسکتا۔ جذب اور بیروشی کی حالت پرمحول کے حالت بیرمیوں کے جس بیں؟

یہاں پر بیجی سجھے لینا چاہیے کہ جن بزرگوں نے انالحق وغیرہ اضطراری حالت میں کہا تو انہوں نے بظاہر دعوی خدائی کیا۔ گردعوی خدائی مدہوثی میں کہا مدہوثی میں کہا کہ دعوی خدائی مدہوثی میں کرے گایا اس طور پر ہوگا کہ اس کا جموثا ہونا خاص وعام سب سجھے لیں گے۔ دعویٰ نبوت جو کرے گا وہ جموٹ فریب سے گا۔ جیسے کہ بہت سے جموٹ فریب جیس سے گا۔ جیسے کہ بہت سے جموٹ فریب میں آ گئے اور انا الحق کہنے والوں کو کسی نے خدانمیں مانا۔ لا ہوری پارٹی کا اس سے اٹکار کرنا اور اس قسم کی باتیں بنا نامحش اس غرض سے ہے کہ کہیں مسلمان برافر و خدید ہوکران کے دام تزویر سے نکل نہ بھا گیں اور جوان کا مطمع فرض سے ہے کہ کہیں مسلمان برافر و خدید ہوکران کے دام تزویر سے نکل نہ بھا گیں اور جوان کا مطمع نظر ہے وہ حاصل نہ ہو۔

خواجرصاحب بورشان دارلفظوں میں کہتے ہیں اور اس کا شور وغل ہے کہ پورپ اور اس کا شور وغل ہے کہ پورپ اور امر یکہ میں اسلام کی اشاعت کرتا ہوں۔ گرافسوں مسلمان اس فا ہرداری پرفریفتہ اور خاموش ہیں کہ فی الحقیقت خواجہ صاحب حقیق اسلام کی تبلیغ کررہے ہیں۔ اس خبرسے پھو لے نہیں ساتے اور ان کی ہرطرح سے مدد کررہے ہیں۔ حالا نکہ حقیقت میں بیا سلام کی مدذ ہیں ہے۔ بلکہ گمراہی اور دہریت کی شان ہے اور اسلام کے دشمنوں کی مدد ہے جو اسلام کی تباہی میں کوشاں ہیں۔ کیونکہ بیتو اس نہ جب کی تبلیغ ہے۔ جس کے بانی نے قرآن مجید ہیں تجریف کی اور احادیث نہوی علیہ الصلاة

والسلام کوردی قراردیا۔خدا پر اوراس کے رسولوں پر الزام لگائے اوراس کے رسولوں کی تو بین کی۔
ای کو خواجہ صاحب اسلام کہتے ہیں اور بید واقعہ ہے کہ جب خواجہ صاحب علی گرھی ہیں گئے تو وہاں
کی شا ندار مبحد میں نماز نہیں پڑھی۔ بلکہ قادیا نی لڑکوں کے ساتھ ایک کو ٹھری ہیں جوان لڑکوں نے
اپنی نماز کے لئے مخصوص کر رکھی تھی نماز پڑھی۔ مسلمان طلباء نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ
انی نماز کے لئے مخصوص کر رکھی تھی نماز پڑھی۔ مسلمان طلباء سے نوچھی طرح جانے ہیں۔ آپ کو ان اسلام اور ہے اور ہما را
اسلام اور ہے۔ بینہا ہیں تیجے واقعہ ہے۔ علی گڑھ کے طلباء اس کواچھی طرح جانے ہیں۔ آپ کو ان اسلام اور ہے۔ بینہا ہیں تو جو آپ آگے چل کر ملاحظہ کریں گے۔ ان کے اسلام اور تبیغ کی حالت اظہر من افتہ سہ جو آپ آگے چل کر ملاحظہ کریں گے۔ ان کے اسلام اور تبیغ کی حالت اظہر من بہت مستعدا وردھن کے لیک آ دمی ہیں۔ کام کرنا اور مستعدی اور بات ہے اور بحائی اور خلوص کے بہت مستعدا وردھن کے لیک آ دمی ہیں۔ کام کرنا اور مستعدی اور بات ہے اور بحائی اور خلوص کے بہت سی اسی نظرین ہیں کہ وہ وہ گئے ہو کہ ور ان ہو انہ ہیں اور ہے گیا تو اپنے اصلی مقصد کا بہت کام کو ان بادل سکہ ہوار اسلام کی خدمت میں مشہور سے اصلی مقصد کا اظہار کیا اور لوگ آئیس مان گئے۔ ایسے لوگوں کے مختفر حالات (رسالہ فیصلہ آسانی حصد دم اور رسالہ فیصلہ آسانی حصد دم اور رسالہ بھرت نیز میں ملاحظہ ہوں)

دساله لكصن كاسبب

اب میں بہتانا چاہتا ہوں کہ اس رسالہ کے کلفنے کا کیا سبب ہوا۔ شالی امریکہ میں ایک جزیرہ ٹرینی ڈاڈ ہے۔ جہاں جبشی اور ہندوستانی مسلمان مزدور آباد ہیں۔ ایک نہ بی جھڑے کی وجہ سے دہیں جھڑے دور ہواور مسلمانوں کی اصلاح موجہ سے دہیں جھڑا دور ہواور مسلمانوں کی اصلاح ہوجائے۔ ایک خط ندوۃ العلماء میں کھااور ایک خواجہ کمال الدین صاحب کو، گرافسوں اور صدمہ اس کا ہے کہ ہمارے علاء کی بے اعتناعی اس صدتک بھی گئی ہے کہ اس کا کچھ خیال نہیں کیا اور اسے بے حقیقت بات بجھ کر وہاں کے مسلمانوں کی خبر نہ لی اور ان کی فریاد وزاری نہ تی ۔ جس کا انجام بی ہوا کہ خواجہ صاحب نے اس موقع کو غنیمت سجھ کر اپنا ایک مبلغ فضل کریم خان بی اے قادیا نی کو وہاں بھی میں ہیں ہے کہ اس کی اس عت شروع کردی وہاں کی روٹ کے موانی ہیں اس میں جس کا بیا اثر ہوا کہ بیچا رہے بہت سے مسلمان ان کے دام اور وہاں کی روٹ کے موانی ہیں۔ جس کا بیا اثر ہوا کہ بیچا رہے بہت سے مسلمان ان کے دام میں آگر ایک کی دوئی کے مال کے صاحب بھیرت میں آگر ہوا کہ بیچا رہے بہت سے مسلمان ان کے دام میں آگر ہے گئر کر ان کی اسلام کی تبلیغ کی تعلیم تھی۔ وہاں کے صاحب بھیرت

مسلمان چونک پڑے اور کہا یہ کیسا اسلام ہے۔ ایسی تعلیم تو قرآن وحدیث نے نہیں دی ہے۔ تو میلنے صاحب فرمانے گئے کہ علائے اسلام نے قرآن مجید کونیس مجھا۔ (معاذاللہ) یہ کیسی گمراہی کی بات ہے۔ علائے اسلام تو وہ ہزرگ ہیں جن کی شان میں جناب رسول کریم مالٹا پھڑ فرماتے ہیں کہ: ''العلماء ود ثاہ الانبیاء '' یعنی علاء انبیاء کے وارث ہیں۔ انہیں حضرات کے علم وفضل زہر وانقاء اور علوبمتی کی بدولت قرآن وحدیث کی تجی اور پاک تعلیم با سانی گھر گھر کی تیجی نور ہدایت چچا گمراہی دور ہوئی۔ اگریہ حضرات ماہرین قرآن نہ ہوتے تو اس وقت دنیا گمراہ رہتی۔

ناظرین! مرزا قادیانی کی گراہ تعلیم کوخواجہ صاحب اسلام کہتے ہیں اوراس کی اشاعت میں اپنی پوری قوت صرف کررہے ہیں۔ مرزا قادیانی کی بہت ی باتیں اوران کے دعو کی ایسے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں اوران کے جموٹ فریب تو بیٹیار رسالوں میں دکھائے گئے ہیں۔ اس رسالہ میں محض آپ کی آگاہی کے لئے دوتین قول ان کے دکھا دیئے گئے ہیں۔ جن کو پڑھ کر دنیا مرزا قادیانی کو ایک اچھا آ دی بھی ٹیمیں کہ سکتی مجدداورامام ہونا تو بڑی بات ہے۔ گرافسوس قو ہے کہ خواجہ صاحب ظاہر میں ان کو تی تو نہیں مان کے داورامام کی تو بین ہے۔ گر خواجہ صاحب قورن کا تو بین ہے۔ گرخواجہ صاحب قورزا قادیانی کے دواو صاف بیان کرتے ہیں جو خاص نبیوں کی شان ہے۔ گرخواجہ صاحب قورزا قادیانی کے دواوصاف بیان کرتے ہیں جو خاص نبیوں کی شان ہے۔

مرزا قادیانی میں نبیوں کے تمام فرضی آثار بتاتے ہیں۔ گرنی کا لفظ مسلمانوں کودھوکہ دسینے کے لئے استعال نہیں کرتے۔ گرافسوس کہ ہمارے بھائی مسلمان ان باتوں برغور نہیں کرتے اور اپنی مالی مدسے تفروضلالت کی اعانت کررہے ہیں اور اس ارشاد خداوندی کی ذرابھی پروائیس کرتے۔ 'لا تعاونوا علیٰ الاثعہ والعدوان ''گناہ اور سکشی کی (باتوں میں) معین ومددگارمت ہو۔ بلکہ ایسے لوگوں سے ترک موالات کی تاکید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ: ''یابہا الذین اصنوا لا تنخدوا عدوی وعدو کھراولیاء

وایای فاتھوا ''اےمومنوں میر ہاوراپنے دشمنوں کودوست مت بنا دَاور جھے ہی سے ڈرو۔ میں ٹریٹی ڈاڈے کان مسلمانوں کا اور بالخصوص میاں رکن الدین صاحب پنجائی کا جنہوں نے محض اپنی قوت ایمانی اور اخلاص سے بہت مستعدی کے ساتھ اسلام کی خدمت کی اور کر رہے ہیں۔ یہاں سے اور دوسرے جگہوں سے کتابیں منگا کروہاں کے بہت سے مسلمانوں کو گمراہی سے بچایا اور اسی طرح میاں کو ہر علی صاحب بھی قابل ذکر ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور اخلاص میں ترقی دے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو اسلام کی خدمت کی توفیق دے۔ آمین ٹم ہیں! ان حضرات کا میں نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے خواجہ صاحب کے بھیجے ہوئے مملخ کے تغلیمی عقائد چند سوالات کی صورت میں میرے پاس بھیجے۔ جن میں بعض ایسے سوال ہیں۔ جن کو ہروہ مسلمان جو کچھ بھی اپنی نہ ہمی معلومات رکھتا ہے خوب جانتا ہے۔اس کئے ان سوالوں کا جواب ذکر نہیں کیا گیا۔ مثلاً:

ا...... جانور کا گلا کاٹ کرخون بہادیئے سے اس کا گوشت حلال ہوجا تا ہے۔خواہ اس کا ذیج کرنے والا کوئی بھی ہو۔

نام احمد قادیانی ایک اعلی پاید کے بزرگ تھے۔

۳۰۰۰۰۰۰ غلام احمد قادیا فی نے جواپنے کو نبی وغیرہ کہاہے وہ مجذ وبانہ حالت میں کہا ہے۔جس طرح حضرت منصور نے انالکخ کہاتھا۔

۳ ..... نمازایک فتم کی ورزش ہے۔

۵..... روزه بھوکامرناہے۔

مسلمانو! غورکرو یکی اسلامی تعلیم ہے جووہاں پھیلائی جارہی ہے۔ یارسول کی تعلیم کومفحکہ بنایا جارہا ہے اور در پردہ فرائض خداوندی سے انکار ہے اور اس کا نام بلنے اسلام رکھ چھوڑا ہے۔ بس یکی مرزا قادیانی کے ماننے کا نتیجہ ہے جوسرا سرد ہریت کی تعلیم ہے۔ گرچونکہ آزادی کا زمانہ ہے۔ اس لئے اس قتم کی باتوں کو ہمارے بھائی مسلمان بھی پہند کرتے ہیں اور اس پرفریفتہ ہیں۔

جب میں نے ویکھا کہ بیسوالات قرآن وحدیث اور مسلمانوں کے مسلمہ عقائد کے بالکل خلاف ہیں اور معاذ اللہ سراسر کفر وضلالت کی تعلی اشاعت ہے تو ان کے جوابات رسالہ کی صورت میں قرآن وحدیث اور اجماع امت سے مدل کر کے لکھ گئے جوعین اسلام کی تعلیم اور جمہور مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ ان کا ترجمہ اگریزی میں بھی کرایا گیا ہے۔ انشاء اللہ تعالی وہ چھپوا کر جمج جا جائے گا۔ اب جواس کے خالف با تیس بنائے وہ مسلمان ٹبیس ہوسکتا۔ میں اپنے ٹرینی ڈاڈ کے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو بات آپ کو دریافت کر فی ہو بلائکلف جھے سے دریافت کر لیا کسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو بات آپ کو دریافت کر فی ہو بلائکلف جھے سے دریافت کر لیا کریں۔ حتی الوسے اس کے جواب دینے میں پوری کوشش کی جائے گی۔

اور آپ اپنی ہمت کو نہ ہاریں اور ان دشمنان اسلام کے فریب سے بچتے رہیں۔ مرزا قادیانی اورخواہرصاحب کے مختصر حالات معلوم کرنا چاہیں تو کم از کم ذیل کی کتابیں فیجر کتب خانہ خانقاه رحمانیہ موگیر صوبہ بہارسے منگا کر ضرور ملاحظہ کریں۔ فيصل آسانی حصداة ل، ودوم، وسوم مسيح قاديان کی حالت کابيان معيار آست بديينثانيي چيلو محمديي دوسری شهادت آسانی رساله عجرت خيز دعوی نبوت مرزاوغيره

(نوٹ: بچمہ ہ تعالیٰ اختساب قادیا نیت کی سابقہ جلدوں میں بیتمام کتب درسائل شاکع ہوگئے ۔مرتب)

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین ان مسکول میں۔

سوال نمبر:ا

حفرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے یا ان کے باپ یوسف نجار تھے۔ قرآن مجید اور احادیث سیحد سے کیا ثابت ہے اور جو خض کہتا ہے کہ یوسف نجار ان کے باپ تھے۔اس کا بیکہنا ازروئے شرع کے کیسا ہے؟

جواب ثمبر:ا

حضرت عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔جس طرح حضرت آ دم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔جس طرح حضرت آ دم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے میں ۔ پوسف نجاریا دوسرا کوئی شخص ان کا باپ ہرگر نہیں تھا اور جوشخص پوسف نجار کوان کا باپ کہتا ہے وہ صریح قر آ ن شریف کے خلاف کہتا ہے اوراگر اس کواس پراصرار ہے تو بیشک وہ بیدین اوراسلام کا وثمن ہے۔ پہلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے باپ ہونے پرنصوص قر آ نیہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد مسئلہ کی دوسری شق پردوشیٰ ڈالوں گا۔

"واذكرفي الكتاب مريم اذا انتبذت من ابلها مكاناً شرقياً فاتحذت من دونهم حجاباً فارسلنا الهها روحنا فتهثل لها بشراً سويا وقالت انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقياً قال انها انا رسول ربك لا بب لك غلاماً ذكيا وقالت انى يكون لى غلام ولم يهسنى بشر ولم اك بغياً قال كذلك قال ربك بو على بهن ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امراً مقضياً فحملته فاتبذت به مكاناً قصياً وفاجاء ها المخاص الى جذع النخلة قالت يليتنى مت قبل بذا وكنت نسباً منسباً وفادياً من تحتها الاتحزني قد

جعل ربك تحتك سرياً وهزى اليك بجدع النخلة تسقط عليك رطباً جنياً . فكلى واشربى وقرى عيناً فأما ترين من البشر احداً فقولى انى نذزت للرحمن صوماً فلن اكلم ليوم انسياً فأتت بك قومها تحملك قالوا يأمريم لقد جئت شيئاً فرياً . يااخت بارون ماكان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغياً فاشارت اليك قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً قال انى عبدالله أتنى الكتب وجعلني نبيا وجعلني مبركاً إين ماكت واوضني بالصلوة والزكوة

"﴿اس كتاب مِين مريم كويا دكر مادمت حياً وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقياً جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوکرمشر قی مکان میں چلی گئی اورسیہو ن سے بر دہ کرلیا تو (اس حالت میں) میں نے اپنے فرشتہ کو بھیجا جو پورے قد کے انسان کے ہم شکل ہوکر مریم کے سامنے کھڑا ہوگیا۔مریم نے (دیکھر) کہا میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ماگنی ہوں۔اگر تو خوف خدار کھتا ہے(اس پر ) فرشتہ نے جواب دیا میں اور کیچھنیں ہوں۔صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تا كەتم كواپك ياك لۇكا عطاء كرول \_ مريم نے كہا جھےكو كيونكرلۇ كا بوگا۔ جھكوتو نەكسى مرد نے اب تک چھواُ ہےاور نہ میں بدکار ہوں (پھرمیر لے لاکا کیونکر ہوسکتا ہے ) فرشتہ نے کہاا ہی طرح ہوگا۔ (لیتن بغیر مرد کے چھوئے اور بغیر بدکاری کئے )تمہارے رب نے کہاہے کہ اس طرح لڑکا پیدا کرنا مجھ پرآسان ہے اور ایسااس لئے کروں گا کہ اس بات کولوگوں کے لئے ایک نشان اور سبب رحمت بناؤں اور بیٹھم امل ہے (اس سوال وجواب کے بعد) مریم نے اس کوحل میں لے لیا (یعنی الله تعالی نے ان کے شکم میں روح کو ڈال دیا بعدازاں ) وہ کنارے کے مکان میں چلی گئیں۔اس کے بعد در دز ہ کا قصہ ہے اور چند آئیوں کے بعد پھرارشاد ہے۔بس وہ لڑ کے کواٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لائیں۔ یہ دکھ کراس کی قوم نے کہاا ہے مریم تو خوب تحفہ لے کر آئی۔اے ہارون کی بہن نہ تیراباب برا تھااورنہ تیری ماں بدکارتھی (پھرتچھ میں بیا ثر کہاں سے آیا)اس برمریم نے بیحہ کی طرف اشارہ کیا (کہ حقیقت حال اس سے بوچھاد) قوم نے کہا کہ ہم ایک گود کے بیج سے كوكربات كرين (اسير) حضرت عيسى عليه السلام نے جواب ديا۔ بيشك مين خدا كابنده ہوں۔ اس نے جھے کو کتاب دی اور جھے کو نبی بنایا اور جہاں میں رہوں گا۔ جھے برخدا کی برکت رہے گی اور خدا نے مجھ کو نماز وطہارت کی وصیت کی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے متکبراور شقی نہیں بنایا۔ ﴾

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تطریف لاکس http://www.amtkn.org

یہاں تک قرآن شریف کی سترہ آیتی نقل کر کے ان کے صحیح معانی بیان کئے گئے ہیں۔اب جوان کےخلاف معنی بیان کرےاوران معنوں کوغلط بتا کرقادیان کے ترجمہ کوچھے کہےوہ محض جاہل اورفریب دینے والا ہے۔وہ ہمارے سامنے آئے۔ہم اس کی جہالت مجمع کے سامنے بیان کر کے دکھادیں گے۔اس میں شبہنیں کہ جوابیا نداران آیتوں کواوران کے ترجے کو پڑھے گا وہ بلاتاً مل کے گا کہ حضرت عسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور بیضمون ان آتوں میں ا یک ہی طریقہ سے نہیں بیان ہوا ہے۔ بلکہ چند طریقوں سے بار بار دہرایا گیا ہے۔اوّل ہیر کہ جب مریم سے فرشتہ نے کہا کہ میں تم کولڑ کا دینے آیا ہوں تو حضرت مریم نے چونکہ وہ مسجد پر وقف تھیں۔ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ آئندہ شادی کی امید تھی۔اس لئے فرشتہ کو جواب دیا کہ جھھ کونداب تک سی مرد نے نکاح کے ذریعہ سے ہاتھ لگایا ہے اور ندمیں بدکار ہوں۔ پھر مجھے کیسے لڑکا ہوگا۔اس پر فرشتہ نے بیٹریں کہا کہ تمہاری شادی ہوگی اورتم مرد سے ملوگی۔ بلکہ کہا تو بیر کہا کہتم کواسی طرح یعنی بغیر مرد سے مطار کا ہوگا۔ دوسرے بیک فرشتہ نے مزید اطمینان کے لئے اللہ تعالیٰ کا پیغا مجھی سنادیا کہ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنا میرے لئے آسان ہے۔ میں اس پر قادر ہوں۔ جب میں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بے مال باپ کے پیدا کیا تو تمہارے پیٹ سے بغیر باپ کے '' کااس کےسوااور کچھمطلب نہیں لرُكاپيداكرنازياده آسان ہے۔ 'قال دبك هو على هين ہوسکتا۔ کیونکہ اگر کوئی معمولی بات ہوتی جوروز مرہ ہوتی رہتی ہے تو اس کے لئے نہ حضرت مریم اشکال بیان کرتیں اور نہ خداوند تعالیٰ اپنی شان قدرت بیان کر کے حضرت مریم کوخاموش کرتا اور نہ اس پیدائش کوخصوصیت کے ساتھ اپنی شان خلاقی کا نشان قرار دیتا۔ گرچونکہ مرزا قادیانی کے نزدیک انبیاء کی عظمت نہیں ہے۔خصوصاً حضرت عیسی علیہ السلام لے کی اس وجہ سے وہ اور ان کے مریدین ایسے قدرت والے نشان سے اٹکار کر کے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ تیسری صورت سے اس مضمون کواللد تعالی نے یوں بیان فرمایا کہ جب حضرت مریم بچیہ لے کرقوم کے سامنے کئیں توان كى قوم نے طعند ديا اور ملامت كى كدا بريم تير بوالدين برے ند تھے۔ تيرا خاندان ايسااعلى وارفع ہے کہ تو ہارون علیه السلام کی بہنول میں شار ہوتی ہے۔ پھر تجھ سے ایباناروافعل کیونکر سرز د

لے کیونکہ حضرت کے علیہ السلام کی بڑی سخت ججو کی ہے اورانہیں مکاروفریبی بتایا ہے اور ان کی نانی وغیرہ کو کسبیان اور زنا کار کہا ہے ( نعوذ باللہ ) مرزا قادیانی کا (منمیمہ انجام آتھم ص ے، خزائن جااس ۱۹۹) ملاحظہ ہو۔

ہوا۔اب اگر وہ شو ہر دار ہوتیں تو کیوں قوم طعنہ دیتی اور ملامت کیوں کرتی۔ان کی ملامت سے بالیقین ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم کے کوئی شو ہر نہ تھا۔ بغیر شوہر کے لڑکا پیدا ہوا۔اس لئے ان کی قوم نے اس بچیکونا جائز سمجھ کر ملامت کی اوران کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بغیر مرد کے ملے ہوئے بھی عورت کے لڑکا ہوسکتا ہے۔جس کا جواب اسی وفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مال کی گود ہی سے قوم کودے دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں \_جس کی حکمت اور قدرت کے تم بھی قائل ہو۔ لہٰذاتعجب نہ کرواور دیکھوخدا کی حکمت اور قدرت الیم ہے کہ میں اسی کے سہارے اپنی ماں کی گود ہی میں بول رہا ہوں اور اس سے بردھ رتعجب انگیز ریہے کہ مجھ کو الله تعالی نے نبی بنایا۔ مجھ کو کتاب دی اور جھے کونماز اور زکو ۃ اورا بنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی ۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیکہنا کہ مجھ کواللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی ہے یہ چوتھی دلیل ہے۔ اس بات پر کہ بغیر باپ کے تھے۔ کیونکہ اس سورہ کے پہلے رکوع میں حضرت کی علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے مال وباپ دونوں کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ نیز تمام مسلمانوں کواور بنی اسرائیل کواور عام بنی آ دم کوقر آن میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی کرو۔ بیکیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کو کہا جائے۔ حقیقت بیر ہے کہ آپ کے صرف مال ہی تھیں۔ باپنہیں تھے۔ جن کا تذکرہ کیا جاتا اوران کےساتھ بھی بھلائی کرنے کوکہا جا تا۔انجیل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔انجیل متی کا پہلا باب ملاحظہ ہو۔

عادة الله كےخلاف قدرت الهي كاظهور

"أن مثل عيسيٰ عند الله كهثل أدم خلقه من تراب ثمر قال له كن ق. من دبك فلا تكن من المستدد . . . . . (١١ عدان: ت " الأالله كي بمال

فیکون العق میں ربك فلا تكن میں المهمترین (آل عمران: ۲ " ﴿ اللّٰد كے يہال جيسے آدم و يَسِيَّ كَدر فعدان ) بن اوروه آدم و يستي كدر فعدان ) بن اوروه (آدم) بن اگيا (ائس يَغْبِريه ہے) حق بات جوتم كوتبهارے پروردگار كی طرف سے (بتائی جاتی ہے) تو كہيں تم بھی شكرنے والوں ميں نہ ہوجانا۔ ﴾

اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار یہودکو جوابدیا ہے اوراپنے سیجے نبی کی صدافت کو ظاہر فرمایا ہے۔ یعنی حضرت عیسی علیہ السلام چونکہ بے باپ پیدا ہوئے ۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ جس وقت حاملہ ہوئی میں اس وقت ان کا کوئی شوہر نہ تھا۔ کفار بیروا قعہ معلوم کر کے متجب ہونے اور حضرت مریم علیہا السلام کو سخت الزام دینے گے۔ جس طرح کہ اس وقت مرات کا دیاتی اوران کے پیرود سے ہیں۔ اب اللہ تعالی ایسے کا فروں کو جواب دیتا ہے اور حضرت مریم علیہا السلام کی پاکبازی ظاہر فرما تا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہایت عجیب وفریہ بطور پرنہیں ہوئی ہے۔ اس طرح پر ہے جس طرح تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زیادہ تجب خیز ہے کہ ان کے تو ماں اور پیدا ہوئے ہیں۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زیادہ تجب خیز ہے کہ ان کے تو ماں اور باپ کوئی بھی نہ تھا۔ اللہ تعالی نے تحض مٹی کی تصویر بنا کر اسے آدمی ہوجانے کا تھم کردیا۔ وہ آدمی ہوگئے۔ جن کا نام آدم رکھا گیا۔ جن کی اولا دتمام عالم میں ہے۔ جن کو آدمی کہتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کیا تعجب ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کومٹی کی السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کیا تعجب ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کومٹی کی محدورت بنا کر انسانی روح اس میں پھونگ دی۔ اس طرح حضرت مریم کے پیٹ میں بغیر کی ظاہری سبب کے شکل بنا کر اس میں انسانی روح پھونگ دی اورا سے حسب دستور پیرا کر کے نبوت کا کام لیا۔ اس آب یہ کی بیٹ شرح ہے۔

افسوس ہم مرزااور مرزا کے مریدوں پر کہا یسے صری اور کھلے بیان کوئیس سیھتے اور حضرت مریم پرکافروں کے مثل تہت لگاتے ہیں۔اللہ تعالی حضرت می کو صرف پیدائش میں حضرت آ دم کے مثل قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی جس طرح آ دم کو بغیر ماں وہاپ کے پیدا کیا تھا اسی طرح حضرت میں کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔اب کوئی مرزائی بتائے اگر یہ مطلب نہیں ہے تو حضرت میں حضرت میں حضرت آ دم علیہ السلام کے مثل کا کیا مطلب ہے۔ آ یت نے تو صاف طور سے پیدائش میں مثال بیان کی ہے۔ یعنی جس طرح حضرت آ دم بغیر ماں وباپ کے پیدا ہوئے۔اگر حضرت آ دم بغیر ماں وباپ کے پیدا ہوئے۔اگر حضرت آ دم بغیر مال اسلام کے باپ ہوئے۔اگر حضرت میں حضرت آ دم سے ان کومثال دینا محض غلط ہوجاتا اور کلام السلام کے باپ ہوئے و پیدائش میں حضرت آ دم سے ان کومثال دینا محض غلط ہوجاتا اور کلام الہی جمونا مظمر تا۔(معاذ اللہ)

اس بیان سے بالیقین ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کلام الی کونہیں مانتا تھا محض دہریہ تھا۔ اپنی محدود عقل کی بناء پراللہ تعالی کی لامحدود قدرت کا احاطہ کرنا گویا خدا کی قدرت کو محدود کرنا ہے۔اس کی قدرت کا بید نیا ایک ادنی مظہر ہے۔وہی سیم مطلق ہے جواپی قدرت کو مختلف طور سے ظاہر کرتا ہے اوراس کی بید قدرت ہے جو حضرت آ دم علیدالسلام کی اولا دکونطفہ سے پیدا کرتا ہے۔اسطور سے کہ نطفہ پہلے خون بستہ ہوا۔اس کے بعد گوشت کا لوٹھڑا بنا۔ پھرصورت انسانی اختیار کی بعدازاں اس میں روح ڈالی گئی۔غرضیکہ حضرت آ دم کی اولا دیتر ریجاً پیدا ہوئی۔ مگرخود حضرت آ دم علیه السلام دفعتهٔ پیدا کئے گئے ۔ یعنی مٹی کا سانچا تیار کر کے اس میں روح ڈال دی گئی اورنطفه کی ضرورت نہیں ہوئی تواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کوحفرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کے مشابہ بیان فرمایا کہ جس طرح اس میں نطفہ کی ضرورت نہیں ہوئی۔صرف لفظ کن سے پیدا کیا۔اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نطفہ کی ضرورت نہیں ہوئی اورلفظ کن ہےان کوبھی پیدا کر دیا۔ گر جیرت بیہ ہے کہ قادیانی حفرات، آ دم علیہ السلام کی نسبت تو بیه کهتے ہیں کہ ان کی صورت بنائی اوراس میں روح پھونک دی۔مگر حضرت عیسلی علیہ السلام کے لئے بے باپ کا پیدا ہونا خلاف عقل سجھتے ہیں تواگر یہاں حضرت مریم کے پیٹ میں صورت بنا کرروح چونک دی تواس میں کیا دشواری ہے۔اب جن کواللہ تعالی نے تھوڑی بھی عقل سليم عطاء فرمائي ہےاوران كواللہ تعالى كے قا در طلق ہونے پرايمان ہےاورآيت 'ان اللّٰه عليٰ ''ان کے پیش نظرہے وہ اس ہے بھی اٹکارنہیں کر سکتے ۔حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش میں متعدد طور سے اللہ تعالی کی قدرتیں طاہر ہوئیں۔جن کا ظہور آپ کی پیدائش کے بعد پھراس وقت تک نہیں ہوا۔ پہلاا عجاز آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔دوسراا عجاز بغیر مال کے آ پ کی پیدائش ہوئی۔ تیسرا اعجاز ہیر کہ اس جسم میں خاص طور سے اعضاء بنے۔جس سے خاص خاص طور کے حواتج متعلق ہیں۔ چوتھا اعجاز ان کے جسم سے حوا بنیں یا۔اب اس میں تو عجیب وغریب بات بیہوئی کہ ایک مرد سے ایک عورت پیدا ہوگئی۔اب اگر کسی بے ایمان کواس سے اٹکار ہوتو بتاوے کہ حضرت حواکس طرح پیدا ہوئیں۔

گرہم کیہیں گے کہ جس طرح پیدا ہوئی ہوں تمام دنیا کے مشاہدہ اور تمام علوم ظاہری کے خلاف ان کی پیدائش خروری ہوئی۔ پانچواں اعجاز بیہ ہے کہ ان کو بیقد رت دی گئی کہ بیوی سے صحبت کریں۔ چھٹا ہی کہ ان کے نظفہ میں بی قدرت دی گئی کہ نطفہ بن کرحوا کے پیٹ میں تشہرے۔ ساتواں پھر اس مٹی میں ہولئے اور بات کرنے کی قدرت دی۔ آٹھواں اپنی اور دوسروں کی شناخت کی قدرت دی۔ آٹھواں اپنی اور دوسروں کی شناخت کی قوت عنایت کی نواں وحی الہی کو معلوم کیا۔ ان نوقد رتوں کے ظہور سے یہ بالیقین ثابت ہوا کہ دنیا میں جوعادت اللہ جاری ہے اس کے خلاف بھی کسی وقت قدرت اللی کاظہور ہوتا ہے۔

لے تورات کتاب پیدائش ب۲ درس۲۴ ملاحظه مواور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔

کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے پہلیج حض کنر مخفی تھا یا کوئی دوسری مخلوق۔اس نے پیدا کی تھی جو اس آ دم علیہ السلام کے علاوہ تھی اور بیای کے علم علی سبے۔اب نئے عالم کا سلسلہ شروع کیا اور ہزاروں برس گذر نے کے بعد حضرت سے علیہ السلام کی پیدائش میں دوقد رتوں کا ظہورا پنی معمولی قدرت کے خلاف ظاہر فرمایا۔ لیعنی بغیر باپ کے پیدا کیا اور بچپن میں بات کرنے کی قدرت دی جیسے حضرت آ دم علیہ السلام کودی تھی۔

الحاصل جس کی قدرت کی کوئی انتہاء نہ ہواور جس قادر مطلق نے حضرت آ دم کی پیدائش میں السان نوباتیں مجیب وخریب ظاہر کی ہوں تو اب اگراس نے کی ہزار برس کے بعد محکرین قدرت اللی کو پھرا پناتما شاد کھایا اور اسٹنے زمانہ گذرنے پراپٹی معمولی عادت کے خلاف حضرت عیسی علیہ السام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کوئی دشواری اور تجب کی بات نہیں ہے اور نداس میں کسی مجھدارانسان کوئٹ ہوسکتا ہے۔

یہاں تک تو قرآن مجید کی آینوں سے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے بے باپ ہونے کا ثبوت ہوگیا۔ جواکیک سچے مسلمان کے لئے کافی ہے۔ لیکن مزیداطمینان کے لئے بخوف طوالت صرف ایک حدیث تفییر درمنثور اور ایک حدیث بخاری شریف سے نقل کرتا ہوں۔ امام بخاری مُحِیَّاتُهُ آیت' یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکھ ولا تقولوا علیٰ اللّٰہ الا العق انعاً

المسيح عيسى ابن مريع رسول الله وكلمته القاها الى مريع وروح منه "كى فتحت يمي حضرت عبادة عدوايت كرت بير -

بهای حدیث پهلی حدیث

"عن النبى شكلة قال من شهد ان لا الله الا الله وحدة لا شريك له وان محمد عبدة ورسوله وان عيسى عبدة ورسوله وكلمته القابا الى مريم ورح منه والجنة حق والنارحق ادخله الله الجنة على ماكان من العمل وبخارى ج ٢ س ٢ ٥ ١ ، كتاب بد الخلق و من العمل المنادى ج ٢ س ٢ ٥ ، كتاب بد الخلق و المنادى ج ٢ س ٢ ٥ ، كتاب بد الخلق و المنادى ج ٢ س ٢ م ١ ، كتاب بد الخلق و المنادى ج ٢ س ٢ م ١ ، كتاب بد الخلق و المنادى ج ٢ س ٢ م يكتب المنادى و المنادى

 علامة مطلانی رحمالله شاه می الله که بالله که بالله که بالله که بالله که بالله که بالله که بین مدیث کی شرح کرتے ہوئے کلمتے ہیں۔ اصل عبارت

"كأفياً تدبير المخلوقات وحفظ المحدث لا يحتاج معه الى الله المحر يعينه مستغنياً عن من يخلفه من ولد اوغيرة (قال ابوعبيد القاسم ابن سلام (كلمته في قوله تعالى انها المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته بي قوله جل وعلا (كن فكان من غير واسطة اب ولا نطفة (ارشاد الساري ج ٧ ص ١٩٨٨) " هو كالترتعالى الي تخلوقات كفاض من غير اسلام وكل به اسلام المرتب كالمرتب كل مرتب المرتب كالمرتب كله كالمرتب كالمرت

السادی ج ۷ م ۸۹۸ " ﴿ کماللہ تعالی اپٹی مخلوقات کے نظم وحفاظت کے واسطے کا فی ہے۔ اس کو کسی ایسے شریک کی حاجت نہیں ہے۔ جواس کی مدد کرے اور بے پرواہ ہے۔ اپنے قائم مقام سے چاہے اولا دہویا غیر اولا دے کہا ابوعبید قاسم بن سلام نے کہ (کلمہ) سے مراد خدا کا تھم کن ہے۔ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ اور نطفہ کے پیدا ہوئے۔ ﴾

دوسری حدیث ملاحظه مو۔

"اخرج ابن جریر عن السدے قال لها بعث رسول الله ﷺ وسمع به اہل نجران اتاء صنه اربعة نفر من خیار منہم السید والعاقب وما سرجس وما ربحر . فسألوء ماتھول فی عیسیٰ قال هو عبدالله وروحه سرجس وما ربحر . فسألوء ماتھول فی عیسیٰ قال هو عبدالله وروحه منها فارانا قدرته وامرہ فهل رایت انسانا قسط خلق من غیراب فانول الله منول سدی سانا قسط خلق من غیراب فانول الله محمد الله کمفل أدم رقسیر درمنفودج ۲ س ۲۷ "وسدی سائن محمد ان معلی دوایت ہے کہ جب رسول الله فالله الله المحمد و تجریک روایت ہے کہ جب رسول الله فالله الله علی علی ماضر ہوتے اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت عیلی علی الرام ما مرجس اور مار بحر نامی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت عیلی علی الرام علی مان ان ور کا می حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت عیلی اور خدا کے کہ میں انسان کود یکھا ہے کہ می اور خدا کے کہ میں عند الله میں معلی اس کی پیدا ہو ہے کہ میں عند الله معلی آ دم "پیشک حضرت عیلی علی السلام کی (بغیر باپ کے پیدا ہونے کی) مثال حضرت آ دم علیا اسلام کی طرح ہے۔ کہ علی اسلام کی طرح ہے۔ کہ علیا اسلام کی طرح ہے کہ علیا اسلام کی طرح ہے۔ کہ علیا اسلام کی طرح ہے کہ علیا کی کو کی کور کیا کی کو کو کی

یعنی جس طرح حضرت آدم علیه السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور وہ انسان تھے۔
اسی طرح حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور انسان ہیں۔ نہ کورہ حدیثوں نے بھی اس
بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے تعلم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پہلی
حدیث سے توبیہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح نجات کے لئے کلمہ تو حید ورسالت کا اعتقاد اور
اس پرکامل یقین ہونا ضروری اور داخل ایمان ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت
اور ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے اس حدیث کو امام
بخاری آیت نہ کورہ کے شمن میں لکھتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا
کھہ اور روح فرمایا ہے اور یہاں کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا محض اس کے تھم
سے ظہور میں آنا ہے۔ جس کو علامة سطلانی نے صاف کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود

دوسری حدیث نے اس مضمون کو اور صاف کردیا۔ کیونکہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ نصار کا اہل نجران نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضور انور کا اللی نجران نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضور انور کا اللی نے اس لئے انہوں نے انکار کیونکہ بین فرمایا کہ وہ خدا کے بندے اور اس کی روح ہیں۔ اس لئے انہوں نے انکار کیا۔ کیونکہ بیتو آن ان کے جواب میں وی نازل ہوئی اور آپ نے بیآ ہت پڑھ کر سنادی۔ ان صفل عیسیٰ اس کے جواب میں وی نازل ہوئی اور آپ نے بیآ ہت پڑھ کر سنادی۔ ان صفل عیسیٰ عند اللّٰه کہ فعل آدم یقر آئی آئیت اس معاکثیوت میں پیش بھی کی جا بھی ہے۔ اس حدیث میں اس آئیت کے شان نزول کو بھی متعین فرمادیا۔ جس سے روش ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پردلیل قرار صاحب وی نے اس آئیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پردلیل قرار دیا اور نصار کی نجران کوساکت فرمایا۔

اب میں آپ سے کہتا ہوں کہتمام دنیا کا بیمسلمہ اصول ہے جس سے کوئی بھی ا لکار نہیں کرسکتا اور ہر جاہل سے جاہل بھی اس بات کو خوب جھتا اور جانتا ہے کہ عام طور پرلڑ کے کی نسبت باپ ہی کی طرف ہوتی ہے۔مال کی طرف کوئی بھی نسبت نہیں کرتا ۔ یعنی یہی کہا جا تا ہے کہ بیلڑ کا فلاں مرد کا ہے۔ بیکوئی نہیں کہتا کہ فلاں عورت کا ہے۔ لیکن بیٹ صوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ ہے کہ آپ کو عام طور پر این مریم ہی کہا جا تا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کے علاوہ جہاں بھی آپ کا ذکر ہے وہ ابن مریم ہی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے باپ ہوتے تو بالضرور آپ اسی طرح منسوب ہوتے۔ دنیا کے عام قاعدہ کے خلاف آپ کی نبست ہرگز مال کی طرف ند کی جاتی۔ مال کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اس بات کی بہت صاف اور زبر دست دلیل طرف ند کی جاتی۔ مال کی طرف دعویٰ ہوتو وہ جابت کرے اور سامنے آئے۔ اب ایسے بیانات کے ہوتے ہوئے قادیا فی نہیں مانتے تو سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کر قر آ فی آ یخول اور احادیث صحیحہ کا انہیں افکار ہے اور صرف آئیں آئیوں کی وہ مخالفت نہیں کرتے۔ بلکہ جن جن آئیوں میں اللہ تعالی نے حضرت مریم صدیقہ اور حضرت عیلی علیہ السلام کی برتری اور تقدی کا بیان کیا ہے۔ قادیا فی ان سب کی مخالفت اور تکذیب کے لئے ان دونوں مقدسین پر طرح طرح کے الزامات تال دیا ہے۔ مثل قر آن مجید میں اللہ تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کے متعلق فر مایا ہے۔ لگاتے ہیں۔ مثلاً قر آن مجید میں اللہ تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کے متعلق فر مایا ہے۔ لگاتے ہیں۔ مثلاً قر آن مجید میں اللہ تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کے متعلق فر مایا ہے۔ لاگاتے ہیں۔ مثلاً قر آن مجید میں اللہ قریب ک

مقرب بارگاہ ایز دی ہے۔ اسی طرح حضرت مربم علیباالسلام کے متعلق ارشاد ہے۔ ' النسی احصنت زوجہا ''مریم وہ ہے جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ باعصمت رکھا۔

"یا صریحہ ان الله اصطفاف وطهرف واصطفاف علیٰ نساء العلمین الله اصطفاف علیٰ نساء العلمین است برگزیدہ کیا۔ است مریم تھو کو اللہ تعالی نے پیند کیا اور پاک بنایا اور سارے جہال کی عورتوں سے برگزیدہ کیا۔ اس تعریف کی پھے صد ہے۔ ایسے برگزیدہ پر مرزا قادیا فی الزام برکاری لگا تا ہے۔ (نعوذ باللہ)

حفزت عیسیٰ علیہ السلام اور حفزت مریم علیہا السلام کی فضیلت میں اس فتم کی بہت ہیں۔
آئیتیں ہیں۔ لیکن دیکھومرز اغلام احمر قادیا نی نے ان دونوں مقدسین کوکسی کیسی گالیاں دیں ہیں۔
چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرز اقادیا نی کلھتے ہیں۔''آپ کے ہاتھ میں سوائے کروفریب کے اور پچھ جیسی تھا۔ آپ کا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا) غائدان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نائیاں آپ کی زناکار اور کسی عور تین تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت شاید اس وجہسے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ درنہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سریہ ناپاک ہاتھ لگا وے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سریہ طے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر طے اور اپنے بالوں کو اس

(ضميمه انجام آئقم ص2 بنزائن ج ااص ٢٩١)

بي تو حفزت عيسىٰ عليه السلام ك متعلق موا ـ اب ملاحظه موكه حفزت مريم صديقة عليها السلام كي نسبت مرزا قادياني (مشي نوح ص١١ نزائنج١٩ ص١٨) ميس لكصة بين \_

حضرت مریم پرمرزا قادیانی کااتہام''اورمریم کی وہ شان ہے۔جس نے ایک مدت تک اپنتین ناح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بعجمل کے نکاح کرلیا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم تورات عین حمل میں کیونکر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کےعہد کو کیوں ناحق تو ڑا گیااور تعدداز واج کی کیوں بنیادڈالی گئی۔ یعنی ہاوجود پوسف نجار کے پہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ پوسف نجار کے نکاح میں آ وے ۔مگر میں کہتا ہوں کہ بيرسب مجبوريان تقيس جو پيش آگئيں۔اس صورت ميں وہ لوگ قابل رحم تصند قابل اعتراض'' اب خیال کیجئے کہ مرزا قادیانی نے اپنی اس عبارت میں حضرت مریم علیها السلام پر کیا کیاا تہام لگائے ہیں۔اوّل! بیرکتبل نکاح کےان کونا جائز حمل رہ گیا تھا۔دوم! بیرکھمل کی حالت میں ان کا نکاح کرنا توریت کی بناء پرنا جائز تھا۔جس کے معنی پیہوئے کہ نکاح کے بعد بھی جواولا د ہوئی وہ ناجائز نکاح سے پیدا ہوئی تھی۔سوم! یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کنواری رہنے کا عہد کیا تھا۔اس کوتوڑ ڈالا۔ان الزامات کےعلاوہ اور بھی بہت گندہ گندہ الزامات مرزا قادیانی نے ان دونوں مقدسین برلگائے ہیں اور فدکورہ آیتوں کا صریح اٹکار کیا ہے۔ جب ان کی بیرحالت ہے تو الي صورت مين ان سے ياان كے مبلغين سے اس كى امير ركھنا كريسب حضرت عيسى عليه السلام کےروح اللہ اور آیت اللہ لینی بغیر باپ کے پیدا ہونے کے قائل ہوجا ئیں گے عبث خیال ہے۔ پس جب کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا نصوص قر آنیہ اور احادیث صیحہ سے ثابت کردیا تواس مسئلہ کا دوسرارخ بھی ظاہر ہو گیا۔لینی جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ یوسف نجار حفزت عیسلی علیہ السلام کے باپ تھے۔ قرآن مجید کامکر ہے۔اس لئے وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

قرآن پاک اور احادیث صیحہ سے یہ بات پایہ ثبوت کو پنٹی بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آن پاک اور احادیث صیحہ سے یہ بات پایہ ثبوت کو پنٹی بھی شہادت اوپر گذر چکی ہے۔اب متی اور مرقس کی تغییر مصنفہ پاوری اے۔ایف اسکاٹ جلدا وّل مطبوعہ آلہ آباد الار کا سے ۲۳ اسکا باب اوّل ایت ۱۸ کی شرح میں مرقوم ہے۔لوقا کے پہلے باب میں ۲۷ سے ۳۷ سے الکھا ہے کہ جبر تیک فرشتہ خداکی طرف سے مریم نام ایک کنواری کے پاس جیجا گیا اور اسے سلام تک کھا ہے کہ جبر تیک فرشتہ خداکی طرف سے مریم نام ایک کنواری کے پاس جیجا گیا اور اسے سلام

کر کے کہا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے۔ جب وہ گھیرائی تب فرشتہ نے کہا مت ڈر کیونکہ تو نے ضا کے بار کے کہا کہ تو حالمہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام یہ وع رکھے گی۔ تب مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیونکر ہوگا۔ حالانکہ میں مرد سے واقف نہیں ہوں فرشتہ نے جواب و کراس سے کہا کہ روح القدس تھے پر اتر سے گا اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا سابیتھے پر ہوگا۔ اس مضمون میں کنواری کا لفظ صاف موجود ہے۔ اگر حضرت مریم کی میں ادی ہوچکی تو فرشتہ کی بیٹارت پر کیسے ہمیں کہ یہ کیونکر ہوگا۔ اس لئے کہ مرد سے واقف نہیں ہوں۔ اس عبارت سے مطلب روز روش کی کہ یہ کیونکر ہوگا۔ اس لئے کہ مرد سے واقف نہیں ہوں۔ اس عبارت سے مطلب روز روش کی طرح واضح ہوچکا کہ حضرت عسی علیا السلام کے کوارے پن کی حالت انشاء اللہ دوسری کتاب میں بیان کی جائے گی۔ کی حالت میں ہوئی تھے۔ اب ان کے بعد بھی انکار ، نصوص کی حالت انشاء اللہ دوسری کتاب میں بیان کی جائے گی۔

بیا سای که این اوران می شرخول کے کیفیلے سے۔اب ان لے بعد بی اکار، تھوں قطعیہ کے اٹکار ہیں اور بیوہ اٹکار ہے جس سے انسان یقینا کافر ہوجا تا ہے۔اب میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہوں۔تاریخ (ابن خلدون ۲۶ ص۱۹۳) اور تاریخ (طبری ۲۶ ص۱۵) میں حضرت مریم علیہا السلام کا حاملہ ہوناعالم دوثیزگی میں ثابت کیا ہے۔

اب رہیں معقولات کی بحثیں سوانشاء اللہ تعالیٰ بہت جلدا کی علیحدہ کتاب کی صورت میں حاضر خدمت ہوں گی۔ جن میں معقولی بحثوں کے علاوہ فلسفہ کی ناور بحثیں سائنس کے فیتی انکشافات سے فاہر خدمت ہوں گی۔ جن میں معقولی بحثوں کے علاوہ فلسفہ کی ناور بحثیں سائنس کے فیتی انکشافات سے فاہر سے کیا جائے گا کہ جورت کو بغیر مرد کے تعلق کرتا ہوں اور بہریں۔ بلکہ عین قانون فطرت کے خالف نہیں۔ بلکہ عین قانون فدرت ہے۔ میں مزید اطمینان کے لئے چند فلسفی اقوال نقل کئے دیتا ہوں اور کچھ مشاہدات بھی پیش کرتا ہوں حکیم ارزائی قانون پی شرح مفرح القلوب کے مقالة الثانی فی التشریح میں کھتے ہیں کہ:' حصول ولدار منی واصد جائزیل واقع است کیان قلیل ونادر'' بعنی بلامرد کے ملے صرف جورت کی منی کے الیشر سے اور ہوا بھی ہے۔ گراس کا وجود ناور وقیال ہے۔ بیمقولنفیسی کے حاشیہ میں بھی موجود ہے۔ علامہ ایونلی سینا نے اپنی متند کتاب قانون میں جو ایک عرصہ تک یورپ کے شاہی میڈیکل کا لجوں میں فضیلت کی ڈگری کے لئے واض ورس رہا اور اب بھی جا سے بین کا خوری کرتی کتاب ہے۔ اس پر فضیلت کی گیڑی بندھی ہے۔ پوری منعقدہ کے غلبہ کی وجہ سے عورت بلا شرکت مرد حالمہ نہیں ہو سکتی۔ اگر بامتزاج عناصر عاقدہ کا غلبہ منعقدہ کے غلبہ کی وجہ سے عورت بلا شرکت مرد حالمہ نہیں ہوسکتی۔ اگر بامتزاج عناصر عاقدہ کا غلبہ ہوگیا۔ جومکن ہو باقو بلاقربت مرد صرف عورت کی می واحد سے بچہ کا پیدا ہونا ممکن مشہرے گا۔ شرک

اسباب میں لکھا ہے کہ عناصر کے امتزاج کی خامی کی دید سے جو عور تیں حاملہ ہو کیں۔ان کے پچ ناقس البئیت پیدا ہوئے ۔ان انوں کے علاوہ جانو روں میں بلاجوڑ ہے کتولید نسل بکثرت مشاہدہ میں آ رہی ہے۔بالوں کے سڑنے کی دید سے عناصر کا پچھالیا امتزاج ظہور میں آتا ہے۔جس سے سانپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ مختلف گھانسوں کے سڑنے کی دید سے پچھو پیدا ہوتا ہے۔ مٹی اور غلوں کے سڑنے کی دید سے پچھو پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اخلاط وامتزاج سے چوہے کا وجود ہوتا ہے۔ نباتات اورائی جہدادات جو بیا سانی حل ہو کیوں ہوتا ہے۔ باتات اورائی میں جو ہے کا وجود ہوتا ہے۔ اس کے اخلاط وامتزاج سے چوہے کا وجود ہوتا ہے۔ ان عناصر کے ادمتزاج و آمیزش سے مینڈک اور ہزاروں قتم کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے (تفیر کیرج ہوت) اور تقریر کیا مطوبات کے لئے (تفیر کیرج ہوت) اور تقریر کیا مطوبات کے لئے (تفیر کیرج ہوت) اور تقریر کیا مطوبات کے لئے (تفیر کیرج ہوت) اور تقریر کیا مطوبات کے لئے (تفیر کیرج ہوت) اور تقریر کیا مطوبات کے لئے (تفیر کیرج ہوت) اور تقریر کیا مطوبات کے لئے (تفیر کیرج ہوت) اور تقریر کیا مولی کیا ہوتے ہیں۔ مراب

علم العناصر، علم الحیات، علم الجرافیم، پھر طول تجارب ومشاہدات کے مطالعہ سے اس بات کا پیتہ چاتا ہے کہ ہزاروں محلوقات ضداد نیا میں بلازوری وخالطت ہمیشہ پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ہم مختصر عمر اور محدود تجربہ سے موجودات ومحد ثابت عالم کے غیر متابی سلسلہ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ افسوں تو بیہ ہم اپنی عادت مستمرہ کو قانون قدرت کے نام سے پکارتے ہیں۔ حالا نکہ قانون قدرت وہ غیر محدود اوصاف الہیہ ہیں۔ جن کا ادراک حیط بشریت کے بالکل خلاف ہے۔ قانون قدرت اس کے اوصاف ہیں اور اوصاف اس کی ذات اوراس کی ذات کا احاطہ کرنا غیر ممکن ہے۔ جیسا کہ کتاب العقل کے سالا المیں لکھا ہے۔ کل حکماً قائل ہیں کہ حق تعالی کی ذات کا ادراک مکن ہیں ہے۔ اس کا پیسی کی ہوا کہ حق تعالی کی ذات کا ادراک مکن ہیں ہے۔ اس کا اور طاہر ہے کہ خلیق اور ابداع بھی صفت ہے۔ پس عقل کا ذات کا ادراک محمد ان کا دیہ کی سے دریا فت کے میدان کو سرنہیں کرسکتا ۔ عقل مخلوث افران بعد والی چیز ہے۔ پھراپ نے بہلے کی چیز کو فائون قدرت کے خلاف کہد کیسے دریا فت کرسکتی ہے۔ اگر ہم اپنی عادت کے خلاف ہونے کی وجہ سے قانون قدرت کے خلاف کہد کیسے دریا فت کرسکتی ہے وہ کہ اس کیاں رہا۔ ہیں نہایت ہی اختصار کے طور پر قانون قدرت کے خلاف کہد دیں گے۔ پھر قانون قدرت کے خلاف کہد دیں گے۔ پھر قانون قدرت کے خلاف کہد دیں گئے۔ پھر قانون قدرت کے خلاف کو جو نیش کرتا ہوں۔

ا...... کنگ ایڈورڈ میموریل ہیتال لا ہور میں ایک عورت کو پاپٹی گھنٹہ کے عرصہ میں پاپٹے لڑکے پیدا ہوئے۔ ماں اور پیج تندرست اور صحح وسلامت ہیں۔ ہزار ہالوگ ان بچوں کو د کیھنے کے لئے ہیتال جارہے ہیں۔ ۲..... کلته میڈیک کالج میٹال میں دوٹر کیاں لائی گئیں۔ایک کی عمراڑھائی برس اور دوسری کی عمرتین سال کی تھی اور دوٹوں حالم تھیں۔ چناخچدت معمولہ کے بعد بچے بھی پیدا ہوئے۔ ۳..... جمینی صدر میٹال میں ایسے دوشخص لائے گئے۔ جن میں سے ایک کو بھی مجھی بول و برازی ضرورت نہیں پڑی اور دوسراغذا کی جگہ آگ کھا تا تھا۔

ایک عجیب چڑیا کے متعلق جو بلانر کے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی حالت صاحب برہان
نے اپنی کتاب میں یوں کھی ہے کہ قفنس نا می ایک چڑیا ہے۔ جس کی آ واز سے حکماً نے موسیق
کا استخراج کیا ہے۔ اس کی عمر ہزار سال کی ہے۔ جوڑا نہیں ہوتا پیدائش یوں ہوتی ہے کہ جب
یہ یوڑھی ہوجاتی ہے۔ لکڑیاں بچٹ کر کے اس میں پیٹھ جاتی ہے اور اپنی منقار سے جس میں بہت
سے سوراٹ ہیں آ واز زکالتی ہے۔ اس کے منقار کے ہر سوراٹ سے ایک علیحدہ سر نکاتا ہے اور نیز
وہ سرجس کو ہندی میں ویپ کہتے ہیں بلند ہوتے ہی لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ چڑیا
جل کر را کھ کا ڈھیر ہوجاتی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کے منقار میں ۲۳ سوراٹ ہیں۔
جب اس کی موت آتی ہے تو وہ ککڑیوں میں بیٹھ کرگانا شروع کرتی ہے اور اپنی آ واز میں مست
ہوکر پرجھاڑ نے لگتی ہے۔ جس سے آگ ہوئرک اٹھتی ہے اور اس کو جلادیتی ہے۔ قدرت الہی

سے اس تو دہ را کھ پر بارش ہونے لگتی ہے اور اس را کھ سے ایک بیضہ ظاہر ہوتا ہے۔جس سے وہی جڑیا چھرپیدا ہوجاتی ہے۔

واقعات مندرجہ بالانہایت سے واقعات بیں تو کیا ان سے مفروضہ قانون قدرت نہیں ٹو نتا۔ جس کو ہم غیرممکن کہتے ہیں وہ خدا کے نزد یک ممکن ہے۔اطباء وحکما کے اقوال اور مشاہدات کے تجربے سے بیہ بات ثابت ہو چک ہے کہ لڑکے کا بلا باپ کے پیدا ہونا غیرممکن نہیں۔لیکن اطباء قدیم کے نزد یک اس کا وقوع بہت فیل ہے۔قدرت کا کھیل عجیب ہے۔اپی عادت کے آنے سے قدرت کی پیائش الی ہے جیسے بچوں کا جا ندکو پکڑنے کی کوشش کرنا۔
''فیائہ حدیث بعدہ یاصنون

سوال تمبر:٢

حضرت عیسیٰ علیه السلام زنده ہیں یا نہیں۔اگر زندہ نہیں ہیں تو ان کی قبر تشمیر میں ہے یا نہیں؟ جواب نمبر:۲

حضرت عیسی علیہ السلام اب تک زندہ موجود ہیں اوران کی حیات ہا بت ہے۔ اس کے شہوت میں ہمارے علیاء نے متعدور سالے کھے ہیں۔ چنا نچر (۲۱) مولوی ابراجیم صاحب سیا لکوئی نے رسالہ شہادۃ القرآن و و باب میں لکھا ہے اور اس کا پہلا باب ۱۳۳۰ھ میں و و بارہ لکھ کرطیع کرایا ہے اور دوسرا باب ۱۳۳۳ھ میں و و بارہ لکھ کرطیع کرایا ہے اور دوسرا باب اسلام اسلام بیلے باب سے علیحدہ چھوایا ہے اور چونکہ ہم ایک باب حیات سے میں ایک کامل رسالہ ہے۔ اس لئے دونوں بابوں کو علیحدہ علیحدہ چھوایا ہے۔ تیسرارسالہ سیف چھتا کی ہے۔ اس کے مؤلف مولانا پیرم برعی شاہ صاحب ہیں۔ مطبع مصطفا کی لا ہور میں ۱۳۲۳ میں مولانا میروح ہیں۔ یہی مطبع مصطفا کی لا ہور میں ۱۳۲۱ ہیں الہدایت سیہ ہاں کے مصنف بھی مولانا میروح ہیں۔ یہی مطبع مصطفا کی لا ہور میں ۱۳۲۱ ہیں جو پانچواں رسالہ بیان للناس ہے۔ یہ ۱۳۱۰ میں چھپا ہے۔ اس رسالہ میں مولانا عبدالمجمودی کی میں اور ہولوی اورمولوی احمد من صاحب شاہ جہانچوری ہیں۔ ابواکسن پیر بے مام اس کے میرے پاس موجود ہیں۔ ان کے سوائے بارہ رسالہ المیان المجمودی ہیں۔ یہیں اور ہیں ان کے نام ہیہ ہیں۔ اٹھواں رسالہ المجمودی ہیں۔ ان کے سوائے بارہ رسالہ المبار میں ہیں۔ اس کے میں اور ہیں ان کے نام ہیہ ہیں۔ اٹھواں رسالہ المجمودی ہیں۔ ان کے سوائے بارہ رسالہ المبیان المجمودی ہیں۔ اور اسالہ میں اور ہیں ان کے نام ہیہ ہیں۔ اٹھواں رسالہ المجمودی ہیں۔ ان کے سوائے بارہ رسالہ المبیان المجمودی ہیں۔ ان کے سام المبیان المجمودی ہیں۔ ان کے سام المبیان المجمودی ہیں۔ ان کے سام المبیان المبیع فی حیات اس کی میں اور ہیں ان کے نام ہیہ ہیں۔ ان السلام میں ہیں۔ ان کے سام المبیان المبیوں کے حیات اس کی میں اور ہیں ان کے نام ہیہ ہیں۔ ان المبیان المبیان المبیان المبیع ہیں۔ اس کے میں میں اور ہیں ان کے نام ہیہ ہیں۔ ان کے سام کی میں اور ہیں ان کے نام ہیہ ہیں۔ ان کے سام کی میں ہیں۔ اس کی میں ہیں۔ ان کے سام کی میں ہیں۔ ان کی میں ہیں۔ ان کے سام کی میں ہیں۔ ان کے سام کی میں ہیں۔ ان کے سام کی میں کی میں کی میں کی میں ہیں۔ ان کے سام کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کی میں کی میں کی کی کی میں کی کی میں کی ک

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

رساله محيفه رحمانية نمبر۵، بارهوال رساله النجم لكصنوج ۱۰ نمبر۱۲ متيرهوال رساله موازنة الحقائق، چودهوال رساله درة الدراني على رداالقادياني، پندرهوال رساله السيف الاعظم ،سوليوال رساله حيات المسيح ،سترهوال رساله فتح رباني ، انهارهوال رساله تصيد المباني لردالقادياني ، انيسوال رساله المحق الصريح في حيات أسيح \_

انیس رسالوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کی گئی ہے اور مدل اور واضح طریقہ سے حیات سے علیہ اسلام خابت کی گئی ہے۔ طالبین حق ضروران کومنگوا کر دیکھیں۔
انشاء اللہ تفصیلی معلومات حاصل ہوں گی اور تسکین خاطر کے واسطے محقر آپندا تو ال جناب رسول اللہ ما ہے۔ یہ اور نہ بیس ہیں۔ بلکہ اللہ ما اللہ ما اللہ میں کھو جو بناری کی وفات ہو بھی ہے اور آپ کی قبر شعیر میں ہے۔ یہ دونوں با تین محض جھو ف اور افتر اء ہیں۔ محمح بخاری اور محملے بلکہ جملہ صحاح میں حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق صرت کا نزول فر ما نیس کے اور جب حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول فر ما نیس کے اور جب حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول فر ما ناسی حدیثیں مروی ہیں جو صدتو از کو کانزول فر مانا محملے حدیث میں موحد تو از کی سے بوسات ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر شمیر میں ہوسکا۔
اور سی مسلمان کا رہے تھیدہ کی کو رہوسکا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر شمیر میں ہے۔ اور جناب رسول الد ما اللہ می المربیان فرما نیس اور جناب رسول کر می ما اللہ می اگر بیان فرما نیس اور جناب رسول کر می ما اللہ می الم علیہ میں موجد دو۔

متعلق حضور ما اللہ عقیدہ کی اشاعت کرنی صریح احدیث شریف کی تمکہ بہ ہو اور جناب رسول کر می ما اللہ می اللہ می اللہ میں موجد دو۔

متعلق حضور می اللہ می اس میں میں اس می حیات اور می میں موجود ہو۔

متعلق حضور می اللہ می اس می حیات اور میکے مسلم میں موجود ہو۔

متعلق حضور می اللہ میں اس میکہ جناب رسول کر می ما اللہ میں موجود ہو۔

''قال قال رسول الله شكية والذى نفسى بيدة ليوشكن ان ينزل فيكم ابن صريم حكماً عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة يحير من الدنياً وما فيها ثم يقول ايوبريرة فاقرؤا ان شئتم وان من ابل الكتاب الا

لیومن بد قبل موتد " ﴿ قَتُم ہِاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ضرورائن مریم تم میں نازل ہوں گے جو حاکم وعادل ہوں گے۔ پس صلیب کو توٹریں گے اور سور کو قل کریں گے اور جزیبا تھاویں گے اور مال اتنا ہوجائے گا کہ اس کو کوئی قبول نہ کرے گا اور بیرحالت ہوگی کہ آنہیں ایک مجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ پ پھر حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ اگرتم کو اس میں شک ہوتو بی آیت پڑھو۔ 'وان میں ''اس صرح حدیث کا افکار کرنا اور اس کے مقابلہ میں دلیری سے بیہا کہ آپ وفات پا چکے اور آپ کی قبر شمیر میں ہے۔ کیسی ناپاک جرائت اور بدد بنی۔ جناب رسول اللہ کا اللہ کو جھٹلا نا بجر بدد مین قادیا نے واللہ کے کوئی مسلمان اس کی جرائت نہیں کرسکتا۔ امام شوکانی اپنی کتاب توضیح میں جھڑت میں کہ حضرت عیسی علیہ السلام میں الاحادیث تسعلہ وعشرون حدیثا متعلق انتیں حدیثیں مردی ہیں۔ پھ

اس كي بعد آپ حديثول كوفش كرك كفية بين - "وجميع ما سقناه بالغ حدا التواتر كما لا يخفي على من له فضل اطلاع " في يعنى بيرمديثين جومم في فل كي

ہیں ۔ حدوار کو کافی ہیں۔ جن کو کامل اطلاع ہے۔ ان پر پوشیدہ نہیں ہے۔

اى طرح فتح البارى مل م- "تواتوت الاختباريان المهدى ص بذه

الاصة وعيسى عليه السلام يصلى خلفه وقال الحافظ ايضا الصحيح ان

عیسیٰ دفع وھو حی انتہی '' ﴿ یعنی حضرت مہدی علیه السلام کے اس امت سے ہوئے کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق احادیث تو اترکی حد کو پیچی ہوئی ہیں۔ ﴾

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت کتے علیہ السلام شریعت جمد میہ کے پیروہوں گے اور دوسری جگہ جا فظ ابن ججرفر ماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر اٹھائے گئے اور آپ آسان پر زندہ ہیں ۔ حاصل ہیکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنا اور پھران کا قریب قیامت کے نزول فرمانا ایسا مسئلہ ہے۔ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ جس کا انکار نہ کوئی مسلمان کرسکتا ہے اور نہ ایسے محض کو جومتواتر حدیث کا مشکر ہو با تفاقی علاء اسلام مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ پس مرزا قادیانی کا ایسے محض کہ جومتواتر احاد بھی کا مشکر ہو با تفاقی علاء اسلام مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ پس مرزا قادیانی کا ہول ۔ متواتر احاد بیشی کی تنگذیب ہے اور جناب حضرت نبی کریم کا ایشیک کو جسل نا ہے۔ جس پر جا نال ہول ۔ متواتر احاد بیث کی تنگذیب ہے اور جناب حضرت نبی کریم کا ایشیک کو جسل نا ہے۔ جس پر جا نال بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا بھی اور بالفرض کوئی دوسرا بزرگ میسے موجود ہوگا جس کے بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا بھی اور بالفرض کوئی دوسرا بزرگ میسے موجود ہوگا جس کے بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا بھی اور بالفرض کوئی دوسرا بزرگ میسے موجود ہوگا جس کے بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا بھی اور بالفرض کوئی دوسرا بزرگ میسے موجود ہوگا جس کے بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا بھی اور بالفرض کوئی دوسرا بزرگ میسے موجود ہوگا جس کے برکات بہت کی کھی حدیثوں میں آئے ہیں۔

جن کا حاصل مد ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور سب یہود ونصاری ل مسلمان ہو جاویں گے اور مال ودولت کی بیرکثرت ہوگی کہ کسی مسلمان کوروپییہ وپیسہ کا خیال بھی نہیں رہےگا۔اب ہم یو چھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے وجود سےان باتوں کا کہیں نشان یایا گیا۔ ہرگزنہیں۔جنہوں نےان کی حالت کوان کے زمانے کو بغور ملاحظ کیا ہے۔وہ ہالیقین کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کدان کے وجود سے خالفین اسلام کواہل اللہ پر جموث بولنے اور فریب دینے کا گمان ہوا اور ان کے وجود سے دنیا پر ہر طرح کی بلائیں آئیں۔ اور تنگدتی میں بتلا ہوئے۔ کیا کوئی قادیانی دعویٰ کرسکتا ہے کہ دنیا سے عداوت اٹھ گئی ۔لوگوں کے دلوں میں بغض وحسد باقی نہیں رہا اورلوگوں کی خوشحالی اس حدلو پہنچ گئی کہ جس کسی کو دنیاوی مالی ومتاع دیا جائے وہ اس کے لینے سے ا ٹکار کردےاور کیالوگوں کی توجہ دینی امور اور عبادت خداوندی کی طرف اس حدکو پینچے گئی کہان کے نز دیک اللہ کے لئے ایک مجدہ ادا کرنا دنیا کی ساری نعتوں سے زیادہ محبوب ہواور کیا خود مرزامیں یہ کیفیت تھی۔وہ تو خودنمازیں قضا کرتا تھااور باتیں بناتا تھا۔مسلمانوں سے بہت کچھروپیاوٹا گر حج کونه گیا اور کیا دنیا سےصلیب برستی مٹ گئی اور عیسائیت کی بنیاد کھد گئی اور کیا ساری دنیا میں اسلام كا ايبا تسلط اورغلبه بوگيا كهتمام يهودي اورعيساني مسلمان بوكئة اوركيا مرزا قادياني كوايني زندگی کی آخری سانس تک حج اور عمره کرنا نصیب ہوااور کیا مرزا قادیانی کوروضهٔ نبوی برحاضر ہوکر سلام پڑھنے کا موقع ملا۔ یعنی بیسب وہ علامتیں ہیں جوحضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے لئے ضر در ۲۰ بیں۔اب اگران علامتوں کا ظهور نه ہواوران کواس کا موقع نہ ملا اور دنیااس حالت کونہ پنچی اورعلانید کیورہے ہیں کنہیں پیچی تو پھر کس قدر جیرت ہے کہ جاہل قادیانی آئھے بند کر کے ان کوسیح موعود مان رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حسب ارشاد نبوی ان تمام باتوں کاظہور میں آناضروری ہے۔ سیح مسلم میں ہے۔

"ولتذببن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون الى المال فلا

یقبلله احد " ﴿ لِیحَی حضرت عیسی علیه السلام کے نزول کے بعد عداوت دور ہوجائے گی اور پخش وحسد کے جذبات نہیں رہیں گے اور لوگ مال ومتاع دینے کے لئے بلاویں گے۔ مگر کوئی شخص اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ﴾

صحیحین لینی بخاری اور مسلم میں ہے۔' ویفیض الممال حتیٰ لا یقبله احد حتیٰ یکون السجدۃ الواحدۃ بحیر من الدنیا وما فیہا "﴿ مال کی افزائش اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی اس کو تبول کرنے والانہیں ملے گا اورا کیسبجدہ دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ کھ

مندامام احمیل حضرت ابوسعید سے مروی ہے۔ 'یکسر الصلیب ویکون الدعوة واحدة '' ولین علیہ الدعوة واحدة '' ولین علیہ الدعوة واحدة '' ولین علیہ الدعوة علیہ الدعوة علیہ الدعوة علیہ الدعوة علیہ الدعوة حاجا اومعتمرا حاکم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ: '' الدیسلکن فجاء حاجا اومعتمرا ولیا تین قبری حتیٰ بسلم سے اور میں گے اور میں گے اور میں کے دوسیام یو میں گے ۔ پھ

اسی طرح اور بھی بہت ہی حدیثیں اس مضمون کی ہیں۔ جن سے حضرت عینی علیہ السلام کا نزول فرمانا اور آپ کے عہدیں ان تیرکات کا ظہوریں آنا بھرتے ہود ہے۔ اب اگر ان علامتوں سے آپ انکار کریں گے وحضرت سے کے آنے کا جُوت بھی کسی طرح نہیں ہو سکتا اور اگر حضرت سے کا آنا ضرور ہے تو الی صورت میں جابل قادیا نیوں کا مرزا قادیا نی کی اس تعلیم پر عقیدہ رکھنا کہ حضرت سے کا آنا ضرور ہے تو الی صورت میں جابل قادیا نیوں کا مرزا قادیا نی کی اس تعلیم پر عقیدہ رکھنا کہ حضرت عینی علیہ السلام کا زندہ دبنا اور حدیث نبوی کی تکلذیب ہے۔ کیونکہ جب آئی حدیث بی ہوئی ہیں تو پھران کے متعلق برعقیدہ رکھنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ وفات پانچھ اور جب وفات پانا غلط فابت ہوگیا تو پھر بقول مرزا تقییر میں میں حضرت عینی کی امراد کس طرح ہو سکتا ہے اور مرزا قادیا نی کا بیدوروغ کس طرح فروغ پاسٹل ہے۔ گر مرزا توریا نی کی اس دلیل پر بھی روشنی ڈالٹا ہوں جو انہوں نے مرزا توریانی کی اس دلیل پر بھی روشنی ڈالٹا ہوں جو انہوں نے محرز سے سے کیا ہوں۔ جس سے فابت ہوا ہے کہ حضرت مینی کیا ہوں۔ جس سے فابت ہوا ہے کہ حضرت مینی کیا جو سے جس سے فابت ہوا ہوں کے دوہ حدیث شریف بیرے کہ تھر تو نید علیہ السلام خاص روضۂ اطہر پر پہنچیں گے اور سلام علی میں دوضۂ پاک میں مدون ہوں کے۔ وہ حدیث شریف بیرے ۔ فدر عید شریف بیرے ۔ فدر عدید فید مورت فید میں میں ارشاد نوی ہوت فید فید میں مدید فی قبرواحد بین ای بکرو

عمو (مشکوٰۃ باب ندول عیسیٰ "﴿ پعدہ آپ کی وفات ہوجائے گی اور میرے ساتھ میرے مقبرہ میں مدون ہول عیسیٰ مقبرہ میں مقبرہ میں مقبرہ میں مدون ہول گے۔ پھریں اور عیسیٰ علیه السلام ایک مقبرے سے ابو بکڑا اور عمر کے درمیان سے اٹھول گا۔ ﴾

ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور سرور کا تنات مالٹی کا لبطور پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ حضرت مسے علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور وہیں آپ کا انتقال ہوگا اور خاص روضۂ مطہرہ میں مدفون ہوں گے۔ جب حضرت رسول الڈمگاٹلیز کم نے پیشین گوئی فرمادی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر خاص میرے روضہ شریف میں ہوگی تو اب ایک جھوٹے مخص کا اپنی غرض ثابت کرنے کے لئے یہ کہنا کہ حضرت سیج علیدالسلام کی قبر فلال جگہ ہے۔ اس کوایماندار کیونگر باور کرسکتا ہے اور بیآ خری حدیث کوئی معمولی حدیث بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس کی صحت اوراس کے خاص فرمودہ حضرت رسول اللّٰد کاللّٰیۃ ہونے کے قائل مرز اغلام احمد قادیا نی بھی ہیں۔ چنانچہ (ضمیمہ انجام آتھم ص۵۳، نزائن جااص ۳۳۷) میں وہ اس حدیث کواییخ دعو کی کے ثبوت میں لائے ہیں اورا گرمرزا قادیانی اس کوچیجے نہ بھی مانیں جب بھی اس کے تیجے ہونے کے لئے بیرکا فی ہے کہ پیمضمون یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا خاص روضۂ مطہرہ میں ہونا پانچ طریقوں سے بیان ہواہے۔ایک حدیث جواو پر بیان ہوئی۔دوسری روایت حضرت عبدالله ابن سلام سے مشکوة شریف کے باب فضائل سید المرسلین کی فصل ٹانی میں ہے۔ تیسری روایت (ابن کثیر جلد ٹاک ص۲۲۵) میں ہے۔ چوتھی حدیث کنزالعمال کی ساتویں جلد کے ۲۶۸ میں حصرت عا کش*ر صد*یقۃ ٹ سے مروی ہے۔ یانچویں روایت امام زرقانی مالکی نے شرح مواہب لدنید کی دوسری جلد کے ص٤٠٢ ميں بيان كى ہے۔ابغور كرو كەجوحدىث اتنے طريقوں سے ثابت ہووہ كيونكر صحح نه ہوگی اوراس حدیث شریف کے ہوتے ہوئے حضرت رسول اکرم ٹاٹیٹے ٹیرایمان رکھنے والا کیونکر نہ باوركرے كاكم حضرت عيسىٰ عليه السلام كى قبرمبارك خاص روضة باك ميں ہوگى ليكن مرزائيوں كا تو حدیثوں پرایمان ہی نہیں ہے۔اس لئے وہاس کونہ ما نیں تو نہ ما نیں۔

اب دوسری دلیل ملاحظ فرمایئے۔ مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر کا پید کشیریں دیا ہے قوم اس ایک قبر کا پید کشیریں دیا ہے قوم اس ایک قبر شخرادہ ہوذ آسف کی ہے۔ اس کو وہ قبرت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ لیموع سے بگڑ کر ہوذ آسف ہوگیا ہے اوراس کی تصدیق کے لئے وہ کتاب اکمال الدین واتمام العمر نے کو کہتے ہیں۔ اب جو میں اس کتاب کود یکھتا ہوں تو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے اور مرزا قادیانی کی ڈھٹائی پر سخت جیرت ہوتی ہے کہ کس بات کو کیا لکھ دیا۔ اس پر بھی وہ اس کتاب کود یکھنے کی فرمائش کرتے ہیں۔

چہ دلاورست ذروے کہ بکف چراغ دارد

اسی کو کہتے ہیں،اس جگہاس کتاب کے چندا قتباسات کا ترجمہ لکھتا ہوں۔ ناظرین ملاحظ فرمائیں کہ شمیروالی قبرس کی ہےاور مرزا قادیانی کی ڈھٹائی کیسی ہے۔ پیٹے ابن بابو یہ کتاب ا کمال الدین وانتمام العمیة میں بسند خودمجمہ بن زکریا سے فقل کرتے ہیں کہمما لک ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا۔جس امر کوامور دنیا سے جا بتا تھااسے بآسانی میسر ہوتا تھا۔اس کے ملک میں دین اسلام داخل ہو چکا تھا۔ جب پیتخت پر بدیٹھا تو اہل دین سے بغض ر کھنے لگا اوران کوستانے لگا۔ بعض کوتل کرا دیا اور بعض کوجلا وطن کر دیا اور بعض اس کے خوف سے رویوش ہو گئے ۔ ایک دن بادشاہ نے ان لوگوں میں سے جوایک نزدیک نظرعزت سے دیکھے جاتے تھے۔ایک چھنص کی نسبت دریافت کیا تو وزراء نے عرض کیا کہ وہ چندایام سے تارک دنیا ہوکر گوشدنشین ہوگیا ہے۔ بادشاہ نے اس کی طلی کا تھم دیا اوراس کولباس زباد وعباد میں دیکھ کر بہت خفگی ظاہر کی ۔اس باخدا کے ساتھ بادشاہ کی بہت باتیں ہوئیں اس نے بہت حکمت آمیز باتیں کیں لیکن بادشاہ کو پچھا ثر نہ ہوا اور ا سے اپنی مملکت سے نکلوا دیا۔ بعداس واقعہ کے تھوڑا عرصہ نہ گذرا تھا کہ بادشاہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بوذ آسف رکھا۔ شاہزادے کی ولادت پر منجمون نے اس کے طالع کی نسبت بالاتفاق كهاكه ريثنمزاده فرخنده طلعت نيك اختر نهايت اقبالمند موكا ليكن ايك بوز هي نجم نے كها كهاس كاطالع واقبال دنيوي جاه وحثم كے متعلق نہيں۔ بلكه بيسا دت مندى عاقبت كى ہوگى اور كمان توی ہے کہ بیشنرادہ پیشویان زباد وعباد سے ہوگا۔ بادشاہ بین کرنہایت جیران عملین ہوااوراس کی تربیت کے لئے تھم دیا کہ ایک شہراور قلعہ خالی کرایا جائے۔جس میں صرف شنرادہ اوراس کے خادم سکونت کریں اورسب کونہایت تا کید کی کہآ پس میں کوئی تذکرہ دین تق اور مرگ اور آخرت کا ہرگز نہ کریں۔ تاکہ بیرخیالات اس کے کان میں نہ بڑیں۔اس کے بعد کئی سو سفوں تک شنرارہ کی تربیت اوردین حق کی طرف اس کی رغبت اورعلم دین کی تعلیم اور ترک سلطنت اور اختیار فقر کا ذکر ہے۔ اس بیان سےصاف واضح ہے کہ شنمرادہ بیوذ آ سف مما لک ہندوستان کے شنمرادوں میں سے ایک باہدایت وباایمان شنرادہ ہوا ہے۔ جسے حق تعالی نے اپنے دین کی راہ دکھلائی اور دوسری کتاب شنراده ايوذ آسف اور حكيم بلو برنامي جس كوذا كرصفدرعلى صاحب نے تصنيف كى ہے اور بيركاب حیدر آباد کے مدرسوں میں داخل درس ہے۔اس کے آخر میں لکھاہے کہ شنرادہ بوذ آسف نے تشمیر کو آباد کیا اور میمیں انتقال کیا۔ نہ ہیر کہ حضرت عیسی علیہ السلام بنی اسرائیل ملک تشمیر میں آئے اور یہیں فوت ہوئے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لامی http://www.amtkn.org

ہم مرزا قادیانی کے مقلدوں کو پکار کر کہتے ہیں اور چینج دیتے ہیں کہ وہ کتاب اکمال الدین اور اتمام العممہ کونکال کر کئی مجلس میں ہمارے سامنے یہ دکھادیں کہ حضرت بیسٹی علیہ السلام خدا کے پیٹیمبراس میں مدفون ہیں۔ور نہ اپنے مرشد کے جھوٹ کا قرار کرلیس اور کہیں۔ حجمو لئے برخداکی لعنت

یر کتاب اکمال الدین اور اتمام العمة لندن کے سرکاری کتب خانہ بیس زبان فاری موجود ہے۔ چنانچے شخ عبدالقادر صاحب بیرسٹر کا ایک خط جوانہوں نے سفرولایت کے ایام بیس لندن سے کلھا تھا اور پیسا خبار لا ہورش شاکع ہوا تھا۔ اس بیس انہوں نے اس کتاب کو کیھنے کا ذکر کیا ہوا تھا۔ اس بیس انہوں نے اس کتاب کو کیھنے کا ذکر کیا ہوں عبارتیں اصلی فارسی زبان بیس نقل کی تھیں۔ جن کا ذکر ہماری عبارت معقولہ بالا بیس آگیا ہے اور اس تمام کتاب کا اردو ترجمہ بنام سیبید الغافلین مطبع صبح صادق بیس حجیب چکا ہے۔ لا ہور وغیرہ سے دستیاب ہوسکتا ہے۔ مزید الحمینان کے لئے شاتھین کتاب خود محکوم کرا کرتیں۔

تیسری دلیل میں او پرکھے چکا ہوں کہ ہمارے علائے کرام نے حیات کے علیہ السلام کے متعلق میرے علم میں انیس رسالے لکھے ہیں اور دلائل قطعیہ سے ثابت کردیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام بحسد عضری اب تک زندہ ہیں۔ اب جب کہ ان کی حیات ثابت ہے تو الی حالت میں ان کی قبر کا پید دینا کیا معنی ، کیا زندہ آ دمی کی بھی قبر ہوا کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص محضرت سے علیہ السلام کی قبر شمیری میں بتا تا ہے وہ جمونا ہے اور چونکہ حیات عیسی علیہ السلام کے متعلق میں انیس رسالے لکھے گئے ہیں۔ اس لئے اس شخص کے جموٹے ہونے کے لئے میں۔ اس لئے اس شخص کے جموٹے ہونے کے لئے میں۔ اس لئے اس شخص کے جموٹے ہونے کے لئے ہیں۔ اس لئے اس شخص کے جموٹے ہونے کے لئے ہیں۔ اس لئے اس شخص کے جموٹے ہونے کے لئے ہیں۔ اس لئے اس شخص کے جموٹے ہونے کے لئے ہیں۔ اس لئے اس شخص کے جموٹے ہونے کے لئے ہیں۔ اس لئے اس شخص کے جموٹے ہونے کے لئے ہیں۔ اس لئے اس لئے اس شخص کے جموٹے ہونے کے لئے ہیں۔ اس لئے اس لئے اس کی اس کی اس کی سے درسا کے کہ ان کی اور انیس دیلیں ہوئیں۔

سوال تمبر بس

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن شریف سے بیٹا بت ہے یا نہیں کہ شرکین کے ہاتھوں سے وہ آگ میں ڈالے گئے تنے یا نہیں۔ یہاں بعض قادیانی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کابیدواقعہ قرآن مجید سے ثابت نہیں اور جولوگ اس کے قائل ہیں انہوں نے قرآنِ شریف غلط مجھا ہے۔

جواب تمبر:۳

حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلانے کے لئے ضرور ڈالے گئے۔ مگر خداوند جل

جلالہ نے نارکوآپ پر گلزار کر دیا۔ بیا یک ایسا واقعہ لے ہےجس پرستر ہسو برس سے اس وقت تک تمام علائے کاملین اورمفسرین ماہرین کا اتفاق ہے تو اب ایک ایسے امر کے متعلق ایک ایماندار مسلمان کا بی خیال ہرگز نہیں ہوسکتا کدان بڑے بوے مفسروں نے اوران بڑے بوے ماہرین علوم عربیہ نے قرآن شریف کے معنی غلط سمجھے ہیں یااپٹی طرف سے اس واقعہ کوتراش لیا ہے۔ پھر اليى غظيم الشان غلطى ميس تمام صحابه اورتا بعين اورتيع تابعين باوجو دقرب زمانه نبوى كـاورتيره سو برس کے تمام علاء مبتلا ہیں۔اگر بیہ مان لیا جاوے کہ تیرہ سو برس کے تمام علائے صالحین غلطی پررہے واس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ اسلام کے احکام جن لوگوں کے ذریعیہ سے ہم کو پہنچے ہیں وہ اس قابل جر گرخیس بیں جن پراطمینان کر کے ان باتوں کو مان لیاجائے۔تواب اسلام اوراس کے تمام احکام باطل ہوجاتے ہیں۔ہم کو جو پھھاپنے مذہب کی باتیں پیٹی ہیں وہ پہلے علاء کاملین وصالحین کے واسطہ سے اور ان کو اپنے پہلے کے لوگوں کے ذریعہ سے اگراس پورے سلسلہ کو فلط راستہ پر مان لیا جائے اور بیکہددیا جائے کہان لوگول نے قرآن شریف غلط سمجھا ہے تو بیکہنا در پردہ اسلام کومٹانا ہے۔ایک دیدارمسلمان کو بیروہم بھی نہیں ہوسکتا کہ چودہ صدی تک کےعلائے محتقین اور تمام مفسرین ماہرین اس واقعہ کی اصلیت سے بے خبرر ہےاوراس پر طرہ بیرکہ اس واقعہ کی حقیقت تھلی تو چند بیدین جاہل قادیا نیوں پر جو کہ علوم عربیہ کے ماہر ہیں اور نہ زبان عربی کا ذوق رکھتے ہیں اور نہ بدسمتی سے ان کوعلاء کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ ان قادیا نیوں کا اصل مقصود یہ ہے کہ اسلامی مسائل کا مدار عقلی ڈھکوسلوں پرہے۔

انبیاء کرام سے معجز نہیں ہوئے اوراس انکاری وجہ یہ ہے کہ مرز اقادیائی سے کوئی مججز فہیں ہوا۔ کیونکہ جھوٹوں سے معجز فہیں ہوسکا۔ گرجھوٹا دعویٰ کردیتا ہے کہ مجھوسے واثنین لاکھ معجز فہیں ہوسکا۔ گرجھوٹا دعویٰ کردیتا ہے کہ مجھوسے واثنین لاکھ معجز سے ہوئے یا قادیائی کا مقصود یہ ہے کہ دراصل سے واقعہ ہوائی نہیں۔ تاکہ (نعوذ باللہ) قرآن شریف کی تکذیب ہوجواس فرہب باطل کے بانی کا مقصود اصلی ہے۔ گرا بھی مسلمانوں کوفریب وریض میں کہ میر مسلمانوں کوفریب وراصل وریش ہے وراصل تا دیانی جماعت اپنے کومسلمان کہ کرمسلمانوں کوفریب دیتی ہے اور مسائل اسلامیہ میں بحث کرتی ہے۔ اس جماعت سے پہلے تو مرز اقادیائی کے کفروائیان میں بحث کرنا چاہئے کہ ایک ایسا شخص

لے تمام مفسرین ومحدثین کےعلاوہ تمام مورخین کا بھی اس واقعہ پراتفاق ہے۔ چنانچہ اس زمانہ جدید کی معتبر تاریخ عالم انسائیکلو پیڈیا ہر ٹیا ٹیکا میں بھی بیدواقعہ ککھا ہے۔ ملاحظہ ہوج کہا ص10 ہارٹیم۔ جوکہ نیوت کا مدی ہواور تمام اولوالعزم نبیوں کی تو بین کرتا ہوکیا ایسا شخص مسلمان ہوسکتا ہے۔مسائل اسلامیہ بیں بحث کرنا تو علائے اسلام کی شان ہے اور جوگروہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتو اس کا اسلامیہ مسائل پر بحث کرنا یا تو اسلام کے ساتھ استہزاء ہے یا مسلمانوں کو دھوکا دیتا ہے۔ اب بیس ایمان مخصر طور پر علمائے مفسرین کے اقوال نقل کرتا ہوں جو مقتضائے اسلام ہے اور ان کے تحت میں بعض وہ حدیثیں بھی نقل کروں گا جو اس بارہ بیس مروی ہیں۔ جن کے ملاحظہ سے ہرویندار مسلمان کو یقین ہوجائے گا کہ بیروا تعدیم اسلمان کو یقین ہوجائے گا کہ بیروا تعدیم ابت اور مقلیا الرحمة کی وہ عبارت نقل کی جاتی ہے جو انہوں متعلق حضرت شخت می الدین المعروف بیش فرادہ علیہ الرحمة کی وہ عبارت نقل کی جاتی ہے جو انہوں نقشیر بیفناوی کے حاشیہ بیس تحریر فرمائی ہے۔

"كيفية القصة انه لها اجتمع نهرود وقومه لا حراق ابرابيم حبسوه في بيت وبنوا بنيانا كا الخطيرة ثم جمعوا الحطب الكثيرة ثم اوقدوها فلها اشتعلت النار صارالهواء بحيث لو صراالطير في اقصى الجولا حترق ص شدة وهجها ثم عهد والى ابرابيم عليه الصلوة والسلام فصنعوة في الهنجنيق مقيد مفلولا ورصوة الى النار فاتاء جبريل فقال له يا ابرابيم الك حاجة قال اما اليك فلا قال فاسئل ربك قال حسبى ص سوالى علمه

بعالی فقال الله تعالیٰ یا نار کونی بردا وسلاما علیٰ ابراہیم (انتہی ملتصا حصد ۲ م ۲ م ۲ م مطبوعہ مصر "﴿ جب نم وداوراس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کا مصم ارادہ کرلیا تو آپ کو گرفآ رکر کے ایک گھر میں مقید رکھا اور ایک اطلاع اور بواری گیری اس میں بہت می کئریاں بچھ کرئے آگروش کی اس کے شعلے کے ہم کئے سے ہوااتی گیری اس میں بہت می کئریاں بچھ کرئے آگروش کی اس کے شعلے کے ہم کئے سے ہوااتی امراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ کو پابر نجیر کرئے کو بھن میں باندھ کرآگ میں بھینک ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ کو پابر نجیر کرئے کو بھن میں باندھ کرآگ میں بھینک دیا۔ اس وقت حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرایا۔ گرآپ سے جھے کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرایا۔ گرآپ سے جھے کوئی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو میری جان کی خبر ہے۔ جھے کچھے کہے کہے کہا کہ اس کو میری جان کی خبر ہے۔ جھے کچھے کہے کہے کہا کہ اس کو میری جان کی خبر ہے۔ جھے کچھے کہے کہے کہا کہ اس کو میری جان کی خبر ہے۔ جھے کچھے کہا کہا کہ اس کو میری جان کی خبر ہے۔ جھے کچھے کہا کہ اس کو میری جان کی خبر ہے۔ جھے کچھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت اللہ تعالی نے آگ کو تھم دیا کرائے آگرا بیم علیہ السلام یہ خشنگ اور داحت ہوجا۔ کھ

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لا میں http://www.amtkn.org

اس واقعہ کے متفرق اجزاء مختلف صحابہ عظام سے مروی ہیں۔ چنانچ تفسیر جامع البیان میں علامطبری حضرت کعب سے روایت کرتے ہیں۔''صا احدقت الدار میں ابراہیم الاوثاقه (تفسیر طبری ج۷۱ م۲۰ درمنفودج؛ م۷۷ " " ﴿ آگ نے سوائے آپ کے بندھن کے اور کسی چیز کوئیس جلایا۔ ﴾

ابويعلى وابوهيم ابن مردوبيا ورخطيب في حضرت ابو بريره سروايت كى ب- " "قال قال رسول الله منظة الله القد ابدابيد في النار قال اللهد الك

فى السهاء واحد وإذا فى الارض واحد عبدك (درمنودج ، س٢٢٠) ﴿ جب حضرت ابراجيم عليه السلام آگ مين واخل كئے گئے تو آپ نے فرمایا كه اسالله قرآسان پريكا عبادت كرتا بول ﴾

مصنف ابن ابي شيريس حضرت ابن عمر سروايت مي كد: "أوّل كلمة قالها ابرابيه مرسي القيل في العار حسبنا الله ونعم الوكيل (درمنعورج)

ص ۲۷۷ " ﴿ حضرت ابراجیم علیه السلام جبآگ میں داخل کئے گئے توسب سے پہلے جو کلام اپنی زبان سے نکالا تھاوہ حسبنا اللہ وقعم الوکیل تھا۔ ﴾

ایک روایت این جریر اور این الی حاتم فے حضرت منہال این عمرے کی ہے۔ "ان ابراہیم الفیٰ فی النار وکان فیہا اصاحب سین واصا اربعین قال صاکمت ایاصاً

ولیالی قط اطیب عیشا اذ کنت فیها (درمنعودج، س۲۲۳ " ﴿ حضرت ابراتیم علیه السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو اس میں جالیس یا پچاس دن کے قریب رہے اور آپ نے فرمایا کہ میرے وہ ایام نہایت آرام سے گذرے۔ ﴾

اب بیردایتی صاف طور پر ثابت کرتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ضرور آگ میں داخل ہوئے اوران روایتوں کو نہایت مستند محدثین نے اپنی کتا ہوں میں فقل کیا ہے اوران کے علاوہ اور بہت می روایتیں ہیں۔ جن سے صراحة اور کنایة آپ کا آگ میں داخل ہونا ثابت ہے۔ اب آئی حدیثوں کے بعد کسی مسلمان کوآپ کے آگ میں ڈالے جانے کے بارہ میں کوئی شک ہوسکتا ہے۔ نہیں اور ہر گرنہیں۔ آگر چہ اب ایک دیندار مسلمان کواس میں شک کرنے کا بالکل موقع نہیں اورا یک ایما ندار کے لئے اتنی حدیثوں کے بعد اس کی اصلاً ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اس کا ثبوت قرآن شریف بھی دیا جائے۔ کیونکہ مسلمان کے نزدیک جناب شارع علیہ السلام کا

> ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لامی http://www.amtkn.org

ثبوت کا فی ہے۔خواہ قرآن شریف سے ہو یا حدیث شریف سے۔ گرآپ کی فرمائش کےمطابق قر آن مجید کے ان مقامات کونقل کریں گے۔ جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر ہےاوراس کا صاف تر جمہ بیان کریں گے۔جس سے ذراغور کر کے بعد منصف مزاج خود سجھ لے گا کہ قرآن شریف یمی کہتا ہے کہ حضرت ابراجیم علیہ السلام آگ میں داخل کے گئے۔ بوے بوے مفسرین نے جواس کے معانی بیان کئے ہیں۔اس کو بھی نقل کردیں گے۔اس کے بل ا یک ضروری امر قابل گذارش ہے وہ یہ کہ قر آن شریف چونکہ نہایت قصیح وہلیغ ہے اور ایجاز واختصار فصاحت وبلاغت کااہم جز و ہے۔اس لئے اس کی عبارت اکثر جگہ مختصر واقع ہوئی ہے اور ا سے جملے اور کلے حذف کردیے گئے کہ بغیراس کے ذکر کئے ظاہر عبارت سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اب جہال کہیں قر آن کریم میں اختصار وحذف ہے اور فواے کلام اس پر روثنی ڈالٹا ہے تو ہر مجھدار ذی علم اس آیت کے پہلے اور بعد کے مضمون کو دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ فلاں لفظ یا فلاں جملہ محذوف ہے۔ ہاں اکثر تو پہلے اور بعد کےمضمون کے دیکھنے ہی سے اس بات کا پورایقین ہو جا تا ہے کہ فلاں جملہ یا کلمہ محذوف ہے اوراس کے سوا دوسر انہیں اور بھی بیامرصاف طور پر ظاہر نہیں ہوتا۔اس ونت اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ریہ یا ک کلام جس یاک ذات کے ذریعہ سے ہم تک پہنیا ہے اس مقدس نفس نے اس موقع پر کون سے لفظ یا جملے کو متعین فرمایا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے نز دیک اس متبرک ذات سے بڑھ کراور کوئی نہیں ہے جو خدا کے کلام کواس سے زیادہ سجھتا ہو۔ لیتی ہم کوضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہاس کے متعلق جناب رسالت مآ ب فاللین سے کوئی حدیث مروی ہے بانہیں اوراس کومعلوم کریں کہ حدیث نے کس لفظ کو شعین کردیا ہے۔اس حدیث کی وجہ سے ہرمسلمان یقینی طور پرسمجھ لیتا ہے کہ یہاں یہی جملہ محذوف ہے۔ دوسرانہیں اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر معنی سے اس لفظ یا جملہ کی تعین ہوجاتی ہے اورہم کواس کی ضرورت ہاتی نہیں رہتی کہاس کے متعلق حدیث کو تلاش کریں۔ مگر بعض حدیثیں الیی مل جاتی ہیں جو ہمارے معنی کی تائید کرتی ہیں۔(یہی ان آیات زیر بحث کا ہے) مثلاً ملاحظہ فرماييح كماللدتعالى حضرت موى عليه السلام كے واقعه ميں ارشا وفرما تاہے۔

"واذ استسقىٰ موسىٰ لقومه وفقلنا اضرب بعصاك الحجر

فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم (بقره: ٧٠٠٠) وجب موى عليه السلام في التي التي ياشي بقر

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

پر مارو۔ (انہوں نے مارا) پس پقر سے بارہ چشتے پھوٹ نکے اور (ان میں سے)سب لوگوں نے اپنا پٹا گھاٹ معلوم کرلیا۔ ﴾

اب آپ ملاحظ فرمائے کہ اس آیت ہیں دوجگہ صدف واقع ہوا ہے۔ اوّل تو فاضرب بعصاک الحجر کے بعد بعنی حضرت مولی کی درخواست پر جب بیتھ مدیا گیا کہ پھر پراپنے عصا کو مارو فواس کے بعد یہ جملہ کہ پھر حضرت مولی علیہ السلام نے پھر پرکٹڑی ماری محذوف ہے۔ گر چونکہ فواس کے بعد یہ پھر سے ماری کا ماری محذوف ہے۔ گر چونکہ فواس کا کارم خوداس کو بتلا رہا ہے۔ اس لئے حذف کردیا گیا۔ کیونکہ اس تھم کے بعد کہ پھر پر مارو، خدات کالی کا بیارشاد کہ اس پھر سے بارہ چشمے بھوٹ نظے۔ بغیراس کے کسے ہو سکتا ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام نے بھر پر کھی علیہ السلام نے بھر پر کھی علیہ السلام نے بھر پر کلائی ماری اور پھر پھر سے بارہ چشمے بھوٹ نظے۔ بحدوالا بھی بغیر کی شک وشبہ سے بھر سکتا ہے کہ بہاں سے فضر بدکا لفظ محذوف ہے۔ کیونکہ اگر مہم کا لفظ محذوف نہ ہوتو آیت کے معنی بیہوں گے کہ سارے جہاں کے لوگوں نے اپنے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ حالا تکہ یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اس جماعت کے تمام لوگوں نے اپنے اپنے الیے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ حالاتکہ یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اس جماعت کے تمام لوگوں نے اپنے الی اسلام کا یہ واقعہ قرآن شریف میں دومقام پر ہے۔ پہلی جگہ سورہ انبیاء سرحوس پارہ میں دومقام پر ہے۔ پہلی جگہ سورہ انبیاء سرحوس پارہ میں بہلی جگہ سورہ انبیاء سرحوس پارہ میں دومقام پر ہے۔ پہلی جگہ سورہ انبیاء سرحوس پارہ میں دومقام پر ہے۔ پہلی جگہ سورہ انبیاء سرحوس پارہ میں دومقام پر ہے۔ پہلی جگہ سورہ انبیاء سرحوس پارہ میں بہلی جگہ سورہ واضافات تینیک میں پارہ میں بہلی جگہ سورہ واضافات تینیک میں ہوں۔

" قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فأعلين قلنا يا ناركوني

برداً وسلاماً علیٰ ابراہیم وادادوا به کیدا فجعلناہم الاخسسین دانبیاء " همشرکین نے کہا کہ حضرت ابراجیم علیہ السلام کوجلادواورائے معبودوں کی مدوکرو۔ اگرتم کو مدد کرفی ہے کرنی ہے (پھرکا فروں نے آگ میں ڈالا) تو ہم نے (آگ کو مخاطب کر کے) کہا کہ اے آگ شختڈی ہوجا اور سلامتی کا موجب بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اور انہوں نے آگ میں ڈالنے سے شرارت کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کو (ان کی شرارت کے ارادہ میں) ناکا میاب رکھا۔ پ

 خوداس کوبتلار ہا ہے کہ اس میں آپ واغل کئے گئے اور آپ سے آگ کوتحلق ہوا اور نہ آگ سے ان الفاظ سے تخاطب باری تعالی '' دونے بردا وسلاماً علیٰ ابراہیم '' بالکل افوہوگا۔ اس کے علاوہ علی ابراہیم '' بالکل افوہوگا۔ اس کے علاوہ علی ابراہیم تقد ور نہ ابراہیم پر خشنڈی ہوجا کیا معنی رکھتا ہے۔ بیارشاد کہ ابراہیم علیہ السلام پر خشنڈی ہوجا صرت طور پر بتلا رہا ہے کہ آگ کو ابراہیم علیہ السلام سے فاص تعلق تھا۔ ور نہ زیادہ سے زیادہ محض بی فرمادیا جاتا کہ بجھ جایا شمنڈی ہوجا میں ابراہیم علیہ السلام اعلی جا۔''علیٰ ابراہیم ''کالفظ بالکل زائدولغوہ وجاتا ہے۔''نونی برداً وسلاماً علی ابراہیم میں انہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے ضرر وی تھے کا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے ضرو وی تھے کہ جا کہ ہو جا تا کہ جھر ان ان میں داغل ان دیشہ ہوا در انہ بیشہ ہوا در آپ اس میں داغل سے جب کہ آگ کو آپ سے تعلق ہوا در آپ اس میں داغل سے جا کی جا کہ ہو خود سیاق مضمون اس کو بتلار ہا ہے۔ مختلف مدیثوں اور بڑے برح مضرین کی تقیروں کے علاوہ خود سیاق مضمون اس کو بتلار ہا ہے۔ اب اس کے بعد اس سے انکار کرنا تھے ہوا اس اور جہالت اور ہٹ دھری اور فری برخ بیں ہوتا کو کام خداوندی ہو دائے دائل کو بال کر بان کو کلام خداوندی کے اور کیا الی زبان کو کلام خداوندی کی اور کریا ہے۔ انہ کیا کو کام خداوندی کو اور کیا کو بال کر بان کو کلام خداوندی

دوسرى جكم خدانتالى ارشا وفرماتا بيكد: "قالوا نبوا لله بنياناً فالقوة في

يرمضحكه كاموقع ديناہے۔

لتهلك فجعلنابع الاسفلين الهقهودين فخوم صن الناد سالها " ويعن حفرت ابراتيم عليه السالم كآگ مين والناكامياب ركها-ابراتيم عليه السلام كآگ مين والخيسان كامقصو و ثرارت تفايم في ان كوناكامياب ركها-اس طريقة سے كه حفرت ابراتيم عليه السلام آگ سے بالكل محفوظ رہے ۔

اب آیات قر آنیا وراحادیث سیحدسے ثبوت کے بعداور تحقیق علمائے اسلام کی تحقیق کے بعداور تحقیق علمائے اسلام کی تحقیق کے بعد بھی کسی مسلمان کو کیا اٹکار ہوسکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس آیت کے تحقیق معنی جو تصاور بڑے ماننے کے برے علماء کرام اور مفسرین اور محدثین نے جواس کے معنی بیان کئے تصاور جس کے ماننے کے لئے ایک مسلمان کو کوئی عذر نہیں ہوسکتا وہ لکھ دیئے گئے۔ پورپ کے مشہور فاضل مستشرق اڈوار ڈسخ جو برلن دار الحکومت جرمن کے ملک پورپ اور مشرقیہ کالج کے ڈائر کیکٹر ہیں خاص ان

کے اہتمام سے ملک پروسیہ میں ایک علمی انجمن بنام الجمعینة العلمیة الکبریٰ قائم ہے۔اس انجمن نے طبقات ابن سعد کوجود نیاسے ناپیرشی متعدد افاضل علمائے مشتشر قین کی تھیجے وشظیم سے مع جرمنی شرح کے آٹھے جلدوں میں دوقتم پر مطبع ہریل شہر لیدن سے شائع کیا ہے۔اس کے جلداق ال تم الال کے ص ۲۱ میں حصرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے اور سلامت نکلنے کے متعلق بشام بن مجمد بن السائب الکلمی سے مروی ہے۔

''فلماً بلغ ابراہیم وخالف قوماً ودعاہم الیٰ عبادہ اللّٰہ بلغ ذلك

الملك نمرود فجهُ في السجن سبع سنين ثمر بني لهُ الحير بحمى واوقدة بألحطب الجزل والقي ابرابيم فيهُ فقال حسبي الله ونعم الوكيل فنحرج منها

سالهالد بتلد " وجب ابرا ہم علیالسلام بالغ ہوئوا پی قوم کی خالف کی اوران کوعبادت اللہ کی دعوت دی۔ جب یہ خمر ودکو لی تو اس نے حضرت ابرا ہیم علیه السلام کو گرفتار کر کے سات سال تک قید میں رکھا۔ پھر بڑی حکمت سے ایک اطلب بنا کراس میں بڑی بڑی لکڑیوں سے آگ روشن کی اور ابرا ہیم علیه السلام کو اس میں ڈال دیا۔ حضرت ابرا ہیم علیه السلام نے حبی اللہ وقعم الوکیل پڑھا اور بلاکی تکلیف کے آگ سے سلامت نکل آئے۔ پ

فادیانی جاعت خوداینے خلیفہ کی طرف سے جواب دے کرانہوں نے بیکہاں سے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیدالسلام آگ میں ڈالے گئے اور ایسا ہی مرزا قادیانی (حقیقت الوی

ص ۵ ہزائن ج۲۲ ص۵۲) میں کھتے ہیں کہ:''ابراہیم علیدالسلام چونکدصادق اور خداتعالیٰ کا وفادار ہندہ تھا۔اس لئے ہرایک انتلاء کے وقت خدانے اس کی مدد کی۔ جب کہ وہ ظلم سے آگ میں ڈالا گیا خدانے آگ کواس کے لئے سر دکردیا۔''

سوال نمبر بهم

آ تخضرت مَا الله المعراج جسماني موئي ياروحاني \_

جواب نمبر، ٢٢

معراج جناب رسالت ما بطالی آکوروحانی وجسمانی دونوں ہوئی ہیں۔ چنا نچے علائے اسلام نے اس بات کی تصرح کی ہے کہ: ''الا ظہران المعداجة علیه السلام ادبع وثلثون صوة واحدة بجسدہ والباقی بروحه فتوحات مکیه (نقلا عن افادة الالهام ج ، '' ﴿ آ پ کو چونیس بارمعراج ہوئی۔ پس میں ایک بارجسمانی معراج ہوئی۔ په دوسری جگه حضرت شخ اکبر (فتوحات کیدج ساب ۳۵۳) میں فرماتے ہیں۔ ''ان الاسواء کان بجسدہ شخیہ ''یعنی معراج لیت الاسواء کان بجسدہ شخیہ ''یعنی معراج الیت الاسواء کان بجسدہ شخیہ ''ایعنی معراج الیت الاسواء کان بجسدہ شخیہ ''العنی معراج الیت الاسواء میں جسمانی ہوئی تھی۔

اب میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ کو مختفر طور پر بیان کروں۔ گراس سے پہلے چندا مور قابل گذارش ہیں۔ معراج کا مسئلہ اسلام میں ایک ایسا عظیم الشان مسئلہ ہے جو کہ خود آنخضرت کا لیکھ کے نانہ میں کفروا بیان کا مدار تھا اور اس لئے علمائے اسلام نے اس کے مشرکو کا فر کھا ہے۔ علامہ کستلی شرح عقائد شفی کے حاشیہ میں کھتے ہیں۔ 'اصا انتکاد اصل المعواج فہو کھر بلاشک '' اورنش واقعہ معراج کا انکار کرنا بلاشک کفر ہے۔ ﴾

بیابی واقعہ ہے کہ اس مسئلہ میں اکثر ایسی باتیں ہیں جو معمولی سجھ والوں کی سجھ سے
بالا ہیں اوران کو ان امور کا تسلیم کرنا گوار آئیس۔ مثلاً اتن قلیل مدت میں دور دراز سفر طے کرنا اور
سینے کاشق ہونا، براق پر سوار ہونا اور پھر اس دور صلالت میں جس کور وشنی کا زمانہ کہا جاتا ہے اور اس
قادر مطلق کی بے انتہاء قدرت کو اپنی معمولی عقل کے اندر محدود سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت میں
آسمان کا وجود سلیم کرنا اور پھر اس کے طبقات کو مائنا دشوار ہے فرصکہ اس میں بیسیوں الی باتیں
ہیں جس کی نظیر کی دوسرے مجز سے میں نہیں ملتی اور اسی وجہ سے میعظیم الشان مجز و تھم ہوا۔ مگر خور
کرنے کے بعد می معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم میں بہت ہی الی باتیں ہیں جن کا عقل سے معلوم ہونا
ممکن نہیں بلکہ بعض عارف تو اس عالم کے تمام امور کے متعلق یہ کہد بچے ہیں۔ مصرے کہ
کس میں معلوم اور کے مقال سے معلوم ہونا

اس موضوع پر مزید کت کے لیے بیال تشریف الکی http://www.amtkn.org مگرعادت کی وجہ سے نہان میں خورکرنے کی نوبت آتی ہے اور نہ ظاف عقل معلوم ہوتے ہیں۔ دور نہ جائے۔ روشیٰ ورنگ ہیدو چیزیں ایسی ہیں کہ ونیا کی کوئی چیز ان سے خالی نہیں۔ مگرکیا کوئی ان کی حقیقت بیان کرسکتا ہے اور کسی مادر زاد نابینا کوروشیٰ کی حقیقت بتلائی جاسکتی ہیں۔ بجراس کے کہ اس نور کے ادراک کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو تو ت عطاء کی گئ ہے اس سے مدونہ لی جائے اور بغیراس کی حقیقت پر غور کئے اس کو مان نہ لیا جائے۔ اب بی معمولی امور ہیں کہ جن کی حقیقت کویا راز الی ہے۔ مگر حض اس وجہ سے کہ ہم ان کوروز انہ بر سے ہیں۔ خلاف عادت نہیں معلوم ہوتے ۔ اس طرح اگر آسمان پر آتا جانا جنت اور دوزخ کی رویت امور عادی ہوتیں تو بہتی تھا جو ہر ہوتی امور عادی ہوتیں تو بہتی مستبعد اور حال نہ معلوم ہوتیں۔ اس زمانہ جدید کے فلسفیوں نے روشیٰ کو ایک جو ہر بیت لا کھیل کی مسافت طرح تی ہواراس طرح بکل ایک منٹ میں پائج سومر تبہتمام زمین کے بیس لا کھیل کی مسافت طرح تی ہواراس طرح بکل ایک منٹ میں لا کھیل کی ہا ادران کی رفتار کی موجود ایک گفتہ میں آٹھ لا کھات ہر ارمیل ثابت ہوئی ہے۔ بیت قدیم میں اس بات کی تصرت موجود ایک گفتہ میں آٹھ لا کھات ہر نوٹو ایک دون میں دور اکھر لا کھیل کی ہا دران کی رفتار ایک گفتہ میں آٹھ لا کھات ہر نوٹو ایک موجود ایک میں دور اکھر لا کھیل کرک کرت کرتا ہے۔

شیدایان نمرہب ذرا توجر کریں کہ آج ہم لوگ ایک ستارہ کی حرکت کو ایک منٹ میں کروڑ وں میل تسلیم کر لیتے ہیں اور چون و چرا کی گنجائش بھی نہیں تجھتے۔اب اگر خدا اور اس کے رسول کی باتوں کواس طریقہ پرتسلیم کر لیا جائے تو کیا محال لازم آتا ہے۔نہایت افسوں ہان لوگوں پر جومعراج اوراس قسم کے مسائل پر ایمان لانے کے لئے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور ناپاک تاویلات کرتے ہیں اور ناپاک تاویلات کرتے ہیں اور ناپاک تقاور بھی یوں تاویل کرتے ہیں کہ دواعلی کہ قدرت تعالی سے محراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا اور بھی یوں تاویل کرتے ہیں کہ دواعلی درجہ کا کشف تھا۔وہ ایما ندار جس کو خداتعالی کی قدرت کا اور اپھین ہے اور اس براعتما درکھتا ہے کہ دو خداتعالی کی قدرت کا براعتما درکھتا ہے کہ دو خداتعالی کی خدرت کواس میں شک ہوسکتا ہے کہ جناب رسالت ما ہما گئی ہم کا جدم بارک ہماری جاتوں ہوں کے خداوند نیا دوراس کے نیے نی کا گئی ہم کہ اس کی میر کرائی کیا مسلمانوں کے نزد کی خداوند جل جال جلالہ اور اس کے تو بی انگار کرتے ہیں تو دراصل ان کونہ خداتھائی کے دود کا لیتین ہوا دورہ کی کرتے ہیں۔اب جو کہ ان مسلمانوں کے نزد کیک خداوند جیں۔اب ہو کہ کہ ان مسلمانوں کے نور کی کرتے ہیں۔اب جو کہ ان مسلمانوں کا تقاضا تو بیتھا کہ ضعیف حدیث بھی اگر معرات یا اس میں اگر معرات کا اعتماد ہے۔ایمان کا تقاضا تو بیتھا کہ ضعیف حدیث بھی اگر معرات کا اس مقاور ہوں کا انتہا کہ کو تقاضا تو بیتھا کہ ضعیف حدیث بھی اگر معرات یا نہاں گئاتا کہ کہ کہ کہ کہ کا تھائے کہ کی کر کیا کہ کو کہ کو کہ کیا گئاتا کہ کہ کو کھونی کو کہ کیا گئاتا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لامی http://www.amtkn.org

سمی اور معجزه کے متعلق ہوتی تو مان لی جاتی ۔ چہ جائیکہ وہ معجزات جو کہ نصوص قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوں۔

الغرض يبى حال تمام مجزات كا ب\_حضرت ابرا بيم عليه السلام كا آگ يس وافل بونا اور آگ سنة آپ كوشر دنه به تخيا حضرت عليه السلام كا سو برس تك مرده ره كر چرزنده بونا حضرت عيسى عليه السلام كا ب باپ ك پيدا بونا اور آپ كا آسان پراس وقت تك تشريف ركهنا، مران با تول كودى تسليم كرتا به اوروى ما نتا به بس كوخدا تعالى نه نورايمان عطاء فر ما يا بور محر مشيت ايزدى بيس بيامر طعي پاچكا تقااور قر آن شريف بيس بيصفت قرارد دى گئي تقى "يندل مشيت ايزدى بيل تعدي اس التي بزار بااشقياء خود مجزات و يكهن كه بعدا "اس لئي بزار بااشقياء خود مجزات و يكهن كه بعدا ساده ولت سنام اور به قدر بو بيم حروم رہ ب حق تو بيه به كهذا تعديدي "التي خدا جا بتا تو تم سب كو بدايت كرتا كفار كسوال جائي مناه المها كون اين المقار كسوال بيات تو تم سب كو بدايت كرتا كفار كسوال بيات تخضرت كالفي أخود سيات بيات تيم فرماديا -

"ثمر انتبيت الى عير بنى فلان فى التنعيم يقدمها جمل اورق

وماهى ذه تطلع عليكم من الغنيئة فقال الوليدبن مغيرة ساحر افانطلقوا

فنظروا فوجد واكها قال ددمندورج، مدد، نه " فل كرآ خريس مقام عليم ميل جهوكو ايك قافله طل جس بيس آكے خاكسترى رنگ كا اونٹ تھا اور وہ يہيں قريب بيس ابھى وہ تمبارے سامنے اس گھا فى سے آئے گا۔وليدا بن مغيره نے كہا كہ يہسا حربيں \_ پحيلوگ امتحا فا كتو قافلہ كو اى حالت بيس يا يا يا جيسا كرآ بي نے ارشاوفر ما يا تھا۔ ﴾

مبارك هيس وه ذاتش جنبول نے اس واقع كوسنتے ہى كہدويا كـ "صدقت يا رسول اللّه "اور برنعيب تقوه بر بخت جنبول نے" اتحدثنا انك سرت مصيرة شهرين في ليلة واحدة ""آپ ہم سے بيان كرتے ہيں كرآپ نے دوماه كى راه ايك شب يس طرك لى۔ كهدر مرتذ ہوگئے۔

یدایک مانی ہوئی بات ہے کہ معراج کا واقعہ کسوٹی ہے۔جس نے اس سے اٹکار کیا وہ اوندھے منہ گمراہی کے گڑھے میں گرااوراس کی شقافت از لی کا حال معلوم ہوگیا۔معراج جسمانی کا ثبوت قرآنی آیات سے بعد میں عرض کروں گا۔ چند ہاتوں پر اس وفت میں ناظرین کو متوجہ کرنا جا ہتا ہوں۔ الال ..... بیکه آگر بیده اقعه خواب کا بوتا تو انسان خواب میں لا کھوں بلکہ کروڑوں میل کی سیر کرتا ہے اور ہزاروں مجیب وغریب اشیاء دیکھتا ہے تو اس میں کفار آپ کی کیا تکذیب کر سکتے تقے اور خواب کے متعلق کیا تعجب کا موقعہ تھا اور وہ بدقست لوگ کیوں مرتد ہوگے۔ بیسب بری دلیل ہے۔ اس بات کی کہ جناب رسول الله کا اللہ تا ہمی فرمایا کہ میں نے خواب نہیں دیکھا۔ بلکہ اس جم کساتھ بیت المقدس کیا اور وہاں سے تمام آسانوں کی سیری۔

دوم...... حضورا کرم گانتین نے حضرت ابو بکر گوشخواب کی تصدیق کی بناء پرصدیق کا خطاب عطاء فرمایا تھا۔ ہر گزنہیں کیونکہ خواب کی تصدیق تو ہر موافق ومخالف کرسکتا ہے اور کرتا ہے۔ا بیے عظیم الشان خطاب کی سرفراز کی محض اس بنا پر ہر گزنہیں ہوسکتی۔

سوم ..... ''عن امر بانتي قالت قال رسول الله عَيد انا اريد وان المحرج الى قريش فاخمر مارأيت فاخملت بتوبه فقلت انى اذكرك الله انك تأتى قوما يكذبونك وبذكرون مقالتك فاخاف ان يسطوبك قالت فضرب

ثوبه من بدیده ثه خرج المهه وایته ه وهم جلوس (اندبی ملخصا درمندود " هر حضرت ام باق سے روایت ہے کہ جناب رسول الله طاقین نے فرمایا کہ میں قریش کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تاکہ جو کچھیں نے رات کودیکھا ہے وہ ان سے بیان کر دوں تو میں نے آپ کا دامن کپڑ لیا اور کہا کہ آپ الی تو م کے پاس جاتے ہیں جو آپ کی پہلے سے تکذیب کرتی ہے۔ جھوکا خوف ہے کہ وہ آپ پر مملد نہ کر بیٹھے۔ حضرت ام بانی فرماتی ہیں کہ آپ نے جھٹکا مار کر دامن چھڑا لیا اور ان کے پاس چلے گئے اور ان سے سب واقعات بیان کے۔ پھ

اس صدیت میں حضرت ام ہانٹی کا دامن پکڑنا اور اصرار کرنا کہ آپٹشریف نہ لے جائے۔ بیصاف طور پر ہتلا رہاہے کہ آپ خواب کا واقعہ بیان کرنانہیں چاہتے تھے بلکہ وہ واقعہ بیداری کا تھا۔

چہارم ..... کفار کا آپ سے بیت المقداور راستہ کی بعض علامتیں دریافت کرنا اور آپ کا جواب باصواب عنایت فرمانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ اپنی بیداری کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں نہ خواب کا۔ خدا تعالیٰ نے اس واقعہ کو آتی اہمیت دی ہے کہ قرآن شریف میں اپنی منزیہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اپنی حمد کے موقع پر اس کو ذکر کیا ہے۔ چنا نچہ ارشاد ہے: "سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیگا میں المسجد الحرام الیٰ المسجد الاقصیٰ کی طرف کے گئی۔ پ

اس آیت میں نہایت صرح وصاف طور پر بتلایا جار ہاہے کہ آنخضرت الليام معدحرام سے مجداقصیٰ کی طرف گئے عبدہ کا لفظ جس کے معنی بندہ کے ہیں۔روح مع اجسم کو کہتے ہیں۔ صرف روح کوعبزہیں کہتے۔ یہ ایک نص صرح ہے۔اس بات پر کہ آنخضرت ماللیم اس جسم کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے۔

امام المفسرين حضرت عبدالله بن عباس ﷺ سے صاف اور واضح طور برمنقول ہے کہ حضور ملاهيكم كومعراج جسماني ہوئي۔

(بخارى شريف ج ٢ ص ٢ ٨ ، ، باب قوله وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الافتنة للناس

"حدثنا على ابن عبدالله قال حدثنا سفيان عن عمروعن عكرمة

عن إبن عباس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الافتنة للناس قال بي رويا

" ﴿وما جعلنا كياب مين حضرت ابن

(

عير، اربها رسول الله ﷺ ليلة اسرى به

عبال ﷺ مروی ہے کہ وصا جعلنا الرفیا سےمراد بیداری کی حالت میں آسانی آ کھ سے د یکھنا ہے۔لیعنی آنخضرت مُلْقُیمُ نے بیداری کی حالت میں لیلۃ الاسریٰ میں دیکھا ﴾ اورمواہب لدينه ميس سفيان آساني آئه كه ديخواب نبيس بـ

اور (مواہب لدنیج ۲ص۳) میں ہے۔ وزاد سعید بن منصور عن سفیان في اخر الحديث ولرويا منامر

ووسرى جكمارشاو ب- "ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة السنتهي عندها

جنة الماوي . اذ يغشى السدرة ما يغشى . مازاغ البصر وما طغى . لقد رائ

السلام كوسدرة النتهلي كے ياس و يكھا۔جس كے ياس جنت الماوى ہے۔جس وقت كه چھار ہاتھا سدرة المنتبى ير (فرشتول كاخاص جلوه يامحض انوارالبي جوبهار يبيان اوسمجه سے باہر ہے) رسول رب کی برسی نشانیاں۔ کھ

اس دوسری آیت میں بیارشاد ہے کہ حضرت جبرئیل علیدالسلام کودوسری ل بارسدرة المنتهیٰ کے یاس دیکھا۔زیادہ تاکید کے لئے خدا تعالیٰ نے ریجی بتلا دیا کہ سدرۃ المنتهٰیٰ کہاں ہے۔

لے جناب رسول کریم کالٹینل نے حضرت جبرئیل علیبالسلام کو پہلی بارغار حرامیں دیکھا تھا۔ ان کی اصلی صورت بر،اس مرتبه دوسری بار دیکھا۔

> اس موضوع برمزید کت کے لیے بیاں تشریف لائمی http://www.amtkn.org

''عندھا جنٹہ المهاوی '' یعنی سدرۃ المنتی جئے الماوی کے پاس ہے۔خداوندعالم الغیب کے علم اذلی میں یہ پہلے سے تھا کہ دنیا کے اخیر زمانہ میں گمراہ کرنے والے کھر ت سے پیدا ہوں گے اور خدا کی نشانیوں اور مجرات کا صاف الکار کریں گے۔اس لئے خدا تعالیٰ نے ''صافاغ البصر وما طغی '' (خدآ کھ بہی ندا چٹی ) فر ما کراس بات کا موقعہ بھی خدا سے دیا کہ گمراہ کرنے والوں کو تاویل کا موقعہ یعنی جناب رسالت مآ ب گائی نے کوئی ایس پیز بہیں ویکھی کہ جس پر آ کھا چھی طور بریخی ہواوراس پر سے اچٹی ہو۔اس طرح کدا کیا چیز کو طلاحظہ فرمار ہے ہوں اور پھرا چا تک کسی خیال کے یا کوئی امریش ہوجانے کے سب سے آپ دوسری طرف متوجہ ہوگئے ہوں اور اس وجہ سب کو اچھی طرح نہ کھی سے موں ۔غرمتکہ آپ نے وہاں کی چیز وں کے دیکھنے میں کسی مشمل کی ططی نہیں کی اور ہر چیز کوا چھی طرح دیکھا اور بیسب چیزین آ کھے تعلق کھی ہیں ۔خدروح سے اس مضمون کے خرمی خداتعالی نے اپنے خلص بندوں کے لئے بیجی فرمادیا۔' لقد دای میں ایات دیکھ الکہ بی کہ ایس نے اسے در بی بڑی بری بڑی نشانیاں دیکھیں۔تا کہ ان کو حضرت جرئیل علیہ السلام اور جنت ودوز خ کے دیکھنے پر تجب نہ ہو۔ کیونکہ یہ تمام با تیں خداتعالی نے بطور مجرہ دکھا تمیں تھیں اور بیسب خدا کی نشانیاں میں ہو۔ کو دیکھ یہ تمام با تیں خداتعالی نے بطور مجرہ دکھا تمیں تھیں اور جنت ودوز خ کے دیکھنے پر تجب نہ ہو۔ کیونکہ یہ تمام با تیں خداتعالی نے بطور مجرہ دکھا تمیں تھیں اور بیسب خدا کی نشانیاں تھیں۔

اددوسری آیت کا مضمون اس بات کوصاف طور پر بتلار ہاہے کہ آپ سدرۃ انتہیٰ پر تشریف لے گئے تھے۔اس میں کسی تاویل کی گئیا کشن بیس۔اب اس کے لئے ایک دوسر ابوا قرینہ اور موجود ہے۔خدا تعالی فرما تاہے۔''مازاغ البصر ''(آپ کی آئی کھی نہیں) خدا کا پی فرما نا کہ آگئی جسک نہیں پردلیل ہے اس بات کی کہ آپ جنت الماوی میں اس جسم کے ساتھ تھے۔ کیونکہ آئی جسم کے لئے ہوتی ہے۔ دوح کے لئے آئی نہیں ہوا کرتی۔اس آیت میں ذراغور کرنے سے بیچی پید چاتا ہے گئا ہیں اور کا بہانا اورا چکا نا بیداری میں ہوا کرتی ہے۔ نہ خواب لے میں۔

۔ صحیح حدیثیں اس کے متعلق بہت آئی ہیں۔ تعلو مل کے خیال سے اس کو چھوڑ تا ہوں۔ گرچونکہ اس مسئلہ کا ثبوت قر آن اور حدیث کے علاوہ اجماع امت سے بھی ہے۔ اس کئے میں

ل گویایہاں تک چاردلیلیں قرآن سے اس بات پر ہوئیں کہ آنخضرت واللہ کا معران جسمانی ہوئیں کہ آخضرت واللہ کا معران جسمانی ہوئی اور اپنے جسد مبارک کے ساتھ آسان پر تقریف لے گئے۔ پہلی دلیل اسری اجد بہ عبد دوسری دلیل خدا تعالیٰ کا بیفر مایا کہ آپ کی آکھ بہتی نہیں ۔ آگھ جسم کے لئے ہوئی ہے ندروح کے لئے چوشی دلیل بہکنا اورا چلنا آگھ کا بیداری میں ہوتا ہے نہ کہ خواب میں ۔ کا بیداری میں ہوتا ہے نہ کہ خواب میں ۔

علم عقائد كى بعض كتابول ساس معتلق فقل كرتا بول فرح عقائد فى يس ب- "معواج دسول الله عنية فى اليقطلة بشخصه الى السهاء ثعر الى ماشاء الله من العلى حق اى ثابت بالنحبر الهشهود حتى ان منكوة يكون بتدعا " ( معراج رسول الله والله الله عني على السجيم كساته آسان تك اور فيروبال سه جهال تك خداكى مرضى بوكى سي بي تي عديث مشهور سه فابت ب- حتى كداس كامكر برعتى ب- ا

تهذيب الكلام يس مي و دول الكتاب على معواجه عليه الى المسجد

الاقصىٰ عاجهاع القرن الغاني علىٰ باليقظة وبالجسد "﴿ قُرْ آن شريف اس بات كو تِلا تا مِن شريف اس بات كو بتلا تا ہے كر رسول اكرم كافير كو كو معراج مسجد اقصىٰ كى طرف ہوئى اور قرن ثانى كا اجماع اس بات يرب كه بيدارى ميں جسمانى معراج ہوئى۔ ﴾

اور بی ظاہر ہے کہ قرآن شریف سے جو بات ثابت ہواس کا محکر مسلمان باقی نہیں رہتا۔ مسلمانوں کو بیٹی بادر کھنا چاہئے کررکیک تاویل کرنا بھی انکار میں داخل ہے۔ ابجسمانی معراج سے معراج کی کوئی شخص بیتاویل کرے کہ وہ اعلی درجہ کا کشف تھا۔ وہ دراصل نفس واقعہ معراج سے معراج ہے انکار کرتا ہے۔ گرچونکہ بیسلمانوں کا ایساا ہما کی عقیدہ ہے کہ عوام بھی اس عقیدہ سے واقف ہیں۔ اس لئے مرز اغلام احمد قادیانی نے انکار کی بیصورت اختیار کی۔ تاکہ سید ھے لوگ جواس کے دام میں آگئے ہیں۔ بھڑک نہ جا کیں۔ غرصکہ بیسکہ قرآن وحد بیث اور اجماع است اور جمہور سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہے۔ چنا نچے بینی فتح الباری، روح المعانی، تغییر ابن کیر، شرح ملاعلی مال کی تقریح موجود ہے۔ اس مسئلہ کومولا نا انو ار اللہ غان صاحب حیدر آبادی نے بہت مفصل طور پر'' افادۃ الافہام'' میں لکھا ہے اور مولا نا انو ار اللہ غان صاحب سیالکوئی نے اس کے متعلق مسئمت کی رسائل اخساب قادیا نہیہ کی سابقہ جلدوں میں شائع ہو چکا ہے (نوٹ: بیدونوں رسائل اخساب قادیا نہیہ کے سابقہ جلدوں میں شائع ہو چکا ہے (نوٹ: بیدونوں معراب رسائل اخساب قادیا نہیہ کے میاب قید کو مرد سام معراج جسمانی کے میکر ہیں محض غلط ہے۔ جس روایت سے بقلطی واقع ہوئی ہے دودوں صفرات معراج جسمانی کے مشکر ہیں محض غلط ہے۔ جس روایت سے بقلطی واقع ہوئی ہو دوایت چند معراج جسمانی کے مشکر ہیں محض غلط ہے۔ جس روایت سے بقلطی واقع ہوئی ہے دہ دوایت چند معراج جسمانی کے مشکر ہیں محض غلط ہے۔ جس روایت سے بقلطی واقع ہوئی ہے دہ دوایت چند

اوّل ..... بیروایت صحاح مین نہیں ہے۔ نہاس کے راوی اس قابل ہیں کہ ان کی روایت قبول کی جائے تھے تعلق علامہ روایت قبول کی جائے تے تعلق علامہ زرقانی شرح مواہب اللد نیہ میں لکھتے ہیں کہ روایت منقطع ہے اوراس کا راوی مجبول ہے۔ علامہ

ابن وجیهر تنویر میں لکھتے ہیں کہ بیر حدیث موضوع ہے کہ دوسرے بید کہ اس روایت کے جتنے راوی ہیں صحابہ کے علاوہ سب ضعیف ہیں۔اس روایت کے پہلے راوی حجہ بن اسحاق ہیں۔ مالک ان کو ضعیف کہتے ہیں اوران کے متعلق ان کا قول ہے۔'' کان دھالا میں الدھاجلة ''وجالوں میں سے ایک دجال بیجی تھا۔

دوسر نے راوی سلمہ بن الفصل الابرش الانصاری کے متعلق امام بخاری و کیا ہیں۔
''عددہ صناکیر ''اس کے پاس مردودروایتیں ہیں۔ام منسائی ضعیف کہتے ہیں۔اس روایت
کے تیسر سے راوی محمد بن حمید بن حبان الرازی کو لیقوب بن شیبہ نے کشر المنا کیر کہا ہے۔امام
بخاری المنت کے حدیثوں کوشبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔علامہ جرجاتی ان کو بددین اور غیر تقد کہتے ہیں۔
امام نسائی بھی غیر تقد اور کھی کذاب (لیعنی بزا جموٹا) کہتے ہیں۔

دوم ...... اس کے معارض کثرت سے احادیث بڑے بڑے جلیل القدر صحایول سے مروی ہیں اور خود حضرت عاکش سے بھی معراج جسمانی کے متعلق روایت ہے جو صحاح ستہ میں بونے کے علاوہ سند کے لحاظ سے بھی ان آٹار سے نہایت اعلی وار فع ہیں۔اس حدیث کے متعلق تفصیلی مباحث کے لئے افادۃ الافہام ج ۲ مصنفہ انوار اللہ خان صاحب مرحوم (معین المہام امور فیدی) ملاحظہ کریں۔(احتساب قادیا نیت کی سابقہ جلدوں میں اس کتاب افادۃ الافہام کی دونوں جلدیں شائع ہوچکی ہیں۔مرتب)

سوال نمبر:۵

انگریزی لباس ہمیشہ پہنے رہنا اور انگریزی لباس سے نماز پڑھنا کیسا ہے اور جو شخص انگریزی لباس سے نماز پڑھائے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔

جواب نمبر:۵

مسلمانوں کو انگریزی لباس پینے رہنا اس طرح کہ نصاریٰ سے بالکل مشابہت ہو جائے۔ بہت برا اس طرح کہ نصاریٰ سے بالکل مشابہت ہو جائے۔ بہت برا ہے۔ ہرگز ہرگز نہ چاہئے۔ حضور نبی کریم گالٹی نے مشرکین ویہود ونصاریٰ کی مشابہت اختیار کرنے کو خت مع فر مایا ہے اورا بودا کو داور مشکلوۃ شریف میں رسول اللہ گالٹی کا ارشاد مبارک ہے۔ 'من تشب کہ بقوم فہو صنبھ '' بو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ آئیں میں شار کیا جائے گا۔

اس حدیث کوصاحب مشکوۃ کتاب اللباس میں لائے ہیں۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہان کے ندد یک لباس کی مشابہت خصوصیت سے قابل توجہ ہے اور صاحب مرقاۃ بھی اس

حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔''ای میں شبہ نفسہ بالکفار صفلا فی اللباس وغیرہ فہو منہم ''﴿ لِیحْن جس نے اپنے کو کا فروں کی مشابہ لباس وغیرہ میں بنایاوہ انہیں میں شارکیا جائے گا۔ ﴾

یکی رائے علامہ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کھی ہے۔ لمعات میں فرماتے ہیں۔ 'والمبتعارف فی التشبه هو التلبيس بلباس قوم '' ﴿ تشبيداس كو كتے ہیں كرسی من كالباس بہنے۔ ﴾

اور اسی تھیہ کو جناب رسول اللّہ طَالْتِیْمُ صاف طور سے منع فر مارہے ہیں اور اس کا انجام ایسے عنوان اور ایسے عام لفظ سے فرماتے ہیں جونہایت خطرناک ہے۔ کیونکہ ارشاد ہے۔ '' فہو صنہ ہد '' جس کے صاف معنی تو یہی ہیں کہ وہ انہیں کا فروں میں سے ہے۔اس کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا۔

اب خیال کیا جائے کہاس تھیہ کا انجام کیا ہوگا۔اس صدیث کے علاوہ اور بھی بہت ی حدیث سے خابت ہوتا ہوتا۔ اس صدیث کے علاوہ اور بھی بہت ی حدیثیں ہیں جن سے خابت ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم گائی ہے کہ خابری شریف میں لکھتے ہیں۔ 'نہی منع فرمایا ہے۔ چند حدیثیں اور نقل کرتا ہوں۔ ابن جزہ شرح بخاری شریف میں لکھتے ہیں۔ 'نہی النبی شائیہ عور العشبہ

بالمهود ولا بالنصادی (جامع ترمنی " ﴿ لِيَحْنَ مَعْ فرمايا آخضرت مَّالَّيْنَ أَنِهُ اللَّهِ كَابِ كَابِ يَهِودى اورانگريزوں كى مشاببت سے فرمايارسول اللَّهُ كَالَيْئِ فَيْ مِيرى امت سے وہ خض تہيں ہے جوغير قوم كى مشاببت اختيار كرے۔ يهودونصار كى كى مشاببت مت كرو \_ ﴾

اس حدیث بیل عام تھبہ کوئے کرنے کے بعد خاص طور سے یہود ونصار کی کی تھبہ کوئے فرمایا۔ جس سے اس کی تاکید زیادہ ثابت ہوتی ہے۔ بخاری وسلم بیں بھی اس مضمون کی حدیثیں بیں اور ان کے علاوہ اور بہت ہی حدیثیں جن بیں صاف صاف حضرت رسالت پناہ گائیڈا کا تھم ہیں۔ جسٹر کین، منافقین، مجوسین، یہود و نصار کی کی وضع قطع وسلام و کلام بیں مخالفت کی جائے۔ ایسے صاف و صرح ارشادات نبوی کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کو زیبا نہیں ہے کہ اگریزیا کسی دوسری قوم کی وضع اختیار کرے۔ محبت رسول پاک کا نقاضا تو ہے ہے کہ جولباس حضور کائیڈا کو پیند تھا وہی کاب اس احتیار کیا جائے اور اگر کسی وجہ سے مسئون و مستحب لباس نہیں پہن سکتا ہے تو تقاضائے ایمان سے انتا تو ضرور ہونا چاہئے کہ غیر قوم خصوصاً دشمنان اسلام کی وضع اور لباس کے اختیار کرنے سے منع فرمایا

ہے۔ صحابہ رضوان الدعیلیم اجمعین شائبہ مشابہت سے تیر کی طرح بھاگتے تھے۔ چنانچ دھزت عمرُ جن کی اتباع کا تھم دیا گیاہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ 'ایا کھ وزی الاعاجھ '' ﴿اپّ کوغیر قومول کے طریقے اورجسم سے بچاؤ۔ ﴾

ان حوالوں سے بیبات محقق ہوگئی کہ مسلمانوں کو غیر قوموں کی وضع اختیار کرنا سخت کمروہ اور نا جا کرنے ہوئی کہ مسلمانوں کو غیر قوموں کی وضع اختیار کرنا سخت صلوۃ تھیہ انصار سے ممنوع ہواتو فل ہر ہے کہ نماز کے اندرخصوصاً جب کہ وہ امام ہوتھیہ بالصار کی لیخن انگریزی لباس اس طرح یہن کر کھڑا ہوتا کہ عیسائی وسلم میں فرق محسوس نہ ہو۔ بہت زیادہ ممنوع اور نا جائز ہوگا۔ کیونکہ نماز معراج المؤمنین ہے۔ لیمن جس وقت تک بندہ نماز میں رہتا ہے وہ وہ قت اس کا دربارالی میں حاضری کا ہوتا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جولباس اللہ تعالیٰ کوغیر اوقات میں ناپیند ہے وہ اپنے دربار میں حاضری کے وقت کیونکر پیند فرمائے گا۔خصوصاً جب کوئی بندہ مشرکین ودشمنان اسلام اور تخرین اسلام کا لباس پین کر دربار الہی یعنی نماز میں حاضر ہوتو بیزیا وہ باعث اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ہوگا۔
کیونکہ اللہ جل شاند نے ان مشرکین ودشمنان اسلام سے ترک محبت کا تھم فرمایا ہواوراس فعل سے ان قوموں کی محبت اور رسول اللہ کا لین کے احکام سے بے پروائی ٹیکتی ہے جو قطعاً حرام ہے۔
چنا خچہ خداتعالیٰ کا ارشاد ہے۔'یا ایسا اللہ بین اصنوا لا تدخد والنصادی

مگرقادیانی حضرات اس آیت کے بالکل خلاف کررہے ہیں اور آپ کا پیکھنا کہ شخ الاسلام انگریزی ٹوئی پہنتے ہیں۔ چھش غلط ہے۔ ہندوستان میں انگریزی لباس ایسے لوگوں کا ہے جوکہ محض آزاداور نیچری خیال کے ہیں اور انتباع شریعت سے آئیس کچھ واسط نہیں ہے اور اس کرتہ کو ہندوؤں کا لباس کہنا محض جموع ہے۔ جس طرح کا جناب رسول اللہ کا لیڈی اور صحابہ کرائم کرتہ پہنتے تھے اس طرح کا کرتہ ہندو ہر گر نہیں پہنتے۔ بیعلانیہ جمود بولنا مرز اقادیائی کی پیروی کا اثر ہے۔ جناب رسول اللہ کا لیڈی کہا لباس کرتہ مختوں کے قریب تک اور تہبند اور چادر اس قدر نیچی اور آپ نے یا عجامہ بھی پیندفر مایا ہے اور خرید کیا ہے اور خلفائے راشدین کا بھی بھی لباس رہاہے۔ گرتز کوں کے لباس پر تھبہ لازم نہیں آتا۔ کیونکہ وہ ان کا خاندانی اور مخصوص لباس ہے۔اس کےعلاوہ ان کالباس کوئی جمت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ فوجی لوگ ہیں۔ ہاں اگر علماء وصلحاء کا لباس ہوتا تو گئجائش تھی۔

سوال نمبر:٢

قادیانی کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟

جواب نمبر:۲

قادیانی کے پیچے نماز ہرگز جائز نہیں۔ چاہے وہ قادیانی مرزامحود کی جماعت کا ہویا خواجہ کمال الدین کی پارٹی کا۔اس لئے کہ مرزامحود اور اس کے ہم خیال صراحة مرزاغلام احمد کو صاحب شریعت نبی اور رسول مانتی ہے جو صریح نفی قطعی اورارشاد خداوندی 'ولکن دسول اللّٰنہ وخاتھ النہیں ''کا اٹکار ہے اورنص قطعی کامٹکرا جماع ملت اسلامید کافرہے۔ لہذا مرزامحود اوران کی جماعت نص قطعی کی مٹکر ہونے کی وجہ سے کافرہے اور کافر کے پیچے نماز جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ بحرالرائق میں ہے۔''وقیدہ فی المحیط والنحلاصة والمجتبیٰ وغیرھا بان

لا تكون بدعته تكفره فأتكأنت تكفره فألصلوة خلفه لا تجوز (باب الرمامة

ج، م، ۷۷ '' ﴿ لِيعَن مِحيط اور خلاصه اور مجتنی اور اس کے علاوہ اور فناوی کی کتابوں میں بدعتی کی امامت کے لئے بیتی اور اگر اس کی بدعت نے کفر تک اس کونہ پہنچادیا ہواور اگر اس کی بدعت نے اس کو کئر تک پہنچادیا ہواور اگر اس کی بدعت نے اس کو کفر تک پہنچادیا ہوتو اِس کے پیچھے نماز ہر گر جائز نہیں۔ ﴾

 شریف پر۔ بلکتر آن شریف کی صری اور قطعی آینوں کا محکر تھا اور چھوٹی وی کے مقابلہ میں صدیث شریف کوردی بتا تھا اور اپنے مجز سے شریف کوردی بتا تا تھا اور اپنے مجز سے سوائیل کے بتا میں اس اس میں ہوا تین لاکھ بتاتا تھا اور آنحضرت کالٹیل کے تین ہزار (حقیقت الوی ص ۱۷) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا محکر تھا - خواجہ کمال الدین اور ان کی پارٹی کا مرزا قادیا فی کو کافرنہ بھما اپنے کو کافرینا نا ہے۔ شمال الدین لھر میں دان بغیر صلفہ المسلمیں میں الملل او وقف فیلہ اوشک اوصح صدید ہو وان ظہر صع ذلک الاسلام واعتقدہ واعتقدہ

وها دیده اوست اوصح مدبههم وان طهر مع دلت الاسد در قاعتماه واعتماد السال که الاسد در این است کافریس ابطال کافریس ابطال کل مدبب سواه فهو کافر تو ترب کی صحت کے دریے ہوکا فر ہے۔ اگر چہ وہ اسنے کومسلمان

توقف یا شک کرے یااس کے نہ جب کی صحت کے دریے ہو کا فر ہے۔ اگر چہ وہ اپنے کومسلمان غل ہرکرےاوراس کا اعتقادر کھے اوراسلام کے سواکل نہ جب کو باطل سمجھے۔ کھ

اسی طرح در مختاریس ہے کہ: ''صن شك فی عذابله و كھرہ كھر '' ﴿ لِيحَىٰ جَوَّتُصَ كافر كے عذاب ميں اور كفر ميں شك كركاوہ كافر موگا۔ ﴾

اب ایسی حالت میں کہ خواجہ کمال الدین اور ان کی جماعت کے لوگ مرز اغلام احمد قادیانی کو کا فرنیس کہتے ہیں۔ بلکہ مرز اقادیانی کو مسلمان اور اس سے بھی بڑھ کر اس صدی کے کل مسلمانوں کے لئے مجد د مانتے ہیں اور مرز اقادیانی کے صریح دوئی نبوت اور رسالت کے اقوال میں مرز اقادیانی کے فرجب کو فروغ دینے کے لئے رکیک تاویلات کرتے ہیں۔ ہرگز ان کو مسلمان نہیں کہا جاسکتا ہے اور ندان کے پیچھے نماز پڑھنا ورست ہو سکتا ہے۔ بلکہ خواجہ کمال اور ان کی پارٹی کا وہی تھم ہوگا جو مرز المجمود قادیانی اور اس کی جماعت کا ہے۔ کیونکہ قطع نظر اس اور ان کی پارٹی کا وہی تھم ہوگا جو مرز المجمود قادیائی اور اس کی جماعت کا ہے۔ کیونکہ قطع نظر اس دلی فقیمی کے نواجہ مسلمان نہیں کہا جاسکتا ہے۔ بدب کہ وہ مرز اقادیانی کے فرکھ کا مرکھنے کے باوجود ان کی اتباع اور ان کے خیالات ہے۔ جب کہ وہ مرز اقادیانی کے نفر کا علم رکھنے کے باوجود ان کی اتباع اور ان کے خیالات کا صاف نفظوں میں اعتر اف واقر ارکرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے ستر تھویں رکوع میں ارشاد کا صاف نفظوں میں اعتر اف واقر ارکرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے ستر تھویں رکوع میں ارشاد کی اتباع کروگر قوبیتک ایسی خواہشات و خیالات کی اتباع کروگر قوبیتک ایسی حالت میں تم ان ظالموں سے ہوگے۔ پھر اس می خواہشات و خیالات کی اتباع کروگر قوبیتک ایسی حالت میں تم ان ظالموں سے ہوگر۔ پھ

مطلب بیہ ہے کہ جو شخص علم و دانست کے بعد کا فرخض کی اتباع اوراس کے خیالات کی پیروی کرے گا وہ آئییں طالم کا فرلوگوں میں سے خدا کے نز دیک بٹار کیا جائے گا یعنی وہ کا فرسمجھا جائے گا۔ پس خواجہ صاحب کے چیھے کسی طرح نماز پڑھنا جائز نہیں ہوسکتا ہے۔ جب کہ وہ مرزا قادیانی کے پیرو ہیں اور اپنا مرشد شجھتے ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی کا کفر قطعی طریقہ برثابت ہو چکا ہے اور علمائے اسلام کا متفقہ فتو کی مرز اغلام احمد قا دیانی کے کفر کے متعلق شائع ہو چکا ہے۔ مخضر لفظوں میں چندوجوہ اس جگہ بھی بیان کئے جاتے ہیں۔مرز اغلام احمد قادیانی انبیائے کرام کی سخت تو ہین کرتا ہے۔حضرت سردارانبیائے علیہ السلام سے اینے آپ کو بہت عالی مرتبہ کہتا ہے اور فریب دینے کی غرض سے کہیں تعریف بھی کر دی ہے۔ ( رسالہ دعو کی نبوت مرزا قادیانی اور آ مکینہ کمالات مرزا دیکھئے)اس کے جھوٹے ہونے اور کفر میں متعدد رسالے ککھے گئے ہیں۔(رسالہ فیصله آ سانی اورالقول الصحیح فی مکا کداشی وغیره دیکصا جائے ) قر آ ن مجیداورا حادیث صحیحہ کےنص صریح سے ثابت ہے کہ جناب رسول الله مُاللّٰیٰ آخراننہین ہیں۔ آپ کی نبوت کا آفناب قیامت تك سارے جہاں كے لئے ورخشاں رہے گا اور آپ كى امت كے علماء شل انبياء بنى اسرائيل اس نور سے ساری امت کومستفید کرتے رہیں گے اور علاء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کی صدافت ظاہر ہوتی رہے گا۔ گرآ پ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس مضمون کا ثبوت قر آ ن مجید کے نص قطعی سے ہاور کشرت سے احادیث صححال کے مؤید ہیں اوراجماع امت بھی اس کا شاہدہے۔ مگربیگروہ ان سب كالمحكر ہےاور جھوٹی ہاتیں بناتا ہےاور جالیس کروڑ مسلمانوں كو کا فر کہ کرخود کفر کامستحق بنرآ ہے اور جب ان کے عقائد کفریہ ہوئے تو ان کے پیچھے کیونکر نماز درست ہوسکتی ہے۔ مرز اغلام احمد قا دیانی کے عقا ئد کفریہ متعدد ہیں۔ان میں سے بعض کو لکھتا ہوں۔

ا ..... تُنتم نبوت كا مكر اور خود نبوت ورسالت كامرى ب- حالاتكه

آنخضرت مَلَّلِيْكُمُ كَاخاتم الانبياءوالرسل مونانص قطعي 'ولكن دسول اللّه وختاتعه النبيين اوراحا ديث متواتر المعني واللفظ اوراجماع امت سے ثابت ہے۔ جن كاا نكار كفر ہے۔

الله تعالى كاارشا وقرآن مجيديس ہے۔ "من كان عدوالله على الله عدوالله عدوا

وملٹکتنه ورسلنه وجبریل ومیکٹل فان اللّٰه عدو للکفرین ، ﴿ جُو اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَمُعَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى

مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیه السلام کوسخت گالیاں دیں ہیں۔ جیسا کہ سوال نمبرا میں دیکھا گیا ہے۔اس لئے وہ سے کے دشمن ہوئے اور خدانے فر مایا ہے کہ رسول کی دشمنی کفر ہے۔ سا ...... قرآن جمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ 'وھر پھر ابنت عہران التی احصنت فرجها ففخنا فيه من روحنا وصدقت بكلهات ربها وكتبه وكأنت

من القنتين ''﴿ عمران كى بيني مريم جنبول نے اپني عصمت كو تحفوظ ركھا تو ہم نے ان ميں (اپني قدرت سے ) روح پھونك دى اور وہ اپنے پروردگار كے كلام اوراس كى كتابول كى تقىدىتى كرتى رہيں اور وہ فرمانبردار بندوں ميں تھيں۔ ﴾

خدا اُن کو اپنے کلام پاک میں محصنہ پاک دامن باعصمت فرماتا ہے۔لیکن مرزا قادیانی کشتی نوح ص ۱۶ میں اس کے خلاف ان کو ناجائز طریقہ پر حالمہ ہونا یعنی بدکار کہتے ہیں۔ ''اور مریم کی وہ شان ہے۔جس نے ایک مدت تک اپنے تنین نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے اصرار سے بعیجمل کے نکاح کرلیا۔'' کیس مرزا قادیانی نے اپنے اس قول سے قرآن مجید کی آیت نہ کورہ بالاکا انکار کیا اور قرآن کی آیت کا اکارکفر ہے۔

۳ اور (کشتی نوح ۱۰ اعلیہ بنزائن ج۱۹ ۱۸) میں مرزا قادیانی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یوسف نجار کا بیٹا بتایا ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں کہ: ''دیسوع کے چار بھائی اور دو پہنیں تقییں۔ پیرسپ حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں۔ یعنی یوسف اور مریم کی اولا دھی۔''

اوریدنصوص قطعیہ کےخلاف ہے۔جبیبا کہ جواب سوال نمبرا سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسی علیبالسلام بے ہاپ پیدا ہوئے اوراس کا اٹکار کفر ہے۔ ا

سوال تمبر:۷

شفاعت مسلمانوں کی رسول الله مگاللیکی کریں گے پانہیں۔ جواب نمبر: ک

گنهگارمسلمانوں کی شفاعت آپ صرور فرما کیں گے۔ قر آن شریف سے اور احادیث سے اس کا ثبوت ہے۔ قر آن شریف میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ 'عسیٰ ان یبعدک ربک مقاصاً محمود آ' ﴿ اور عَقریب اللّٰے اللّٰے گاتم ہارارب مقام محمود میں۔ ﴾

حفرت ابو ہربرہؓ سے روایت ہے کہ آنخضرت گانٹینے سے مقام محمود کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ مقام شفاعت ہے۔ یعنی جہاں کھڑے ہوکر میں شفاعت کروں گا اورتفیر جلالین وتفیر معالم التزیل میں ہے۔'' ھوم قسام الشفاعۃ عند

الجههود "مقام محمود جمبور ك نزديك مقام شفاعت ب فقوعات الهيمشهور بحمل صحاح كالمسلم مقرين كالقاق معمود مقام شفاعة "تمام فسرين كالقاق ب كم مقام محمود مقام شفاعت ب اس كوام رازى ني محل التي تفسر كبير من نهايت واضح

طريقت سي كلما ب- "في تفسير المقام المحمود اقوال (الاول الله الشفاعة قال النبي تنهية في قال الواحدي اجمع المفسرون على الله صقام الشفاعة كها قال النبي تنهية في المدرود على المدرود الم

ہذہ الایتہ ہو البیقام الذی اشفع فیلہ لاصتی (تفسیر کبیر جلدہ من ١٣٠٥ ﴿ مَا مَحُمُود کِ مَنْ مَا مُحُمُود کِ مَقَام شَفَاعت ﴿ مَقَام مُحُمُود کِ تَقْیر مِنْ کِیْتِ بِیْں کِمْفُسُروں کا اس پرا تفاق ہے کہ (مقام مُحُمُود ہے مراد) مقام شفاعت ہے۔ واحدی کہتے بین کمفسروں کا اس پرا تفاق ہے کہ (مقام مُحُمُود ہے مراد) مقام شفاعت ہے۔ جیسا کہ نبی کر کیم کاللے آنے اس آیت کے متعلق فر مایا ہے کہوہ (لیمی مقام محمود) وہی مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ ﴾

تفير مدارك مين اس آيت كم تعلق بيكها ب- "عسى ان يبعثك ربك مقاما

محموداً نصب على الظرف اى عسى ان يبعثك يوم القيامة فيقيمك مقاماً

محموداً اوضمن يبعث معنى يقيمك وهو مقام الشفاعة عند الجمهور (قسسر مدادك س٠٦٠) وعلى المستعدد الجمهور وتسسر مدادك س٠٦٠) وحدث السيخي طرف مفعول فيه بون كي وجد سي يعنى قريب م كمالله تعالى اللهائ كا آپ كوقيامت كدن اور كورا كركا آپ كومقام محود من يالفظ يعتم معنى من يقيمك كيم - )

جس کے بیمعنی ہوئے کہ اللہ تعالی آپ کو کھڑا کرےگا۔ مقام محمود میں اور یہی مقام شفاعت جمہور کے نزد کیے۔ تغییر تقانی کی پانچویں جلد س ۹۷،۹۲ میں اس پر پوری روثنی ڈالی گئی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک مقاماً محمود آکہ خداتعالی عنقریب تجھے کو شافع محشر بنا کر مقام محمود میں کھڑا کرنے والا ہے۔ یہوہ کرامت وعزت ہے کہ بنی آ دم میں بجر آ مخصرت کا اللہ تعالی جناب محم کا اللہ تعالی جناب محمود سے محمود سے

حضرت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب المشافقير موضح القرآن كى چوتقى منزل كے س ١٩ يس كھتے ہيں كه: ''قيامت كے دن حضرت محمد الليانيا مقام محمود بيس كھٹے ہوكر امت كو بخشواكيں گے۔''لفت حديث كى معتبر اور نہايت قابل وثوق كتاب بحمح البحار ميں علامہ طاہر كھتے بيں -فيوذن له في الشفاعة وهو صفاصا محمودا د يجائے كى اور يہى مقام محمود ہے۔ شارح مسلم امام نووی اوران کے علاوہ اور بہت محدثین کا بھی خیال ہے کہ مقام محود سے مراد مقام شفاعت ہے۔ کیونکہ احادیث سیحہ میں مقام محود کی تغییر مقام شفاعت کی گئی ہے۔ اگر چداطلاق طاہری اور معنی لغوی کے اعتبار سے مقام محود کا لفظ ہر مقام کرامت کوشائل ہے۔ جبیبا کتفیر بیشاوی میں ہے۔ 'وہو صطلق نی کل صفاحہ یہ نصصہ ن کرامت پر شمتل ہو مقام محود مقام الشفاعة ''لینی لفظ مقام محود مطلق ہے اور ہرالیے مقام کو جوکرامت پر شمتل ہو مقام محود کی ہوئے کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے۔ اس بناء پر آیت کے معنی سے مواد مقام محود میں قیامت کے دن آپ کو ہوئے کہ خدا آپ کو مقام محود میں قیامت کے دن آپ کو الی گئی ہے۔ اس بناء پر آگاہ خدا وندی کے دن آپ کو الی گئی ہے۔ اس بناء پر آگاہ خدا وندی کے دن آپ کو الی گئی ہے۔ اس بناء پر آگاہ خدا وندی کے دن آپ کو کے کہ بارگاہ خدا وندی کے دن آپ کو کہ کے دن آپ کو کے کہ بارگاہ خدا وندی کے دن آپ کو کے کہ بارگاہ خدا وندی کے دن آپ کو کے کہ بارگاہ خدا وندی کے دن آپ کو کے کہ بارگاہ خدا وندی سے مطلق خدا کا ارشاد ہے کہ وہ مقام حمد اور سب لوگوں الی کو کہ بارگاہ خدا وندی کے کہ سکتا کے دن آپ کو کہ کی جس کے مقال خدا کا ارشاد ہے کہ وہ مقام حمد اور سب لوگوں الی کا کہ کو کہ کے دن آپ کو کہ کو کہ کی جس کے مقال خدا کا ارشاد ہے کہ وہ مقام حمد اور سب لوگوں کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے دن الی کو کا کو کہ کی جس کے مقال خدا کا ارشاد ہے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

ا یک جلہ بازہ محداوندی سے سے می کن کے معنی حدا فارساد ہے کہ وہ معام مراور سب بولوں کی تعریف و خسین کے لاکق ہوگا اور وہ جگہا پنی کرامت کے اعتبار سے جملہ اماکن اور مقام سے محمود ہوگی۔ جس کی حقیقت کو انسان نہ پننج سکتا ہے نہ اس کی کیفیت بیان کرسکتا ہے۔ جبکہ الہام البی میں خمیر میں نہ ہیں۔ در بہم کر سر میں معاملہ سرائھ فیل

خود خدانے اس مقام کومحمود کہا ہےاور قابل ستائش فرمایا ہے۔

دومرےمقام شرارشا وخداوندی ہے۔''ولسوف یعطیك ربك فتوضیٰ ﴿ عَقْرِيب بَشِحَكُوخدادےگا پِحراتُو فَوْقَ ہوجائےگا۔ ﴾

ا کشمفسرین کی دائے بہی ہے کہ اس موقع پر بھی شفاعت ہی مراد ہے۔امام فخر الدین رازی انگی شفاعت ہی مراد ہے۔امام فخر الدین رازی انگی شفاع می برتم برفر ماتے ہیں۔'فالمسروی عن علی ابن ابی طالب وابن عباس ان بذا ہوا الشفاعة فی الاصلة يروی اته عليه السلام لها نزلت بذه الآية قال

اذالادض وواحد صن اصتی فی الناد (تفسیر کبرج ۸ م ۱۹ ه " ﴿ حضرت علی اور این عباس است کی شفاعت مراد ہے۔ لیتی خدا آپ کی است عباس است کی بخشش وعطاء سامت کی شفاعت مراد ہے۔ لیتی خدا آپ کی شفاعت پر اس قدر امت عاصی کی بخشش فرمائے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے اور آخضرت کا افراد میں ایک میں ہر گزخوش نہ ہوگا جب کہ جب بہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر گزخوش نہ ہول گا جب تک میرا ایک استی بھی دوز نے میں دے گا۔ پ

اس كے بعدام رازى پي بيلي ورسے كھتے ہيں۔ 'واعلى و ان العب على على الشفاعة الله العب على الشفاعة '' يبال شفاعت الشفاعت كم تعنى الله فياء معنى الله فيار من الله فيار وائي ألى الله فيار من الله فيار من الله فيار وائي ألى الله فيار من الله فيار وائي ألى الله فيار وائي ألى الله فيار وائي الله في الله فيار وائي الله في الله

کیلی روایت بخاری شریف باب صفة الجنة والنارش عمران ابن صین سے روایت ہے کہ: ''عن عمران ابن حصین یخرج قوم من النار بشفاعة محمد علیہ فیدخلون البحنة '' ﴿ ایک جماعت آنخضرت الله الله علاقات پرجبنم سے تکالی جائے گی اور جنت میں وافل کی جائے گی۔ ﴾ جنت میں وافل کی جائے گی۔ ﴾

دوسرى روايت كتاب الدعوات بين امام بخارى بي الن سي روايت كرتے بين كه ني كريم كاللي أن فرمايا: "عن انس عن النبى الله قال لكل نبى دعوة قلدعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة وصتى يوم القياصة "﴿ رَبِي كَي الله وعاضى جوانهول

فاستجیب فہعلت دعوتی شفاعظ ار صنی یوم القیاصلة ﴿ بَرِ بِي مِنَ ایک وعا می جوانہوں نے ما کی اور قبول ہوئی۔ میں نے اپنی وعا اپنی امت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن کے واسطے الٹھار تھی ہے۔ کہ یہی روایت حضرت ابو ہر بریات سے امام سلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کی ہے۔

تیسری روایت باب صفة الجنة والنار میں امام بخاری می النجابی جابڑے روایت کرتے بیں: ''عن جابڑ سے روایت کرتے بیں: ''عن جابر ان النبی میں شفاعت کے سبب سے جہنم سے نکالے جائیں گے۔ پ

چوتی روایت ترفدی وابوداؤد نے حضرت انس سے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر سے روایت کی ہے: ''ان النبی بھی تال شفاعتی لا ھل الکبائد میں اصلی مصلیٰ النبی بھی تال شفاعت میں ۲۰۰ جابر الارض بالشفاعة '' ﴿ جِنَا بِرسالت مَا بِ مَا تَا تَعْمَا لُولُول کے لئے ہے۔ کہ شفاعت امت کے بوے تنہا راوگول کے لئے ہے۔ کہ

شفاعت کے متعلق ایک بہت بڑی حدیث جس کوامام بخاری اورامام مسلم دونوں نے اپنے صحیحین میں نقل کیا ہے۔اس کا ضروری اقتباس بہاں پر لکھتا ہوں۔

صابقی فی الناد الاص حبه الایسان (بندای شده باب الصفه العنه قالناد

همابقی فی الناد الاص حبه الایسان (بندای شده باب الصفه العنه قالمت کون

هر حضرت انس سے روایت ہے کہ جناب رسول الله طابح نے فرما یا کہ الله تعالی قیامت کے دن

لوگوں کو جمع کرے گا۔ لوگ کہیں گے کاش ہم لوگ کی کو خدا کے پہاں شفیح مشہراتے پھر بدلوگ

حضرت آ دم علیہ السلام فرما کیں گیا ہی کیں آ کیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضرت آ دم

علیہ السلام فرما کیں گے میں اس قابل نہیں ہوں۔ پہاں تک کہ حضور طابح ہے ہا کہ پھر بدلوگ

میرے پاس آ کیں گو میں خدا سے حضوری کی اجازت حاصل کر کے خدا کے دیدار سے مشرف

ہوکر تجدہ میں گریڑوں گا اور مینی دریتک خدا جا ہے گا جمحہ کوائی حالت میں چھوڑ دے گا۔ پھر ارشاد

ہوکر تجدہ میں گریڑوں گا اور مینی وریتک خدا جا ہے گا اور کہوتہاری بات تی جائے گی۔ شفاعت کرو

تہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیس اپنا سرا ٹھاؤں گا پھر میں دریتک جمد کرتا رہوں گا۔ پھر

شفاعت کروں گا اور میرے لئے ایک حدم قرر کر دی جائے گی۔ پھر میں ان لوگوں کو دوز ن سے

شاعت کروں گا اور میرے لئے ایک حدم قرر کر دی جائے گی۔ پھر میں ان لوگوں کو دوز ن سے

مرتبہ کروں گا۔ پہاں تک کہ جہنم میں بجزان مسلمانوں کے جن کے عقائد مشرکانہ ہیں کوئی مؤمن مرتبہ گروں گا۔ پھر میں ناک کہ جن کے عقائد مشرکانہ ہیں کوئی مؤمن باتی نہ ندہے گا۔ پھ

حضرت امام اعظم جوتمام احناف كسردار اورمقنداء بين - تمام دنيا كمسلمانون كا بهت براحصه جن كى پيروى اوران كرية برچلنكافخر ركفتا ہے۔ آپ في اپنى سنديس بهت ى حديثين شفاعت كم متعلق نقل كى بين ان بين سے بخرض اختصار صرف ايك حديث نقل كى جاتى ہے۔ "عن ابى سعيد عن النبى ﷺ فى قولله تعالىٰ عسى ان يبعثك ربك مقاماً محمودا قال المقام المحمود الشفاعة يعذب الله تعالىٰ قوماً من ابل الايمان

بذنوبهم ثعر يخرج بشفاعة محمد عليه مسندامام اعظم كتاب الاسان س١٠٠ " ه حضرت الي سعية جناب ني كريم اللي إسعال ال يجمل ربك مقام محمودا كم متعلق روايت

ر بیں کہ فرمایا جناب نبی کریم طالیا کہ نے کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ خدا وند تعالیٰ اہل ایمان کی ایک جماعت کوان کے گناموں کے سبب سے عذاب میں مبتلا کرےگا۔ پھر حضور مالیا کیا نبی کریم مالی کیا کہ شفاعت سے ان لوگوں کوعذاب سے نجات دےگا۔ پھ

اب میں اس مضمون کوعقا کد کی بعض متند کتابوں سے دکھا تا ہوں کہ بیمسکلمسلمانوں کے عقا کد میں اس مضمون کوعقا کد کی بعض متند کتابوں سے عقا کد میں داخل ہے۔ پہلے میں امام صاحب کا ہی قول نقل کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں۔ ''شفاعة الانبياء عليه حالصلوٰة والسلامرحق وشفاعة نبينا عليه الصلوٰة

والسلام للمؤمنين المذنبين ولابل الكبائر منهم مستوجبين العقاب حق ثابت ﴿ فقه اكبر مطبوعه مصوص ٧ ﴿ مَنْ مَا مَا نَبِيا وَاوِرَ ٱلْمَحْضِرَتُ مُؤَلِّيْنِ كَا مُشَفَاعَت كَنْهَار امت کے لئے اور گناہ کبیرہ کرنے والول کے لئے جومستحق عذاب کے تھے حق اور ثابت ہے۔ ﴾ شرح فقدا كبريس امام صاحب كى مندرجه بالاعبارت فقل كرك لكهة بين ' بالكتاب والسنة واجهاع الاصة قال رسول الله عَن الله عَلَا شفاعتي لا هل الكبائر من امتى صور كذب بهالمرينلها وملخصاص ، عصطبوعه ردايرة المعارف حيدر أباد دكن ﴿ يَعِيٰ حضور مَا اللَّهِ لِمَا كَا شَفَاعت فرمانا قرآن مجيد اور احاديث شريف اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ فرمایارسول الڈمٹالٹینٹر نے کہ میری شفاعت امت کے بڑے گئچگارلوگوں کے لئے ہے اور جو تحض شفاعت کوجمٹلاد ہے یعنی میری شفاعت سے اٹکار کرے وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔ ﴾ حضرت امام اعظم عليه اياس بك: "شفاعة نبيناً محمد علية حق لكل "﴿ ایسے جنتی جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا من بو من ابل الجنة وان كأن صاحب كبيرة ہوان کے لئے بھی ہمارے نبی کریم ماللہ الم مصطفیٰ ماللہ کیا کی شفاعت فرمانی حق اور ثابت ہے۔ ﴾ اس كى شرح ميس شارح ككصة بي - "اقول بان شفاعة نبينا عليه افضل الصلوة والسلام يوم القيامة لعصاة الامة حق كما قال الله تعالى عسى يبعثك "﴿ مِين كبتا ربك مقاماً محموداً رجوابر المنفية في شرح وصية الامام الاعظم س٠٠ ہوں کہ امت کے گنبگار لوگوں کے لئے نبی کریم طالٹینا کی شفاعت قیامت کے دن حق و<del>ثابت</del> ہے۔جبیبا کہ خدا کاارشاد ہے عسیٰ ان پبخٹ ریک مقام محمودا۔ ﴾ الم مثافع أوالكم الم فقد اكبريس لكصة بين - " واعلموا ان شفاعة الرسول عَبُد لا هل الكبارور من امة في القيامة حق والدليل عليه قوله تعالى عسار ان يبعثك ربك مقاماً محموداً تعنى الشفاعة وقال عَيْدً اذَّخرت شفاعتي لاهل الکبائد میں امتی (مطبوعہ مصر ص؛ ۳ '' ﴿ سمجھ لوکہ جناب رسول اللَّه كَالْيَلِمُ كَامت كے

فرماناحق اور ثابت ہے۔ ﴾ اور حضور طالبین کی اس شفاعت فرمانے پر خدا کا ارشاد ہے۔ ' عسیٰ ان یبعث دبک صفاعہ صحبودا' ' ولیل ہے۔ لیعنی اس سے مراد شفاعت ہے اور فرمایا رسول اللّه کاللّیم ہے کہ میں نے اسیخ کنیکا رامنے ں کے لئے اپنی شفاعت کو تھونا رکھا ہے۔

ان لوگوں کے لئے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے قیامت کے دن جناب رسول الله مالليكم كاشفاعت

الحاصل قرآن مجید اور مفسرین کے اقوال اور احادیث صحیحہ اور علائے مجہترین کے اقوال سے خوب وضاحت کے ساتھ روش کر کے دکھا دیا گیا کہ جناب رسول کریم کالفیخا پنی امت کی شفاعت فر مائیں گے اور اس مسئلہ پرتمام امت محمد بیکا اتفاق ہے اور دابل اسلام کا اجما کی عقیدہ ہے۔ اب جوشم اس کے خلاف کیے وہ مسلمانوں کو فریب دیتا ہے اور در پردہ مسلمانوں کو اسلام ہے۔ اب جوشم اس کے خلاف کیے وہ مسلمانوں کو گھٹا تا ہے۔ ایسانھ میں در مقیقت قرآن سے بٹا تا ہے اور جناب رسول اللہ ماللہ کا محمد وشان کو گھٹا تا ہے۔ ایسانھ میں در مقیقت قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور احادیث محمد اور اجماع امت کا محمد ہے اور وہ در پردہ اسلام کا دیمن ہے۔ سوال محمد ہوالی میں موال محمد ہوا

قرآن شریف پڑھ کرمیت مؤمن کی روح کو بخشا جائز ہے یا نہیں؟ جواب نمبر: ۸

مرده کوقر آن شریف کا ثواب پینچانا جناب نمی کریم کاللیم است میسی طرانی نے مجمع کاللیم است سے طبرانی نے مجمع کی میرین سے اس کے متعلق حضرت ابو خالد سے ایک وایت نقل کی ہے جس کے الفاظ میر ہیں۔'' یا بھی اذ انامت فالحد لی فاذا وضعتنی فی لحدی فقل بسم اللّه علی ملته رسول اللّه علی التراب سنائھ اقرء عند راسی بفاتحة البقر

و خاته تها فانی سه عن رسول الله تنت بقول ذلك "وا مير بين جيئي جب من مرجا وَل قول مير بين جيئي جب من مرجا وَل تو مير بين الله عن الله عن مرجا وَل تو مير بين الله عن والله ورجي و من وال الله ورجي و من والله ورجي و الله ورود و الله و الله

ی وال حرفار کی بوغ و فی توسیر کانتیات کانتیات اور استری استرای اور استری است. کئے کہ میں نے رسول اللہ ملاقی کہ کو سنا ہے۔ کھ

اسى طرح يبيقى كى سنن كبيريش بيروايت ان افقطول ميل فدكور سيكه: "ويقداً على القبر بعد الدفن اقل سودة البقر وخاته تها "﴿ لِعدد فُن كَ قِبر يرسورهُ بقرك ابتدائى اور فاتمه كي ايتدائى اور فاتمه كي ايتدائى اور فاتمه كي ايتدائى اور فاتمه كي ايتي يوهى جائيس - ﴾

ای طرح حضرت حضرت امام غزالی احیاء العلوم میں حضرت این صفیل سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے۔ ''اذا دخلتہ المهقابر فاقد ؤالفائحة الكتاب

والمعوذتين وقل هو الله احد واجعلوا ثواب ذلك لا هل المقابر فأته يصل

اليه هر " ﴿ جَبِ قَبِرُسْتان مِن جا وَ تَوْ فَاتَحَدِيعَىٰ سورة الجمداور معود تنن يعن قَل آعوذ برب الفلق اور قل آعوذ برب الناس اورقل ہواللہ پڑھواور اس کا ثواب مردوں کو بخش دو۔ اس لئے کہ اس کا ثواب ان مردوں کو پنچنا ہے۔ ﴾ اسى طرح حضرت امام نووى مهذب كى شرح مين كصف بين كد: "وان ختهوا

القرآن علیٰ القبر کان افضل و کان اصام احمد بن حنبل الیٰ حین بلغه " فر تر پرقر آن شریف اگرلوگ شم کرین تو افضل ہے۔ حضرت امام احمد بن عنبل کو الیہ تک۔اس کے متعلق صدیث نہ معلوم ہوئی تھی۔اس کا اٹکار کرتے تھے۔ جب ان کواس کے متعلق صدیث معلوم ہوگی تو آپ نے اس خیال سے رجوع کرلیا اور مردے پر تو اب پینچے کو ماننے لگے۔ پ

اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں اس کواجماعی امر فرمایا ہے کہ ہمیشہ ہر زمانہ میں بغیرا نکار کے مردوں کے لئے لوگ مجتمع ہو کر قرآن شریف پڑھتے تھے۔ بہر حال قرآن شریف کا ثواب مردہ کو پنچنا حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اسی طرح اگر مردہ کے نام کوئی چیز صدقہ یا خیرات کی جائے تواس کا ثواب بھی مردہ کو پنچتا ہے۔

جس كم متعلق متعدد حديثيل صحيح بخارى شريف ميس جناب ني كريم الليم استمروى بيس ايك مريم الليم استعدد من الليم الم بيس - ايك حديث مفرت سعد بن عباده سيمروى ب- اس كالفاظ يدبيس - "ان سعد بن عبادة توفيت اصله وهو غائب عنها فقال يا رسول الله اصى توفيت وانا غائب عنها اينفعها شيع ان تصدفت بله عنها قال نعم قال فاني اشهدك ان حائطي

له حراب صدقة عليها بينادى " لين تضرت سعيد بن عاده كى والده ان كى عدم موجود كى مين عليها بين والده كى عدم موجود كى مين والده كى عدم موجود كى مين والده كى طرف سے كوئى چيز صدقه كروں تو كياان كواس صدقه سے نفع پنچ گا۔ آپ نے فرمايا كه بال اس پر سعدا بن عادة نے فرمايا كه بين الده كے لئے باغ صدقه بين ديا مول \_ پهسال كه بين والده كے لئے باغ صدقه بين ديا مول \_ په

ووسرى حديث حفرت عا تشرُّ سعمروى م كد: "ان رجلا قال للنبى عَيَّد ان

امى قتلت نفسها واراها لوِتكلمت تصدقت افا صدق عنها قال نعم تصدق

عنها (بهنادی "ه ایک محض نے جناب نبی کریم طالتین استفسار کیا کہ میری والدہ وفات کر گئیں اوران کوصد قد کرنے کے لئے وصیت کرنے کا موقع نہ ملا اور میرا خیال ہے کہ اگران کوموقع ملتا تو ضرور وہ صدقہ کے لئے کہتیں تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کردوں حضور طالتین نے فرمایا کہ ہاں اس کی جانب سے صدقہ کردو۔ پ

حاصل میر کہ مردہ کوقر آن شریف کا ثواب پینچنا یا کوئی چیز مردہ کے نام صدقہ کی جائے اس کا ثواب ملناصیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ جس کا انکار کوئی مسلمان قر آن وحدیث پرائیمان رکھرٹییں کرسکتا۔ چنانچیفتو کی کی کتاب میں انہیں حدیثوں کی بناء پرصاف فنظوں میں اس کی تصر*ی کر* دگ گئے ہے کہ انسان اپنی نمازیاروز ہ یاصدقہ وغیرہ کا ثواب دوسرے کو پنچاسکتا ہے۔ شامی میں ہے کہ:''صرح علمہ اؤ نافی باب الحیج عن الغیر للانسان ان یجعل ثواب عہلا

لغیرہ صلوۃ اوصوماً اوصدته اوغیرها (شامی ج اقل س ۱۲۰ " لیخی غیر کی طرف سے ج کرنے کے بیان میں علاء کرام نے اس کی تقریح کردی ہے کہ ایک شخص اپنی نمازیا روزی یا صدقہ وغیرہ کا تواب دوسر شخص کو پنیا سکتا ہے۔ پ

مرزائیو! پس نے جس قدر حوالے اس کتاب پس دیے ہیں وہ نہایت سے اور تھیک ہیں۔ چونکہ مرزائی جماعت کی عادت قدیم ہے کہ وقت پر کہددیتے ہیں کہ حوالہ غلط ہے۔ اس لئے میں ڈکئی چوٹ اعلان دیتا ہوں اور تمام جماعت مرزائی گوعو قاور قضل کریم اوران کے ہم خیال اور تبعین کو خصوصاً چیلنے دیتا ہوں کہ اگر اس کے حوالے کو غلط ثابت کردیں قوجھ سے پانچ سوروپ انعام لیس مگر میں لیقین اور پر وردعوئ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہرگز کسی مرزائی میں بیہ مت نہیں ہے کہ وہ اس کی جانچ اور پر تال کے لئے ہمارے سامنے آئے۔ کیونکہ بیجوالے سے اور حق ہیں۔ پیس بے کہ وہ اس کی جانچ اور پر تال کے لئے ہمارے سامنے آئے۔ کیونکہ بیجوالے تھے اور حق ہیں۔ پیس بے کہ وہ سامنے گا۔ 'بل نقذ ف

ہم حق کو باطل کے سر پر مھینچ مارتے ہیں اور وہ اس کے سرکو کچل دیتا ہے اور باطل فٹا ہو

برباب سوال نمبر: ۹

مرزائیوں کے نکاح میں مسلمہ عورت کا دینا اور مسلمان مرد کا مرزائیے عورت سے نکاح کرنا جائز ہے پانہیں؟ ر

جواب نمبر: ٩

مرزائیوں کے نکاح میں مسلمان عورتوں کا دینا یا مرزائیے عورت کا اپنے نکاح میں لانا ہرگز جائز نہیں۔اس لئے کہ با تفاق علاء اسلام جب بیلوگ اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے کا فر ہیں اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں تو کسی مرزائیہ سے نکاح کرنا یا کسی مسلمہ عورت کو کسی مرزائی کے نکاح میں دیناو ہی تھم رکھتا ہے۔ جو تھم ایک کا فرکا ہے بیٹی جس طرح کسی مسلمان عورت کا کا فرمرد سے اور مسلمان مردکا کا فرعورت سے نکاح درست نہیں ہوتا ہے۔اسی طرح کسی مرزائی سے نکاح بھکم شریعت میچ نہیں ہوسکتا ہے۔ قرآن شريف شارشادي: "ولا تنكحوا لهشركات حتى يؤمن ولامة مومنة خير من مشركة ولوا عجبتكم ولا تنكهوا الهشركين حتى يؤمن يؤمنوا ولعبد مومن خير من مشرك ولوا عجبكم اولئك يدعون الى النار والله بدعوا الى النار الله بدعوا الى النار علهم

یعذ کرون (بقوہ: ۱۷۰۰) ﴿ مشرکہ لینی کا فرہ مورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لاویں فاح نہ کرو۔ اگرچہ وہ بظاہر انتہیں معلوم ہوتی ہوں اور مشرکوں لینی کا فروں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو۔ مسلمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ اگرچہ بظاہر تہمیں (دنیاوی اعتبار ہے) مشرکین الجھمعلوم ہوتے ہوں۔ بیاوگ تو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں اور خدا این حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بیان کرتا ہے تا کہ لوگ تھیجت پذیر ہوں۔ کھ

اس آیت میں صاف بیت کھم فرمایا گیا ہے کہ مشرکوں سے یعنی کا فروں سے تکاح نہ کرو۔
کیونکہ یہ مشرکین یعنی کفار جہنم کی طرف دعوت و سیت ہیں۔ پس شب وروز کی صحبت میں اپنے
عقا کد کفر ہے سے اس کے خیال کو بدل کر جہنم کا ستحق بناویں گے۔اس جگہ ایک بات سجھ لینے کی بیہ
ہے کہ قرآن ن شریف میں یہاں لفظ مشرک لغوی معنی میں استعال نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ شرع معنی
میں اور شریعت کی اصطلاح میں ہر کا فرکومشرک کہا جاتا ہے۔ (تغیر کبیرج دوم ص ۳۳۰) میں ہے۔

"فال الجبائی والفاضی ہذا الاسعر میں جملا الاسماء الشریعة واحتجا علی

ذلك بأنه قد تواتر النقل عن الرسول عليه الصلوة والسلام اته كأن يسمى

کل من کان کافدا بالہمشوك " ﴿ جِبائی اور قاضی کا قول ہے کہ بیلفظ اسماء شرعیہ ہے۔ لینی لغوی معنی مرادنہیں ہے۔ انہوں نے دلیل اس پر سیریان کی ہے کہ جناب نبی کریم ماللیز اسے حدیث متواتر اس کے متعلق مروی ہے کہ حضور ماللیز کا ہرکومشرک فرماتے تھے۔ ﴾

ای طرح (تغیرنیثا بوری جلد دوم ۱۳۱۹) میں مختلف توجیهات کے بعد فرکور ہے کہ:

"بل يجب اندراج كل كافر تحت بذا الاسعر لا سيماً قد تواتر النقل عن

النبی شات بانه یسهی کل من کان کافرابانه مشرك "و اس افظ مشرك كتت يس مركافركا داخل كرنا واجب به اس كن كه جناب ني كريم اللي است بتواتر مروى بكد آپ بركافركا داخل كرنا واجب به تقربه كافركوشرك فرمات تقربه

بہرحال قرآن شریف کی اس آیت میں مشرک بمعنی کا فر ہے اور مشرک اور کا فر کے در میان اس جگہ فرق کرنا حدیث نبوی اور قرآن شریف کی اصطلاح اور معنی شرقی کے خلاف ہے اور چونکہ یہاں مشرک بمعنی کا فر ہے۔ صاحب ہدایی فرقہ چوبت پرست ہے اور خداکی ذات میں کوشر کے نہیں ما نتا ہے۔ ان سے نکاح کی حرمت کی دلیل میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہووہ لکھتے ہیں۔ وقال ولا الوثنیات لقولی تعالیٰ ولا تنکھوا المسشر کات

حتیٰ یومن '' ﴿ یعنی وثنیہ عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ ﴾

اب ميس چند حوالے فقہ كاس ثبوت ميں پيش كرتا ہول كه كافرول سے تكا ح مسلمان عورتوں كا جائز تہيں۔ (ططاوى ج دوم سام) ميں ہے۔ ' وكل صدب يكفر صعتقدة فلا يجوز مناكحتهم بعروفي النهر من خالف لقواطع المعلومة من الدين باالضرورة كالقائل بقدم العالم ونفى العلم بالجزئيات كافر على ماصرح بنه المحققون " ﴿ برايبانه بب كه اس كام عقد عندالشرع كافر ہے۔ ايسے على ماصرح بنه المحققون " و برايبانه بب كه اس كام عقد عندالشرع كافر ہے۔ ايسے

على ماصرح بنه المه حققون مستمده جرايساند بب له ال كالمعتقد عندالشرح كافر ہے۔ ايسے مندوں کا فرہے۔ ايسے مندوں کا فد بب والوں سے زکاح جائز نہيں اور يہی تھم ہے ال خض كا جواسلام كے لئے ايسے مندوں كا خلاف كرے جو بداہة اسلام كے قطعى مسائل سے ہيں وہ كا فرہے۔ جيسے قدم عالم كا قائل ہونا اور خدا سے جزئيات كے علم كي نفى كرنى۔ ﴾

قاوئ فتہ یہ کے ان حوالوں سے صاف لفظوں میں معلوم ہوگیا کہ جو خض ایسا نہ ہب رکھتا ہوجس کا اعتقاد شرعاً موجب کفر ہے۔ ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ نیز ایسے خض سے بھی جو ایسے مسائل کا خلاف کرتا ہو۔ جس کا ثبوت شریعت میں قطبی طریقہ پر موجود ہے۔ نکاح جائز نہیں ہوسکتا ہے۔ لیس السی صورت میں مرزائیوں سے جو مرزاغلام احمد قادیا نی کے پیرواوران کے عقائد کفریہ کے معتقد ہیں اور قطبی آئیوں کے خلاف اپنے باطل نہ بہ کی اشاعت اور تبلغ کرتے ہیں۔ کفریہ کے انز نہیں ہوسکتا ہے اور مرزائیوں کا کا فر ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر جمله علانے اسلام کا مشققہ فتو کی حجیب کرشائع ہو چکا ہے اور مختفراً سوال نبر الا میں بھی ان کے نفر کے متعقد ہیں ہو جائے ہوا ہو گئیر۔ تمام جواب منتقد ہیں۔ ابوعم زکر کریاعفی عنداز خانقاہ رتمانیہ موگیر۔ تمام جواب منتج ہیں ۔ ابوعم زکر کریاعفی عنداز خانقاہ رتمانیہ موگیر۔ تمام جواب منتج ہیں ابنا ہے کہ جو خض انصاف کے اسم بائی پایا جواب سب شافی وکافی تحقیقات سب نفیس و عجیب امید ہے کہ جو خض انصاف کے ساتھ مطالعہ کرے گا اس پر حق ضرورواضح ہوجائے گا۔ حالتٰ اللہ وفق!



## بسعر الله الرحس الرحيم!

''ومن اظلمه مهن افتویٰ علی الله کذباً اوقال اوحی التی ولعہ یوحیٰ الیه (انعام ''﴿ اور پرُ ابْنَ طَالَم ہے وہ جو مجھوٹ با ندھے اللّٰد پر یا پیہ کے کہ مجھ پروتی آتی ہے۔ حالا تکہ اس پروتی ندگی گئی ہو۔ ﴾

"وانه سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم الله نبي الله

وانا خاتھ النبیین لانبی بعدی دنرمذی ج ۲ ص ۰ ، " ﴿ صَرور میری امت میں تیں جمولے لکلیں گے وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ میں نبیوں کو ختم کرچکا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی پیدانہ ہوگا۔ ﴾

مسیح نے کہا : '' جھوٹے مسیحیوں اور جھوٹے نبیوں سے خبر دار رہو۔ جو تہمارے پاس بھیٹروں کے لباس میں آتے ہیں اور باطن میں بھیاڑنے والے بھیٹر ہے ہیں۔'' خوا میں سر میں ہیں ہیں۔

## قادیانی،مرزائی یااحمدی ندیب مرزاغلام احمقادیانی کے عقائد

دعوى نبوت

ا ..... "دسیا خداو ہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔

(دافع البلاء ص اا بخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

۲..... " بهارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔"

(اخبار بدرقاد مان مورخه ۵ رمارچ ۱۹۰۸ء)

ا...... منم مبیح : ال

منم میج زماں وثنم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبی باشد

(ترياق القلوب صع بخزائن ج١٥ص١٣٣)

خدائی دعویٰ

ا ...... ' میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کرلیا کہ میں ایس ہوں۔'' (آئینہ کالات ۵۸۵ہ بڑزائنج ۵۸۵ م

(اشتهارمرزا۲۰رفروری۲۸۸۱ء،مجموعه اشتهارات جاص۱۰۱)

خدا کی بیوی

ا ...... مرزا قادیانی کا ایک مرید قاضی یار محمد قادیانی اینے ٹریکٹ نمبر ۳۳ یعنی اسلامی قربانی میں کھتنا ہے ہے اسلامی قربانی میں کھتا ہے کہ:'' مرزا قادیانی نے ایک موقعہ پراپی حالت بیٹا ہرفر مائی کہ کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجو لیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔''

۲..... ''بابواللی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کسی اور ناپا کی پر اطلاع پائے۔ تجھ میں چیش نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا۔جو بمنز لہ اطفال اللہ کے ہے۔''

(تتمة حقيقت الوحي ص ٣٢ ا بخزائن ج٢٢ ص ٥٨١)

۳ ...... ''میرانام ابن مریم رکھا گیا اور عیسیٰ کی روح مجھیں لفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں حاملہ تھہرایا گیا۔ آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم تھہرا۔'' (کشتی نوح ص۲۶ ہزائن ج10 ص۵۰)

## مرزائی فرشتے

ا.....

بوقت قلت آمدنی ''میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے۔ گرانسان نہیں۔ بلکہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے اوراس نے بہت سا روپیہ میری جمولی میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تواس نے کہا کہ میرا کچھ نام نہیں۔ میں نے کہا آخر کچھنا م تو ہوگا۔اس نے کہا میرا نام ہے فیچی۔'' (حقیقت الوق س ۲۳۳، ٹرائن ج۲۲س ۴۳۲، مکاشفات س ۸۳۲)

٠....خيراتي

'' تین فرشتے آسان کی طرف سے ظاہر ہوئے۔جن میں سے ایک کانام خیراتی تھا۔'' (نزول آسے ص۲۳۷ء برق القلوم ۹۳؍جزائنج۸۱س۱۲)

۳....انگریزی فرشته

''ایک فرشتہ کو میں نے بیس برس کے نو جوان کی شکل میں دیکھا۔صورت اس کی مثل

انگریزوں کے تقی اور میز کری لگائے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔اس نے کہاہاں میں در ثنی آ دمی ہوں۔'' ہم .....مٹھن لال

'' خواب میں دیکھتا ہوں کہا کیشخص مٹھن لال نام جوکسی زمانہ میں بٹالہ میں اسسٹنٹ تھا۔کرسی پر ببیٹھا ہواہے۔مٹھن لال سے مرادا کیک فرشتہ تھا۔'' جبیبا نبی و بیے فرشتے

تمام مسلمان كافر

"سوم بیر که کل مسلمان جو حضرت میسی موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔خواہ انہوں نے حضرت میسی موعود کا نام بھی نہیں سنا۔وہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بیر میرے عقائد ہیں۔'' (آئیز صداقت س۳۵، مصنفہ مرزامحود احمد)

تسىلے غیراحمدی کاجنازہ نہ پڑھو

غیراحمد یوں میں لڑ کیوں کے رشتے نہ کرو

'' پانچویں جواس زمانہ میں ہماری جماعت کے لئے نہایت ضروری ہے وہ غیراحمدی کو رشتہ نددینا ہے۔ جو تحض غیراحمدی کورشنہ دیتا ہے وہ یقنیناً حصرت سے موعود کوئیس خیث اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ کیا کوئی غیراحمدیوں میں ایسا ہے دین ہے جو کسی ہندویا کسی عیسائی کو اپنی کڑکی دے دے۔ ان لوگوں کوتم کا فرکہتے ہو۔ گراس معاملہ میں وہتم سے اچھے رہے کہ کا فر

لے اسی لئے کسی مرزائی نے حتیٰ کہ سرظفراللہ نے بھی قائداعظم محمد علی جناح اور خان لیافت علی خان وغیرہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ہوکر بھی کسی کا فرکولڑ کی نہیں دیتے ۔گرتم احمد ی کہلا کر کا فرکودیتے ہو۔'' (رسالہ تقر رفضل عمر خلیفہ اسے ٹانی ۲۷ رومبر ۱۹۲۰ میں ۲۷)

مسلم ليك كي مخالفت

" د جمیں یاد ہے کہ مسلمانوں کے مسلم حقیقی اور دنیا کے سیچ ہادی حضرت میں موجود مہدی آخرانز مان علیہ السلام کے حضور میں جب اس مسلم لیگ کا ذکر آیا تو حضور (مرزا قادیانی) نے اس کی نسبت ناپیند بیدگی فاہر فرمائی تھی۔ پس کیا کوئی ایسا کام جسے خدا کا برگزیدہ مامور ناپیند فرمائے مسلمانوں کے حق میں سازگار وباہر کت ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب بھی اگر مسلمانوں کو اپنے حقیق نفع وضرر کی پچھ فکر ہے تو ایسے ضفول مشاغل سے بازر ہیں۔ جن کے نتائ کے نتان کو دنیا کا فائدہ دے سکتے ہیں۔ ندوین کا ہم بوچھتے ہیں کہ ٹی سال سے میٹیشنل کا گر ایس کی فال ہوئی ہے۔ اس سے مسلمانوں نے کیا پچھ حاصل کیا ہے۔ "(اخبار الفضل قادیان جسٹ ۸۷ مورور ۱۹۱۸ء) اکھنٹر ہندوستان

'د ممکن ہے عارضی طور پر افتر ال پیدا ہوا در کچھ وقت کے لئے دونوں تو میں جدار ہیں۔ ببر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے۔'' (اخبار الفضل ۱۹۲۵ پریل ۱۹۲۷ء،ج۳۵ش۸۲) فئے بغدا داور مرز الی خوشیاں

'' فتح بغداد کے وقت ہماری فوجیس مشرق سے داخل ہوئیں۔ دیکھئے کس ز مانہ میں اس فتح کی خبر دی گئی۔ ہماری فوجیس مشرق سے داخل ہوئیں۔ دیکھئے کس ز مانہ میں اس فتح کی خبر دی گئی۔ ہماری گورنمنٹ برطانیہ نے جو بھر ہی طرف چھ کر کے اس طرف جمیجا۔ دراصل اس کے محرک خدا تعالیٰ کے وہ فرشتے تنے۔ جن کو اس گورنمنٹ کی مدد کے لئے اس نے اپنے وقت پراتا را۔ تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف ماکل کر کے اس قسم کی مدد کے لئے تیار کریں۔'' (افعنل قادیان جامی ۹، نبر ۴میم، مورندر کر دیمبر ۱۹۱۸ء) فلسطین

''بیت المقدس کے داخلہ پر اس ملک (انگلتان) میں بہت خوشیاں منائی جارہی ہیں۔ بیت خوشیاں منائی جارہی ہیں۔ میں نے ایک بہاں کے اخبار میں اس پرایک آرٹیکل دیا ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بید دعدہ کی زمین ہے جو یہود کو عطاء کی گئی تھی۔ گر نبیوں کے انکار اور بالا خرمتی کی عداوت سے یہود کو سرا کے طور پر حکومت رومیوں کو دی گئی ۔ جو بت پرست قومتی ۔ بعد میں عیسا ئیوں کو کی ۔ پھر مسلمانوں کو جن کے پاس ایک لیے عرصہ تک رہی۔ اب اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ زمین نکلی ہے تو پھر اس کا سبب تلاش کرنا چاہئے۔ کیا مسلمانوں نے کسی نجا انکار تو نہیں کیا ؟

سلطنت برطانیہ کے انصاف اورامن اور آرادی نہ ہب کوہم دکھ بھے ہیں۔ آ زما بھی ہیں اور آرادی نہ ہب کوہم دکھ بھی ہیں۔ آزما بھی ہیں اور آرام پارہے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی حکومت مسلمانوں کے لئے نہیں ہے۔ اس زمانہ میں کوئی نہ ہی جنگ نہیں ہے۔ بیت المقدس کے متعلق جو میرامضمون یہاں انگلستان کے اخبار میں شائع ہوا ہے۔ اس کا ذکر میں او پر کرچکا ہوں۔ اس کے متعلق وزیراعظم برطانیہ کی طرف سے ان کے سیکرٹری نے شکریہ کا خطاکھ اے فرماتے ہیں کہ مسٹر لاکڈ جارج اس مضمون کی بہت قدر کرتے ہیں۔ "
ہیں۔ " (قادیانی مبلغ کا ایک خط مندرجہ اخبار الفضل ج مس ۸ نبر ۲۵ موردیہ ۱۱ رماری ۱۹۱۸ء) تو جین آ مخضرت میں اللہ بیا

'' جم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آنخضرت کالٹیٹی پر این مریم اور دجال کی حقیقت منکشف نہ ہوئی ہواور دجال کے ستر باغ کے گدھے کی اصل کیفیت نہ کھلی ہواور نہ یا جوج ما جوج وابتہ الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی ہو'' کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی ہو''

مگراییند مریدوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ:''اب رہی اپنی جماعت، خدا کاشکرہے کہ انہوں نے دمشق کے لقنارہ پڑتے کے اتر نے کی حقیقت، دجال کی حقیقت، ایسا ہی دابتہ الارض (خاصلہ) خدانے تم کومعرفت کے مقام تک پینچا دیا ہے'' (فاوی احمہ بیرا درجہ کا سکتا ہے اور بڑے سے برا درجہ کا سکتا ہے اور بڑے سے برا درجہ

(ڈائری مرزامحوداحی طیفہ قادیان ٹانی مطبوعا خبارالفصل ج اش ۵س۵ مورجہ کار جولائی ۱۹۳۱ء) سا ...... '' حضرت سیج موعود کا دہنی ارتقاء آنخصرت کا تیجی آسے زیادہ تھا۔ اس زمانہ مین تدنی ترقی زیادہ ہوئی ہے اور میہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت کیسیج موعود کو آنخصرت کا تیجیا پر عاصل ہے۔''

۳ ...... '' نی کریم ٹالٹین کے مجوات میں سے مجوانہ کلام بھی تھا۔اسی طرح مجھے وہ کلام دیا گیا جوسب پر غالب ہے۔اس کے لئے چاند کے خسوف کا نشان خاہر ہوا اور میرے لئے چانداور سورج دونوں کا کیااہ تم اٹکار کروگے؟'' (اعجاز احمدی ص الا ، خزائن جواص ۱۸۳) ۵..... ''خدانے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے

٧....٧

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بھی بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے تادیان میں

(اخبار بدرقاد بان مورخه ۲۵ را کوبر ۲۹۰۱ء)

''یہ وہ نظم ہے جو حضرت کہتے موعود (مرزا قادبانی) کے حضور میں پڑھی گئی اور خوشخط کھے بہت ہوئے گئی اور خوشخط کھے بہت حضرت کہتے موعود کا سرخ منظم کے اس میٹن کی گئی اور حضورا سے اپنے ساتھ اندر لے گئے ۔ پس حضرت مسلح موعود کا شرف ساعت حاصل کرنے اور جن اکد مدائے افغاندر خود لے جانے کے اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کوئی ہی کہا پہنچتا ہے کہ اس پراعتراض کر کے اپنی کمر وری ایمان کا ثبوت دے ۔'' (الفضل موری ۲۲ راگست ۱۹۲۳ء)

ے..... ''آ تخضرت مالی اور صحابہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھالیتے تھے۔ حالانکہ مشہور تھا کہ اس پنیر بیں خزیر کی چربی پر تی ہے۔ صحابہ کرام نمنی آلودہ کیڑے کوشک ہونے کے بعد صرف جھاڑلیا کرتے تھے۔ ایسے کنوئیں کا پانی پینے تھے جس میں چیف کے لئے پڑتے تھے۔ کسی مرض کے وقت اونٹ کا پیٹا ہے بھی بی لیتے تھے۔ ''

توبين حضرت عيسى عليه السلام

مرزا قادیانی نے اکثر انٹیاء کرام کی تو ہین کی۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتو کھلے طور پر گالیاں دیں۔حالانکہ خوداس بات کو مانتے ہیں کہ سی نمی کی تو ہین کرنا کفر ہے۔ ا...... ''اسلام میں کسی نمی کی جسی تحقیر کرنا کفر ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۸ فزائن ج۳۲ ص ۳۹۰)

قاديان كى فضيلت اورتو بين مكه، مدينه ومسجد اقصىٰ ، بيت المقدس

ا ...... '' قادیان تمام بستیوں کی ام (ماں) ہے۔ پس جوقادیان سے تعلق نہیں رکھے گاوہ کا ٹا جائے گاتم ڈروکہ تم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے۔ پھر تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بیدودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟'' (حقیقت الرویاص ۴۸)

۲ ...... درسول کریم اللیخ نفر مایا که مکداور مدینه کی نمازوں کا اور جگه کی نمازی مقالیت کی خاری استین کرسکتیں دیکھو مکہ کے لوگ اب گذرے ہوگئے ہیں۔ پانچواں فائدہ قادیان آنے کا بید ہوئے بہاں کی نمازیہاں کا دوئر بہاں کا دوئر باہر کے مقابلہ میں بہت بڑا درجہ درجہ رکھتے ہیں۔ بہاں ہی وہ مجد اقتصل ہے جس کی نسبت رسول کریم ماللیخ انسے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر بہاں ہی وہ مجد ہے جس میں خدا کا مستح اترا۔ پھر بہاں ہی وہ مجد ہے جس میں خدا کا مستح اترا۔ پھر بہاں ہی وہ مجد ہے جس میں خدا کا مستح اترا۔ پھر بہاں ہی وہ مجد ہے جس میں خدا کا مستح

(رسالة تقرير فضل عمر خليفه أسيح ثاني ١٩٢٠ء ص ٥٩٠٥٨)

توبين حضرت امام حسين عليه السلام

ا ...... ' ا تقوم شیعه! اس پراصرارمت کروکه سین تبهارا منجی ہے۔ کیونکه میں کی جے۔ کیونکه میں کی جے۔ کیونکہ میں کی جی کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جواس سین سے بڑھ کر ہے۔ اب میری طرف دوڑوکہ سیا شفیع میں ہوں۔'' (دافع ابلاء ص ۱۲ ہزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)

صدحسین است درگریانم۔ یعنی میرے گریبان میں سوحسین پڑے (نزول أسيح ص99 بخزائن ج٨١ص ٧٧٧)

"اصل بات بیے کسب سے زیادہ بدنام بزید ہے۔ اگر اس کی شراکت سے امام حسین کی شہادت ہوئی تو برا کیا۔لیکن آج کل کےشیعہ بھی مل کروہ دینی کامنہیں کر سکتے جواس (بزید)نے کیا۔'' (ملفوظات احرص ۳۲۵)

چو مدرى ظفرالله كاسلام ثريك

.....11

دس نی اورایک بندے کاانتخاب:

خدا کے راست بازنبی رامچند ریرسلامتی ہو۔ خداکے راست بازنبی کرشن پرسلامتی ہو۔ ٠...۲ خدا کے راست بازنبی بدھ پرسلامتی ہو۔ ۳....۳ خداکے راست بازنبی زرتشت پرسلامتی ہو۔ خداکے راست باز نبی کیفنوس پرسلامتی ہو۔ ۵....۵ خداکے راست بازنبی ابراہیم پرسلامتی ہو۔ ٧.... خداکے راست بازنبی موسیٰ پرسلامتی ہو۔ خداکےراست بازنی سیح پرسلامتی ہو۔ .....A خداکے راست باز نبی محمصلعم پرسلامتی ہو۔

خدا کے راست باز بندہ بابانا تک پرسلامتی ہو۔ (چو بدری ظفرالله خان قادیانی بیرسر کالریک مارچ ۱۹۳۳ء میں بتقریب یوم التبلیغ شائع ہوا) اس ٹریکٹ سے چوہدری ظفراللہ کے ایمان کی حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہاس کے نزديك حضرت ابراجيم اورحضرت عيسى عليهم السلام كى طرح رام چندر اوركرش بهى نبي اوررسول تھے۔اہل اسلام کے نز دیک تو سرور عالم محمد اُللین اور دیگر انبیا علیہم السلام کورام چندر اور کرش کے ساتھ ذکر کرنا سراسر گتاخی اور گراہی ہے۔البتہ مرزاغلام احمد قادیانی کوکرش اور رام چندر کے ساتھ ذکر کرنانہایت مناسب ہے۔ بیسب کےسب ائمۃ الکفر اور کا فروں کے پیشواتھے۔

خداکے راست بازنبی احمد برسلامتی ہو۔

(روز نامه زمیندارلا بور دختم نبوت نمبر نج ۱۳ ش۲۰۲ ص۱۳ بمور ند ۲۷ رجولا کی ۱۹۵۲ء بروز اتوار)

تو بین حضرت عرام خلیفه محمود کوفضل عمر مونے کا جنون

حضرت عرض عال ایک غیرقوم کے فردسے سنئے:

مشہورمؤرخ ایٹرورڈ گین لکھتا ہے کہ:''حضرت عمرطی سادگی اورخوبیاں حضرت ابوپکر ا سے کم ختص آپ کی خوراک جو کی روٹی یا تھجوریں، پیننے کوسرف پانی اور پہننے کوایک پھٹا ہوا یا ہارہ پیوند کا جبہ ہوا کرتا تھا۔'' (دی ڈکلائن اینڈ قال آف دی روٹن امہائزج ۵س۔۴۰۰)

اس کی اصل آگریزی عبارت دیکھنا ہوتواس کتاب کے پہلے باب میں ملاحظہ کریں۔
اس طرح حضرت عمر کا بیت المقدس کا مشہور سفر متعدد کتب تاریخ میں آیا ہے کہ آپ
ایک اونٹ اورا کیک غلام لے کرروانہ ہوئے۔ا کیک منزل آپ سوار ہوتے اورا کیک منزل غلام سوار
ہوتا اور آپ پیدل چلتے ۔ تی کہ بیت المقدس کے قریب آپنچ اور باوجود غلام کے بار بار اصرار
کرنے پر بھی آپ نے غلام کی باری قبول نہ کی اوراونٹ کی باگ پکڑے ہوئے بیت المقدس کے
قلعہ تک پنچے۔

' رہائش آپ کی اور حضرت ابو یکڑ صدیق کی ایک معمولی مکان میں تقی ہس کوہم نے ای کتاب کے پہلے باب میں دوسروں کے قول سے ثابت کر دیا ہے۔ نعلی ع

طیفه محود اکثر کراچی سے لا مور فرسٹ کلاس امرینڈیشنڈ کا پوراڈ بدریز روکراکرسفر کیا کرتے ہیں۔ جس میں کم اذکم ایک بزار رو پیپٹر چہ آیا کرتا ہے اور غریب مریدوں سے زندگیاں ریز روکراکران کی تخواہ کا بیشتر حصہ ربوہ پنج جاتا ہے۔ زندگی وقف کیا ہوا مرید تو ستراسی روپیہ ماہوار برگز اراکرے اور خلیف ایک دن کے سفر میں ایک ہزار روپیاڑا دے۔ بيتور ماريلو بسفر،اب روزمره كاحال بهي سنئه:

''خلیفہ صاحب اعلیٰ سے اعلیٰ قتم کی کار میں سنر کیا کرتے ہیں۔متعدد نوکر، بہترین کوئی، دہائش کے لئے غرضیکہ خلیفہ صاحب نے اپنے لئے ہوشم کی سہولتیں مہیا کردگی ہیں۔' برطانید کا خود کا شنتہ بودا

سا..... ''اس گورنمنٹ کے ہم پراس قدراحسان ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو ہمارا مکہ میں گزارا ہوسکتا ہے اور نہ تسطنطنیہ میں ۔ تو پھر کس طرح ہوسکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں ۔'' (ملفوظات احمدیدج اس ۲۸)

سم الله المراعم كا اكثر حصه سلطنت انگریزی کی تائیداور حمایت میں گزرا ہے۔ اور میں نے مخالفت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر تماییں کھی ہیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کما ہیں انتھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بحر سکتی ہیں۔'' مجر سکتی ہیں۔''

يك جان دوقالب

''تمام سے احمدی جو حضرت صاحب کو مامور من اللہ اورا یک مقدس انسان تصور کرتے ہیں۔ بدول کسی خوشا بداور جاپلوسی کے دل سے یقین کرتے ہیں کہ برکش گوز منٹ ان کے لیے فضل ایز دی اور سایر حمت ہے اوراس کی ہستی کو وہ اپنی ہستی خیال کرتے ہیں۔' (افضل جہس ۲۲۲۸ بموردی ۲۲۱۲ مرادی ۲۲۱ (۱۲۹

قادیانی اسلام کے دوجھے

دویل کی گئی ایران اور بدکار آدی کا کام ہے۔ سو میراند بہت کی اور بدکار آدی کا کام ہے۔ سو میراند بہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دوھے ہیں۔ ایک بید کہ خدا تعالی کی اطاعت کرے۔ دوسرے اسسلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہے۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ اگر ہم گور شمنٹ برطانیہ سے سرکٹی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکٹی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکٹی کرتے ہیں۔ اس محسن گور شمنٹ کا مجھ پر سب سے زیادہ شکر واجب ہے۔ کیونکہ بید میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصر ہندکی حکومت کے سامیے نے انجام پذیر ہورہے ہیں۔ ہرگر ممکن نہ تھا کہ وکس اور گور شمنٹ ہی ہوتی۔ "

(تخد قیصر پیش ۲۴ بنزائن ج ۱۲ س) ) ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت

نادال میمغیث ہے کہ اسلام ہے آزاد

جہاد فی سبیل اللہ

ا..... "كتب عليكم القتال ربقر "﴿(اكم المانو) تم يرجها وفرض

کردیا گیاہے۔﴾

٢····· ''يأيها النبى حرض الهؤمنين على القتال ان يكن صنكعر عشرون صابرون يغلبوا صائتين وان يكن صنكع صائة يغلبوا الفا ص الذين كهروا بأنهمه قومر لا يفقهون (انفال ''﴿اے ٹِي شُوِقْ دلامسلما نُوں كو چهادكا۔ا اگر ہوو ہِن

ھروہ باہد ہو فومر لا یعقبون میں اللہ آویں کے دوصد پر اور اگر ہوویں تم میں سے سو ثابت قدم تم میں سے بیس ثابت قدم غلالب آویں کے دوصد پر اور اگر ہوویں تم میں سے سو ثابت قدم غالب آویں کے ہزار پر۔ان لوگوں سے کہ کا فر ہوئے۔سبب اس کے وہ قوم ہیں کنہیں جھتے۔ پ

سم .... "أن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة

ربيه "﴿ بِي الله وَ الله وَ الله وَ الله الله و يقاتلون في سبيل اللُّهُ فيقتلون ويقتلون سےان کے مال اور جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں اوران کے ذمہ ریفرض لگا دیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔جس کا نتیجہ بیہ وگا کہ وہ کا فروں کو آل کریں گے اورخود بھی شہید ہوں گے۔ کھ ° أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنیان مرصوص الصف "ه پیشک الله تعالی دوست رکھتا ہے ان لوگول کو جواس کی راہ میں صف بہصف ہوکراس طرح جنگ کرتے ہیں۔ گویا کہوہ سیسہ کی پکھلائی ہوئی دیوار ہیں۔ ﴾ ۵ ..... "الجهاد صأض الى يوم القياصة (حديث "﴿ جِهَا وقيامت تك کے لئے جاری رہناہے۔ کھ ٢..... "دُل يبرُ بذالدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة (مسلم، مشكؤه، كتاب الجهاد فصل اقل " " ﴿ قُر ما يارسول اللَّمُ اللَّهِ مَا اللَّمُ اللَّهِ عَل نے کہ ہمیشہ رہے گا بیردین قائم لڑتی رہے گی اس دین پر ایک جماعت مسلمانوں میں ہے۔ يهال تك كه قيامت قائم موجائے۔ ك ..... " "من مات ولم يغزولم يحدث به نفسه مات على شعبة من حالت میں مرگیا کہ نہ تو اس نے اپنی زندگی میں جہاد کیااور نہاس کے دل میں بھی جہاد کا شوق پیدا ہوا تو وہ نفاق کی سی حالت میں مرا۔ **﴾** ٨..... " عن إبي بريرة قال وعدنا رسول الله عَيْدٌ غزوة الهند فأن ادركتها انفق فيها نفسي وما لي فأن اقتل كنت مور، افضل الشهداء وان ارجع فأنا إبوبريرة المحرر (نسائي مطبوعه ج ٢ ص ١ ٢ كتاب الجهاد بأب غزوة ''﴿ حضرت ابو ہر ریرہ سے روایت ہے کہ وعدہ کیا ہم ہے آنخضرت ما اللہ خانے کہ میری

ہے ارادی اوا بوہریہ اوں ات جہاد کے متعلق مرز ائی عقائد

ا...... ''یا در کھو کہ اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنام کرنے والا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔'' (تبیغی رسالتج ۱۳۷۰، مجموعہ اشتہارات جساس ۵۸۴)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لامی http://www.amtkn.org

.....٢

دی کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال دیں کے تمام جنگوں کا اب اختام ہے اب جنگ اور جہاد کا فتو کی فضول ہے منکر نبی کا ہے جو بدر کھتا ہے اعتقاد اب جنگ اور جہاد حرام اور فتیج ہے

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال اب آ گیا مسی جو دیں کا امام ہے اب آ سال سے نور خدا کا نزول ہے دشن ہے دہ خدا کا جوکرتا ہے اب جہاد لوگوں کو بیہ بتاؤ کہ وقت مسیح ہے

(در مثین اردوص ۵۴)

ہے۔ ۴ سسس ''ہرایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کوشیح موعود جانتا ہے۔اس روز سے اس کو بیعقبیدہ رکھنا پڑتا ہے کہاس زمانہ میں جہاد قطعاً حرام ہے۔''

(تغميمه رساله جهادص ٤، مجموعه اشتهارات ج ١٥٠٧)

ه..... د میری اور میری جراعت کی پناه بیسلطنت ہے۔ بیام من جواس سلطنت کے زیرسا یہ میں حاصل ہے نہ بیاں میں معظمہ میں اسکا ہوں کے زیرسا یہ میں حاصل ہے نہ بیام من مکم معظمہ میں اسکا ہے نہ مدید منورہ میں اور جواوگ مسلمانوں میں ہے ایسے بدخیال جہاد اور بعناوت اپنے دلوں میں ہے ایسے بدخیال جہاد اور بعناوت اپنے دلوں میں مختی رکھتے ہیں۔ان کو میں سخت تا دان برقسمت اور ظالم نیٹ ہوں۔ کیونکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن پخش سابیسے پیدا ہوئی ہے۔'

(ترياق القلوب ص ٢٨ بخزائن ج ١٥٦ اص ١٥٦)

۲...... ''جہاد لینی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آ ہستہ آ ہستہ تم کرتا گیا ہے۔ حضرت موی کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ شیرخوار بیچ بھی قمل کئے جاتے تھے۔ پھر نبی کریم مالٹیٹرا کے وقت میں بچوں ، پوڑھوں اورعورتوں کا قمل کرنا حرام کیا گیا اور پھر سیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کردیا گیا۔'' (ابعین نبریم ص ۱۳ بخزائن جے کام ۲۳۳)

ے..... ''فرقہ احمد بیری خاص علامت بیرہے کہ وہ نہ صرف جہاد کوموجودہ حالت میں ہی رد کرتاہے بلکہ آئندہ بھی کسی وفت اس کا منتظر نہیں ہے۔''

(اخبارالحكم قاديان مورخه عرفروري ١٩٠٣ء)

۸..... (ویکھویس ایک تیم لے کرآپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اب (رسالہ جہادگا خاتمہہ۔) (رسالہ جہادگا خاتمہہ۔) اسکام کے بات (رسالہ جہادگا خاتمہہ۔) اسکام کے بات جہادگا حیا کہ اس دائی میں کہ اسلام کے الیا ہی جہاد تھا۔ جیسا کہ ان مولو یوں کا خیال ہے۔ تاہم اس زمانہ میں وہ تیم کا ہم ہیں رہا۔ کیونکہ کھا ہے کہ جب سے موعود خالم ہر ہوجائے گائوسینی جہاد اور فرجی جنگوں کا خاتمہ ہوجائے گا۔ اے اسلام کے عالم واور مولو یو! میری بات سنو۔ میں بیج کی کہتا ہوں کہ اب جہادگا وہ تیم کی بات سنو۔ میں بیج کی کہتا ہوں کہ اب جہادکا وہ تیم کی بین اور شام اور مولو کہ اب جہادکا وہ تیم کی بین اور شام اور مصروغیرہ میں بیجی دوں۔ کیونکہ اس کتاب کے مام کا میں جہادی تخالفت میں ایک مضمون کھا گیا ہے اور میں نے ۲۲ پرس سے اپنے ذمہ یہ فرض کر رکھا ہے کہ ایمی کا بیس جن میں جہاد کی محالفت میں ایک مضمون کھا کا لفت ہوا سالٹ می مما لک میں ضرور بیج دیا کرتا ہوں۔ "

دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر معجد میں اب یہ وعظ ہے بے سود و بے اثر ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے پیخبر دنیا کو جس کے ہنچ بخونیں سے ہو خطر یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر مشرق میں بنگ شرہے مفرب میں کی ہے شر اسلام کا محاسبہ یورپ ل سے درگزر وبدیا ہے۔

فتویٰ ہے شخ کا بیہ زمانہ قلم کا ہے

لین جناب شخ کا بیہ زمانہ قلم کا ہے

نیخ وتفنگ دست مسلماں میں ہے کہاں

تعلیم اس کو چاہئے ترک جہاد کی

باطل کے قال وفر کی حفاظت کے واسطے

ہم پوچھتے ہیں شخ کلیسا نواز سے

حق سے آگر غرض ہے توزیبا ہے کیا یہ بات

مرزائی عذر

''ہم جہادا کر لیمی تبینی یا قلم کا جہاد کرتے ہیں اور تم لوگ جہاد اصغر لیمی تلوار کا جہاد کرتے ہیں۔ کرتے ہو۔ قرآن میں بھی ہے تھم ہے کہ:''وجاہدہ جہاداً کبسرا '' (احربہ پاکٹ بک وغیرہ) الجواب

تبلغ دین کو جہادا کبرکہنا تہارے جیسے ہٹ دھرمیوں کا ہی کام ہے۔جس طرح بعض لے اگریزوں کی فتح کے لئے دن رات دعائیں ہورہی تھیں اور مما لک اسلامیہ بالخسوص ٹرکی و بغداداور مسلطین کے سقوطاور تباہی پر قادیان میں اس وقت چراغاں کیا جارہا تھا۔ جامل پیروں نے باطن کی نمازیں گھڑلی ہیں۔ تم نے تبلیغ کو جہادا کبر بنالیا۔اس طرح تو ہرادکام خداوندی کا نام تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ گویا شریعت تو تھیل بن گئی۔ تمہاری پیش کردہ پوری آیت اس طرح ہے۔ 'لا تطع الکافرین وجاہدا جہاداً کبیراً (پ۲۰۰۰) ﴿ یعنی کافروں کی اطاعت مت کرواوران سے زیر دست بٹگ کرو۔ ﴾

مکھلوق کتاب الجبہادیں ابوداؤرونسائی کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عبثی کہتے ہیں کہ

سوال کئے گئے آنخضرت کاللیا داری الجہاد افضل قال من جاہد المشرکین بہا لکہ

ونفسه " بیعی کون سا جهاد افضل ہے؟ فرمایا کہ جہاد کرے مشرکوں سے ساتھ مال اور جان اپنی کے۔ اسی باب میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ: ' ان ابواب الجنلة تحت ظلال السيوف ليني بہشت کے دروازے تلواروں کے سابیہ تلے ہیں۔

م زا قادیانی کاغیرمحرم عورتوں سے پیرد بوانا

ا ..... دموسم سرماکی اندهیری را تول مین غیر محرم عورتوں سے ہاتھ پاؤل و بوانا اورا ختلا طومس کرناکار ثواب اورموجب رحت و برکات ہے۔''

(الحكم كارا يريل ٤٠٩٥ء وسيرة المهدى حصه سوم ٣١٣)

۲..... (اخبار الفضل ۲۰ رمارچ ۱۹۲۸ء م ۷۰۰) میں ایک مراسله زیرعنوان محترمه

عائشمرحومہ بنت شادی خان کے حالات زندگی شائع ہوا۔اس مراسلہ میں لکھا تھا کہ: "محترمہ عائشہ پندرہ برس کی عمر میں دارالا مان میں مسیح موعود کے پاس آئیں۔حضور (مرزا قادیانی) کو معروم کے نادمت حضور کے پاؤل کی بہت پیندھی۔"

تقييرسنيما

'' تھیٹر اور سنیما میں نگی عور توں کا ناچ دیکھنا جائز ہے۔اس کے دیکھنے سے معلومات حاصل ہوتے ہیں۔'' میں میں میں

*بشارات اسمدا حد* '' واذ قال عيسئي ابن صريع يبني اسرائيل اني دسول الله اليكعر

مصدقالها بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه احمد ٠

فلما جاء ہم بالبینت قالوا بذا سحر مبین (سود الصف " ﴿ اورجس وقت کہا عیسیٰ بن میرم نے کہا ہوں۔ تصدیق کرتا عیسیٰ بن میرم نے کہا ہے بنی اسرائیل تحقیق میں تبہاری طرف خدا کا رسول ہوں۔ تصدیق کرتا ہوں تو رہیرے بعد ہوں تو رات کی جو میرے بعد

آئے گا۔ نام اس کا احمد ہے۔ پس آیا جب وہ ان لوگوں کے پاس ساتھ کھلی نشانیوں کے تو کہا انہوں نے بیتو کھلا جادوہے۔ ﴾

مرزائیوں نے اس پیش گوئی کامصداق مرزا قادیانی کو ظہرایا ہے۔

ناظرین!اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیش گوئی کا ذکر ہے جوانہوں نے اپنی قوم سے کی تھی کہ میرے بعدا حمد رسول آئے گا۔''فلہ اجاء ''ماضی کا صیغہ ہے۔اس طرح'' 'فالوا ہذا سحر نہیں '' بھی ماضی کا صیغہ ہے۔جس کا مطلب بیہوا کہ جب وہ رسول آیا ساتھ منا نیوں کے قوان لوگوں نے اس کی نشانیوں کے سبب اسے جادوگر کہدیا۔

پ*هرمرز*ا قادیانی کانام توغلام احمر تھانہ کہ احمہ۔

مشکوۃ شریف باب فضائل سیدالمسلین قصل ٹانی میں روایت ہے کہ آنخضرت گاللیم فی میں روایت ہے کہ آنخضرت گاللیم نے فرمایا۔'وسانعبر کھر باول اصری دعوۃ ابراہیم وبشارۃ عیسیٰ ''﴿ اورابِ خبر رول تم کوساتھ اوّل امراپنے کے کہ میں دعاء ابراہیم کی ہوں اور بشارت حضرت عیسیٰ کی ہوں۔ ﴾

الزامی جواب

ا ...... دونم س م کے ہوکہ ہمارے نی گالی آئے کے دونام ہیں۔ ایک محمد کالی آور بید نام توریت میں کالی آئے آور بید نام توریت میں لکھا گیا ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے فاہر ہوتا ہے۔ 'ومبشراً برسول یائی من بعدی اسما احمد

(رسالهاربعين نمبر ٢٥ س١١ خزائن ج ١١ ص٢٨٣)

۲...... '' حضرت رسول کریم گانگیزا کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت سے نے کیا۔'' یاتی صن بعدی اسمه کا احمد ''' من بعدی کا لفظ طا ہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد فلا فصل آئے گا۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی ندہوگا۔

(كتاب ملفوظات احديعني دُائري ١٩٠١ء، خبار الحكم ج٥ش، ٢٥مور خدا ١٩٠١م جنوري ١٩٠١ء)

چا ندوسورج گر<sup>م</sup>ن والی روایت

پ میرون کی میں میں کے میں کہ ہوتکونا صند خلق اللّٰت السمنوات والارض ینکسف القہر لاول لیللہ میں رمضان وتنکسف الشہس فی النصف صنه همارے مہدی کی صدافت کے دونشان ہیں۔ رمضان میں چاندکو پہلی رات کو اور سورج کو درمیانے دن گریمن کے گا۔ ک بیگر بمن مرزا قادیانی کے دفت جا ندکو ۱۳ ارتاری ٔ اور سورج کو ۲۸ تاری ٔ لگا۔ (مرزائی پاکٹ بک ایڈیشن ۱۹۲۵ء س۲۲۹، ۲۲۸، بحوالہ دارتطنی س۲۸۸)

الجواب

بیحدیث نبوی ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ مجھ بن علی کا قول ہے جو کہ جمہول ہے۔اس نام کے کئی راوی ہیں۔معلوم نہیں کہ کون سامحہ بن علی ہے۔اس روایت کی سندص مہما ہر دیکھو۔ اس روایت کا ایک راوی عمر و بن شمر سخت ضعیف ہے۔''قال المجوذ جانی ذائغ کذاب وقال ابن حباب رافعنی · وقال البنداری منکو الحدیث وقال النسائی

لداب وقال ابن حباب (افعلي . وقال البخاري منظر العديث وقال النساني والدارقطني وغيربها معروك العديث "' (ميزان الاعتدال طبوء مرمزع ص ٢٩٣،٢٩١)

ر میں رسینی وسیرہ کا معلوں کے معلوں کا معلقہ میں میں میں میں ہوئیہ میں ہوئیہ میں ہوئیہ میں ہوئیہ ہوئی۔ جوز جانی نے کہا از حد جھوٹا تھا۔ابن حبان نے کہا رافضی تھا۔امام بخاری نے کہا اس کی حدیث سے اٹکار کردیا جاتا ہے۔امام نسائی اور دار قطی وغیرہ نے کہا کہاس راوی کی روایت

ترک کردی جاتی ہے۔

اس روایت کا تیسراراوی جابر ہے۔اس نام کے بھی بہت سے راوی ہیں۔مثلاً ایک جابر جھی ہے۔جس کی نسبت امام ابو حنفیہ فرہ المین نے جابر جعلی سے زیادہ جھوٹا اور عطا سے زیادہ افضل کوئی نید کی کھا۔امام نسائی نے کہا متروک''وقال ابوداؤد لیس بالقوی

(تقريب التهذيب ٢٥٠ميزان الاعتدال جاص ١٤١)

تمبیاری پیش کردہ روایت کےمطابق ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند کواور ۱۵ تاریخ کوسورج کوگر ہن لگنا چاہئے تھا۔گروہ حسب معمول ۱۳ اور ۲۸ کولگا۔ حالا نکدروایت کے الفاظ میں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسان کو بنایا ہے۔اس وقت سے لے کرمہدی کے زمانہ تک الیہا بھی گر بمن نہ لگے گا۔

انسائیکو پیڈیا برٹا نیکاج ۲۷ میں گہن کے متعلق ۲۳ کرس قبل میں سے ۱۹۰۱ء تک کا تجربہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ گہن ۲۲۳ برس قبل اور بعدائ میں کا گہن ہوتا ہے۔

اس فتم کا گہن مرزا قادیانی کے دعوی نبوت سے قمل اور بعد بھی لگ چکا ہے۔ مسٹر کیتھ کی کتاب بوزآ ف دی گادس مطبوعہ لنڈن ۱۹۸ء ایڈیشن کے سائد ۱۷۲۳ تا ۱۷۷ میں پورے سوسال کی فہرست دی ہے۔ یعنی ۱۸۰۱ء سے ۱۹۹۰ء تک۔ اس فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ سو برس میں پانچ مرتبہ سورج اور چاندگہن کا اجتماع ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ اس طرح حدائق النجوم فاری مطبع مجمدی لکھنو صراح ادر جاندگہن کا اجتماع ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ اس طرح حدائق النجوم فاری مطبع مجمدی لکھنو صراح ادر جاندگہن کا اجتماع میں میں ہوتا ہے۔ اس طرح حدائق النجوم فاری مطبع مجمدی کھنو

قمر

قر کالفظ جس طرح تیسری یا چوتی یا ساتویں تاریخ کے چاندکو کہتے ہیں۔اس طرح مہینہ کی اول سبنہ کی تام مختلف اوقات اور صفات کے لئا طرح تختلف رکھے گئے ہیں۔' ھلال، بدد ''وغیرہ اس کے ضرور ہے کہ اس کا کوئی اصل نام بھی ہو۔ جس پر بی مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں اور وہ سب میں شرح کے مودہ لفظ تحریب۔

ان مشاہدوں کے علاوہ قرآن مجید کا محاورہ ملاحظہ ہو۔

ا ...... ''والقمر قدرناء منازل حتى عاد كالعرجون القديم '' يعنی قرر کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ اسکے ہموجب ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کمش سوکھی ہوئی بنی کے ہوجا تا ہے۔

٢ ..... " فهوالذي جعل الشهس ضياء والقهر نوراً وقدرة معازل

لتعلم واعدد السندی والحساب ، کیعنی اللہ وہی ہے جس نے سورج کو چیکداراور قرکونو ربنایا اوراس کے لئے منزلیں مقرر کیں۔ تا کہتم برسوں کی گنتی اور حساب کرسکو۔

ان دونون آینوں میں پورے مہینے کے جاند کوقر کہا ہے۔ خواہ وہ کہلی رات کا جاند ہویا کسی دوسری رات کا اور بیصل فی اللہ ہویا کسی دوسری رات کا اور بیصرف دونی جگہ نہیں بہت جگہ پورے مہینے کے جاند کو آن میں قرزی کہا گیا ہے۔
جغاری اور مسلم میں عبد اللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ آئے تخصرت مگاللہ آئے فرمایا۔ 'ان الشہ سس والقہ رایتان میں آیات اللہ لا پنحسفان لموت احد ولا لحیاته مسکوة بناس صلح اللہ النہ اللہ کی تحقیق سورج اور جاند دونانیاں ہیں۔ اللہ کی نشاندی

باب صلوٰۃ النحسوف فصل اقل "﴿ حَتَيْقُ سورجَ اور جا ندو ونشانیال میں سے لیکن بیکی کے مرنے یا زندہ ہونے کی علامت نہیں ہوتے ۔ ﴾ ایک مشہور واقعہ

محمط اللیخ کے زمانہ میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ آپ کا ایک ہی صاحبزادہ تھا اوراس کا امار اہیم تھا۔ یہ لڑکا ماریہ قبطیہ نامی حرم سے پیدا ہوا تھا۔ جب آپ اکسٹھ برس کے ہوئے تواس صاحبزادے نے سترہ مہینہ کی عمر میں انتقال کیا۔ البشر آٹخسرت اللیخ آکو بہت رخج ہوا اور بقائے نسل ونام کی امید جاتی رہی۔ جس وقت اس صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ اس لحد کسوف آقاب ہوا۔ عوام الناس نے بیٹیال کیا کہ آسانوں نے بھی آپ کے صاحبزادے کا غم کیا۔ مگر آپ نے ان کی اس بدا ویات کی کورٹر مایا۔ اے

ہم وطوا آفاب اورستارے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں۔ ان کو کسی آدمی کی پیدائش یا موت وغیرہ سے گہن ٹیس لگا۔ (اپالوی فار محاید قرآن می ہم، اردوتر جمہ معنفہ مشرجان فیون پورٹ)
کہن ٹیس لگا۔ (پالوی فار محاید قرآن می ہم، اردوتر جمہ معنفہ مشرجان فیون پورٹ)
مانٹا کم عقیدہ اور جا بلوں کا شیوہ ہے۔ یہ صدیف نبوی ٹیس ہے بلکہ محمد بن علی اقول ہے۔ جیسا کہ اس کی سندسے ثابت ہے۔ ''حدثنا ابو سعید الاصطندی ثنا صحمد بن عبدالله بن نوفل ثناء عبیدین بعیش ثنا یونس بن بکمور عب عمرو بن شمر بن جابر عن صحمد بن علی قال ان اللمهدینا (سنن داد قطنی مدم مسلم میں محمد بن کی خلط پیش گو کیا ل

ا...... ''فلا تحسبن الله مخلف وعده دسوله ان الله عزيز ذوا انتقام «ابرابيم '''﴿ بِرَّرُ مَّمَالَ مِتْ كُرُوكُ اللهُ تَعَالَىٰ البِيْ رَسُولُولَ سے كئے ہوئے وعدہ كا خلاف كرےگا۔ بِشِك اللهُ تعالَی عَالَبِ شَتْقَ ہے۔﴾

۲ ..... " «ممكن نبيس كه نبيول كي پيش گوئيال تل جائيس-"

( کشتی نوح ص۵ بخزائن ج۹ص۵)

... المارات معرف یا حدث جا ہے واقاری جی وی عدد برھ مراور وی کات (آئیز کمالات مل ۲۸۸مز ائن جا ۵م

پیش گوئی محمدی بیگم منکوحه آسانی

مرزا قادیانی کے قریبی رشته داروں میں سے ایک صاحب مرزااحمد بیگ ہوشیار پوری بھی سے ایک صاحب مرزااحمد بیگ ہوشیار پوری بھی سے ایک دفعہ می ضروری کام کے لئے ان کومرزا قادیانی نے پاس آٹا پڑا۔ مرزا قادیانی نے موقع مناسب جان کراس وقت استخارہ وغیرہ کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ اگر پچھودن بعد اس سلوک کا معاوضہ اس کی دفتر کلاں کا رشتہ الہا می طور پر طلب کیا۔ گراس خلاف تہذیب مطالبہ کا الٹااثر پڑا اور اس نے صاف اٹکار کردیا۔ ادھر مرزا قادیانی کے لیچی اور خیراتی فرشتوں کو بھی خصہ آگیا اور حجمت سے الہام بڑا۔ '' بیلوگ جھوکو میرے دموی الہام میں مکار اور درو گاہ جانے تھے۔ کئی دفعہ ان کے لئے دعاء کی گئی۔ دعاء قبول ہوکر خدا نے بیقریب پیدا کی کہ والداس دختر کا ایک ضروری کا میک کے لئے تماری طرف پیٹی ہوا۔ قریب تھا کہ ہم (اس کی درخواست پر) دستخط کردیتے۔ لیکن خیال

آیا کہ استخارہ کرلینا چاہیے۔ پھر استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا گویا نشان آسانی کی درخواست کا وقت آپنچا۔ اس قادر خلیم نے جھے سے فرمایا کہ اس کی دختر کلاں کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہد دے کہ تمام سلوک ومروت تم سے اس شرط پر کیا جائے گا۔ اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑک کا انجام نہایت برا ہوگا۔ جس دوسر شخص سے بیابی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال اور ایسابی والداس دختر کا تین سال تک فوت ہوجائے گا۔ خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دہ در کرنے کے بعد انجام کا راس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔''

(اشتہارمرزاموریدہ ارجولائی ۱۸۸۸ء منقول از آئینیکالات ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۸ بخزائن ج ۱۵ سا ۲۸۸،۲۸۱) اس اشتہار میں صاف طور پراعلان کیا گیا ہے کہ اگر دوسری جگہ نکاح کیا تو اس عورت کا خاونداڑھائی سال تک اور والداس کا نمین سال تک فوت ہوگا۔ یہ بقول مرز ا قادیانی کا اُٹل فیصلہ ہے۔ جھے کوئی ٹالٹییں سکتا۔ بالآخر مرز ا قادیانی سے نکاح ہوکر رہےگا۔

اور سننے! مرزا قادیانی رسالہ (شہادت القرآن ص۱۸۱۸، خزائن ج۲ ص۲۷) میں فرماتے ہیں۔ ' بعض عظیم الشان نشان اس عاجز کی طرف سے معرض امتحان میں ہیں۔ یہ تنیوں پیش گوئیاں بنجاب کی تین بڑی قوموں پر حاوی ہیں اور ان میں سے وہ پیش گوئی جومسلمان قوم سی تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔''

- ا..... مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔
  - داماداس کاارهائی سال کےاندرفوت ہو۔
  - س..... احمر بیگ تاروز شادی دختر کلال فوت نه بو <u>.</u>
- سم ..... وه دختر بھی تا نکاح ٹانی اور تاایام ہیوہ ہونے اور نکاح ٹانی کے فوت منہو
  - ۵...... بیعا جز بھی ان تمام واقعات کے بورا ہونے تک فوت نہ ہو۔
    - ۲ ..... کھر بہ کہ اس عاجز سے نکاح ہوجاوے۔

(شبادة القرآن ص٠٨١٨ بنزائن ج٢ص١٣٤٨٠٣)

اس پیش گوئی میں اوّل چالا کی مرزا قادیانی نے بدکی کہ اصل پیش گوئی میں پہلا نمبراتھ بیگ کے داماد کی موت کا تھا۔ کیونکہ اس کی ہدت بھی ڈھائی سال بتلائی تھی اور دوسرا نمبراتھ بیگ کی موت تھی۔جس کی معیاد تین سال تھی۔ بخلاف اس کے چونکہ اس تحریر کے دفت احمد بیگ جو کہ پوڑھا آدمی تھا۔ ابنی فوت ہوگیا تھا۔ حالا نکہ اسے داماد کے بعد مرنا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے اس تحریر میں بیچالاکی کی کہ احمد بیگ کی موت کا پہلے ذکر کیا اور داماد کی موت کا ذکر دوسر نے نمبر برکیا۔

دوسری چالا کی بیدکی کہاصل چیش گوئی میں بیوہ کا ذکر نہیں تھا۔لیکن اس تحریر کے وقت اس عورت کا دوسری جگہ نکاح ہو چکا تھا۔اس لئے مرز ا قادیانی نے پیش گوئی کے ایک حصہ باکرہ کو ہضم کر کے صرف بیوہ والاحصہ ظاہر کیا۔

یقیس مرزا قادیانی کی چالیں، بہرحال مرزا قادیانی کی ان دھمکی آمیز پیش گوئیوں کا نتیجہ بیا کلا کہ فریق ٹانی نے محمدی بیگم کومور ندے اراپر بل ۱۸۹۲ء کومرز اسلطان محمد ساکن پٹی سے بیاہ دیا۔

اورمرزا قادیانی اپناسامنه کے کررہ گئے۔

مزیدسفتے: "فنس پیش گوئی مین اس عورت (جمدی بیگم) کااس عاجز کے نکاح میں آنا بی نقد بر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ کیونکداس کے لئے الہام اللی میں بیفترہ موجود ہے۔ "لانبدیدل لکلمنات اللّٰہ " " مینی میری بیات ہر گر نہیں مٹلے گا۔ پس اگر ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ " (اشتہار مرز امور خدا ماکة بر ۱۸۹۲ء، مجوعدا شتہارات جاس ۲۳)

مرزائی عذر تقدیرمبرم بھیٹل جاتی ہےاوراس میں بھی شرط ہوتی ہے۔

الجواب

بیسب غلط ہے۔ہم اس وقت مرزا قادیانی کے الہامات پر بحث کررہے ہیں۔پس اس معاملہ میں تقدیم برم کی تشریح جومرزا قادیانی نے کی ہوگی۔فیصلہ بھی اسی پر ہوگا۔ ملاحظہ ہو۔ مرزا قادیانی کیافرماتے ہیں۔

ا...... '' گوبظاہر کوئی وعید کی چیش گوئی شرط سے خالی ہو۔ مگر اس کے ساتھ پوشیدہ طور پر شرط ہوتی ہے۔ بجز ایسے الہام کے جس میں بیے ظاہر کیا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی شروط نہیں ۔ پس ایی صورت میں وہ قطعی فیصلہ ہوجا تا ہےاور نقذ ریمبر مقر ارپا تا ہے۔''

(انجام آئهم صواحاشيه بخزائن ج ااص ١٠)

"اس یت کاما تویہ ہے کہ جب تقدیر مبرم آ جاتی ہے تو کم نہیں سکتی۔"

(اشتهارانعامی تین بزارص ۸، مجموعه اشتهارات ۲۰ ۲۰۰۷)

۳ ..... ° تقدیر مبرم تو ان لوگول کی دعاء سے بھی نہیں ملتی جن کی زبان ہر وقت خدا کی زبان ہے۔'' (هیقت الوی ۱۸،۲ انزائن ج۲۲ ص ۱۸،۲)

يذر

سلطان محمد نے تو بہ سے فائدہ اٹھایا۔اس لئے پی گیا۔اس کے علاوہ اسے تکذیب کا اشتہار دینے کوکہا۔ تمراس نے نہ دیا۔ الجواب

یہ سب جھوٹ ہے کہ سلطان محمد نے تو بہ کی۔ مرزائید! اگر لفظ تو بہ سلطان محمد کی طرف سے دکھلا و تو منہ ما نگا انعام پاؤے اس کے علاوہ سلطان محمد کی تو بہ کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ کیونکہ اس کی موت تو تقدیر مبرم تھی اور تقدیر مبرم میں کوئی شرطنہیں ہوتی۔ باتی رہا تکذیب کا اشتہار تو وہ تو اس ہارے اتن مرتبہ اپنے مدمقابل سے دوبارہ کشتی لڑنے کی تمنا کرتا ہے کہ کی طرح پھرموقع مل جائے۔ پھرتکذیب کے اشتہار پر ہی بس کہاں تھی۔ اس میں بھی تو ایک سال مدت بڑھائی جارہی تھی۔

محری بیگم کو حاصل کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے کوئی کسراٹھا نہ رکھی۔حتی کہ احمد بیگ اور مرزاعلی شیر بیگ کو حاصل کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے پرشتہ نہ دیا تو بیس اپنے بیٹے فضل احمد کو کہہ کر تبہاری لڑی عزت بی بی کو طلاق دلوادوں گا۔جیسا کہا حمد یہ پاکٹ بک والا بھی تسلیم کرتا ہے۔
حضرت سے موجود نے بیشک احمد بیگ وغیرہ کو پر کھھا تھا کہ اگرتم بیر رشتہ نہ دو گے تو میں اپنے بیٹے فضل احمد کو کہہ کر تبہاری لڑی کو طلاق دلوادوں گا۔ (احمد یہ پاکٹ بک ص ۱۹۲۸، ۱۹۲۵ء)
واہ رہے جودھویں صدی کے بناسیتی نبی خود کو رشتہ نہیں ملا تو بے تصور بیٹے کا ہی گھر اجا ٹرنے لگ گئے۔القصہ مختصر یہ پیش گوئی قطعی جھوٹی جا بت ہوئی۔
مرزائی عذر

حفرت پینس علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیش گوئی کی کہتم پر چالیس پوم میں عذاب آئے گا۔ جو نہ آیا۔ تفییر روح البیان میں ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے حضرت سیح علیہ السلام کو ایک دھو بی کی موت کی خبر دی۔ گراس نے تین روٹیاں صدقہ کردیں جس کے سبب مرنے سے بھے گیا۔ الجواب

حضرت یونس علیه السلام نے عذاب کی کوئی پیش گوئی نہیں کی تھی۔ بلکہ خدا کی سنت بتلائی تھی کہ جوقوم نافر مانی کرتی ہے اس پر عذاب آیا کرتا ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ: ''لها المعنوی دیونس '' ﴿ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے

عذاب کھول دیا یا دور کردیا۔ کشف کے معنی کھو لنے اور دور کرنے کے ہیں نہ بہ کہ شروع سے ہی عذاب ندآیا ہو۔معلوم ہوا کہاس عذاب کے اٹھ جانے میں توبدی شرط تھی۔ مگر عذاب کا ندآنا البت تبيس ہے۔

جوپیش کوئی خدا کا نبی اپنی صدافت برپیش کرتا ہے۔اس میں اگر شرط ندکورنہ ہواوروہ ظاہریالفاظ یورےنہ کلیں تو دلیل تو کجاالٹااس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔

باتی ر ہاتفسیرروح البیان کا حوالہ۔ہم اس کے مفسر کو نبی یاملہم نہیں مانتے۔اس کے کہنے سے ہزاروں سال قبل کا واقعہ غلط ثابت نہیں ہوسکتا۔ یقفیسر غیرمتند ہے۔

سلطان محمد كي توبه كامرزائي ثبوت

يه پيش گوئي مشروط تھي -جيسا كهاس الهام سے ظاہر ہے۔ 'توبي توبي فان البلاء على عقبك "اعورت توبركرتوبكرتيرى الركى كى الركى يربلاآ فوالى بـ سلطان محمہ نے سسر کی موت سے خوف کھا کرتو بہ کر لی۔جبیبا کہاس کے مندرجہ ذیل

خطسے ثابت ہے۔

ازانباله حيماؤني

اانهااا

برادرم سلمه! نوازش نامه آپ کا پنجا- یاد آوری کامفکور مول میں جناب مرزاجی صاحب کونیک بزرگ \_اسلام کا خدمت گذار \_نشریف انتفس \_خدایا دیمیلے بھی اوراب بھی خیال کررہا ہوں۔ مجھےان کے مریدوں ہے کسی قتم کی مخالفت نہیں ہے۔ بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند ایک امورات کی وجهسے ان کی زندگی میں ان کا شرف حاصل نه کرسکا۔ نبازمند سلطان محمدازانباليه

(مرزائی یاکث بک ۱۹۳۵ء ص ۷۷۷ تا ۷۷۷)

ىيىض دھوكە*پ كەس*لطان **جمەنے ت**وبەكر لى۔' توبى توبى ''والاالهام توصيغهُ مونث ہے جو محدی بیگم کی نانی کی طرف اشارہ ہے اور محدی بیگم کی نانی کی توبہ بھی یہی ہونی جا ہے تھی کہوہ اپنی نواسی مرز قادیانی کی دلوادیتی۔سلطان محمد کی توبہ بھی تب ہی قبول ہونی تھی کہوہ اس رشتہ کومرزا قادیانی کی طرف پھیردیتا۔سلطان کاقصور ہی صرف پیتھا۔ملاحظہ ہو:''احمد بیگ کے داماد کاریقصور تھا کہاس نے تخویف کا اشتہار دیچہ کراس کی برواہ نہ کی ۔خط برخط بھیجے گئے ۔ان سے کچھندڈ را۔ پیغام بھنج کر سمجھایا گیا۔ کسی نے الثقات ندکی۔ سویکی قصورتھا کہ پیش گوئی کوئ کر ناطہ کرنے پر راضی ہوئے۔'' (اشتہا را نعامی ۴ ہزارص ۴ حاشیہ مجموعہ اشتہارت ۲۰س۵۹) سلطان مجمد کا خط

مرزائیوں کا پیش کردہ خط جعلی اورغیر مستند ہے۔ پھر لطف بیر کہ اس خط میں بھی تو ہد کا لفظ کسی جگہ درج نہیں۔ بلکہ وہ صاف کہدر ہاہے کہ مرزا قادیانی کو میں جیسا پہلے تصور کرتا تھا ویسااب بھی کرتا ہوں۔ قریبی رشتہ داری جو تھم ہری۔

اب ہم مرزاسلطان محمد کا اصلی اور متند خط ناظرین کے روبر و پیش کرتے ہیں۔ جو کہ اخباراہل صدیث مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۲۳ء و تحقیق لا ثانی ص ۱۱۹ میں شائع ہو چکا ہے۔ میں میں صا

سلطان محمر كااصلي خط

جناب مرزاغلام احمد قادیانی نے جومیری پیش گوئی فرمائی تھی میں نے اس میں ان کی تصدیق بھی نہیں کی ۔نہ میں اس پیش گوئی سے بھی ڈرا میں ہمیشہ سے اوراب بھی اپنے ہزرگان اسلام کا پیروہوں۔ (سرمارچ ۱۹۲۳ء دستی طرز اسلطان مجہ)

تصديقي وستخط

ا..... مولوی عبدالله امام سجد مبارک به است.

۲..... مولوی مولا بخش خطیب جامع مسجد پی بقلم خود۔

٣.... مولوى عبدالجيدساكن پي بقلم خود-

م ..... مسترى محم<sup>حسي</sup>ن نقشه نويس بي بقلم خود-

۵..... مولوى احد الله صاحب امرتسر

(اخبارا بلحديث امرتسر مورخة ١٢ امارج ١٩٢٧ء تحقيق لا ثاني ص١١٩)

اس خط کے متعلق اخبارا ہلحدیث امرتسریش اعلان ہوا تھا کہ اگر مرزائی اس خط کوغیر صحیح ثابت کردیں تو وہی تین صدر روپید لدھیانہ کا انعام جومولوی ثناء الله صاحب نے میر قاسم علی مرزائی سے جیتا تھاوا پس کردیں گے۔ گرکسی مرزائی نے دم نہ مارا۔

عزر

(فخ البیان ج مص ۱۰۰ فردوں الاخبار دیلی ص ۳۵۸) که طبر انی اور ابن عسا کرنے ابوا مامہ سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت مُلاَثِیْم نے مصرت خدیجے شے فرمایا کہا ہے خدیجہ کیا تھے معلوم نہیں کہ خدانے میرا نکاح پڑھ دیا ہے۔ عیسیٰ کی مال مریم ،موئ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ۔ حضرت خدیجیہ نے فر مایا یارسول اللہ آپ کومبارک ہو۔ نیز آ تخضرت کاللیم اکو الہام ہوا کہ حضرت زینٹ آپ کی بیوی ہیں۔ پھر بھی حضرت زینٹ زید کے پاس رہیں۔

(مرزائی پاکٹ بکس۹۳۷۹۳۷ کایڈیش۱۹۳۵ء)

الجواب

یدایک کشفی معاملہ ہے۔ کیونکہ مربم صدیقہ وغیرہ آنخضرت مُکالِّیکڑا ہے۔ ک ول برس قبل فوت ہوچکی تھیں۔

جیسا که مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''بعض آ خارمیں ایباہے کہ حضرت مریم صدیقتہ والدہ سے علیہ السلام عالم آخرت میں زوجہ مطبرہ آ مخضرت کاللیکا کی ہوگی۔''

(سرمهچیشم ۲۳۲ فزائن ج۲ص۲۹۲)

پس اس نکاح کومحری بیگم کے نکاح سے مشابہت دینا سراسر بددیا نتی ہے۔ اب سنے حضرت نینب ہے آنحضرت کا گیا ہے نکاح والے الہام کی حقیقت فی الہیان اور فردوس الاخبار دیلی میں حضرت نینب کے نکاح کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ البتہ (جلالین مع کمالین بجبائی ص۳۵) میں ایک غیر ممتند روایت آئی ہے جے حرزائی پاکٹ بک والے نے درج کیا ہے کہ:
میں ایک غیر ممتند روایت آئی ہے جے مرزائی پاکٹ بک والے نے درج کیا ہے کہ:
من مخضرت کا گیا کے ادادہ فرمایا کہ زینب کا نکاح زید کے ساتھ کردیں لیکن پہلے حضرت زینب نے کراہت کی۔ پھر بعد میں راضی ہوگئیں۔ پس ان دونوں کی شادی ہوگئی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے آخضرت کا گیا کہ وہ ایک کہیو ہوں میں سے ہے۔'' (مرزائی پاکٹ بک ص۱۹۷) مرزائیوں کے پیش کردہ اس حوالہ سے تو مرزا قادیانی کی تکذیب ہورہی ہے۔ اس مرزائیوں کے پیش کردہ اس حوالہ سے تو مرزا قادیانی کی تکذیب ہورہی ہے۔ اس حضرت نینب کا نکاح زید سے کردیا۔ حالانکہ حضرت نینب اس نکاح سے کراہت کرتی تھیں۔ گر حضرت نینب بغیر کی کوشش کے حضورت نینب بغیر کی کوشش کے مخضرت کا گیا کے نکاح میں آئیں۔

ای طرح صحیح بخاری حضرت عائشہ کالیڈ نے سے مروی ہے کہ آنخضرت کالٹیڈ کافرشتہ ایک ریشم کے کلڑے پر حضرت عائشہ کی تصویر دکھلا تا اور کہتا ہے کہ بیتیری بیوی ہے۔ (تجرید ا بخاری ص ۷۰۷) سبحان اللہ! آنخضرت کالٹیڈ کی بیدیش کوئی بھی یوری ہوئی۔

پیش گوئی ڈپٹی عبداللہ آتھم امرتسری

"آ ج رات جو مجھ پر کھلا ہے وہ ہیہ ہے۔اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق علی سے جو فریق میں سے جو فریق علی میں سے جو فریق عمداً جموث کو اختیار کرر ہاہے۔وہ انہیں دنوں مباحثوں کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ کے کریعنی پندرہ ماہ تک ہادیوں گرایا جائے گا اوراس کو ذلت پنچے گی۔بشر طیکہ حق کی طرف رجوع نہرائن ج۲ میں ۲۹۳)

اس پیش گوئی کی تشریح

' میں اقرار کرتا ہوں کہ اگریہ پیش گوئی جھوٹی نظے بعنی وہ فریق جوخدا کے نزدیک جھوٹ کیے ہے۔ پندرہ ماہ کے عرصہ بی آج کی تاریخ (۵؍جون۱۸۹۳) سے بسزائے موت ہاویہ بیس نہ پڑے تو میں ہرایک سزاکے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھکو ذکیل کیا جاوے۔ روسیاہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے۔ مجھکو بھائی دیا جاوے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں۔ میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرور وہ ایسا ہی کرے گا۔ فرور کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ فرور کی ویا بیات کے لئے کرے گا۔ زمین وا سمان ٹل جا تیں پراس کی باتیں نہ ٹلیس گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لئے سولی تیار کھواور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعثذی میں نے دہ مجھلے منتی قرار دو۔''

(جنگ مقدس تقریر مرزاصفحات آخری خزائن ج۲ص۲۹)

ناظرین! جانتے ہو کہ پھر کیا ہوا۔ بیہ کہ آتھم مرزا قادیانی کی بتلائی ہوئی میعاد کے اندر نہیں مرا اور مرزا قادیانی اس مقابلہ میں بھی ہارگئے۔ جب سب طرف سے لوگوں نے پھکوی اڑاناشروع کی تو مرزا قادیانی نے پھر پینتر ابدلا۔

عذرمرزا

''آتھم کی موت کی پیش گوئی ہماری ذاتی رائے تھی۔اصل پیش گوئی میں ہاویہ کا لفظ اور پیش گوئی کے دونوں میں عبد للد آتھ م کا ڈرتے رہنا اور شہر بیش بھا گتے پھر نااس کا ہاویہ ہے۔'' (انوار الاسلام ج موس ۵ ہزائن ج موس۵)

الجواب

مرزائیو! مرزا تا دیانی کی پیش گوئی کے الفاظ ذرا آتھوں کا پردہ ہٹا کر دیکھو یس قدر زوردار ہیں۔ پھر بیہ عاجزی اور بے بسی کیامعنی رکھتی ہے۔اگر ہاویہ سے مرادموت نہتی تو پھر مرزا قادیائی کے مندرجہ ذیل اقوال کے کیامعنی ہوئے۔

```
ٔ الہامی عبارت میں شرطی طور پرعذاب موت کا وعدہ تھا۔''
(انوارالاسلام ٥، خزائن ج٥ ص٥)
"" تحتم نے رجوع کا حصہ لے لیا۔جس حصہ نے اس کے وعدہ موت
(انوارالاسلام ص٢ بخزائن ج٩ص٢)
(حقيقت الوحي ص ١٨٤ بخزائن ج٢٢ ص١٩٣)
                           دوسراعدّر
آتھم کوشم کھانے کے لئے کہا گیا۔ نگراس نے نہ کھائی۔
عیسائی ذہب میں شم کھانی جائز نہیں۔ ملاحظہ ہو: "میں تم سے یہ کہتا ہوں
  کہ بالکل قتم نہ کھانا نہ آ سان کی۔ کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے نہ زمین کی نہ بروٹٹلم کی نہا ہے سرکی ۔''
(رساله شای فرمان ۲۰ انجیل متی ، یعقوب باب ۱۲ آیت ۵)
مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''اےمسلمانوں! قرآن تہمیں انجیل کی طرف
(کشتی نوح ص ۲۷ بنز ائن ج ۱۹ ص ۲۹)
                                                             بنہیں کہتا کہ ہر گزفتم نہ کھاؤ۔''
ناظرین! مرزا قادیانی کی جالاکی پیھی کہ اگر آ تھم قتم کھا گیا تو ہم فوراً کہددیں گے کہ
د کیواد ماری بات سی نکلی که آنهم عیسائیت سے مخرف موگیا ہے۔ کیونکد عیسائی فد بب میں تسم نہیں
          کھائی جاتی اورا گرنہ کھائی تو بھی یوں بارہ کہ دیکھ لوجھوٹا ہے۔ تب ہی توقشم نہیں کھار ہا۔
دوسرراز برتفاككسي طرح ابيسال متاور بزه جائة تاكم وجوده ذلت اورسوائي
                                      کا داغ دھونے کے لئے کوئی اور بہانہ تلاش کیا جاسکے۔
                                                                        ڈوئی کی موت
ڈوڈی کیموت کی پیش گوئی کہ مہابلہ کرے یا نہ کرے تب بھی اس کواللہ ہلاک کرے
(احدبه یاکث بکس۲۱۲)
اس طرح کی بلا میعادی پیش گوئی تو ہر مخص کرسکتا ہے کہ خلیفہ قادیان ہلاک ہوگا۔کل
                                               مرزائی مرجا ئیں گےاور ہادیہ میں پڑیں گے۔
```

پیش گوئی عالم کباب یا مصلح موعود

مرزا ٰتا دیانی کا اُکٹریددستور رہاہے کہ اگر بھی ان کی بیوی حاملہ ہوتی تو بیٹے کی پیش گوئی جڑ دیتے اور اگر بہوکو حاملہ دیکھتے تو پوتے کی خوشجری گھڑ لیتے ۔اگر کسی مرید کی بیوی حاملہ ہوتی تو اس کے حق میں لڑکا یا لڑکی کی پیش گوئی بنا ڈالتے ۔گمر ساتھ ہی راہ فرار کے لئے ممکن کی آ ڑبھی لگادیا کرتے تھے۔

چنانچیفروری ۱۹۰۱ء میں مرزا قادیانی کے مریدمیاں منظور محمد کی اہلیہ حاملہ تھیں۔اس لئے مرزا قادیانی نے فوراً ایک الہام گھڑ لیا:'' دیکھا کہ منظور محمد صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا جائے۔تب خواب سے حالت الہام کی طرف چلی گئی اور بیم حلوم ہوا کہ''بشیر الدولہ''فرمایا کہ گی آدمیوں کے واسطے دعا کی جاتی \_معلوم نہیں کہ منظور محمد کے لفظ سے کس کی طرف اشارہ ہے۔'' (ریویو تادیان ۱۲۲0ء) دی 19۰9ء جھڑس)

اس گول مول البهام میں مرزا قادیانی نے عجیب ہوشیاری سے کام لیا ۔ یعن اگر آئندہ منظور محمد کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو چائدی کھری ہے کہدویں کے بہی مراد تھا۔ ورنہ کی اور پر چسپال کردیں گے۔ مگر خدا تعالیٰ کومرزا قادیانی کی رسوائی منظور نہتی ۔ اس لئے اس البهام کے ساڑھے چار ماہ بعد مرزا قادیانی کے تھم سے یکھوالیا: '' کے بچون ۲۹ ابند ریدالبهام الہی معلوم ہوا کہ میاں منظور حمد صاحب کے گھر یعنی حجمدی بیگم (زوجہ منظور حجمد) کے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے دونام ہوں کے۔ بشیرالدولہ عالم کہاب سے بیمراد ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے دولت وا قبال کے لئے بشارت دینے والا ، عالم کہاب سے بیمراد ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے چند ماہ بعد تک یا جب تاکہ کہ دونا کی بیدا ہوئے سے کویا کہ دنیا کا خاتمہ ہوجائے گا۔ خدا کے البهام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے مرش لوگوں کے گویا کہ دنیا کا خاتمہ ہوجائے گا۔ خدا کے البهام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے مرش لوگوں کے کویا کہ دنیا کا خاتمہ ہوجائے گا۔ خدا کے البهام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے مرش لوگوں کے کے تکہ دو خدا کا نشان ہے۔'' (خنس ریوبی جہ شرم میں ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے مرش دور ہوگا۔ کیونکہ دو خدا کا نشان ہے۔''

اگرچہ بیرعبارت بھی پر فریب ہے۔ مگر پھر بھی اننا ضرور واضح ہوگیا ہے کہ منظور حمد کے گھر ضرور عالم کباب پیدا ہوگا۔ مرزا قادیانی کی اس الہام بازی کا متیجہ بید نکلا کہ اس کے ایک ماہ دس بوم بعد منظور حمد گھر کے امرجولائی ۲۰۹۱ء کولڑ کی پیدا ہوئی اور اس کے بعد منظور حمد کی ہیوی انتقال کرگئی اورلڑ کے کی امید ہمیشہ کے لئے اپنی ساتھ لے گئی۔

مرزائىعذر

حضرت صاحب نے فرمادیا ہے کہ منظور حجمہ کی تعیین نہیں کی جاسکتی۔ پس منظور حجمہ سے مرادی موعود (مرزا قادیانی) ہیں اور عالم کہاب سے مراد خلیفہ ٹانی میاں مجمود احمد ہیں۔

(احديه پاک بکس ۱۹۳۵،۲۱)

الجواب

بیسراسرجھوٹ ہے۔ کیونکہ جس وقت بیپیش گوئی کی گئی تھی اس وقت مرزامحموداحمدسترہ سال کے تھے۔ مرزا قادیانی نے مصلح موعود جس لڑ کے کو تھبرایا تھاوہ تو سولہ ماہ کے اندر ہی فوت ہوگیا تھا۔ جس کی تاریخ پیدائش سراگست ۱۸۸۷ء ہے۔

مرزائيون كادوسرابهانه

بعض مخالف کہا کرتے ہیں کہ ۱۹۰۱ء میں جب بیچیش گوئی حضرت صاحب نے کی تھی اس وفت حضرت خلیفہ اُس خانی پیدا ہو چکے متصر جواب اس کا بیہ ہے کہ الہام میں ولادت سے ولادت جسمانی نہیں بلکہ ولادت معنوی مراد ہے۔ رک

الجواب

ان راولانہ مغالطہ آمیز پول سے مرزائیوں کا دجل جھپ نہیں سکتا۔ مرزا قادیانی نے ریو یو ۱۹۰۷ء میں صاف اور واضح طور پر کلھودیا ہے کہ:''منظور محمد کے گھریعنی خمیری بیگم ( زوجہ منظور محمد ) کے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔''

پیش گوئی ہذا کے جھوٹا ہونے پر مرزائیوں کی بوکھلا ہٹ

مرزا قادیانی کے ایک مربیمسی ابوالفضل محمر منظور البی نے تعیم نورالدین کے عہد خلافت میں مرزا قادیانی کے ایک مربیمسی ابوالفضل محمد منظور البی نے تعیم نورالدین کے عہد صلاات ہوں کہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ بیپیش گوئی کب اور کس رنگ میں پوری ہوگی۔ گوحفرت اقدس نے اس کا وقوعہ محمدی بیگم کے ذریعہ سے فرمایا تھا۔ گرچونکہ وہ فوت ہو پیکی ہے۔ اس لئے اب نام کی تخصیص نہ رہی۔ بہرصورت بیپیش گوئی منظا بہات سے ہے۔''

(البشري جهص١١٦)

مرزا قادياني كى الهامي بوتل

مرزا قادیانی کی ساری عمر گول مول الهام بازیوں میں گزری جس طرح ایک جالاک

عطارایک ہی بوتل سے کی قتم کے شربت گا ہوں کودے کرا پناالوسیدھا کرلیا کرتا ہے۔ یہی حالت مرزا قادیانی کی تھی کہ ایک الہام کو متعدد جگہ چسپاں کردیا کرتے تھے۔ چنا نچہ امرجوری ۱۹۰۳ء کو الہام ہوا: 'فضل خیبینے وزید ہیبنے ''ایک تخض جو مخالفانہ کچھامیدر کھتا تھاوہ ناامیدی سے ہلاک ہوگا۔ (البشری مح ہجوالہ بدرج اس ۱۲)

اس البهام میں راولانہ دورگی ہے۔ یعنی ناامیدی سے مرگیا مگر آگ آتا ہے کہ اس کا مرنا ہیں بین ناک ہوگا۔ یعنی آئندہ۔ خداجموٹے کواس کے گھر تک پہنچا تا ہے۔ اس البهام کے چند روز بعد ایک فریب ماشکی مرگیا تو مرزا قادیانی نے جھٹ فرمادیا: ''ایک سقہ مرگیا۔ اس دن اس کی شادی تھی۔ جھے خیال آیا کہ قتل خیبلہ وزید ہیبنہ جودمی ہوئی تھی وہ اس کی طرف اشارہ دے'' کے ایک موردہ مرز وری ۱۹۰۳ء)

آ گے آگے دومریدسنگسار کئے گئے تو تا ہے کیا۔ کابل میں مرزا قادیانی کے دومریدسنگسار کئے گئے تو مرزا قادیانی نے دومریدسنگسار کئے گئے تو مرزا قادیانی نے فرمادیا: ''ایک صرح وی البی مولوی عبداللطیف کی نسبت ہوئی تھی۔ یہ وی بدر کا برجنوری ۱۹۰۳ء کالم نمبر ہیں شاکع ہوچکی ہے جومولوی صاحب کے مارے جانے کے بارے میں ہے اوراس کا مارا گیا کہ اس کی بات کوکسی نے نہنا اوراس کا مارا جانا ہیبت تاک امر تھا۔ یعنی اوگوں کو بہت ہیبت تاک معلوم ہوا اوراس کا براا اثر دلوں برہوا۔'' (تذکرہ الشہاد تین سے حاشیہ بڑائن جو مہم کے)

بس ہو چکی نماز مصلے اٹھائے

ڈاکٹرعبدالحکیم اور مرزا قادیانی کی الہام ہازی مرزا قادیانی کے نزدیک ڈاکٹر صاحب کامقام

ڈاکٹرصاحب کومرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ مہدویت ومسیحیت میں بطور دلیل پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

ا اسس د مدیث میں آ چکا ہے کہ مہدی کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اسک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے تین سوتیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا۔ وہ پیش گوئی آج پوری ہوگئ۔ ہموجب منشا مدیث کے بیدیان کردینا ضروری ہے کہ بیتمام اصحاب خصلت صدق وصفار رکھتے ہیں اور وہ بیر ہیں۔ ڈاکٹر عبدا کھیم خان صاحب پٹیا لدوغیر ہم!'' (ضیمدانجام آتھم ص ۲۱ برتائن جاان سال ہے۔ علامات رشدہ میاں عبدا کھیم خان جوان صالح ہے۔ علامات رشدہ

وسعادت اس کے چبرے سے نمایاں ہیں۔ زیرک اور فہیم آ دمی ہیں۔ انگریزی زبان میں عمدہ مہارت رکھتے ہیں۔ میں امیدر کھتا ہول کہ خدا تعالیٰ کی خدمات اسلام ان کے ہاتھ سے پوری کرے۔''

ڈاکٹرصاحب کا قبول حق

جب کھل گئی بطالت پھر اس کو چھوڑ دینا نیکوں کی ہے ہیہ سیرت راہ ہدئی یہی ہے مثالہ،

الهام ڈاکٹر عبدالحکیم خان

''مرزامسرف كذاب اورعيار ب\_مسادق كسامنے شرير بلاك موگا۔''

(اشتهارص المحقة حقيقت الوى بخزائن ج٢٢ص ١٠)

مرزا قاديانى كاجوابي الهام

ا ...... ' البهام - خدا نے جھے فرمایا کہ میں رحمان ہوں ۔ میری مدد کا منتظررہ اور اسسبب تری مرد کا منتظر رہ اور اپنے دعمن کو کہد دے کہ خدا تجھے سے مواخذہ لے گا اور پھر فرمایا کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھا دوں گا۔
اس کو جمونا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا۔ تامعلوم ہو کہ میں خدا ہوں ۔ بی عظیم الشان پیش گوئی ہے جس میں میری فتح اور دعمن کی فتلست کا بیان فرمایا ہے اور دعمن جو میری موت جا ہتا ہے وہ خود میری آنکھوں کے دوبرواصحاب فیل کی طرح نا بوداور تیاہ ہوگا۔''

(اشتہارتبرہ۵؍روہرے ۱۹ء بہنی رسالت ج ۱۹ سا۱۱، مجموصا شبہارات ج ۱۳ سا۱۹۵)

۲ ..... ۱۹ فری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے۔ جس کا نام عبدائکیم خان ہے اوروہ

ڈاکٹر ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ بیس اس کی زندگی ہیں ہی ۶ سراگست ۹۰۹ء تک ہلاک ہوجا وں گا اور

یہ اس کی سچائی کے لئے ایک نشان ہوگا۔ بیشم ش البام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور

گذاب قرار دیتا ہے۔ اس نے بیٹی گوئی کی ہے کہ بیس اس کی زندگی ہیں ہی ۱۳ سامہ ۱۹۹ء تک

اس کسا منے ہلاک ہوجا و ان گا۔ محرفدانے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر جھے خبر دی ہے کہ وہ خود

اس کسا منے ہلاک ہوجا و ان گا۔ محرفدانے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر جھے خبر دی ہے کہ وہ خود

عذاب میں جنلاکیا جائے گا اور میں اس کو ہلاک کروں گا اور میں اس کے شریح خوظ رہوں گا۔ سویہ

وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشہ یہ بی جی بات ہے کہ جو خض خدات کی کنظر میں
صادق ہے خدااس کی مدد کے گا۔ \*\*

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لامی http://www.amtkn.org سا..... ''میں امام الزمان ہوں۔'' (ضرورۃ الامام ٣٣٥٪ بزرائن ج٣١٩ ١٩٥٥) ''امام الزمان کی الہامی پیش گو ئیاں اظہار علی الغیب کا مرتبہر تھتی ہیں۔ یعنی غیب کو ہر ایک پہلوسے اپنے قبضہ کر لیتے ہیں۔جیسا کہ چا بک سوار گھوڑے کو۔''

(رساله ضرورة الامام ص١٦ بنزائن ج١١٥ ٣٨٣)

مرزائیو! جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ مرزا قادیانی نے جانے میں اتنی جلدی کی کہ ڈاکٹر صاحب کی بتلائی ہوئی میعادے دوماہ قبل کینی ۲۷ ٹرنکی ۹۰۹ ایکوہی راہی ملک عدم ہوگئے اور ڈاکٹر عبدائکیم ۱۹۲۲ء تک زندہ رہا۔

## اشتہارآ خری فیصلہ مولوی ثناءاللہصاحب کےساتھآ خری فیصلہ

بسم الله الرحمن الرحيم و نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

"يستنبئونك احق هو قل اى وربي انك لحق "مت سے آپ کے پرچاال مدیث میں میری صاحب!''السلام علىٰ من اتبع الهدىٰ تکذیب اورتفسیق کا سلسله جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پر چدمیں کذاب، د جال،مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ میخض مفتری اور کذاب اور دجال ہے اور اس مخض کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتر اء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھا تھایا اور صبر کرتا رہا۔ گرچونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتر اءمیرے پر کر کے دنیا کومیری طرف آنے سے روکتے ہیں اور مجھے ان گالیوں اور ان تہتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کرکوئی لفظ سخت نہیں ہوسکتا۔اگر میں ایبا ہی کذاب ومفتری ہوں۔جبیبا کہا کثر اوقات آ پ اینے ہر ایک برچہ میں مجھے یا دکرتے ہیں تو میں آ یہ کی زندگی میں ہی ہلاک ہوجاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسداور کذاب کی بہت عمز میں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھا پیخے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی نا کام ہلاک ہوجا تا ہےاوراس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے۔تا کہ خدا کے بندوں کوتیاہ نہ کرےاور اگرمیں کذاب اورمفتری نہیں ہوں اورخدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اومسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سز اجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خداکے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

طاعون، بیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وار دنہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نیمال ہام یاوی کی بناء پر پیش گوئی نیس بلکہ تھن دعاء کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ علیا ہا اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیروند پر جعلیم وخیر ہے۔ جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے۔ آگر بید ہوئی تھے موجود ہونے کا محض میری نفس کا افتراء ہواور دل کے حالات سے واقف ہے۔ آگر بید ہوئی تھے موجود ہونے کا محض میری نفس کا افتراء ہوارے میں تیری نظر میں مفسداور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرتا میراکام ہے تواسم میرے بیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں جھے ہوئی کر اور مان کی جماعت کو خوش کردے۔ آمین آمیر میات میرے کا اور صادق خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان تہتوں میں جو جھے پر لگا تا ہے۔ حق پر نیمیں تو میں عاجزی سے بلکہ اور صادق خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان تمام کا لیوں اور بدز باخوں سے تو ہرکرے۔ جن کو وہ فرض مصبی تبھے کر جا عت کے دوہ کھلے طور پر میرے رو برداور میری جماعت کے سامنے ان تمام کا لیوں اور بدز باخوں سے تو ہرکرے۔ جن کو وہ فرض مصبی تبھے کر جا عت کے دوہ کھلے طور پر میرے دوہ فرض مصبی تبھے کر جا عت کے دوہ کھلے طور پر میرے دوہ فرض مصبی تبھے کر بیشر شی تھے کہ کہ کو دوہ فرض مصبی تبھے کہ کہ کہ کہ کھلے کہ کہ کہ کہ کی کہ کو دوہ فرض مصبی بیا دب العالمیوں !

میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا۔ مگر اب میں دیکتا ہوں کہ ان کی برز بانی حد سے گزرگی۔ مجھے ان چوروں اور ڈاکو کی سے بھی برز جانتے ہیں۔ جن کا وجود دنیا کے لئے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے ان تہتوں اور برز بانیوں میں 'لا تقف صالیس لئے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے ان تہتوں اور برز بانیوں میں 'لا تقف صالیس لئے بھیلا دیا کہ بی حض در تقیقت مفسد اور تھگ اور دکا ندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت ورجہ کا بدآ دی کھیلا دیا کہ بی حض در حقیقت مفسد اور تھگ اور دکا ندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت ورجہ کا بدآ دی ہے سواگر ایسے کلمات جق کے طالبوں پر بدا تر نہ ڈوالتے تو میں ان تہتوں پر مبر کرتا ہی میں اور سے کہا من کہ جو سے بنائی ہے۔ اسلے منہ مرکز کا چاہتا ہے جو تو نے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اسلے منہ مرکز کا چاہتا ہے جو تو نے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اسلے اب میں تیرے بی نقلاں اور دمت کا دامن پکڑ کرتیری جناب میں ہی ہوں کہ بچھ میں اور تنا ماللہ میں سے فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذا ہے۔ اس کوصادت کی زندگ میں بیارے ماک کو ایسانی کر۔ آمیں ثعر تصوی افت میں جوموت کے برابر ہوجنلا کر۔ اے میرے بیا رہ میں ان وصادت کی زندگ میں بیارے ماک کو ایسانی کر۔ آمیں ثعر تصوی 'دنیا افتح بیننا ویس قوصنا بالحق وانت خیر الفاتھیں ، آمیں '' بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہوہ میرے اس

مضمون کواپنے پر چہمیں چھاپ دیں اور جو جا ہیں اس کے پنچے لکھودیں۔اب فیصلہ خدا کے ہاتھ

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

الراقم:عبدالله الصمد مرز اغلام احدُشيخ موعودعا فاه الله وايد مرتومه: كيم ربج الاقل ١٣٢٥ هـ ١٥٥ مرابريل ٢٠٠٤ء

میں ہے۔

(تبليغ رسالت ج ۱ اص ۱۲ مجموعه اشتبارات ج ۲ ص ۵۷۸)

اس دعاء کا متیجه بیه دوا کیمرزا قادیانی جو که خدا کی نظر میں جھوٹے تھے ایک سال بعد مینی "مور خد ۲۷ مرش ۱۹۰۸ء بروز منگل قریباً دس بجے دن بمرض ہین ہاس طرح کدایک بردا دست آیا اور نبض بالکل بند ہوگئے۔" (اخبار بدر قادیان ۲۸ مرون ۱۹۰۸ء)

اورمولوی ثناء اللہ صاحب جو خدا کی نظر میں صادق تھے۔ بدفضل تعالی پاکستان قائم ہونے کے بعد تک زندہ وسلامت رہے۔

دوسری شہادت بمرض ہیضہ

مرزا قاديانی کی اپنی شهادت

مرزا قادیانی کے خسر نواب میر ناصر فرماتے ہیں کہ: ' دحضرت صاحب جس رات کو پیار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کرسوچکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو جھے جگایا گیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا تو آپ کا حال دیکھا تو آپ نے جھے ناطب کر کے فرمایا۔ میرصاحب جھے وہائی ہیشہ ہوگیا ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی ایس بات میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ دوسرے دوز دس بجے کے بعد آپ کا انتقال ہوگیا۔''

(رساله حیات نواب میرناصرص۱۲)

اس آسانی فکست کے بعد بھی مرزائیوں کو صبر ند آیا تو خدا تعالی نے زیٹی فکست بھی دے دی۔ وہ اس طرح کے مرزائیوں نے اپریل ۱۹۱۲ء کوشپر لدھیانہ میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو تین صدر ویسیکا انعامی چینی بابت آخری فیصلہ دے دیا۔ فریقین کی منظوری سے سردار گور پچی سنگھ پلیٹر رکوٹالٹ مقرر کیا گیا۔ جس میں مرزائی مناظر میر قاسم علی کوفکست فاش ہوئی اور مولوی ثناء اللہ صاحب تین صدر رویسیا نعام کے کرفائح قادیان بن کرام رسروالی آئے۔

'' قانون فقرت صاف گوائی دیتا ہے کہ خدا کا کیفتل بھی ہے کہ وہ بعض اوقات بے حیا اور سخت دل مجرموں کی سزاان کے ہاتھ سے دلوا تا ہے۔ سووہ لوگ اپنی ذلت اور تباہی کے سامان اپنے ہاتھ سے جمع کر لیتے ہیں۔'' (استفتاءاردوس ۱۸۰۵ء ماشیہ بڑزائن ج۲اص ۱۱۱)

ان پے درپ شکستوں کے بعد مرزائیوں کوخدا سے تو بہ کرنی چاہئے کہ ایک دن اس خالق حقیق کومنہ دکھانا ہے۔

مرزائیعذر

"آخرى فيصلها كرمحض دعا جوتى تونيلتى \_وه دعائ مبابله تقى -"

(احديه پاکٹ بکص ۱۹۳۵،۸۳۰ء)

لجواب

آخری فیصله مبابله برگز نہیں تھا۔ بلکہ محض دعائقی اور محض دعا میں دوسر فریق کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ آخری فیصله مبابلہ اس لئے نہیں کہلاسکتا کہ مرزا قادیانی اس سے کی ماہ قبل رسم مبابلہ کوختم کر چکے تھے۔ جیسا کہ وہ خود ہی لکھتے ہیں۔ "سلسله مبابلات جس کے بہت خمونے دنیانے دکیے لئے ہیں میں کافی مقدارد کیھنے کے بعدرسم مبابلہ کوا پی طرف سے ختم کر چکا ہوں۔"
مونے دنیانے دکیے لئے ہیں میں کافی مقدارد کیھنے کے بعدرسم مبابلہ کوا پی طرف سے ختم کر چکا ہوں۔"

میتحریر جولائی ۱۹۰۱ء کی ہے۔جبیا کہ (حقیقت الوی س ۱۷ بخزائن ج۲۲س) پراس کی وضاحت ہے۔ حالانکہ اشتہار آخری فیصلہ ۱۵را پریل ۱۹۰۷ء کا ہے۔ پس آخری فیصلہ کومباہلہ کہنا آتھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ ''مہاہلہ کے لئے تو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب انجام آتھم میں تمام مولویوں، گدی نشینوں وغیرہ کو دعوت دی تھی۔ جس میں مولوی ثناء الله صاحب کا کیار موال نمبر تھا۔''

(احربه باكث بك ١٨٢٧)

جب مولوی ثناء اللہ صاحب نے اس کا جوابی چینی اہل صدیث ۲۹ مارچ کے ۱۹۰ میں دیا تو مرزا قادیاتی نے اس کا جواب اخبار الکم مور ندا سرمارچ کے ۱۹۰ وربدر ۱۹ مار پر یل کے ۱۹۰ میں بید دیا تھا کہ: "ہم آپ (مولوی ثناء اللہ صاحب) سے اس چینی کے مطابق اس وقت مبابلہ کریں گے جب ہماری کتاب حقیقت الوی شائع ہوجائے گی اور وہ کتاب آپ کو بھیج کر معلوم کریں گے۔"
کریں گے کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ پھر بعداس کے مبابلہ کریں گے۔"

(الحكم ١٣١مارج ٤٠ ١٩ء، بدرج ٢ش ١٣ ص١ موردي ١٨ رايريل ١٩٠٤)

مرزا قادیانی کی اس تحریر نے صاف طور پر فیصلہ کردیا ہے کہ آخری فیصلہ سے قبل جو سلسلہ مباہلہ کا ذکراخبارات میں جاری تھا وہ حقیقت الوی کے بعد ہوگا اور پر کتاب حقیقت الوی ۱۵ اُرٹنی ۷-۹۹ءکوشائع ہوئی ہے اور آخری فیصلہ حقیقت الوی سے ایک ماہ قبل کا ہے۔ پس وہ سابقتہ مباہلہ کی کڑی میں داخل نہیں ہوسکتا۔

چنانچہ جب حقیقت الوی شائع ہوگئ تو مولوی صاحب نے مرزا قادیانی کے نام خط کھا کہ حقیقت الوی اندیانی کے نام خط کھا کہ حقیقت الوی روائہ کروتا کہ اسے پڑھ کرمبالمہ کے لئے تیار ہوجا کا ۔ اگر وہ آخری فیصلہ بی مبالمہ تو ہوچکا ہے۔ اب مزید مبالمہ کیسا۔ چنانچہ مولوی صاحب کے خط کا جواب اخبار برزقادیان ۱۳ ارجون کے ۱۹۰ میں اس طرح دیا گیا ہے۔ طاحظ فرمادین:

ا ...... ۱۳ و کا کارڈ مرسلہ ۲۷ جون کہ 19ء حضرت سے موجود کی خدمت میں کہ پہنچا۔ جس میں آپ نے ۱۹ مرار پریل کہ 19ء کے بدر کا حوالہ دے کر جس میں قتم کھانے والا مبللہ بعد حقیقت الوحی کا ایک نیخہ ما نگا۔ اس کے جواب میں آپ کو مطلع کیا جا تا ہے کہ آپ کی طرف حقیقت الوحی تھیجنے کا ارادہ اس وقت طام کیا گیا تھا جب کہ آپ کو مبللہ کے واسطے لکھا گیا تھا۔ (اب) مشیت ایز دی نے آپ کو دوسری راہ سے پکڑا اور حضرت مجت اللہ کے واسطے کھا گیا تھا۔ (اب) مشیت ایز دی نے آپ کو دوسری راہ سے پکڑا اور حضرت اس واسطے مباہلہ (سابقہ ) کے ساتھ جو شروط تھے وہ سب کے سب بوجہ نہ قرار پانے مباہلہ کے منسوخ ہوئے۔ لہذا آپ کی طرف کتاب (حقیقت الوحی) ہی جینے کی ضرورت نہیں رہی۔ "

(اخبار بدرقادیان ج۲ش۲۳۳،مورند۳۱رجون ۱۹۰۵)

پھر بدر ۲۵ رایریل ۷- ۱۹ء میں مرزا قادیانی بھی کھتے ہیں کہ:'' ثناءاللہ کے متعلق جولکھا گیاہے بید داصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیا در کھی گئی ہے۔رات کوالہام ہوا کہ 'اجیب دعوۃ الداع '' تیری دعاء تنی گئی۔صوفیا کے نز دیک بدی (اخبار بدرقادیان ج۲ش ساص بموردد ۲۵ ارابریل ۱۹۰۷) کرامت استجابت دعا ہی ہے۔'' مرزائىعذر

مرزا قادیانی تو آخری دم تک اینی اسی دعاء کے نتیجہ براڑے رہے۔مولوی ثناء اللہ نے خودلکھ دیا تھا کہاس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی۔تمہاری پرتج برکسی صورت میں فیصلہ کن نہیں (احربه باكث بكص ۸۲۲) ہوسکتی۔

الجواب

مولوى ثناء الله كى قبوليت كاسوال توجب بيدا بوتا جب كرآخرى فيصله مبابله بوتا مرزا قادياني ني تومحض دعاء كيطور برخداس فيصله جإ باتفاء الرمولوي ثناء الله صاحب كي منظوري اس دعاء میں لازمی ہوتی تو بقول مرزا قادیانی خدا اسے قبول کیوں کرلیتا؟ پھرمرزا قادیانی نے مولانا صاحب کے انکار (جو ۲۷ رابریل کا ۱۹۰ء کے برچہ میں کیا گیا تھا) کے بعد ۱۳ ارجون ٤٠٠ء كـ اخبار بدر ميں واضح الفاظ ميں آخري فيصله مبابله نه تفاصرف دعائقي كيوں كلھا؟ ايْديثر بدراورمرزا قادیانی کے تمام خریداروں نے کیوں اس کی تر دیدنہ کی۔

اسی طرح مفتی محمد احسن کا آخری فیصله کو بعد وفات مرزامحض دعا بتا کرعذر کرنا که (ريوبوقاديان جيش٢٠١٥م١٩٠٨٠٢٨٠) نبیوں کی بعض دعا ئیں قبول نہیں ہوا کرتیں۔

آ خری فیصلہ کو صرف دعاہی ثابت کیا ہے۔

مرزائیعذر

مولوى ثناءاللدنے خوداس دعا كومباہله لكھ ديا تھا۔

مولوی ثناءاللہ صاحب نے شروع شروع میں اسے دعاہی فرمایا ہے۔ (ديكهواخبارالمحديث٢١/ايريل٤٠ ١٩٥٥ واحديه ياكث بكص٢١٥٥٨١١) البنته چونکه مرزا قادیانی بعض دفعه یک طرفه دعاؤں کا نام بھی مبابله رکھالیا کرتے تھے۔ جیسا که (تنرهیقت الوی م۸۰) پر حافظ مولوی محمالدین کی نسبت کصفے میں: ''اس نے اپنی کتاب میں میری نسبت کی افظ بطور مباہلہ استعال کئے اور جھوٹے کے لئے خدا تعالی کے غضب اور لعنت کی ورخواست کی تھی مرگیا؟ ۔''

طيفير

ہم مرزائی کتب سے ثابت کرآئے ہیں کہ مرزا قادیانی ہیفنہ کی موت اور پھر منہ ما گلی موت مار پھر منہ ما گلی موت مرا موت مرا۔ اور ہیفنہ کی موت کا عبر تناک ہونا الفصل سے سنتے : '' حجمہ عاشق نائب صدر جلس احرار قصور جو حضرت میں موجود علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے حد بدزبانی کیا کرتا تھا ۲۹ رجولائی کو ہیفنہ سے نہایت عبر تناک موت مرگیا۔ قصور کے دوسرے احرار کوعبرت حاصل کرنی چاہئے۔'' (اخبار الفضل ج۲۲ نبر ۲۹۴۰ راگست ۱۹۳۹ء)

مرزائیو!اپے اس قاعدہ کلیہ کی بناء پر مرزا قادیانی کی موت کو بھی ایک عبر تناک موت -

> سلطنت اغیار را رحمت شمرد رقصها گرد کلیسا کرد ومرد

ترجمہ: مرزا قادیانی اینے دیمن اسلام حکومت نصار کی کورحت شار کیا اور تمام عرصلیب کے گردنا چ کیا اور مرگیا۔

## مراق مرزا

تعريف مراق

"مراق اليخ لياكى ايك شاخ ب-" (بياض عكيم نورالدين ظيفه اول قادياني ص ٢١١)

مراقی ، وہمی اور نا قابل اعتبار ہوتا ہے

مرزا قادیانی حضرت عیسی علیه السلام کرفع آسانی کے متعلق کھتے ہیں: "مگریہ بات یا تو بالکل جھونامنصو بداوریا کسی مراتی عورت کا دہم تھا۔"

(كتاب البريت حاشيص ٢٣٩، خزائن ج١٦٥ ١٧٨)

مرزا قادياني كوبهى مراق تفا

پھریمی مراق اپنی نسبت کھتے ہیں:" مجھے کودو پیاریاں ہیں۔ایک اوپر کی دھڑکی۔ یعنی مراق اورایک نیچے کی دھڑکی۔ یعنی کثرت بول۔''

(رسالة هيذالا ذبان قاديان جاش٢٠٠٠، جون٢٠٩١ء)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لامی http://www.amtkn.org مرزا قادیانی کومراق کےعلاوہ ہسٹریا بھی تھا

مرزا قادیانی کا بیٹا بشراحمدانی کتاب سیرت المہدی حصداول ۱۳ ش کلهتا ہے:
"بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کو پہلی دفعہ دوران سراور ہسٹریالے
کا دورہ بشیراول کی وفات کے چند دون بعد ہوا تھا....... والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد
آپ کو ہا قاعدہ دورے پڑنے شروع ہوگئے۔"

آپ کو ہا قاعدہ دورے پڑنیس ہوسکتا

ڈاکٹرشاہ نواز مرزائی رسالہ (ریویواگت ۱۹۲۷ء) میں لکھتا ہے: ''ایک مدی الہام کے متعلق اگریہ فات ہوجائے کہ اس کو ہشریا الجو لیا یا مرگ کا مرض تھا تواس کے دعویٰ کی تر دید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جواس کی صدافت کی عمارت کو بخ وین سے اکھیڑ دیتی ہے۔''

عذر:ا

جواب:ا

مرزا قادیانی کو دوران سر اور مراق دو بیاریان تقییں۔خود ڈاکٹر شاہ نواز نے دونوں بیاریوں کوعلیحدہ علیحدہ لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو:''واضح رہے کہ حضرت صاحب کی تمام تکلیف مثلاً دوران سر،سرورد، کمی خواب، کثرت پیشاب اور مراق وغیرہ کاصرف ایک ہی باعث کمزوری تھا۔'' (قاد مانی ریویوج ۲۲ نبرہ ۲۸ ۲۳)

دیگر مرزا قادیانی کی بیوی توبیشک ڈاکٹرنمیں تھیں۔ مگر مرزا قادیانی تو بڑے مانے ہوئے علیم تھے۔ یعنی بقول خود: ''ایک ہزار سے زیادہ محکمت کی کتابیں پڑھے ہوئے تھے۔'' (عاشدراز هیقت صربر نزائن جسما ۱۵۸)

ل يرم عن عواع وقال كالا المسارية شافعاه مردك السين الما وجات بير (مون عمت ١٩٠٥)

يزر:۲

'' حضرت میں موجود نے یہ ہرگز ٹمیں تحریر کیا کہ جھے کو مراق ہے۔ بدر سار جون ۲۰۹۱ء جس کا حوالہ معترض نے دیا ہے وہ حضرت کی تحریم ٹیس بلکہ ڈائزی ہے۔'' (احمد یہ پاکٹ بک ایڈیٹن ۱۹۲۵ء س۲۰۷۰)

جواب:۲

یے عبارت مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کے روبروان کی طرف سے ان کے اپنے ہی اخباروں میں شاکع ہوئی اورخود مرزا قادیانی کے قلم سے عبیبا کہ صیغہ منتظم سے صاف ظاہر ہور ہا ہے۔ اگر بیہ حوالہ غلط ہوتا تو یقینا مرزا قادیانی اس کی تر دید کردیتے۔ گر چونکہ مرزا قادیانی نے تر دید نہیں کی۔ اس لئے بیانہیں کے الفاظ تصور ہوں گے۔ مرزامحود احمد نے بھی متعدد جگہ ڈائری کے حوالہ چیش کے بیں۔ پس مرزائیوں کا بیعذر بھی باطل تھبرا۔

عذر:۳

الله کے نبیوں کو ہمیشہ مجنون ہی کہا جاتا ہے۔

جواب:۳

کجابہتان لگانااور کجامرزا قادیانی اوران کے مریدوں وغیرہ کا خودا قرار کرنا۔اس میں زمین آسان کا فرق ہے۔

مرزا قادیانی کی بیوی کوبھی مراق تھا

"میری بیوی کو بھی مراق کی بیاری ہے۔ بھی بھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔"

(منظوراللي ص٢٢٣، بحواله الحكمج ٥ ش ٢٩ص١٩، مورجه الراكست ١٩٩١)

خلیفہمودبھی مراقی ہے

ڈ اکٹرشاہ نواز مرزائی لکھتا ہے۔''جب فائدان سے اس کی ابتداء ہوچکی تو پھراگلی نسل میں بے شک بیمرض منتقل ہوا۔ چنانچ حضرت خلیفتہ اسے ٹانی نے فرمایا۔ جھوکو بھی بھی مراق کا دورہ پڑتا ہے۔ (رسالہ رپویوا ف ریلنجوج ۲۵ ش۸س ۱۱۱۱ماست ۱۹۲۲ء)

نی کااستاد خدا ہوتا ہے وہ کسی کاشا گردنہیں ہوتا

''عن عبدالله بن عهو قال قال رسول الله شبّه انا إحة إحمية لا نكتب ولا نحسب (بنتادى مسلم ''﴿ حَفرت عبوالله بن عمر سروايت بِ كما تخضرت كَاللَّيْمَ كَ

> ای موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لاکر http://www.amtkn.org

فرمایا که ہم تیفیرنا خواندہ گروہ ہیں۔ خاکھنا جانے ہیں اور نہ ہی ہم نے حساب کتاب سیکھا ہے۔ ﴾ پوروپین مورخ سرولیم میورکلھتا ہے۔

### THE PROPHET HIMSELF NEITHER READ

NOR WROTE. (LIFE OF MOHD CHAP.1.MUIR)

ترجمه: ' (مسلمانون کا) پیغیمرندتو پرُها ہوا تھا اور نه ہی لکھنا جانتا تھا۔''

(لائف آف محمر باب يبلا مصنف سروليم ميور)

انبياءكرام كى نامرادنقالي

مرزا قادیانی کواپنے ای اور ناخواندہ ہونے کے دعویٰ کی جراَت تو نہ ہوئی۔البتۃ اپنی طرف سے بیری کگادی کہ امام الزمان کے لئے لازم ہے کہ وہ دینی امور میں کسی کا شاگر دومرید نہ ہو۔ بلکہ اس کا استاد ومرشد صرف خدا ہو۔ چنانچے کھتے ہیں:

ا ...... '' حالت فاسدہ زمانہ کی بہی جاہتی ہے کہ ایسے گندے زمانہ میں جوامام آخرالزمان آوے۔وہ خداسے مہدی ہواوردینی امور میں کسی کا شاگر دنہ ہو۔اس لئے ضرور ہے کہ ظاہر ہونے والا آ دم کی طرح ظاہر ہوجس کا استاد ومرشد صرف خدا ہواورنوع انسان میں سے اس کا دین کے علوم میں کوئی استاد ومرشد نہ ہو۔ بلکہ اس لیافت کا آ دمی کوئی موجود ہی نہ ہو۔مہدی کے مفہوم میں ہے چنی ماخوذ ہیں کہ وہ کسی انسان کاعلم دین میں شاگر دنہ ہو۔''

(اربعین نمبراص۱۱،۳۱۱ فزائن ج ۱۵س۳۱۰)

۱ ---- " " ن قرائے والے کا نام جومبدی رکھا گیا ہے۔ سواس میں بیاشارہ ہے کہ وہ آ نے والعظم دین خدا ہے تک وہ آ ن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگر دنہ ہوگا۔ سومیں صلفا کہ سکتا ہوں کہ میراحال بینی ہے۔ کوئی فابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یاتفیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔ " (ایام السلح ص سے ۱۶ ہزائن جمام ۲۹۳) مسیح قادیا فی کی تعلیم مسیح قادیا فی کی تعلیم

( دروغ گورا حافظه نباشد )

 تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور ہزرگ وار آدی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور محنت سے پڑھاتے رہے اور بعداس کے جب میں سترہ یاا تھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چندسال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا ممگل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والدصاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا۔'' (کتاب البریس ۱۲۹ء ۱۵۰ عاشیہ بڑوائن جمامی ۱۸۸)

۲ ..... مرزا قادیانی کے بیٹے بشیراحمد کی شہادت۔ '' آپ کے استادفضل اللی قادیان کے باشندہ الل قادیان کے باشندہ الل عضور والد ضلع مجرانوالد کے باشندہ الل عدیث تھے۔ مولوی مبارک علی صاحب سیالکوئی (مرزائی) ان ہی کے بیٹے تھے۔ تیسرے استاد سیدگل علی شاہ بٹالد کے باشندہ شیعہ تھے۔''
سیدگل علی شاہ بٹالد کے باشندہ شیعہ تھے۔''

ختم نبوت في القرآن

۲..... "اليوم اكهلت لكم ديدكم واتههت عليكم نعتهى
 ورضيت لكم الاسلام ديدا (مائده "فرآن كون ميس فرآن كاتار في اور اين فوس سے تمہارا وين تمہارے لئے كامل كرديا اور اپني نعت تم پر پورى كر دى اور تمہارے لئے كامل كرديا اور اپني نعت تم پر پورى كر دى اور تمہارے لئے دين اسلام پيندكيا۔

"قرآن شریف جیسا که آیت" الیوم اکه لك ككم دينكم " اورآیت" ولكن دسول الله وخاتم النبيين " شيل صرت نبوت كو آخضرت كالله الرحم كرچكا ب- " (تخد كولاوس ۸۴ بزائن ج ۱۵۰ ۲۹۰)

سسس ''واذ اخد الله میغاق النبیس لها اتبتکم من کتاب وحکهه ثمر جاء کم رسول مصدق لها معکم لتومنی به ولتنصرونه ربور "اور یادکرکه جب خدانی تمام رسولول سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دول پھر تمہارے پاس آ خری زمانہ میں میر ارسول آئے گا۔ جو تمہاری کتابول کی تقدیق کرےگا تیمیس اس پرایمان لانا موگا اوراس کی مدکر نی ہوگی۔" (حقیقت الوی ص ۱۳۰۸، ترائن ج۲۲س ۱۳۳)

''خدانے اور رسول بھیج اور کتا ہیں بھیجیں اور سب کے آخر حضرت جم مصطفیٰ ما اللّٰیہ کو بھی اور سب کے آخر حضرت جم مصطفیٰ ما اللّٰیہ کو بھی اور نی الاسلام ہے۔'' (حقیقت الوق س ۱۳۳۱) میں است ''وصا ارسلنك الا كافلہ للناس بشیراً ونلیراً (سبا '' خدا تعالیٰ نے آخضرت ما اللّٰیہ کی رسالت کو کافہ بی آ دم کے لئے عام رکھا۔'' خدا تعالیٰ نے آخضرت ما اللّٰیہ کی رسالت کو کافہ بی آدم کے لئے عام رکھا۔''

(براین احدید ۱۵۳۵، فزائن ج اس ۱۵۳)

۵..... " فدانے سب دنیا کے لئے ایک بی جمیجا تا کہ وہ سب قوموں کو ایک بی فریس بھی ایک بی قوم بنادے۔'' بی فد جب پرجمع کرے اور تا جیسا کہ ابتداء میں ایک قوم تھی۔ آخر میں بھی ایک بی قوم بنادے۔'' (چشمہ مرفت ص۲۳ ابزائن ج۲۳ ص۱۳۳)

ختم نبوت فى الحديث

'' حدیث لا نبی بعدی میں لانفی عام ہے۔'' (ایام اُسلّح ص۱۹۸ برُزائن ج۱۹ ص۱۹۳) ''آ مخضرت ماللّی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک تمیں کے قریب دجال پیدا ہوں گے۔'' (ازالہ ادماص ۱۹۹ برزائن جسم ۱۹۷۷)

۲..... " "كأنت بنوا اسرائيل تسوسهم الانبياء كلها بلك نبى

خلفه نبی انه لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکفرون (صحیح بخاری ج ۱ می ۱۹۰۹ می ۱۹۰۹ می ۱۹۰۹ می ۱۹۰۹ می ۱۹۰۹ می است کو فرمایا آخضرت ما الایمان، ابن ماجه مسند احمد ج ۱ می ۲۹۷ می آخضرت ما الایمان ابرائیل کی سیاست خودان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نی فوت ہوجا تا تو اس کا جائیں نی بی ہوا کرتا تھا۔ گر میرے بعد کوئی نی نبیل ہوگا۔ عقر یب خلفاء کا سلد شروع ہوگا۔ جو کہ بکشرت ہول گے۔ کھ

ای موضوع پر عزید کتب کے لیے بیاں تشریف انگی http://www.amtkn.org

### ''وی ورسالت ختم ہوگئی \_گرولایت وامامت وخلافت یمھی ختم نہ ہوگی۔'' ( قول مرزامندر پیشھید الاذبان ج انمبرا )

سم ..... " وقال رسول الله عَيَّ لله التي المعليّ انت منى بهنزلة بأرون من

صوسیٰ الا اتک لا نبی بعدی (صحیح بندادی، صحیح مسلم، مشکوفه باب مناقب علی " ﴿ فرمایا نِی کریم مُالِیُّ اِنْ مَصْرت عَلَیْ سے کہائے کی فی جھے سے ایسا ہے جیسے ہارون تھا۔ موی سے فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ ﴾

٣٠..... ' وعن إلى بريرة ان رسول اللُّه عَيْدٌ قال فضلت على

الانبياء بست اعطيت بجوا مع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنالم

وجعلت لى الارض مسجداً وطهوراً وارسلت الى الخلق كأفة وختمريي

النبیون " ﴿ حضرت الو ہر برہ ہے دوایت بے کہ آنخضرت کاللیم اُنے فر مایا میں ۲ با توں میں جملہ انبیاء ہو کہ انتقال میں جملہ انبیاء ہو کہ مال علیہ میں جملہ انبیاء ہوں کہ اس کے مطال کی گئیں میرے لئے زمین مجداور پاک کرے والی، رسول بنایا گیا ہوں میں تمام کافئہ ناس کے لئے جمع کئے گئیرے ساتھ انبیاء۔ پھ

۵ ..... حضرت آ دم علیه السلام نے جبرائیل علیه السلام سے پوچھا دمن محمد قال آخر من ولدك من الانبياء (كنزالعمال ج ، " لا يعنى كون ہے محمد و السلام نے جواب دیا كه آپ كی اولا دیس نبیول میں سے جوسب سے بعد میں پیدا ہوگا۔ که ۲ ..... د لوكان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب (مشكؤه باب مناقب عمر، ترمذى ج ، س ۲ ، س ، و اگر مير سے بعد كوئى في ہوتا تو عمر ہوتا۔ که

(ازالهاوبام ص۲۳۷ فرزائن جهم ۲۱۹)

عزر

الال تو بیر حدیث غریب ہے۔ دوسرے اس حدیث کے دو راوی ضعیف ہیں۔ پہلا مشرح بن ہاعان اور دوسرا بکر بن عمر والعافری (مرزائی پاکٹ بکس ۵۲۹،۵۲۸) الجواب

کیاغریب حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ ہرگزنہیں؟اس حدیث کو ضعیف کہنا مرزا قادیانی کی تکذیب کرنا ہے۔ کیونکہانہوں نے ازالہ اوہام میں ختم نبوت کی تائید میں بیرحدیث کصی ہے۔ دو کسی کے محض یہ کہدویئے سے کہ فلاں راوی ضعیف ہے۔ در حقیقت وہ راوی نا قابل اعتبار نہیں ہوجاتا۔ جب تک اس کی تضعیف کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ کیونکہ اس امریس اختلاف بیسرموجود ہے۔'' (مرزائی پاک بک صلام)

اب سنئے!راوبوں کا حال۔

ا ...... مشرح بن ماعان: 'قال عنههان الدارصي عن ابن معين نقله وقال ابن حيان في ابن معين نقله وقال ابن حيان في النقات '' (تبذيب النبذيب قاص ۱۵۵م بيزان الاعتدال جهل ۱۵۲۸ ترجمه: عثان دارمي نه ابن معين سدوايت كي م كه بيرادي ثقد يعني قابل اعتاد م دارا بن حيان في كي اس رادي كوثة راديول مين شاركيا نقا

اسى طرح (تقريب النهذيب ٢٩٣٣) يل حافظ المن تجرف اس راوى كومقبول كلمعاب و وسراراوى ( تقريب النهذيب ٢٩٣٥) يل حافظ المن معين وابوزدعة والنسائى ثقلة وذكوة ابن حبان في الفقات " ( تهذيب النهذيب السمالا ١٣٨٣ تقريب النهذيب ١٢٧٣ ترجمه: المن معين والبوزرعونسائى والمن ماجه في السراوى كوثقة كلمعاب - - - - عن ابنى بريوة قال قال دسول الله شيئة معلى ومعل الزنبياء كهمل قصر احسس نبينائه ترك منه موضع لبنة فطاف بكه النظار

ارمياط مهمل عبر المسلخ بيها على الموضع تلك اللبنة فكنت إنا سلات موضع اللبنة فكنت إنا سلات موضع اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم

النبيين "(بخارى مسلم، مكلوة، باب فضائل سيد المرسلين)

معزت ابو ہریہ اور دوسر کے نبیوں کی مثال آنخضرت کاللیج آنے میری اور دوسر کے نبیوں کی مثال ایک ایسے کل کے جس کی تغیر بہت ہی عمدہ ہوئی ہو۔ اس کی تغیر میں ایک این کی گئی ہو۔ اس مجارت کو دیکھنے والے آتے ہیں۔ اس کی بناوٹ کو دیکھ کر تجب کرتے ہیں۔ اس کی بناوٹ کو دیکھ کر تجب کرتے ہیں۔ اس کی بناوٹ کی جگہ کو تھر کو دیا۔ ہیں۔ سومیس نے اس این کی جگہ کو تھر دیا۔ میری آمد سے وہ ممارت کمل ہوگئ ہے۔ اس طرح ختم ہوگیا میری ذات پر نبیوں کا سلسلہ اور ایک روایت میں ہوں ختم کرنے والا نبیوں کا د دیوار دوایت میں ہوں مثال اس این کی اور میں ہوں ختم کرنے والا نبیوں کا۔ دیوار نبوت کی آخری این میں ہوں۔ کہ میں ہوں۔ کہ کا میں میں ہوں۔ کہ کو کیا کہ دولا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ دولا کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کی کر کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کی کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کی کی کی کی کیا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کی کی کر کیا کہ کی کر کیا کیا کہ کی کیا کہ کی کی کی کی کی کی کیا کہ کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کر کیا کہ کی کی کی کر کیا کہ کیا کہ کی کی کر کر کی کی کر کیا کہ کی کی کر کیا کہ کیا کہ کی کر کر کی کر کی کر کیا کہ کی کر

اس روایت میں پہلے طریق میں اسسنز ہیر بن جمر شیمی ضعیف ہے۔ دوسرے میں اسس عبداللہ بن دینارمولی عربے ------اورا یوصالح الحوزی ضعیف ہے۔ (مرزائی یا کٹ بکے ص۳۷۵)

جواب

اس روايت كرونو لطريق كتمام راوى ثقد بيل ملاحظه و:

ا السبب ثن أنهير بن محمد تهيهى: قال حنبل عن احمد ثقله وقال البوبكر المرو ذى عن احمد لابأس بله وقال الجوز جانى عن احمد مستقيم الحديث وقال المهيمونى عن احمد مقارب الحديث وقال عثمان الدارمى وصالح ابن محمد ثقله صدوق وقال يعقوب ابن شيبة صدوق صالح الحديث وذكرة إبن حجان في الفقات وقال العجلى جائز العديث

(تهذيب التهذيب جسم ٢٥٠،٥٣٩، ميزان الاعتدال جام ٢٥٣)

امام احمد کے نز دیک متعدد اقوال سے بیراوی ثقیمتنقیم الحدیث مقارب الحدیث اور اس کی روایت لینے میں پچومضا کقه نمین ہے اور کہا عثان داری وصالح بن مجمد نے ثقة صدوق اور کہا یعقوب بن شیبہ نے صدوق صالح الحدیث اور ذکر کیا ابن حبان نے ثقنہ راویوں میں اور عجلی نے کہا حائز الحدیث۔

ای طرح امام بخاری نے بھی اس راوی کے متعلق لکھا ہے کہ جو روایت بیر اوی اہل بھرہ سے لےوہ چیج ہوتی ہے۔ مرزائی یا کٹ بک والے نے اس طریق کے باقی راویوں کا کوئی ذکر ٹیس کیا۔ کیونکہ وہ

انتهائي درجه كے ثقة بيں۔

اسی طرح دوسرے طریق ہے بھی صرف دوراوی ککھے ہیں۔ باتیوں کوچھوڑ دیا۔ کیونکہ باقی راوی بھی اعلیٰ درجہ کے پائیدار راوی ہیں۔

(بیرعاجز طوالت مضمون کے خوف سے مجبور ہے۔ ورنہ تمام راویوں کامفصل ذکر کردیتا مضمون بہت زیادہ ہےاورگنجائش کم ہے۔مولف) اب سننے دوسر سے طریق کے دوراوی:

آب سے دو سرے سریں سے دوراوی. عبد مال میں مار اور دوراوی.

عبدالله بمن ويتارمولي عمر: 'قال صالح بن احمد عن ابينه ثقله مستقيم الحديث وقال ابن معين وابوزرعة وابوحاتم ومحمد بن سعد والنسائي ثقة ناد بر حد يحمد المدين في مقال المديد أثناء من كل مديد أن في المقارة

زاد بن سعد كير الحديث وقال العجلي ثقه وذكرة ابن حبان في الثقات

(تهذیب التهذیب ج۵ ۲۰۲)

ال موضوع پر عزید کتب کے لیے بیاں تشریف لام http://www.amtkn.org کہا صالح بن احمد نے سنا اس نے اپنے باپ سے کہ ثقہ اور سیدھا تھا حدیث بیان کرنے میں اور کہاا بن معین وابوز رعہ وابوحاتم ومحمد بن سعداورنسائی اور عجلی نے کہ ثقة تھااورا بن سعد نے کہا کہ کثیر الحدیث بھی تھااور ذکر کیا ابن حیان نے ثقہ راویوں میں۔

ا بوصالح الخوزى: 'وقال ابوذرعة الإماس بله '' (تهذيب النهذيب ١٣٦٥) ابوزرعه نه كها المرادي كي حديث بيس كيم خطرتيس -

جاننا چاہئے کہ اس رادی کو صرف ابن معین نے ضعیف ککھا ہے۔ حالا تکہ امام جلال الدین سیوطی جو کہ بقول مرزائی پاکٹ بک میں ۲۳۵ کو یں صدی کے عجد دیتے نے ابن معین کے متعلق ککھا ہے کہ:''ابن معین کذاب '' (موضوعات سیوطی مطبوعہ معر، کتاب التو حید جام اا) لین ابن معین کی بیان کردہ تصنیف نا قابل اعتبار فابت ہوئی۔

٨ ..... "أيالها الناس انه لانبي بعدى ولااصة بعدكم .... وانتمر

تسعلون عنی رمسنداحمد ج م ۲۹۱ " ﴿ آ تخضرت الله عَلَمْ نَهُ جَةَ الوداع مِلْ قَرِيبًا ایک لاکھ چوہیں ہزار نفوس کے سامنے فرمایا اے لوگو یا در کھو کہ اب میری بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور تمہارے بعد کوئی امت نہ ہوگی۔ کیونکہ تم آخری امت ہواور تم کو قیامت کے دن صرف میری نسبت ہی سوال ہوگا۔ ﴾

9 ..... "أنه ليس يبقى بعدى من النبوة الاالرويا الصالحة

‹نسانی ابوداؤد "'﴿ حضرت ابو ہر ہرہؓ ہے مروی ہے کہ آنخضرت کا ایک فیر ایا کہ میرے بعد سوائے نیک خواب کے نیوت میں سے پچھ ہاتی نہیں رہا۔ ﴾

مندرجہ بالا دونوں احادیث سے تشریعی ،غیرتشریعی اور مرزائیوں کے فرضی ڈھکوسلہ لینی ظلی بروزی وغیرہ کی بھی گنجائش ہاتی نہیں رہتی۔

عذر

اس لانبوۃ بعدی والی روایت کے چار راویوں میں سے تین ضعیف ہیں۔(۱) قتید۔ (۲) بگیر بن مسار الز ہری۔(۳) حاتم بن اساعیل المدنی۔ (۸زائی پاکٹ بک ۵۷۷)

```
الجواب
```

ا..... قتيم بن سعيد: "قال ابن معين وابو حاتم والنسائي ثقة زاد (تهذیب التهذیب ج۸ ۲۳۱،۳۲۰) النسائي صدوق قال ابر، حبان في الثقات ابن معین اور ابوحاتم نے کہا کہ ثقہ تھا امام نسائی نے کہا کہ ثقہ اور صدوق لیعن سیا تھا اور ابن حبان نے بھی اس کو ثقة را دیوں میں شار کیا ہے۔ ٢..... كبيرين مسارالز برى: "قال العجلى ثقة وقال النسائى ليس به باس وقال ابن عدى مستقيم الحديث وقال ابن حبان في الثقات (تبذیب التبذیب جاص ۴۹۵) عجل نے کہا ثقہ۔امام نسائی نے کہا کہاس کی روایت لینے میں پچھ مضا کقہ نہیں۔ابن عدى نے كہامتنقيم تفااورابن حبان نے ثقدراو بوں ميں ثار كيا تھا۔ حاتم بن اساعيل المدنى: "قال ابن سعد ثقة صامونا كلير الهديث قال ابر. حبان ثقة وكذاعنه البخاري ايضافي التاريخ الكبير في الاوسط ايضاً وقال العجلي ثقة وقال ابن المديني روي عن ابيه احاديث (تهذیب التهذیب ج۲ص ۱۲۸) مراسل اسندها ابن سعدنے کہا کہ ثقہ مامون اور کثیر الحدیث کہا ابن حبان نے ثقہ اور اس طرح امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں ذکر کیا اور عجل نے کہا کہ ثقہ تھا اور ابن مدینی (استاد امام بخاری) نے کہار اپنے باپ سے مرسل احادیث سند کے ساتھ لیا کرتا تھا۔ لفظ خاتم کے معنی ، کتب تفاسیر سے "وخاتم النبيين فهو أخربم الذي ختمهم (الجواهر في تفسير القرآن ج١٦ص٢٩) آ خری نبی ہے۔جس نےسب نبیوں کوختم کر دیا۔ "وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليهم فلاتفتح لاحد بعدہ الیٰ قیام الساعظ ""آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کوختم کر دیا ہے۔ پس نبوت برمہر لگادی گئی ہے۔اس لئے نبوت کا دروازہ آپ کے بعد قیامت تک سی پرنہیں کھولا (تفييرابن جربرج٢١) حائےگا۔ "اورآ بسب ہےآ خری پینجبر ہیں۔ "وآخرهم الذي ختمهم (تفییر بیضاوی ۲۶) آپ نے سب پیغمبروں کوختم کردیاہے۔

> ال موضوع پر عزید کتب کے لیے بیاں تشریف لام http://www.amtkn.org

''وخاتم النبيين لا نه ختم النبوة اے تممہا بمجيئه (مفردات راغب ١٢٢) "خاتمهم وخاتمهم احربم (لسان العرب) "خاته وخاتم "كمعني آخرس-"وصور اسمائه عليه السلام الخأتم والخأتم وهو الذي ۳.... ''اورآپ کے ناموں میں خاتم وخاتم اوروہ ہے جس نے آ کرنبوت کوختم ختم النبوة بمجيئه (تاج العروس) کرویا۔ ''محمطُ الليلم كي شريعت خاتم الشرائع ہے۔'' (چشمه معرفت ص ۳۲۳ فزائن ج۳۲ ص ۳۳۰) ''بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام میسی ہے۔'' (خاتمەنفىرةالىق) "مير بساته ايك الركي پيدا موئي تقي جس كانام جنت تفااور يبلي وه الركي ییٹ میں سے نکلی تھی اور بعداس کے میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑ کا یالڑ کی نہیں ہوااور میں ان کے لئے خاتم الا ولا دتھا۔'' (ترباق القلوب ص ٩ ٢٤٠ نزائن ج ١٥ص ٩ ٢٥) ''اےلوگو! اےمسلمانوں کی ذریت کہلانے والو! دشمن قرآن نہ بنواور خاتم النمیین کے بعدوی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرواوراس خدا سے شرم کرو۔جس کے سامنے (فيصله آساني ص٢٩ بنزائن جهم) حاضر کئے جاؤگے۔'' '' آنخضرت مُلَّاثِيَّةُ نِي باربارفرها يا فقا كەمپرے بعد كوئى نبي نبيس آئے گا ''الييمشهورتقي كهسي كواس كي صحت ميس كلام نه تقااور قر آن شريف جسكالفظ لفظ لفظ على باين آيت كريم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اس بات کی تصدیق کرتا تھا۔ فی الحقیقت ہمار نے نبی اللیز ایر نبوت ختم ہو چکی ہے۔'' (كتاب البرييص١٨٨ حاشيه بنزائن ج٣١ص ٢١٧)

عزر

" يقتلون النبيين " " ميل بعض انبياء كيول مراد بين \_

لجواب

اس میں الف ل عہد خار جی کا ہے۔ واقعات سے بھی ثابت ہے کہ سب انہیا قتل ٹہیں ہوئے بلکہ بعض ہوئے۔

# مرزائی دلاکل اجرائے نبوت کی تر دید

ىپىلى تحرى<u>ف</u>

"ومن يطع الله والرسول فأؤلئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصلحين وحسن اؤلئك رفيقاً (نساع "

مرزائی ترجمہ: جولوگ اطاعت کریں گے اللہ کی اوراس کے دسول کی پس وہ ان لوگوں میں شامل ہوجائیں گے۔ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آنخضرت گاللیہ کی پیروی سے ایک انسان صالحیت کے مقام سے ترقی کرکے نہوت کے مقام تک پہنچتا ہے۔

الجواب

کتب نفاسیر میں اس آیت کا شان نزول ہیہ کہ حضرت ثوبان ٹے آئخضرت مالاللیم سے عرض کیا کہ قیامت کے دن ہم آپ سے کیسے ملیں گے۔ آپ کا درجہ تو ہم سے زیادہ ہے۔ آپ کسی اوپر کے درجے میں ہول گے تو اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی۔

اگر کوئی کیے کہ زید فلاں مرزائی کے ساتھ کراچی گیا تو کیا کراچی کا سفرایک ساتھ کرنے ہے۔ کہ زید فلاں مرزائی کے ساتھ کرنے ہے۔ کرنے ہے کہ کرنمیں مع بمعنی من کسی مرزائیوں کو چینج دینے ہیں کہ قرآن شریف میں جہال کہیں بھی درجات ملنے کا دعدہ ہے وہاں نبوت کا ذکر نمیں آیا۔ بلکہ صدیق تک ہی معاملہ رک گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

ا...... ''والذين أصنوا وعهلوالصلحت لندخلنهم في الصلحين (عنكبوت ''ه جولوك ايمان لائے اور المجھ عمل كئے وہ صالحين ميں واخل كئے جا تيں گے۔ ﴾

٢ ..... "أن المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضاً حسناً

يضعف لهم ولهم اجر كريم والذين أمنوا بالله ورسله اولئك بمر الصديقون

والشهداء عند ربهم لهم اجربم ونوربم (حديد "ه بيك جوم دومورتي فيرات كرن والشهداء عند ربهم لهم اجربم ونوربم بن الله تعالى كاور الله تعالى ان كواس كوش يس

زیادہ اجر کریم دےگا اور جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہ خدا کے نز دیک صدیق اور شہید ہیں اور ان کے لئے بڑا اجراونور ہے۔ پھ

حدیث شریف ہے۔' التأجوالصدوق الاصین مع النبیین والصدیقین والشهداء «ترمذی ج ۱ ص ۱ : ۱ \* \* ﴿ سَجِا اورویا شن وارتا جرنبیوں اورصدیقوں اورشہیدوں کے ہمراہ ہوگا۔ ﴾

مرزائی بتلائیں کہ ساڑھے تیرہ سوبرس سے کتنے لوگ تجارت کرنے سے نبی بن گئے۔

عزر

یدروایت ضعیف ہے۔ کیونکہ اس روایت کے ایک راوی قبیصہ بن عقبہ کوفی کے متعلق یکی ابن معین کا قول ہے کہ بیراوی ثقہ ہے۔ سوائے اس روایت کے جوسفیان توری کی ہو۔ احمہ کے نز دیک بھی بیراوی کثیرالغلط ہے۔ (مرزائی پاکٹ بکس ۲۶۱۱، بحالہ میزان الاعتمال) الجواب

امام ترندی نے اس حدیث کوشن لکھا ہے اور حسن سیحے ہی کا دوسرانام ہے۔ بیرحدیث دو طریق سے مروی ہے۔ ایک طریق میں ہنا دہ قبیصہ ، سفیان توری ، ابوہمزہ ، حسن اور افی سعید راوی ہیں۔ دوسر سے طریق میں سو پیرعبد اللہ بن مبارک ، سفیان توری ، افی جزہ راوی ہیں۔ دوسر سے طریق کے راویوں کے متعلق تمہارا کیا جواب ہے؟

تہاری پیش کردہ دلیل ہے اس حدیث کی ساری فرمدداری سفیان توری پر عائد ہوتی ہے۔لہذا پہلے ہم سفیان توری کے متعلق بیجی این معین ودیگر محدثین کی آراء پیش کرتے ہیں۔

"قال شعبة وابن عيينة وابوعاصم وابن معين وغير واحد من

العلماء سفيان امير المؤمنين في الحديث وقال الدورى رأيت يحيى ابن معين لايقدم على سفيان في زمانه احدا في الفقه والحديث والزبد وكل

شع وقال ابن حبان كل ص سادات الناس فقها اتقانا

(تہذیب التہذیب جہص ۱۱۱۰ الا کمال فی اساء الرجال)

کہا شعبہ وابن عینیہ وابوعاصم اور ابن معین وغیرہ نے کہ سفیان علماء میں واحد اور حدیث میں امرائی معین میں واحد اور حدیث میں امرائی میں امرائی میں امرائی میں ایک میں امرائی میں ایک میں ایک میں امرائی میں اور خیرہ میں میکائے زمانہ تھا اور ابن حیان نے کہا کہ سادات الناس اور فقیہ میں امرائی میں اور فقیہ میں امرائی میں امرائی میں اور فقیہ میں امرائی میں ام

قبيصه: "صدوق جليل وسئل ابوزرعة عن إلى نعيم وقبيصة فقال قبيصة افضل الرجلين وقال ابوحاتم لمر ارمن المحدثين من تحفظ وياتي بالحديث علىٰ لفظه لا يغيره سوى قبيصة • قال اسحاق ابن يسار مارايت شيخا احفظ من قبيصة وقال النسائي ليس به باس

(ميزان اعتدال جه ۳۳۵،۳۳۳)

قبیصہ بن عقبہ سپا جلیل تھا اور سوال کیا گیا ابو زرعہ سے ابی تھیم اور قبیصہ کے متعلق تو جواب دیا کہ قبیصہ دونوں میں سے افضل تھا اور کہا ابوحاتم نے کہ ٹییں دیکھا میں نے محدثین میں سے کوئی ایسا شخص جو کہ تحفوظ رکھے اور لائے حدیث کو لفظ بہلفظ کہ جس میں تغیر نہ ہو۔ سواتے قبیصہ کے اور کہا اسحاق بن سیار نے کنہیں دیکھا میں نے قبیصہ سے زیادہ حافظ حدیث اور امام نسائی نے کہا کہ اس کی روایت لینے میں کوئی مضا کقتہ ہیں۔

دوسری تحریف

"يابني أدم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم أياتي فمن القي

واصلح فلا خوف عليهم ولا بهريحزنون (اعراف

مرزائی ترجمہ: اے بن آ دم البتہ ضرور آ دیں گے تمہارے پاس رسول ..... بیر آیت آنخضرت مُلَّالِیْمِ پر نازل ہوئی۔اس میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آنخضرت مُلَّلِیْمِ کے بعد نبی آ دیں گے۔

الجواب

غلط ترجمہ کرنے میں تو مرزائیوں نے یہودیوں کے بھی کان کتر لئے ہیں مسیح ترجمہ یہ ہے۔''اے آدم کی اولادا گرتمہارے پاس تم میں سے میری طرف سے رسول آ دیں اور میری نشانیاں بیان کریں۔ پس جو مختص تقوی افتیار کریتوالیے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔''

الله تعالی قرآن شریف میں جب مسلمانوں کو تخاطب کرتا ہے تو ''یا پہا الدین اصنوا ''آتا ہے۔ گراس آیت میں بنی آدم کہ کرآدم کی اولین اولا وکو تخاطب کیا ہے۔ قرآن شریف میں جہاں ہیآیت آئی وہاں حضرت آدم اور شیطان کا قصہ ملے گا۔''اصابیا تین نکھ دسل ''میں اگردوامی طور پر رسولوں کا آنامرادہ تو پھر''اصا یا تین نکھ صنی بدی ''میں دوامی طور پر ہدا بتوں کا وعدہ مانٹا پڑے گا۔

> اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

عزر

''یا بنی آدم خدوا زینتکم عند کل مسجد (اعراف '' ﴿اےاوالوآ وم مرمور (یا نماز) میں اپنی زینت قائم رکھو۔﴾

۔ اس آیت میں معبد کا لفظ آ گیا ہے اور بیصرف امت جمدی کے عبادت گاہ کے لئے ہے۔ اب

مسجد کا لفظ امم سابقہ کے لئے بھی آیا ہے۔اصحاب کہف کے بعد جھگڑا ہوا کہ ان کی یادگار میں کیا بنایا جائے تو فریق غالب نے بیمشورہ دیا کہ سجد بنائی جائے۔ دیکھوسورہ کہف۔ الزامی جواب

"رسول كالفظ عام ہے۔جس ميں رسول اور نبي اور محدث داخل ہيں۔"

(آئينه كمالات اسلام ص٣٢٧، فزائن ج٥ص٣٢٢)

تيسرى تحريف

''یابہا الرسل کلوا من الطیبات واعهلوا صالحاً (مومنون '' ﴿ اِ اِ سُلُوا عَنْ الطیبات واعهلوا صالحاً (مومنون '' ﴿ اِ اِ صَلُوا بِا لِ کَلَمَا نَهِ الْمِلَا الْمِسَاتِ وَاعهلوا صالوا وَ مُسْتَقَبِّلِ بِرِ دَالات کرتا ہے اور لفظ رسل بھیغہ جمع کم از کم ایک سے زیادہ رسول کو چا بتنا ہے۔ آ مخضرت گالٹینا تو اسکی رسول شخصہ آ پ کے زمانہ میں بھی کوئی اور رسول نہ تھا۔ للبذا ماننا پڑے گا کہ آ مخضرت گالٹینا کے بعد رسول آ کئیں گے۔ ورنہ کیا خدا تعالی وفات یافتہ رسولوں کو تھم دے رہا ہے کہ اٹھواور پاکھانے کھا کا اور تیک کام کرد؟

محاکاور تیک کام کرد؟

۔ اس آیت میں بھی یہودیا نتر لیف کی ہے۔قر آن شریف کھول کرسورہ مؤمنون کے دوسرے رکوع سے اس آیت تک دیکھا جائے تو ساری حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ اس آیت میں سابقہ نبیوں کا ذکر ہے اورسب کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کی والدہ کا ذکر ہے۔ موضوع روایات کا جواب

ا ..... ' ' لوعاش ابرابید لکان صدیقاً نبیاً (ابن ماجه ج ۱ ص ۲۲۷، ابن عساکر ج ۱ ص ۲۹۷، هم آنده ربتا توسیا نی ابن عساکر ج ۱ ص ۲۹ ۲ (مرزائی یاک بر ص ۲۹ ۲ (۱۹۲۵، ۱۹۲۵) موتا ـ که

الجواب

اوّل تو ابن ماجہ کے حاشیہ پر ہی لکھا ہے کہ بیر حدیث ضعیف ہے۔اس حدیث کے متعلق امام نو ووی فرماتے ہیں۔ ہذا الحدیث باطل کہ بیر حدیث باطل ہے۔

(موضوعات كبير ملاعلى قارى ١٥٨)

آ گے چل کر حافظ ابن حجر (جو کہ آٹھویں صدی کے مجدد تھے مرزائی پاکٹ بک ص۱۳۵) نے ای صفحہ پراس حدیث کوضعیف قرار دیاہے۔

اس حديث كاليك راوى الوشيبه إراجيم بن عثمان عسى سخت ضعيف بـــــــ ملاحظه جو:

"قال احمد ويحيى وابوداؤد ضعيف وقال البخاري سكتوا عنه

وقال الترمذي منكر الحديث وقال النسائي متروك الحديث

(تهذيب التهذيب جاص ١٨٥٠ ١٥٥ وميزان الاعتدال مطبوعه مصرج اص٢٢)

کہااحمداور بیخیٰ وابوداؤد نے ضعیف تھا کہام بخاری نے''سکتوا عندہ ''تر ندی نے کہامنکرالحدیث نسائی نے کہامتر وک الحدیث۔

برروایب ابن عسا کریس ہونے کے باعث بی کمزور ہے۔ (مرزائی پاکٹ بکس ۱۲۳۳) ۲..... "ابوبکر خصر الناس بعدی الا ان یکون نبی

(كنزالعمال ج٢ص١٣٨)

الجواب

اس كآ كنى بيمديث إحد ما الكو "العني بيمديث على الكو يرمديث على الكو العديث احد ما الكو المعالم الكو المعالم ا

حيات حضرت عيسى عليه السلام

ا ..... "وقولهم إنا تتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما

قتلوة وماً صلبوة ولكن شبك لهم وان الذين اختلفوا فيهُ لفي شك منهُ ما لهم به من علم الا اتباع الظن وماً قتلوة يقيناً • بل رفعهُ اللهُ اليه وكان الله

عزيزاً حكيماً • وان من ابل الكتأب الاليؤمنن بله قبل موته • ويوم القيمة

یکون علیہ هدیدها سیدها و ''هلاء ''هلاء پر چردی کی سید ہیں کہ ہم نے قُلِّ کردیاعیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو۔ حالا نکد ندبی قُل کیااس کو اور ندبی سولی پر چڑھایا اس کو۔ ولیکن شبد ڈالا گیا واسطے ان کے اور مختیق جولوگ کہ اختلاف کیا انہوں نے پچاس کے البعد پچشک کے ہیں۔ ان کو اس بات کے متعلق بچیم منیں ۔ مُرصرف مُمان ہی کرتے ہیں اور بینی بات ہے کہ اسٹیس مارا بلکہ اٹھالیا اس کو اللہ نے طرف اپنی اور وہ ہے عالب تعکمت والا اور نہیں کوئی اہل کتاب سے البتہ ایمان لائے گا۔ عیسیٰ پر (جب کہ وہ دوبارہ نازل ہوگا)عیسیٰ کی موت سے پہلے اور قیامت کے روز وہ ان لوگوں کا (جوایمان لائے تھے) گواہ ہوگا۔ ﴾

مشكوة شريف بابنزول عيلى عليه السلام بيس بخارى مسلم كى حديث مصرت ابو هرميرةً سے مروى ہے كه آنخضرت كالفيز آنے قرمايا- " والذى نفسى بيدة ليوشكن ان ينزل فيكھ ابن صريعہ حكها عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزيد ويضع الجزية

ويفيض المال حتى لا يقبله احداثم يقول ابوبريرة فأقرء وان شئتم وان صوى

ابل الکتاب الالیوصنی به قبل صوته رہندادی، مسلدہ، مشکوہ، باب نرول عیسیٰ " ﴿ رسول خدائے قرمایات بین نازل ہوگا۔ ﴿ رسول خدائے قرمایات بین نازل ہوگا۔ صلیب کوقوڑ سے گا اور خزیر کوتل کر سے گا اور ٹیکس معاف کر سے گا اور میں کو ترمام کرد سے گا کہ کوئی اس کو قبول نہیں کر سے گا۔ اس کے بعدراوی حدیث ابو ہریرہ نے جمع صحابہ میں کہا نزول سے کی قصدیق کے لئے آیت ' وان صن اہل الکتاب الالیوصنی به " ' پر مو ۔ پھ

اس حدیث کے ذیل میں حافظ ابن حجرنے (جن کو مرزائی پاکٹ بک والے نے (ص۱۳۵) میں آٹھویں صدی کام پر دکھاہے ) فرمایا: 'ولا حید میں وجعہ المحر عن ابی

ہریرۃ اقرء وہ میں رسول اللّٰہ وان میں اہل الکتاب الا لیؤمنی به قبل موته (فتح الباری شرح صحیح بنجاری ج ۲ م ۵ ۸ ۲ \*\*﴿ اَبُومِ رُرِوْ نَے کُها کہ اس آ بہت کی ہی

دفت البادی شدح صحیح بعنادی ج ۱۰ ص ۸ ۱۰ "﴿ ابو جریرةً نے کہا کہ اس آیت کی سے تفییر خودرسول اللہ کا اللہ اللہ ایمان کے تفییر خودرسول اللہ کا اللہ کا ایمان کے تفییر خودرسول اللہ کا اللہ کا ایمان کے آویں کے جب وہ نازل ہول گے۔ ﴾ آویں گے جب وہ نازل ہول گے۔ ﴾

آ مخضرت ماللیدانشم کھا کر بیان کررہے ہیں کہتے ابن مریم نازل ہوگا اور مرزا قادیانی راقم ہیں کہ: '' دنی کا کسی بات کوشم کھا کر بیان کرنا اس بات پر گواہ ہے کہ اس میں کوئی تا دیل نہ کی جائے۔نہ اسٹناء بلکہ اس کوظا ہر پرمحمول کیا جاوے۔ورنہشم سے فائدہ ہی کیا۔''

(حمامة البشري ص١٩ بخزائن ج ٢٥٠١)

عزر

کی اہل کتاب نزول میج سے قبل فوت ہو بچکے ہیں اور کئی نزول میج کے بعد مقتول ہوں گے۔کیاسب کوالیمان یا فتہ تسلیم کر لیا جاوے۔

الجواب

ا است اس آیت میں صرف ان اہل کتاب کا ذکر ہے جونز ول سے کے بعد ان پر ایمان لائیں گے۔جیسا کہ الفاظ 'لیومن بند ''سے ظاہر ہے۔ ۲ سس صیغہ مضارع مؤکد بدنون تقیلہ ہے جومضارع میں تاکید مع خصوصیت

۲..... صیغه مضارع مو لد بدن تعیلہ ہے جو مضارع بی تا کیدع مصوصیت زمانه منتقبل کرتا ہے۔ (مرزائی پاکٹ بک ۱۹۳۲،۵۰۴ء)

" وان من ابل الكتأب احد الاليؤمنن بعيسىٰ قبل موت عيسىٰ وبمر

ابل الكتاب الذين يكونون في زماته فتكون ملة واحدة وهي ملة الاسلام

وبهذا جزم ابن عباس فیما رواه این جریر من طریق سعید ابن جبیر عنه باسناد صحیح "

اعتراض

ابن جریریس سعید بن جبیر کے طریق سے صرف دوروایات درج ہیں۔ پہلی روایت پیس محمد ابن بشار ضعیف ہے۔ کیونکہ (تہذیب البہذیب ج ۵س۸) پیس کھھا ہے کہ عبد اللہ بن محمد بن سیار کہتے ہیں کہ عمر بن علی نے حلف اٹھا کر کہا کہ محمد بن بشار بندار پیچی کی روایت میں جھوٹ بولٹا تھا۔ اس طرح علی بن المدینی نے محمد بشار کی ابن مہدی والی روایت کو خلط کہا۔ پیچی اور واربری بھی اسے پسندنہ کرتے تھے۔
(مرزائی پاکٹ بکس ۱۹۳۵،۳۹۷،۳۹۲)

الجواب

' '' '' کی کے محض میر کہدویئے سے کہ فلال راوی ضعیف ہے اور حقیقت وہ راوی نا قابل اعتبار نہیں ہوجا تا۔ جب تک اس کی تضعیف کوکوئی معقول وجہ نہ ہو۔ کیونکہ اس امر میں اختلاف لیسر موجود ہے۔''
لیسر موجود ہے۔''

محمد این بشارالبصری بندار کی تضعیف میں مرزائیوں نے انتہائی دھوکہ سے کام لیا ہے۔ بیراوی تو ابیا جلیل القدر ہے کہ ساری کتب صحاح سنہ اس کی احادیث سے پر ہیں۔ چنانچہ (تہذیب التہذیب ۹۵ ۲۳٬۷۳۷) میں کھا ہے کہ امام بخاری نے اس راوی سے دوصد

ل دابن جرير جونهايت معتراورة ممه حديث ميس سے -"

(چشمه معرفت ص ۲۵ حاشیه نزائن ج ۲۳ ص ۲۲۱)

پانچ احادیث نقل کیں۔ امام مسلم نے چارصد ساٹھ احادیث نقل کیں۔ امام ابوداؤد نے تو پچاس ہزاراحادیث اس سے لی ہیں۔ بیدنیا کا دستور ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی پر ہیزگار کیوں نہ ہوا سے کوئی نہ کوئی ناپند کرنے وال بھی ضرور ہوگا ہے۔ گرد کھنا بیہ ہے کہ ناپیند کرنے والا کس پوزیشن کا ہے اور بلند پابیر محدثین کی غالب اکثریت کا فیصلہ کیا ہے؟ راویوں کے پر کھنے کا یکی ایک آسان طریقہ ہے۔

ا است محمد ابن بشار البصر ی بندار کے متعلق عمر بن علی کی قتم باطل ہونے کے دو سبب ہیں۔ اوّل یہ کی عمر بن علی بن عطاء البصر ی کے متعلق عمد بین کے کما ہے۔" یدلسس تدلیساً شدیداً " (بیزان الاعتدال جام ۲۹۲ بہذیب البحد یب جے کے ۲۹۷) اب ظاہر ہے کہ جوراوی از حد تدلیس کرتا ہو۔ اس کی قتم کی اکتبار کیا جاسکتا ہے۔ دوسراسیب یہ ہے۔ عبداللہ بن سیار نے کہا کہ عمر بن علی نے قتم کھا کر کہا کہ بندار یجی کی روایت

میں جَموث بولتا تھا۔ اس کے آ گے ساتھ بی اس صفحہ پر تکھا ہے۔ 'فال ابن سیار بندار وابو

(تهذيب التهذيب ج٥ص١٧)

موسىٰ ثقتان ''

ابن سیار نے کہا کہ بندار اور ابوموسیٰ دونوں ثقہ تھے۔

گویا عمر بن علی کے حلف کی تر دیدخودعبداللہ بن مجمہ بن سیار ہی نے کر دی۔ - برای میں میں میں میں اور کی اور کی اس کے سیار ہیں ہے۔ کی میں میں کا میں میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی می

ب ..... ابن مدینی نے ہرگز بندار کی کسی روایت پر اعتراض خیس کیا۔ بلکہ انہوں نے اپنے باپ کا قول نقل کیا ہے جو کہ محدثین صحاح ستہ کے زدیک بے وقعت ہے۔

ح ..... " وقال ابوداؤد لولا سلامة فيه لتركت حديثه وقال

الازدى بندار قد كتب عنك الناس وقبلوة وليس قول يحيى والقوارير مها يجرحك وما رأيت احدا ذكرة الابخير وصدق وقال ابن خريمة في كتاب التوحيد حدثنا اصامر ابل زماته وقال ابن حبان في الثقات وقال العجل بصرى ثقة كثير الحديث وقال الوحتم صدوق وقال النسائي صالح لا بأس

يه " ( تهذيب التهذيب ٥٥ ص ١ ٢٠٠ ميزان الاعتدال مطبوعه مص ٣٠٠)

اورامام ابودا کونے کہا کہ اگر بندار ثقتہ نہ ہوتا تو میں اس کی حدیث نہ لیتا اوراز دی نے کہا کہ اگر بندار ثقتہ نہ ہوتا تو میں اس کی حدیث نہ لیتا اور آبول کی اور تجی اور تو اربی کے قول سے اس پر کوئی حرف نہیں آ سکتا اور نہیں دیکھا میں نے کسی شخص کو کہ ذکر کرتا ہواس کا مگر ساتھ خیر اور صدق کے اور کہا این خزیمہ نے کتاب التوحید میں کہ بندار اینے زمانے کا امام تھا اور ذکر کیا این حیان نے ثقتہ راویوں میں اور عجلی نے کہا ثقہ وکثیر الحدیث تھا اور کہا ابوحاتم نے کہ سچا تھا اور کہا امام نسائی نے کہ صالح تھا اور اس کی حدیث میں کوئی خطر نہیں ہے۔

عزر

سرصلیب اورقل خزیر کے اگر ظاہری معنی لئے جاویں تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ حضرت میں ونیا بھر کے صلیبی نشانوں اور سورؤں کوقل کرتے پھریں گے جونبی کی شایان شان ندہے۔

الجواب

سرصلیب اور قل خزیر کے معنی بھی ظاہر ہی لئے جاویں گے۔اس تتم کے دووا قعات آنخضرت ماللی فی کے زمانہ میں بھی ہونچے ہیں۔

ا..... مسیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت ملا لیکن مضرت علی کو جیجا کہ جہاں تھھ کوتصوریا دراد نچی قبر نظر آئے کیس مٹادے اس کو۔

۲..... ای طرح مشکلو قرباب التصاویر پیس تیجی مسلم کی حدیث حضرت ابن عباس است مردی ہے کہ آخضرت کا گلیا ہے۔ ہیں است مردی ہے کہ آخضرت کا گلیا ہے۔ ہیرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا جھے سے ملئے کا شب گذشتہ کا کہا کہ ہال لیکن ہم نہیں داخل ہوتے اس گھر میں کہ ہواس میں کتایا تصویر ہے۔ پس منح کی آنخضرت ما گلیا ہے ۔ کی منطق المکلاب '' یعنی پھر تھم دیا مارڈا لئے کا کتوں کے۔ اعتراض

قرآن تو کہتا ہے کہ اہل کتاب میں قیامت تک عداوت رہے گی۔ جب وہ سب ایمان لے آئیں گے تومیح کے ماننے والے کن کا فروں پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ المجواب

عداوت یہود نصوری کے وجود تک ہے جب وہ سب اسلام لاکر مسلمان ہو جادیں گے۔ اس وقت سب عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ:
''لیس بیس اثنین عداوہ (مشکؤہ باب لاہوم الساعة ''الی سے مراو قرب قیامت ہے۔ کیونکہ فاعالم کے غالباً چالیس سال کے بعد قیامت کا دن ہوگا۔ جیسا کہ مشکلو ہ باب لاتقوم الساعة سے مسلم کی روایت آئی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانہ کے بعد بھی پھر گراہی پھیل جائے گی اورلوگ این برانے فہرب کی طرف پھرلوٹ جادیں گے۔

يذر

"قبل موته "كى جگهدوسرى قرأت من موتهم "آيا -

الجواب

قرآن مجید کوخلفائے راشدین وزیدین ثابت کا تب وی وغیرہ کے متفقہ فیصلہ کے بعد یجا جع کیا گیاہے۔ پس' قبل موت ہ''والی قراُت چونکہ درست تھی۔اس لئے اسے برقرار رکھا گیا اور دوسری کوترک کر دیا گیا۔

مرزائیو!اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ عرصہ کے لئے حکومت آ جاوے تو تم سے کچھ بعید نہیں کہ قرآن میں تم بیف کرنے سے بازنہ آ دُگے۔

تمہارا میریان اگر کوئی آریہ یاعیسائی پڑھے تو وہتم کو میر منوا کررہے گا کہ قرآن میں بھی علطیاں رہ گئی ہیں۔ اس بات پر شینیاں مارا کرتے ہو کہ آریوں وعیسائیوں کو جوہم جواب دے سکتا۔ سکتے ہیں وہ دوسرانمیں دے سکتا۔

عزر

حفزت عیسی علیه السلام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ \_\_\_\_\_

لجواب

وہی کریں گے جومرزا قادیانی براہین احمدیہ میں لکھ بچے ہیں کہ:''جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے خرور میں آئے گا اور جب حضرت سی علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گوان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اورا قطار میں پھیل جائےگا۔'' جائےگا۔''

عذر

''رفع الله اليه ''ميں خدا کی طرف اٹھانا مرقوم ہے۔ آسان کا تو کہیں بھی ذکرنہیں ہے۔ کجواب

خدا کے لئے فوق علوا کشر استعال ہوا کرتا ہے۔ آنخضرت مُاللَّیْمُ اوی کے انتظار کے وقت آسان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ 'قد نوی تقلب وجہا ک فی السبعاء (بقر ''بینی البتہ ہم دیکھتے ہیں تیرا آسانوں کی طرف منہ کرنا سوہم تیری حسب خواہش تیرامندای قبلہ کی طرف چھیریں گے۔

ای طرح سوره الملک میں آیا ہے۔ ' عاصنت من فی السماء ان یخسف بکمر الادض امر اصنت میں فی السماء ان یخسف بکمر الادض امر اصنت میں فی السماء ان یرسل علیکم حاصباً ''کیاتم خدا سے تر رہوگئے ہو جو آسان پر ہے کہ تہیں زمین دھنساد سے ماتم پر ہواؤں سے پھراؤ کر ہے۔
ماتم پر ہواؤں سے پھراؤ کر ہے۔
رقع کا استعال

''فالرفع في الاجسام حقيقة في الحركة والانتقال وفي الهعاني على ها يقتضيه الهقام '' (مصباح منير معرى قالال ص ١١) على ها يقتضيه الهقام '' العنى لفظ رفع جسمول كم متعلق حقيقت بيس حركت اور انتقال كي لئع موتا باور معانى كم متعلق جيبا موقع ومقام مو

یکی ابو ہر ریڈ ف (شیطان او) کہا آئ ہو میں مجھے صرور بالطروررسول اللہ کے پاس تیری شکایت

اگر رفع کے معنی درجہ بائند کرنا ہول تو شیطان کا بھی درجہ بائند کرنا مقصودتھا؟

سا ..... مفکاؤہ کتاب الایمان میں حضرت ابی بن کھب نے آیت بیٹات عام کی

تفییر میں فرمایا کہ جب اولا وآدم کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا اور ان سے عہد لیااس کے بعد

آتا ہے کہ وفع علیہ مرادم ینظر البہ حرفوای الغنی والفقیر وحسن الصودة

ودون ذالك رمشكؤہ کتاب الایمان "فراور الفائے گئان پر آدم پس و كھتے تقطرف ان

کی پھر دیکھانہوں نے مالدار کو اور قیر کو اور اٹھائے گئان پر آدم پس و کھتے تقطرف ان

کی پھر دیکھانہوں نے مالدار کو اور قیر کو اور اٹھائے گئان پر آدم پس و کھتے تھے طرف ان

کی پھر دیکھانہوں نے مالدار کو اور قیر کو اور اٹھائے گئان پر آدم پس و کھتے کے ان پر آدم پس و کھتے کے دوران دال

اس حدیث میں بھی صاف طور پر رفع کا لفظ رفع جسمانی میں استعمال ہوا ہے۔البتہ بعض جگہ درجات کا ذکر ہے۔وہاں رفع روحانی مراد ہے۔

اسس "ولها ضرب ابن مريع مفلًا اذا قومك منه يصدون وانه لعلم للساعة فلا تهتون بها (الزعوف "﴿ الراحِيْ وَلَى النام يَهُ كَا وَكَرَيا مِا تا ہے۔ تيري قوم تالياں بجاتی ہے۔ لاریب وہ تو قيامت كي نشانی ہے۔ اس ميں شك مت كرو۔ ﴾ اس آیت كي تغيير ميں حضرت ابن عباس فرماتے ہيں كہ: "خووج عيسى قبل يوم القيامة (مسند احمد ج ١ ص ٢١٧ " ﴿ لِيَّ فَيُ حَضْرَت عَيْسَى عليه السلام قيامت سے قبل والي آويں گے۔ ﴾

سا...... "دهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الم

الدين كله ولوكوة المشركون ٠ عن ابي بريرة رضى اللُّهُ عنهُ في قولهُ قال

حین محروج عیسیٰ (ابن جریوج ۲۰ م؛ ۰ "﴿ الله وه وَات ہے جَس نے اپنارسول ہوایت ودین تن کا حامل بنا کر بھیجا تا کہ غالب کر دے۔ وین اللی کو جمیع ادبیان باطله پر۔اگر چه مشرک برامنا ئیں۔اصحافی ابو ہر براہ ۔ مشرک برامنا ئیں۔اصحافی ابو ہر براہ ۔

اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں بی غلبہ کا ملہ حضرت عیسیٰ علید السلام کے خروج کے وقت ہوگا۔ ﴾ (احمدیہ پاکٹ بک ما۱۹۳۸،۹۳۲ء)

اس آیت کی تفسیر میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:'' بیرآیت جسمانی اورسیاست مکلی کے طور پر حضرت میں کے حق میں یہ پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملد مین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ میں کے ذریعے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت میں علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے توان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیج اقطار میں پھیل جائے گا۔''

(براین احمدیس ۴۹۸ خزائن جاس۵۹۳)

''اس کتاب (براہین احمدیہ) کا متولی اورمہتم ظاہراً وباطناً حضرت رب العالمین ہے۔ کچیمعلوم نہیں کہ کس انداز اورمقدار تک اس کو پہنچانے کاارادہ ہے۔''

(براین احدید ۲۵ می تری بخزائن ج اس ۲۷)

م..... "عن عبدالله ابن عمر وقال قال رسول الله علي ينزل

عيسىٰ ابن مريم الىٰ الارض فيتزوج ويولد لله ويمكث خمساً واربعين سنة ثمر يموت فيدفن معى في قبرى فاقوم إنا وعيسىٰ ابن مريم في قبر واحد

بین ابی بکر وعمو (مشکوٰہ باب ندول عیسیٰ فصل ۳ " ﴿عبدالله بن عمر سے روایت کے کہ فرمایا رسول اللہ کا گئی آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اثریں گے۔ لیس اکا آ کریں گے اور پیڈتالیس سال تھہریں گے پھر وفات پائیں گے اور میری قبر کے پاس دفن کردیئے جائیں گے۔ لیس اٹھوں گا میں اور عیسیٰ بن مریم حشر کے روز درمیان انی بکڑوعڑ کے۔ پھ

"جناب رسول الله كالليل نجى بهلے سے ايك پيش كوئى فرمائى ہےكہ: "يتدوج ويولدلله "كين وه سيح موجود بيوى كرے كاله نيز صاحب اولا دموگا - اس جگر رسول الله كالليم اان سیاہ دل محکروں کوان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمارہے ہیں کہ بید باتیں ضرور پوری ہول گی۔''

عزر

''نی قبری ''کے معنی تو ہوئے کہ میری قبریس وفن ہوگا۔

الجواب

بروج "ان کو (ابو بکر وعمر ) میر سبه ملاکه آنخضرت مکالی نیاسے ایسے ملحق موکر دفن کئے گئے۔ گویا ایک ہی قبر ہے۔ " (زول سے سے مین اس ۲۸ سے ۱۸ سے ۱۸

۵...... " عن عبدالله بن مسعود قال لها كان ليلة اسرى برسول

اللُّهُ ﷺ لقى ابراہيم وصوسىٰ وعيسىٰ فتذاكروا الساعة فبدء وا بابراہيم

فسالوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثمر سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم

فرد الحديث الى عيسى بن صريم فقال قد عهد الى فيما دون وجبتها اصا

وجبتها فلا يعلمها الاالله فذكر خروج الدجأل قال فأنزل فأقتله وفي رواية

لا حمد قال رسول الله لقيت ليلة اسرى بي ابن ماجه مصرى ج ٢ ص ٢ ٢٠ ،

مسند احمد مصری ج ، ص ، ۲۷ " حضرت عبدالله بن مسعود سے کتاب حدیث ابن ماجہ میں موقو فا اور مند اجمد میں مرفوعاً روایت ہے۔ معراج کی رات انبیاء سے ملاقات کے وقت قیامت کا تذکرہ ہوا۔ سب نے اس سے اعلمی ظاہر کی۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ قیامت کاعلم اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ پس آپ نے دجال کا ذکر چھیڑا اور کہا کہ وی گاورا سے قبل کروں گا۔ پھ

اس صدیث نے مرز ائیوں کی نزول والی بحث کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ آنخضرت کاللینے ہے معراج والی رات جو شخص الما تھا وہی ٹازل ہوگا۔

عزر

بيعبداللد بن مسعود كاقول ہے حديث نبوى نہيں ہے۔

اس روایت کا پہلا راوی محمد بن بشار ضعیف ہے۔اسی طرح اس روایت کا دوسرا راوی پر بید بن ہارون کے متعلق بیچیا ابن معین کا قول ہے کہ بیرراوی تو حدیث جاننے والوں میں سے تھا بی نہیں۔

(مرزائی پاکٹ بکے ۱۹۲۵، ۲۲۳، ۲۲۳، ۱۹۴۵ء)

الجواب

مسندا حمد میں بیر حدیث مرفوع ہے۔ پس اسے حدیث نبوی نہ کہنا جہالت ہے۔ مسند
احمد میں بیر حدیث دوسر سے طریق سے مروی ہے۔ جس میں بیدونوں راوی نہیں ہیں۔
عمد میں کے زود یک بیدونوں راوی بھی نہایت بلند پایہ ہیں۔ ملاحظہ ہو:

ا ...... محمد ابن بشار البصر کی بندار: اس راوی کی مفصل بحث پہلے گذر بھی ہے۔

۲ ..... بزید بن ہارون: بیتو بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ اس راوی کے متعلق کی ابن معین نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ بزید بن ہارون اصحاب حدیث میں سے نہ تھا۔ بلکہ دوسرے مشخص (ابن انی غیشہ ) نے یکی ابن معین کی طرف منسوب کیا۔جیسا کہ: 'فیال وسیسعت بعیدیٰ

ابن معین '' (تبذیب التبذیب ۱۵ س۲۸ ) کالفظ بتلار ہاہے۔ یکی این معین نے تواس رادی کو نقد کھاہے۔ جیسا کرذیل میں آئے گا۔

ی، بی سے خرد کر اور کا مقام محدثین کے نز دیک اس راوی کا مقام

"قال ابوطالب عن احمد كان حافظ للحديث صحيح الحديث وقال ابن مدين هو من ثقات وقال ابن معين ثقة وقل العجلي ثقة ثبت في الحديث وقال ابو حاتم ثقة امام صدوق لاتسئل عن مثله وقال عمر بن عون عن بشيم ما بالبصريين مثل يزيد وقال الفضل ابن زياد قيل لاحمد يزيد بن بارون له فقه قال نعم ما كان افطنه واذ كاه وافههه

(تهذيب التهذيب جااص ٢٢٨،٣١٧)

کبا ابوطالب نے کہ سنا احمد سے کہ حافظ حدیث تھا اور سیجے تھا حدیث میں۔ کبا ابن مدیث میں۔ کبا ابن مدیث کے دقتہ اور معبوط تھا حدیث مدیث نے کہ تقداور معبوط تھا حدیث میں۔ کبا ابوحاتم نے تقداور سیا امام تھا۔ اس جیسول سے سوال ہی پیدائمیں ہوتا اور کبا عمر بن عون میں کبا ابوحاتم نے تقداور کبا قضل بن زیاد نے نے سنااس نے بعثیم سے کہ بھر یوں میں بزید بن ہارون کی مثل کوئی نہ تھا اور کبا فضل بن زیاد نے کہا مام احمد سے بوچھا گیا کہ کیا بزید بن ہارون فقیمہ تھا؟ تو جواب دیا کہ ہاں اور نہیں تھا اس جیسا کوئی سمجھے دارد کی اور نہیں۔

ترد پ**ر**دلائل وفات سيح

ا ...... ''وماً محمد الا دسول قد خلت من قبله الرسل ''محمدا کیک رسول ہیں۔ان سے پہلے کے رسول گزرگئے فوت ہوگئے۔ (مرزائی یا ک بک ص ۳۳۵)

الجواب صیح ترجمہ رہے۔''محمد ایک رسول ہیں۔اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے۔'' 'میں میں تقدر اڈا جو ریڈا جو ریڈا جو ریڈا جو (جنگ مقدس تقریرا وّل ص ۷ بخزائن ج۲ ص ۸۹)

"وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلها توفيتني كنت انت

رمائده "﴿ اورجب تك مين ان مين رباان الرقيب عليهم وانت على كل شئ شهيد كانكران تھا۔ جب تونے مجھكوموت دے دى تو تو ہى ان كائكہان تھا۔ ﴾

(مرزائی یاکث بکس ۱۹۲۵،۳۲۵ء)

اگرتو فی بمعنی موت بھی لیا جائے تو بھی موت ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ بیسوال جواب قیامت کو ہوں گے اور ہماراعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہالسلام قیامت سے قبل ضرور فوت ہو جاویں گے۔

آیت شریف میں مادمت فیم آیا ہے۔ لیعنی جب تک میں اپنی قوم میں رہا۔ (اس میں دونوں زمانہ آ جاتے ہیں ایک رفع سے قبل اور دوسرا نزول کے بعد ) مبک تک ان کا نگران رہا۔ کین جب میںان سے جدا ہوا تو پھرتو ہی بہتر جانتار ہا۔

اس آیت کو بھلا وفات سیح سے کیا واسطہ۔

"اذ قال الله يا عيسىٰ انى متوفيك ''ایعیسیٰ میں تخصے موت

> دول گا۔ الجواب

اس آیت میں نقدیم وتاخیر ہے۔اللہ تعالیٰ نے حیار وعدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئے تھے۔(۱)موت۔(۲) رفع۔(۳) تطہیر۔(۴) غلیم بعین۔

اب تک تین وعدے تو پورے ہو گئے۔البنۃ وعدہ موت باقی ہےاور بیہ وعدہ بموجب حدیث مشکوة باب نزول عیسی اس طرح بورا ہوگا۔حضرت عیسی زمین پر اتریں گے۔شادی کریں گےاولا دہوگی ۔۴۵ سال قیام کریں گے یثم یموت یعنی پھروفات یا ئیں گے۔

عزر

آیت میں تو پہلے وعدہ موت ہے۔

الجواب

قرآ نشريف مي بك: "واقيمو الصلوة وأتو الزكوة وادكعوا مع الوا کعیبی ''اور قائم کرونما زاور دوز کو ۃ اور رکوع کروساتھ رکوع کرنے والوں کے۔

ابتم جبيها كوئي عقل مند جب زكوة دينے لگے تو پہلے نماز پڑھے اور پھرز كوة دينے کے بعد رکوع کرے۔ حالانکہ آیت کا مطلب بینہیں۔خود مرزا قادیانی مانتے ہیں۔''بیضروری نہیں کہ واؤ کے ساتھ ہمیشہ ترتیب کا لحاظ واجب ہو۔' (تریاق القلوب ۳۵۳ بخزائن ج۵۱ ۱۵۸۰)

"أته لمريكن نبي الاعاش نصف الذي قبله واخبرني ان

عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة واني لا اراني الا ذاهبا على رأس

الستين ﴿ كَنْزَالْعِبْالُ ج ٥ ص ١٢ ٠ \* " مَ تَحْضُرت مَالِيَكِيْمُ فِي مَا يَجْصِ جَبِرا تَيْلُ عَلِيهِ السلام في خبر دی ہے کہ جو نبی دنیا میں بھیجا گیاوہ اپنے سے پہلے والے کی نصف عمریا تار ہا چھیق عیسلی بن مريم ايك سوبيس سال زنده ر بااور بين سائه سال بين كوچ كرجاؤن گا-

الجوار

ا..... اگر حدیث کوشیح مان لیا جائے تو مرزا قادیانی کی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حدیث کے بیان کردہ اصول کے مطابق مرزا قادیانی کوآ مخضرت ماللی کا کا نصف عمر اینی تىي سال ميں وفات يانى جائے تھى۔ گروہ تو قريباً ستر سال كے ہوكر فوت ہوئے۔البذا مرزائی خودېي فيصله کرليں۔

> اس حدیث کاایک راوی عبدلله بن لهیعة ضعیف ہے۔ ملاحظه جو: "قال البخاري عن الحميدي كان يحيي بن سعيد لا يراه شيئاً

وقال ابن المديني عن ابن مهدى لا احمل عنه قليلًا ولا كثيراً وقال عبدالكريم بن عبدالرحمن النسأئي عن ابيه ليس بثقة

(تهذيب التهذيب ج٥ص ٢٤ مرضوعات سيوطي مطبوع مصرح اص١٩٥، تاريخ بغدادج ١١٥س١١١) امام بخاری نے حمیدی سے سنا کہ کچیٰ بن سعیدا سے ثقہ نہیں جانتے تھے اور ابن مدینی کہتے ہیں کہ ابن مہدی نے کہا کہ اس سے تعوز الونہ زیادہ اور عبدالکریم بن عبدالرحمٰن نسائی کے باپ نے کہا کہ بیراوی ثقہ نہ تھا۔

### ختم شد!

ای موضوع برمزید کت کے لیے یمال تشریف لائمی http://www.amtkn.org



### بسعرالله الرحس الرحيم!

الحمدلله دب العلميين والصلوة والسلام على محمد واله واصحابه اجمعين! عزيزم بالوجم حسن برنكم الله.

تہمارا لفافہ پہنچا۔ میں جو کچھ جواب تہمارے خط کا لکھ رہا ہوں اسے بغور پڑھواور میرے پہلے خط کو بھی اچھی طرح پھر پڑھو۔ میں نے سمجھا تھا کہ میرا پہلا خطاتمہارے خیالات کی تیدیلی کے لئے کافی ہوگا۔ مگرتہمارے خط کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہماری سمجھالٹی ہے۔ اللہ تعالی تہمیں سمجھ عنایت کرے اور راہ دراست نصیب فرمائے۔ آھیں!

جس روز تمہارا خط آیا تھااس کے کی روز کے بعد جھے کومعلوم ہوا کہتم سوپول آئے تھے اور جار پائچ روز تک بعد جھے کومعلوم ہوا کہتم سوپول آئے تھے اور جار پائچ روز تک سوپول میں مقیم رہے۔ گراف خول کہتم ہم سے نہ ملے۔ اگر ملتے تو پھراس خط کے کلھنے کی شاید جھے کو حاجت نہ ہوتی ۔ جائے قیام سے تمہارے میرا قیام گاہ صرف ایک دو بیگھد کا فصل ہے۔ بجواس کے اور کچھ بچھ میں نہیں آتا کہ ضمون خط عزیز کانہیں تھا کسی دو سرے احمدی کا تھا۔ جس نے تم کو بہکایا ہے۔ اگر جھے کو تمہارے آنے کی خبر پہلے سے ہوتی تو میں خودتم سے ال کر تھاری شاہد کی خبر پہلے سے ہوتی تو میں خودتم سے ال کر تمہاری شفی کردیتا۔

سنواور توب غور سے سنو! مرزا قادیانی نه نبی سے نه مامور من الله نه سی موعود اور نه کرش بی رودر له گوپال بلکه مطابق اپنے اقر ار کے جھوٹے ،مفسد دجال ، کذاب جیسا که ان کے قول سے منہوم ہوتا ہے۔ایسے جھوٹے دعوکی نبوت کرنے والے کے جال پھندے سے نکلنے کی جلد کوشش کرو۔اپنے ایمان کے دشمن مت بنو۔ واضح ہو کہ قیامت کے دن جس روز اللہ جمل شانہ عدالت فرمائے گا اور وہ دن ایسا سخت ہوگا جس کے شان میں ''یوم یفر المہرء من اختیاد واصلہ وابیلہ

وصاحبته وبنه می " ( اس میں بھائی اپنے بھائی سے بھاگے اور بیٹا اپنے مال باپ ساور سے معلوم کی اور بیٹا اپنے مال باپ ساور شو ہرائی ہوں سے اور مال باپ اپنی اولا دسے بھاگیں گے۔ اس خیال سے کہ اس کی بلا میرے او پر ختم است کے اس خیال سے کہ اس کی بلا میرے او پر ختم است کی کام نہ آئیں گے۔ بلکہ خود جتال سے عذاب ہوں گے اور تہمارے گروہ کے بہکانے والے مرزا قادیائی بھی یہ کہ کر اس روز تم لوگوں سے ملیحدہ ہوجائیں گے کہ ہم نے بار بار کہدیا تھا کہ اگر میری قلال فلال بیش گوئی پوری نہ ہو تو میں ہریدسے برتر اور جھوٹے سے جھوٹا ، مضدہ دچال، کذاب ہوں۔

لے کرش جی رودرگوپال ہونے کا الہام البدر، ۲۹ راکتوبر، ۸رنومبر۳۰ ۱۹۰ میں درج ہے۔ ملاحظہ ہو۔ (البشر کاص ۵۷)

> اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لائی http://www.amtkn.org

سووہ سب پیش گوئیاں جس کے بارے میں میں نے تحدی کے ساتھ بیان کیا تھا۔
سب کی سب بلا جمک وشبہ خلط ہوگئیں۔اس پر بھی ان لوگوں نے جھے ٹیبیں چھوڑ ااور جھے کو نبی ورسول
مانتے رہے۔اس کے جم میلوگ خود ہیں۔ مرزا قادیا نی کے اس جواب پر کف افسوس ملو گے اور
پچھتا کا کے گر اس وقت پچھتا نے سے پچھ فائدہ نہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مجھ رسول
اللہ طالیکی ار نبوت ختم کردی اور خود حضورا نور طالیکی آنے نے ساف فرمادیا کہ میرے بعد میری امت میں
جھوٹے ، دجال ، کذاب ، دعوی نبوت کرنے والے پیدا ہوں کے اور ان کے جھوٹے ہونے کی
دلیل بیہ کہ میں خاتم انجیلین ہوں میرے بعد کوئی نبیس ہوگا۔

اب بیقو ہتلا ؤ کہاس فرمان خدااور رسول کے بعد کیا صالح بن ظریف مجمہ بن تو مرت، اپومنصور عیسیٰی، حسن بن صباح، اپوعبداللہ مہدی، مرز اغلام احمد قادیا فی لے وغیرہ وغیرہ کے دعویٰ نبوت ومہدویت نے ثابت نہیں کردیا کہ بیلوگ جھوٹے دجال کذاب تنے؟ بیٹک ان لوگوں کے دعویٰ نبوت کرنے سے فرمان حضور انور کا گئیٹر کاسچا ہوا اور بیلوگ مطابق احادیث حیجہ کے کذاب ثابت ہوئے ۔افسوس صد ہزارافسوس!الی ایس بین باتوں کو بھی نہیں دیکھتے ہواور دکھلانے والے کو برے الفاظ کے ساتھ یادکرتے ہو۔

ا مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کا ثبوت ملاحظہ ہو: (۱) قادیان اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ (۲) سچا خداوتی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔ (واضع البلاء) (۳) میں اس خدا کی شم کھا کر کہنا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اوراس نے جھے جیجا ہے اورای نے میرانام نبی رکھا ہے اورای نے جھے جیج ہے اورای نے میرانام نبی رکھا ہے اورای نے جھے جیج میں موجود کے نام سے پکارا ہے اورای نے میری تقدد الوی سے اورای نے میری تقدد الوی سے اورای نے میرانام نبی اور کہا کہ جھوٹا ہے اورای میں اور کہا کہ جھوٹا ص ۲۹) (۲) ہم نے ظام احمد قادیانی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کیکن قوم نے اس سے احتراض کیا اور کہا کہ جھوٹا ہے۔ (ابلای میں ۱۲) (۵) خداوتی خدا ہے جس نے اسے درسول یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین تی اور تہذیب افغان کے ساتھ جیجا۔ (ابلای میں موجود ہے اور تو تی اصفائی کے ساتھ جیجا۔ (ابلای درسول میں البحدی لیظ ہوء علی الدین

کلند " (الله تعالی قرسول الله کاللیم این این کامصداق بتلار با ہے اور مرزا قادیانی اس آیت کو این او پر حصر کرر با ہے۔ مرزا قادیائی نے لوگوں کو دموکا دے کر اس آیت کا مصداق اپنے کو بتلا کر کس قد رصفائی کے ساتھ دوگئی نبوت تشریعی ورسالت کیا ہے۔ ان کے ماننے والوں پر تجب ہے کہ مرزا قادیائی کے اس فریب کو بھی نمین و بیصتے ہیں اور مرزا قادیائی کو اس آیت کا مصداق مجھ رہے ہیں) (اعجاز احمدی ص سے) (ے) مرزا قادیائی نے صاحب شریعت نبی مونے کا بھی صاف طورسے دمونی کیا ہے۔ ملاحظہ ہو (اربعین نبر س س کا کسی کستے ہیں۔ (اجتے جاشیا کے صفحہ پر) غرض مرزا قادیانی قیامت کے دن صاف جواب دے دیں گے کہ ہم نے دعوی نبوت کیا تھا۔ اس کے جُرم ہم ضرور ہیں۔ گرجولوگ جھے کو بعد صدیث رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ وخت آتھ النہ بیس نہیں۔ اللہ وخت آتھ النہ بیس سے بھر بھی نبی مانتے رہے وہ اس کے بچرم خودہی ہیں۔ مرزا قادیانی تو اپنے بیچد ارتح ریات کو پیش کر کے جماعت مرزا سے سیلیدہ ہوجا سی گے اور تم اور تہارے بہانے والے خدا کے زدیک ماخوذ ہوں گے۔

اباپنے خط کا جواب ملاحظہ کرو

(بقیرحاشی گذشته صفی) ماسوااس کے ریکھی توسمجھوکہ شریعت کیا چیز ہے۔ ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وی میں امریکھی ہے اور ٹہی تھی۔ مثل میدالہام 'قل اللہ وصنین یغضوا من ابصاد بعد ویصفظوا فروجہ بعد

علادہ میں کہتا ہوں کہ تمہارے کرش بی رودرگو پال تواس کے خلاف ہیں اور تختی برتے والے کواپئی جماعت سے خارج کررہے ہیں۔ان کی تحریر دیکھو۔ (التوائے جلہ ۲۷ ردیمر ۱۸۹۳ء ص۲) میں تحریر کرتے ہیں۔'' بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آٹار ہیں غصہ کو کھانا اور تکٹن ہائ کو پی جانا نہایت درجہ کی جوانمر دی ہے۔''

بھر (رپورٹ جلس سالانہ ۱۸۹۵ء ۱۸۳۸) میں اپنے مریدین کو نفیحت کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ ' اب خیال فرمایئے میہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے۔ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا کیا منشاء ہے۔ اگر مخالف گالی دی تو اس کا جواب گالی سے نہ دو۔ بلکہ صبر کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری فنسیلت کا قائل ہوکر خود ہی تا دم اور شرمندہ ہوگا۔''

اور (ص۹۹) میں تحریر کرتے ہیں۔ جب کوئی شریر گالی دی تو مؤمن کو لازم ہے کہ اعراض کرے۔ نبی تو وہی کت پن کی مثال صادق آئے گی۔مطابق قول مرزا قادیانی کے گالی سے اعراض کرنے والاخطابات ذیل کا مستحق ہوسکتا ہے۔

سعادت کے آثار، جوانمبرد، صابر، مومن اور جواس کے خلاف عمل کرےاس پروہی کت پن کی مثال صادق آ وے گی۔

 احمد بیگ کا داماد میرے روبر ومرجائے گا اور اس کی بیوی میرے نکاح بیں آجائے گی ) تو اس دن نہایت صفائی سے (مخالفوں کی ) ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے نموس چیروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔

اے عزیز! اب تو وہ باتیں پوری نہ ہوئیں۔اب کس کے منحوں چہرے بندروں اور سورؤں کی طرح ہوئے۔ آب بس کے منحوں چہرے بندروں اور اور سورؤں کی طرح ہوئے۔ آب بین کون دیکھے۔اب تو ان کے ماننے والے موجود ہیں۔اس بخت کلامی تو مصداق وہی ہوں گے۔نہایت افسوس ہے کہتم بھی انہیں میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ بیخت کلامی تو صرف ان کے ایک رسالہ کے ایک مقام سے دکھائی گئی اور دوسرے مقامات پر بہت کچھ بخت کلامی ہوا در مولوی شاء اللہ صاحب ومولوی محمد سین صاحب بنالوی اور مولای شان میں کیا کیا نہ کہا۔جس کے بنالوی اور مولانا نذیر حسین صاحب وہلوی وغیرہ وغیرہ وگوالیاں دیتے رہے ہیں اور حضرت عیلی علیہ السلام کو جو بڑے مرتبہ کے نبی ہیں۔مرز اقادیاتی نے ان کی شان میں کیا کیا نہ کہا۔جس کے علیہ السلام کو جو بڑے مرتبہ کے نبی ہیں۔ مرز اقادیاتی مثان میں کیا کیا نہ کہا۔جس کے مرز اقادیاتی کو آبات قر آتی وا حادیث نسیامنیا ہوگئیں تھیں۔ پھر پہ کہا ہی خیال نہ مراب الفرض اگر مولوی عبدالحق صاحب وغیرہ نے مرز اقادیاتی کو گالیاں دی تھیں۔ تو مرز اقادیاتی کو سعادت کے آثار، جو انمردی کا طریقہ مبرجس کا متیجہ دشمنوں کا شرمندہ ہوگرفشیات کا قائل کو وجون گلی دے کر وہی کت پن کی محتوان تھا اور مؤمن کی صفت اختیار کرنا چاہتا تھا نہ کہ گائی کے عوض گائی دے کر وہی کت پن کی محتوان تھا اور مؤمن کی صفت اختیار کرنا کیا ہتا تھا نہ کہ گائی کے عوض گائی دے کر وہی کت پن کی مثال اسے اور چوائی کرنالازم تھا۔

پھر مرزا قادیانی (کتاب البریس ۱۵، خزائن ج۳۱ ص۱۵) میں تحریر کرتے ہیں۔ اے دوستو!اس اصول کو تحکم پکڑ واور ہرا کی قوم کے ساتھ زمی سے پیش آ دَر فی سے عقل برحتی ہے اور بردیاری سے گہرے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ جو شخص پیطر ایقدا فقتیار نہ کرے وہ ہم میں سے خییس۔ اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالف کی گالیوں اور سخت گوئیوں پر مبر نہ کر سکے تو اس کا افتتیار ہے کہ عدالت سے چارہ جوئی کرے گرید مناسب نہیں کرتخت کے مقابل میں تختی کر کے کسی منسدہ کو پیدا کریں۔ بیتو وہ وصیت ہے جوہم نے اپنی جماعت کو کردی اور ہم ایسے شخص سے بیزار میں اور اس کوائی جماعت کو کردی اور ہم ایسے شخص سے بیزار میں اور اس کوائی جماعت سے خارج کرتے ہیں جواس پیکل نہ کرے۔

مرز ا قادیانی ہرایک قوم کے ساتھ نری وہر دباری سے پیش آنے کی تھیجت کررہے ہیں۔ابیا کرنے سے عشل بڑھے گا۔ گہرے خیال پیدا ہوں گے۔ پھر مرز ا قادیانی نے مخالف کی گالیوں پر کیوں نہیں صبر کیا۔زی اور ہر دباری کوچھوڑ کرالی سخت کلامی کیوں کی اورخود جماعت

سے خارج ہونے کے لائق کیوں ہو گئے۔

کتاب البربیک تحرید کیفنے کے بعدابتم لوگول کولازم ہے کہ مطابق قول مرزا قادیائی

کسب سے پہلے مرزا قادیائی کومولوی عبدالحق صاحب وغیرہ کوگا لیاں دینے کے عوض میں اپنی

ہماعت سے خارج کر دو۔ یا خود ہی ان سے خارج ہو جاؤ۔ کیونکہ یہ مقولہ کہ درخت اپنے پھل

سے پہچانا جا تا ہے۔ بہت ہی سی خی خابت ہوا۔ کیونکہ مرزا قادیائی تو دوسر کو تھیمت کرتے ہیں اور

گالی بکنے والے کواپنی ہماعت سے خارج کرتے ہیں۔ گرخود ہی جماعت سے خارج ہونے کا کام

کر رہے ہیں۔ اس لئے ان کے مریدین سے بھی ایسا ہی ہور ہا ہے۔ مصنف اسرار نہائی نے بھی

اسی اثر سے کہ جس درخت کے وہ پھل ہیں۔ ایک خواب کی تعبیر میں اپنی کم علمی اور اس بغض

وعداوت کی وجہ سے کہ حضرت مصنف فیصلہ آسانی نے جومر زا قادیائی پراٹل اعتراضات کے ہیں

دوسر سے مرزا قادیائی کی نبوت وسیحیت درہم برہم ہوگی اور مونگیر سے قادیان تک ہماعت

مرزا کہ میں کھلیلی مچی ہوئی ہے۔ جو اب سے عاجز ہیں ہرذی علم مرزا قادیائی سے نفرت کرنے لگا

پر روش ہوگئی ہے۔ سب جان گے کہ مرزا قادیائی قرآن مجید سے بھی صدیث سے اپنے اقرار سے

چوٹے ہیں، اور ہالیقیں جوٹے ہیں۔ اصل اعتراضات کے جواب سے عاجز آکر گالیاں دینا
شروع کردی۔ تاکہ سلمانوں کو دوسری طرف متوجہ کریں۔ پھر کیا ہے۔ ان کی واقعی حالت لوگوں
شروع کردی۔ تاکہ مسلمانوں کو دوسری طرف متوجہ کریں۔ پھر کیا ہے۔ سے عاجز آکر گالیاں دینا
جوٹے ہیں، اور ہالیقیں جوٹے ہیں۔ اصل اعتراضات کے جواب سے عاجز آکر گالیاں دینا
جوٹے ہیں، اور ہالیقیں جوٹے ہیں۔ اصل اعتراضات کے جواب سے عاجز آکر گالیاں دینا
جوٹے ہیں۔ اور ہالیقیں جو کر دور مرزا تادیائی قرآن جو کہ کیا ہے۔ موجود اور ان کے حواری ایسے
جوٹے ہیں۔ شروع کردی۔ تاکہ مسلمانوں کو دوسری طرف متوجہ کریں۔ پھر کیا ہے۔ موجود اور ان کے حواری ا

تم کھتے ہو کہ جو معیار ولایت وصدافت ابواحمد صاحب رحمانی نے اپنی کتاب ارشاد رحمانی میں تحریری ہے وہ بالکل گندہ جھوٹ، فریب اور مکاری ہے اور جو معیار قران کریم کے پیش کئے ہیں اس کے روسے حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام بالکل صادق اور راست باز ثابت ہوتے ہیں۔

اے عزیز! حضرت ابواحمد صاحب کی معیار ولایت کی صداقت تو بڑے بڑے اولیاء الله کررہے ہیں۔ ان میں وہ بھی بزرگ ہیں۔ جنہیں تبہارے بہکانے والے مجد داور نبی مان رہے ہیں۔ القا کو دیکھو! مگرتم اپنی سخت نادانی سے قرآن مجید پر سخت حملہ کرتے ہو۔ یعنی یہ کہتے ہو کہ قرآن مجیدا پسے جمو نے دعی کی صدافت بیان کرتا ہے، جس کا جموٹا ہونا دنیاا پی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ کا نوں سے سن رہی ہے۔ جس کی زبان نے جس کی تحریر نے آئیس جموٹا ٹابت کردیا ہے۔ یہ بیاغضب ہے۔ تبہاری عقل کہاں چلی گئے۔ کیا ایسے جموٹے کی تصدیق قرآن مجید میں

ہوسکتی ہے۔تو بہ کروتو بہ۔ابتم اس جگہ پراپٹے مسے کا ذب کی دروغگو کی اور فریب دہی اور ان کا حجموثا ہونا ملاحظہ کرو۔مرزا قادیانی کی گندہ وٹی کوتو اوپر دکھلا چکا ہوں۔اب اس کے حجموث کا نمونہ دیکھواور خداکے لئے خور کرو۔

ا ...... مرزا قادیانی (شہادۃ القرآن ص 24، فزائن ج۲ ص ۳۷۵) میں تحریر کرتے ہیں۔ پیشین گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جوانسان کے اعتیار میں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ مرزا قادیانی کا بیقول سراسر غلط ہے۔ کیونکہ پیشین گوئیاں قور مال، جفار، نجوی، کا ہن وغیرہ سب ہی کیا کرتے ہیں۔ ایسی مشترک چیز کے بارے میں بیہانا کہ اللہ جل شانہ ہی کے اختیار میں ہے صریح جھوٹ نہیں ہے قواور کیا ہے۔ کیا مسیح موعودا بیا ہی جھوٹ بول کرلوگوں کر جندے اس کے۔ مرزا قادیانی کی بدروغ بیانی قائل دید ہے۔

۲..... مرزا قادیانی کامیکهنا که وعیدلی پیشین گونی کاخوف سے شی جاناست اللہ ہے۔
 ۳..... وعیدلی میعاد کاخوف سے شیا جانے کا جموعت قرآن وحدیث سے نتانا۔
 ۳..... اس کو اہما عی عقید و کہنا۔ یہ تینوں دعویٰ متعدد مقامات سے ثابت ہیں۔

مثلاً (انجام آتھم ص ۲۶ تا ۳۲ تا ۳۲ تا ۱۳ میں ۲۹،۲۸) دیکھو۔ حالانکہ بیتینوں دعومے محض غلط ہیں۔ نہ بیہ اجماعی عقیدہ ہے اور نہ قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ بلکہ اس کا خلاف ثابت ہے۔ دیکھو فیصلہ آسانی حصر سوم۔

۵...... مرزا قادیانی(ازالہ الادہام ۲۷۰ بزرائن جسم ۱۹۲۳) میں تحریر کرتے ہیں۔ علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ

اے برادران دین وشرح متین آپ صاحبان میر سان معروضات کومتوجہ ہوکرسٹیں کہ اس عاجز نے جومثیل موعود جیال کر بیٹھے ہیں۔ یکو کی نیا وجوکی نیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ میسے موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ یکو کی نیادعوکی نیادعوکی نیادعوکی نیادعوکی نیادعوکی نیادعوکی نیادعوں نیاد کا میں سے جو ہیں نے خدا تعالی سے پاکر براہین احمد بیدیل کی مقامات پر برتھری درج کردیا ہے۔ جس کوشا کا کرنے پر سات سال سے پھھ زیادہ عرصہ گزرگیا ہوگا۔ میں نے بیدوکی ہرگز نہیں کیا کہ میں مسے بن مریم مول ۔ جوشھ سے براگاہ ہوں۔ دوسرا سرمفتری اور کذاب ہے۔

پھر (ازالہ اوہام م) ۱۸، خزائن جسم کُوا) میں تحریر کرتے ہیں۔ میں نے صرف مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا بید دعویٰ نہیں ہے کہ صرف مثیل ہونا میرے پرختم ہوگیا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک آئندہ زمانوں میں میرے جیسے دس ہزار بھی مثیل مسیح آ جائیں۔

اس کے بعد (کشتی نوح ص ۲۷ بزرائن ج۱۹ ص ۵۱) میں تحریر کرتے ہیں۔ مگر جب وقت آگیا تو وہ اسرار جھے سمجھائے گئے۔ تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعویٰ مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں۔ بیو وہی دعوئی ہے جو ہرا ہیں احمد بید میں بار بار بہ تصر سے درج کیا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس دروغ گوئی کی کوئی حدہ یا نہیں کہ پہلے تو اس برا بین احمد یہ کے الہامات سے انہوں نے اپنے کومٹیل میں سے جھا اوراز اللہ الا وہام میں صاف کھود یا کہ میں میں موجود خمیں ہوں۔ ایسا خیال کرنے والا کم فہم ہے اور پھر مشتی نوح میں اس برا بین احمد یہ کے الہامات سے اپنے آپ کوئی موجود خیال کرلیا اور غلط تحریر کر کر دیا کہ اس دعویٰ میں کوئی نئی بات بیں ہے۔ چونکہ میں موجود ایک بی ہوں گے اور مرزا قا دیا تی پہلے کھے جی ہیں کہ میرے جیسے دی ہزار تک آسکتے ہیں۔ اس لیے مشتی نوح والی تحریر میں یکدم نی بات ہوگئی جوان کی پہلی تحریر سے جموث ہوجاتی ہے۔

 ہوں۔ابغور کروکہ جس کے صریح اقوال اسے جھوٹا بتاتے ہوں وہ سے موتود ہوسکتا ہے؟ جب تصب سے علیحدہ ہوکر خیال کرو گے ق ضرور دل یہی جواب دے گا کہ مرزا قادیانی جھوٹے تھے اور یہ بھی بتلاؤ کہ ان دونوں تحریروں میں سے کون ہی تحریر کوجھوٹی تسلیم کرتے ہو۔اگرایک جھوٹی اور یہ بھی بتلاؤ کہ ان دونوں تحریروں میں سے کون ہی تحریر کوجھوٹی تسلیم کرتے ہو۔اگرایک جھوٹی این مریم بھی ہے این کی بدحواس اور دیکھو۔ مرزا قادیائی خود ہی این مریم بھی بے ہیں۔ (کشی نوح ص سے ہم میں فنخ کی گئی اور استعاره کھھے ہیں کہ: 'میں پہلے مریم بیایا گیا اور آخر کی مہینے کے بعد جودس مہینہ سے ذیادہ نہیں ہے۔ بذر بعد کورنگ میں بھی جھوڑی بیانا گیا۔اس طور سے اس الہام کے جو (براہین احمدیم ۲۵۰) میں درج ہے۔ جھے مریم سے چیسی بنایا گیا۔اس طور سے میں انہا می کے جو (براہین احمدیم ۲۵۰) میں درج ہے۔ جھے مریم سے چیسی بنایا گیا۔اس طور سے میں انہام کے جو (براہین احمدیم ۲۵۰) میں درج ہے۔ جھے مریم سے چیسی بنایا گیا۔اس طور سے میں این مریم کھرا۔''

ذراغور کرو۔ یہ کیسے مہلات ہیں۔ جوسیج موعود بننے کے لئے گئے ہیں۔ کسی اور نبی اور زبی اور رسیلے اسلام کی شان ایسے مہلات سے مبراہے۔ ایسی ہی مہلات کے سنجالنے کے لئے ایک منہاج نبوت بنایا گیا ہے جس کی حقیقت اور لغویت انشاء اللہ عنقریب ظام ہوجائے گی۔

اب پیو بتا اور اور اور اور ایا نی تنی دت تک مریم رہے۔ استے دنوں تک کی غیر محرم کے سامنے آتے جاتے سے یا نہیں اور جب استعارہ کے رنگ بیں وہ حاملہ سے تو کوئی ہو جھ مل کا ان پر ہوا تھا یا نہیں اور جس وقت مریم سے بیٹی پیدا ہوئے کوئی تکلیف در دزہ کی ہوئی یا نہیں اور پھو زمانہ ہوا تھا یا نہیں اور پھو نہانہ سے نماز دوزہ بھی معاف ہو گیا تھا یا نہیں۔ کیونکہ دو ان اندعور توں کے معافی کا ہے۔ پھر بیسی ہونے کے ساتویں دن بعد عقیقہ ہوا تھا یا نہیں۔ کیونکہ دیا کیسنت ہا اور سے موعود سے سنت کا ترک ہونا کی الل ہے۔ اس عقیقہ ہوا تھا یا نہیں۔ کیونکہ دیا کیسنت ہوئے جبرا، یا بحری ذرئ کی گئی تھی یا محال ہے۔ اس عقیقہ بوا تھا یا نہیں۔ کیونکہ دیا کہ ہوئے تھے۔ بحرا، یا بحری ذرئ کی گئی تھی یا محال ہے۔ اس عقیقہ کو وجو سے اور اپنے کو فلی عیسی کہنے گئر تو اصلی عیسی علیہ السلام کی سنت کو چھوٹر کر شادی کیوں کر لی اور شادی کرنے کے بعد آخر عمر میں ایک نوسالہ لڑکی پرعاش کیوں ہوگے۔ بخد بہ عشق میں آکر حقیق کے دار کی کو جو مرزا قادیا نی کے سرحی تھے، ااور اس کے والد کو خوشامہ جا پاہوی و دھم کی کے خطوط کیون کلاھے گئے۔ شادی نہیں کرد سے مرزا قادیا نی کے کیا وی تھی گئر دیے بر تر کہ سے محروم کیوں کی اپنے بیٹے سے طلاق کیوں دوانے کے وی کردیا ورعاق کرد سے بر تر کہ سے محروم کیوں کردیا ورعاق کرد سے بر تر کہ سے محروم کیوں کردیا ورعاق کردیے بر تر کہ سے محروم کیوں کردیا۔ بیمسئلہ کس شرع کا ہے۔ کیا بہی شان سے مودی کی وی بنیں ہرگر نہیں۔

ہائے افسوس! مرزا قادیانی کی حالت پر کوئی مرزائی خورٹیس کرتاہے اورد کھلانے والوں کو ہرے الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اپنے شیخ کا ذب کی دروغگوئی، مکاری، فریب دہی کو ملاحظہ کرو کہ کس کس چال سے وہ اپنے کوئیسے موجود منوانا چاہتے ہیں اور نہ مانے والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب اگر جواب میں کسی نے کچھ کہا تواس نے جزاء سیعظ سیعظے پڑکل کیا۔

ک دیل جہیں ہو بات ثابت کر دی گئی کہ پیشین گوئی کرنا سے ہونے کی دلیل جہیں ہوسکتی۔ بہت جھوٹے رمال پیشین گوئی کرتے ہیں۔ پیشین گوئی کو نبوت کا نشان کہنا تھن علط ہے۔ مگر آئییں پیشین گوئیوں کو مرزا قادیانی اپنانشان کہتے ہیں۔اے عزیز اجتہیں ٹیمیں معلوم کہ پیڈے اور رمال پیشین گوئیاں کرتے ہیں وہ کسی مقدس یا نبی کا نشان کمیے ہوسکتا ہے۔ ذرا تو سوچو۔

اس کے بعد ہمارے علماء نے یہ بھی وکھادیا کہ اگر تہماری غلط بات سمجھانے کے لئے صحیح مان کی جائے تو وہ پیشین گوئیاں جنہیں مرزا قادیا فی نے اپنی صدافت کا معیار اور نہایت ہی عظیم الشان نشان قرار دیا تھاوہ بالکل غلط ثابت ہوئیں اور اس میں جو متعدد وعدے خداوندی مرزا قادیا فی نے بیان کئے تنفے وہ سب غلط ہوگئے۔ اس لئے بموجب ارشاد خداوندی مرزا قادیا فی کا ذب تھہرے۔ ان نصوص کا بیان متعدد رسالوں میں کیا گیا ہے۔خصوصاً فیصلہ آسانی ہر سے حصو ملاحظہ ہو:

ا عزیز اید مرزا قادیانی کا کلام ہے۔اس میں نہایت صاف طور سے می موجود کے تین کام بتائے ہیں۔ کی جگہ توحید تین کام بتائے ہیں۔ کہا توحید

ابتم بناؤ كه مرزا قاديانى نے جو سے موجود كتين كام بنائے تھے۔ان ميں سے ايك كام بھى كيا؟ خدا كے لئے ذراسر جھا كرخور كرو۔ تليث پرتى كاستون تو ژنا تو بہت بڑى بات تھے۔
ان كى وجہ سے تو سودوسوعيسا ئيوں نے تثليث پرتى سے توب بھى نہيں كى۔ان كے اس قدر شور وغل ان كى وجہ سے تو سوچ پاس بىست نہيں ہوئے۔انہوں نے جناب رسول اللہ كاللی خلالت شان كيا خلا ہركی۔ بلكه اس كے برعس اپنے اقوال سے آپ كى تو بين فابت كى اللہ كاللی خلالت شان كيا خلا ہركی۔ بلكه اس كے برعس اپنے اقوال سے آپ كى تو بين فابت كى اور ان اللہ كاللی خلا ہے ہوئیں۔ پھر كہيں رسول اللہ كاللی خلا ہے كہ من اور وہ دونوں جھوئى ہوئيں۔ پھر كہيں رسول اللہ كاللی خلا ہى فاح بھر كياں اپنى عبود نہ سے۔ ديكھود (القائے شیطانی ص م ۵) اسے عزیز! آ تکھیں کھول كرد يكھوكه مرزا قاديانى جو كام ہے موجود كو تنايا تھا وہ ہر گرنہيں ہوا۔ بلكہ برعس كيا۔ پھر كيا وجہ ہے كہم ان كول كے بموجہ ہم آئيس جھوٹا كہيں كہتے اور ان كے جھوٹے ہونے پر گوانى نہيں دستے۔ بيكيا اندھير ہے۔اب بيل جہون طرح سے جھا تا ہوں۔خدا كے لئے خور سے ديكھو۔

مرزا قادیانی کی تحریر سے روش ہور ہاہے کہ جولائی ۱۹۰۱ء تک مرزا قادیانی سے بیکام انجام نہیں پایا تھااوراس وقت تک بیعلت عائی ظہور میں نہآئی تھی۔ یعنی اس وقت تک نہ تثلیث پرسی ٹوٹی اور نہ تو حید بھیلی تھی۔اسی وجہ سے صاف کہدر ہے ہیں کہا گریے علت عائی میری زندگی میں ظہور میں نہآئی تو میں جھوٹا ہوں۔

مرزا قادیانی۲۷مُزی۸۰۹ء میں مرگئے ۔اب بیتو ہتلا دُجولائی۲۰۱۹ء سے مُنی۸۰۹ء تک مرزا قادیا ٹی نے عیسیٰ پرسق کے ستون کو کیا تو ڑا اور اس کی جگہ پر کہاں تو حید پھیلائی اور کیا حمایت اسلام کی؟

اب غالباً تہارے بہکانے والے تہیں اس طرح بہکا کیں گے کہ مرزا قادیانی نے ایک رسالہ کھ کر فابت کردیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام مرکئے۔ اس سے تثلیث باطل ہوگی اور مثلیث پرسی کا ستون ٹوٹ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کسی نادانی کی بات ہے۔ تم بھی غور کرو کہ چند اوراق سیاہ کرنے والے ندر ہے۔ تثلیث کا اوراق سیاہ کرنے علاء نے بہت کھ کیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت میں کی موت بھی عیسا کیوں کی اور یہودکی کتاب سے فابت کی ہے۔ چھراس سے کیاوہ کی حصرت میں کی موت بھی عیسا کیوں کی اور یہودکی کتاب سے فابت کی ہے۔ چھراس سے کیاوہ کہتے موجود ہوگئے تہمیں اور تہاری جماعت کوق

وہ کام دکھانا چاہئے۔جوسیح موعود سے خصوص ہے۔جیسا کہ مرزا قادیانی لکھ رہے ہیں۔اگر تثلیث کا بطلان دیکھنا جا ہے ہوتو مولوی رحمت الله مرحوم کی کتابیں دیکھو، جومرزا قادیانی کے وجود سے قبل لکھی گئی ہیں اورا گرحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ثبوت جاہتے ہوتو مولوی چراغ علی مرحوم اورسرسید کی تحریریں دیکھو۔انہوں نے عیسائیوں کی عبرانی اور یونانی کتابوں سے ثابت کیا ہے اور قر آن شریف ہے بھی،مرزا قادیانی نے تو کچھانہیں سے چرا کرلمبی چوڑی باتیں بنائی ہیں۔جن کا ردمولوی اہرا جیم سیالکوٹی نے کردیا ہے، اور لطف بیہ کہ تمہارے بہکانے والوں کے جواب کارد توخود مرزا قادیانی کی تحریر سے ظاہر ہے کیونکہ مثلیث کاستون توڑنے کے لئے ۲ • 19ء میں وعدہ کر رہے ہیں اوراشاعت تو حیداور حمایت اسلام کر دکھانے کا بھی وعدہ دے رہے ہیں اور حضرت سے علیہ السلام کی موت کے ثبوت میں جو (ازالۃ الاوہام ص۲۳۷) وغیرہ میں لکھا ہے وہ اس دعویٰ کے پندرہ برس پہلے لکھا جاچکا ہے۔ کیونکہ (ازالة الاوہام، ۱۸۹۱ء) میں شائع ہوا ہے۔ اگر اس کا لکھنا ستون کوتوڑنا تھا تو مرزا قادیانی بیا لکھتے کہ میں نے ستون توڑ دیا۔ گریہ نہیں لکھا۔ بلکہ آئندہ تو ڑنے کا وعدہ کیا۔جس سے بہرکانے والوں کا رومرز اقادیانی ہی نے کردیا۔اس کے علاوہ میں تم سے ایک بوے یا پیکی بات کہتا ہوں۔ جوتمہارے بہکانے والوں کے خیال میں بھی نہ ہوگی۔وہ بیہ کہ تثلیث پرستون کا بیاعتقا دتو نہیں ہے کہ جب سے حضرت عیسلی علیہ السلام دنیا میں آئے۔جس کوانیس سو برس ہوتے ہیں۔اس وقت سے تثلیث شروع ہوئی اوران کے دنیاوی وجود پراس کا ثبوت منحصر ہے۔ جب وہ پیدانہ ہوئے تھےاس وقت تثلیث نہتھی۔اسی طرح اگر وہ مرجا ئیں تو مثلیث باطل ، وجائے۔ یہ خیال نہایت ناواقی اور معلمی کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ تثلیث پرستوں کے خیال میں تو سٹلیث خدا تعالی کی ذات میں داخل ہے۔اس لئے جس طرح حضرت عیسی علیہ السلام کے دنیاوی وجود سے پہلے ان کے روحانی وجود سے تثلیث قائم تھی۔اسی طرح اگران کا جسمانی وجود ندر ہے توان کے خیال کے بموجب ان کے روحانی وجود سے مثلیث قائم رہے گی۔ پھران کی موت ثابت کرنے ہے تثلیث کاستون کیسےٹوٹ گیا۔ بینہایت صاف بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کی موت ہے ان کی خیالی تثلیث کا بطلان ہر گزنہیں ہوتا۔اس لئے تمہاری جماعت کا ندکورہ جواب بالکل غلط ہے۔ کئی وجہ سے اس کی غلطی ظاہر ہے اور مرز ا قادیانی بالیقین اییے مقرر کردہ معیار سے جھوٹے ہیں۔اگر تمہاری جماعت کوان کے سیج ہونے کا دعویٰ ہے تو ہاری باتوں کا جواب دےاور جو کام سے موعود کےخود مرزا قادیانی نے اس قول میں بیان کئے ہیں ان كا وجود د كھلائے ۔ انہوں نے تو حيد كہاں كھيلائى؟ كون سے مشركوں كوانہوں نے مسلمان بنايا؟

ای موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لاگر http://www.amtkn.org

اسلام کی جمایت انہوں نے کیا کی ؟ اے عزیز! کیا بھی جمایت کی کردنیا میں جو چالیس کرو در مسلمان سے اسلام کی جمایت کی کردنیا میں جو چالیس کرو در مسلمان سے اسلام کو گویا ناپید کردیا۔ بیاسلام کی تائید ہوئی۔ سبحان اللہ! اس پر خور کر کے کہتے میں مرزا قادیا تی کے کہتے میں میں اس کے جھوٹے ہونے پر گواہی کیوں نہیں دیتے۔ اس میں تہمیں اور تمہاری جماعت کو کیا عذر ہے۔ جو جھوٹا عذر کر سکتے تھاس کا جواب دیا گیا۔ اب بھی اگر اس تچی شہادت دینے میں کوئی عذر ہوتو ضرور بیان کرو میں اس کے ساز کر دیتے۔ اب تو تمہارے مرشد بے نشان رہ گئے اور اپنے اقرار سے حسارے نشان رہ گئے اور اپنے اقرار سے جھوٹے ہوئے رہا چارہ کی اگر اس سے جو شرم شرم!

اس کے بعد ایک اور تو آبھی دیجھوجس سے نہ کورہ تول کی شرح ہوتی ہے اور ان کے جھوٹے ہونے کے دوسری دلیل ہے۔ مرزا قادیائی (ضمیمانجام تھم صس سا ۱۳۵۳، فرزائن جاام ۱۳۸۳) میں تحریر کرتے ہیں۔ اگر سات سال میں میری طرف سے خدا تعالیٰ کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر فاہر نہ ہوں اور جیسا کہ تی کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے۔
یہموت جھوٹے دینوں پرمیرے ذریعہ سے ظہور میں نہ آ وے ۔ یعنی خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ نشان فاہر نہ کرے جس سے اسلام کا بول بالا ہواور جس سے ہرایک طرف سے اسلام میں واقل ہونا شروع ہوجائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہوجا وے اور دنیا اور دنگت نہ پکڑ جائے تو میں خدا تعالیٰ کو شماکہ کر کہنا ہوں کہ میں ایسے تنین کا ذب خیال کر لول گا۔

یمرزا قادیانی کا قول ہے۔ اس پرخوب نظر کرو۔ اس میں مرزا قادیانی اپنی صدافت کے شوت میں تین علامتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک بیک سات برس کے اندراسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر ہوں۔ دوسری بیکہ اس سات برس کی مدت میں سے کے ہاتھ سے بینی میرے نمایاں اثر ظاہر ہوں۔ دوسری بیکہ اس سات برس کی مدت میں سے کے ہاتھ سے بینی میرے ذر لیعہ سے ادیان باطلہ بعنی جموو فے دینوں کا مثلاً عیسائی، ہنود وغیرہ کا نم ہب مرجائے گا۔ تیسری نیکہ عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جائے گا اور دنیا اور رنگ پکڑ جائے گی۔ یہاں مرزا قادیانی نے نشرت ہوگئی اور معلوم ہوگیا کہ مثلیث تشریح ہوگئی اور معلوم ہوگیا کہ مثلیث برستی کے ستون توڑنے سے ان کا بیر مقصود تھا کہ مثلیث برستوں کا فد ہب مردہ ہو جائے گا اور عیسائی مسلمان ہوں گے۔ یہاں بیرخوب خیال رہے کہ مرزا قادیانی می موجود کا کام ہتاتے ہیں اور حدیثوں سے بھی سے موجود کا یہی کام معلوم ہوتا ہے۔ بینان بیزخوب خیال رہے کہ عرزا قادیانی می طرف سے اخبیاء کے لئے جھی تھے موجود کا کی کام معلوم ہوتا ہے۔ پینانچہ حقیقت اُسے میں وہ حدیث کام اللہ تعالی کی طرف سے اخبیاء کے لئے جھی تھے موجود کا کی کام معلوم ہوتا ہے۔

معین ہو چکا ہےوہ ہرطرح انہیں کرنا ضرور ہے۔وہ کریں گے۔خلق انہیں تکلیف دےاوران کی سنے یا ندسنے۔بہر حال اس علامت کا پایا جانا مرزا قادیانی ضروری بتاتے ہیں اورخدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتے ہیں کہاگراس سات برس کی مدت میں ان با توں کا ظہور نہ ہوتو میں اپنے تئیں جھوٹا خیال کرلوں گا۔ مرزا قادیانی کا بیقول۲۲رجنوری ۱۸۹۷ء کا ہے۔اس کے بعد پورے گیارہ برس زندہ رہے۔اب ساری دنیاد کیے رہی ہے کہ ساتھ برس کیا گیارہ برس میں بھی ان علامتوں کا نشان بھی نہیں پایا گیا۔اے عزیز! تم بھی آتھ تھیں کھول کر دیکھو کہ اسلام کی خدمت میں ان کا کیا اثر نمايال ہوا؟ ان كى وجہ سے كنتے آرىيا ورعيسائى وغيرہ ايمان لائے؟ كون ساجھوٹا دين ان كى وجہ ہے مردہ ہوا؟ دنیانے کون ہی اچھی رنگت پکڑی؟ بیتو نہایت ظاہر ہے کہ بیہ پچھٹیں ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے کہتم انہیں جھوٹا خیال نہیں کرتے اوراینی عاقبت ہر باد کررہے ہو۔ کیا تنہیں اب بھی خیال نہ ہوگا كه مرزا قادياني كي صدافت كے ثبوت ميں جوآيتي پيش كي گئي ہيں۔ وہ تنہيں اورعوام كودھوكا ديا گیا ہے۔ بھلا ایسے جمو لے مخف کی صدافت قر آن شریف میں ہوسکتی ہے؟ جس کا جمونا ہونا خود اس کے متعدد اقراروں سے ظاہر ہوتم اس کا یقین کرو کمسے موعود کی جوعلامتیں حدیث میں آئی ہیں اور حقانی علاء نے کھی ہیں وہ مرزا قادیاتی میں برگز نہیں پائی گئیں اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان کی زبان سےاس کا فیصلہ کر دیا۔اس کے بعد بھی مرزا قادیانی کوسچا نبی اورسیج موعود مانتے رہنا کس قدر بے ایمانی اور بددیانتی کی بات ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی میں وہ حالت نہیں یائی گئی جوسے موعود کے لئے حدیثوں میں آئی ہے اور وہ خود بتلارہے ہیں۔ بلکہ مطابق اپنے پختہ اقرار کے حجوٹے ثابت ہوگئے۔

غرضکہ اس نونمبر میں اچھی طرح سے دکھلادیا گیا کہ مرزا قادیانی مطابق معیار قرآن مجید وحدیث کے اور اپنے قول وقعل اور اقرار سے سے کا ذب ثابت ہورہے ہیں۔ پھر ایسے کئی کا ذب گوت صادق کے جانا '' محتصل اللہ علیٰ فلوہ بعد ''کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے۔ یہی لاجواب اعتراضات مرزا قادیانی پر کئے گئے ہیں اور مرزائی جماعت ان کے جواب سے عاجز ہے۔ اس کئے ایک خواب کوچھوکا دینا چاہتی ہے۔

، تہاری تحریب فاہر ہوتا ہے کہ جو خواب حضرت اُبواحدر جمانی فیضہم نے دیکھا تھا اور جس کوئم گندگی سے تعبیر کرتے ہوا ورمصنف اسرار نہائی نے اپنی تمام کتاب میں اس جملہ کے

لے بیغی جنہوں نے تپی بات کونہ مانا اورا پیخ جھوٹے فدہب پراڑے رہے اوران کی نسبت اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے کہان کے دلوں پرمہر کردی گئی ہے۔ پرحق بات بھی نہما نیں گے۔ اوپران کی ولایت اور درولیگی کوغلط ثابت کرنے کے لئے اپنی طرف سے معیار قرار دے لیا ہے۔

یس کہتا ہوں کہ مصنف اسرار نہائی کو جہل مرکب کے علاوہ تعصب اور طبع دنیا نے اندھا کر دیا اور
حضرت افقدس کے لا جواب رسالوں کو دکھ کر وہ اس کے معین اور مددگا رسب جواب سے عاجز
ہوکر بیر رسالہ کھا تا کہ حضرت مؤلف فیضہم کی توجہ دوسری طرف پھرے اور ہم کو اعتراضوں سے
مہلت ملے عوام بھی دوسری طرف متوجہ ہوجا ئیں۔اس کے ساتھ انہیں پیچی امید تھی کہ قادیان
میں ہماری قدرومنزلت ہوگی۔ چنا نچہان کی امید پوری ہوئی اور پچاس روپے کی تخواہ جوان کی
حیثیت سے بہت زیادہ ہے مقرر ہوگئی اور دنیا میں انہیں اس کا نتیجہ تھوڑے دن کے لئے مل گیا۔
حیثیت سے بہت زیادہ ہے مقرر ہوگئی اور دنیا میں انہیں اس کا نتیجہ تھوڑے والا ہے وہ دیکھیں
حیثیت سے بہت بید بیوں اور کافروں کوئل رہا ہے۔آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ دیکھیں
گے۔ میں بچ کہتا ہوں کہ اگر تہمیں اور انہیں خوف خدا کے ساتھ کچھ کم ہوتا تو ہرگز ایبار سالہ شاکع نہ
کے میں بچ کہتا ہوں کہ اگر تہمیں اور انہیں خوف خدا کے ساتھ کچھ کم ہوتا تو ہرگز ایبار سالہ شاکع نہ
کو لوگوں کو انہیں جو بیکھ معلوم ہوتی ہے۔ دیکھواور خوب خورسے دیکھو۔اس کوش واضح طور
سے بیان کر دیتا ہوں۔ش پول لگر تھوں کو ان کو بیکو تو فی عنایت فرماہ و۔

خواب کی تعبیر نہایت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے اگلے بزرگوں میں بعض بزرگ تعبیر دسینے میں مشہور ہیں۔ مثلاً ابن سیرین چیالکھ مولف اسرار نہانی کے مثل عام لوگ خواب کی تعبیر دیتے ہیں۔ بعض خوابوں کی تعبیر دیتے ہیں۔ بعض خوابوں کی تعبیر بالکل الٹی ہوتی ہے۔ بہ مشہور بات ہے کہ جوکوئی اسپتے آپ کو یا کسی دوسرے کومردہ دیکھے تو اس کی تعبیر بہہے کہ اس کی عمر زیادہ ہوگی۔ آپ کے مرزا قادیانی بھی جابجا لکھتے ہیں کہ بعض وقت خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تا کو خواب کی تعبیر دیکھنے والے کے لحاظ وحالت خواب کی تعبیر اس کی مثالی کھی ہیں۔ مریباں لکھنا فضول معلوم ہوتا ہے۔ سے مختلف ہوتی ہے۔ اس فتم کے خواب کی مثالیں کھی ہیں۔ مگر یہاں لکھنا فضول معلوم ہوتا ہے۔ البتہ دوخواب اوران کی عجیب وغریب تعبیر بیل قبل کرتا ہوں۔ تم دیکھو۔

معزت باوافرید نیخ شکرابن سیرین کی تعریف کرتے ہیں اور بعض خواب لکھتے ہیں۔
ایک دفعہ ایک شخص ماہ رمضان میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ
انکھٹری میرے ہاتھ میں ہے اور میں لوگوں کے منہ اور عورتوں کے فرجون پر مہریں لگار ہا ہوں۔
ایک سیرین نے کہا کیا تو مؤذن ہے۔ کہا ہاں فرمایا پھرتو اذان تھیک وقت پر کیوں نہیں دیتا۔ ایک
اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ روش تلوں سے تکالتے ہیں اور میں
پھرائی تلوں میں ملادیتا ہوں۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ جو عورت تیرے گھر میں ہے وہ ایسانہ ہوکہ

تیری ماں ہوتو انچی طرح تحقیقات کر۔وہ تخص گھریش آیا اوراس کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہوہ عورت اس کی والدہ تھی۔ عورت اس کی والدہ تھی۔اب ان خوابوں میں ان کی تعبیر میں غور کرو کہ بزرگوں نے اسے عجیب وغریب کھھا ہے اور حضرت اقدس کا خواب تو الیامشہور اور متند ہے کہ بہت بزرگوں سے اس خواب کا عمدہ ہونا بیان کیا ہے۔اگر خوف خدا اور حق طلی ہے تو دیکھواور انصاف کرو۔اس سے تمہارے بہکانے والے کی حالت معلوم ہوجائے گی۔

اول یہ بات نہایت مشہور ہے کہ بی بی زبیدہ خاتون نے بیخواب دیکھا تھا کہ میں لیٹی ہوں اور انسان اور جانور چلی آتے ہیں اور ہرا کیک جھے سے صحبت کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جس کی تعبیر حضرت امام ما لک میکھیے بتائی تھی کہ اس عورت سے کوئی ایسا کام ہوگا جس سے کشرت سے لوگ وجانور فیضیاب ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بی فی زبیدہ خاتون نے مکہ معظمہ میں نہر بنوائی۔ جہاں شیریں پانی کی نہایت ضرورت تھی۔ جس کی وجہ سے ساکنان مکہ معظمہ اور تمام ونیا کے حاجی اور چند و پرند فیضیاب ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ خابراً بیخواب کیسا برا معلوم ہوتا ہے۔ گر اس کی تعبیر کیسی عمدہ ہے اور ایسا خواب دیکھیے والے سے سی قدر فیض جاری ہوا۔

دوسرے حضرت مخدوم شرف الدین بہاری جھالیے پنے وقت کے قطب الاقطاب تھے۔ ارشادالسالکین میں تحریر فرماتے ہیں۔' تاسا لک سر برادر خودرانہ بردسلمان نشود و تا بمادر خود بھت نشود مسلمان نشود۔'' حضرت ممدوح اس خواب پرولایت ومسلمانی کو مخصر فرماتے ہیں۔ یعنی جوکامل مسلمان اورولی ہوگا وہ ضروراس خواب کودیکھےگا۔

اب اپنی جماعت پرافسوس کرو کیسی عمدہ بات کوگندہ بتارہی ہے اوراد نی سے لے کر اعلیٰ تک بہاں تک کہ جو مدعی کے صحابی اور خلیفہ ہیں۔ان با توں کونہیں جائے جو بوے بوے اولیاء اللہ نے لکھی ہیں اور اپنے گروہ کی بیہودہ کوئی اور غلط بیانی کونہیں روکتے۔اس سے ان کی حالت بھی خوب معلوم ہوجاتی ہے۔

حضرت اما مربانی مجدوالف ثانی تیکیگیلی تمهارے مولوی عبدالما جددوسری ہزار کا مجدد اور نبی مانتے ہیں وہ اپنے مکتوبات میں حضرت مخدوم شرف الدین صاحب بہاری تیکیگیلی کورہ قول کی شرح میں بہت کچھ لکھتے ہیں۔ مکتوبات (کمتوب اما مربانی جسم ۲۳۳) دیکھو۔ اگر کچھ شوف خدا ہے۔ میں طوالت کے خوف نے نقل نہیں کرتا۔ اب دل میں غور کروکہ ان ہز رگول کے مقابلہ میں میاں خلیل اور مولوی عبدالما جدکی کچھ ستی ہے؟ جوان ہزرگوں کوچھوڑ کران کی بات مانی جائے۔ حضرت جناب شاہ محد آفاق صاحب و الشخواب کی یوں تعییر فرماتے ہیں کہ'' جشت مادر' کے معنی یہ ہیں کہ جشت مادر' کے معنی یہ ہیں کہ جست مادر' کے معنی یہ ہیں کہ جسال اس کی اصل ہے۔ اس لئے ماں کے ساتھ صحبت کرنے سے بیا شارہ ہے کہ اپنے اصل سے جاملا یعنی خاک ہوگیا اور خاک ہونے کے بعد سالک کمال کو پہنچتا ہے۔ دیکھ کیسی صاف بات فرمائی ہے۔

تشریح قول حضرت شاہ محمد آفاق صاحب میں انسان مرد کائل بنتا جا ہتا ہے اور توفیق ربانی اس کے شامل حال ہوتی ہے اور الذین جالدها فیمنا لنمد ینہ حرسبلنا "ک مطابق پوری سعی کرتا ہے اور مطابق ارشاد خداوندی ''واذ کر اسحد دبل و تبتل الب

تبتیلا ''کے ہر علائق و عوائق کو چھوڑ کراس معبود شقیقی کی طرف رجوع ہوجاتا ہے اور عبادت ہیں مصروف ہوجاتا ہے اور عبادت ہیں مصروف ہوجاتا ہے اور ' موتوا قبل ان تبدوتوا ''کے درجہ پر پہنی جاتا ہے۔ لینی کا مل طور سے اپنے وجو دبشریت کی ٹنی کر لیتا ہے اور لورائتی ہوجاتا ہے تواس وقت مطابق ارشاد خداوندی ' نہمہ البسویٰ فی العصافة الدنیا ''اس کو دیاوی زندگی ہیں بشارتیں دی جاتی ہیں۔ یہ بشارت بہت فر ایعہ ہوتی ہے۔ کبھی بذر ایعہ الہا م، کبھی بذر ایعہ کشف کے بھی بذر ایعہ رویا صادقہ لیمی خواب وغیرہ وغیرہ مجملہ بشارتوں کے ایک بشارت بہتی ہے کہ بذر ایعہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ تو اپنی اصل مٹی سے مل گیا۔ لیمی اولیاء اللہ ہیں شامل ہوگیا۔ چونکہ محبت کرتے وقت دو انسان مل جاتے ہیں۔ غیریت باتی نہیں رہتی اور چونکہ مرد کا مل بھی اپنے وجود بشریت کو چھوڑ کر اپنی ہستی کی جاتے ہیں۔ غیریت باور اپنی ہستی کی ساتھ جس کے بید اس لیے اس کو اپنے اصل لیمی مال کے ساتھ جس کے بید ہوا ہو ہو جو اس کی بجازی اصل ہے صحبت کرتے ہوئے دکھلایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس بجازی اصل سے طفرے میں گئی ہیں مار دہوتا ہے۔ چونکہ تہماری جاعت بڑی اور بزرگوں کے حالات سے بہبرہ ہے۔ اس لئے اس باقوں سے واقف نہیں۔ جامات برگی اس باقوں سے واقف نہیں۔ جامات سے بہبرہ ہے۔ اس لئے ان باقوں سے واقف نہیں۔ جامات برگی اس باقوں سے واقف نہیں۔ جامات برگی اور بزرگوں کے حالات سے بہبرہ ہے۔ اس لئے ان باقوں سے واقف نہیں۔ جامات برگی اور بزرگوں کے حالات سے بہرہ ہے۔ اس لئے ان باقوں سے واقف نہیں۔

ر ہروئے عشق کو ہتلاؤں میں کیا ملتا ہے جب خودی اپنی مناتے ہیں خدا ملتا ہے جب فنا اپنے کو کر دیتے ہیں عشاق تمام پھر ہمیشہ کے لئے ان کو بقا ملتا ہے فیر ہمیشہ کے لئے ان کو بقا ملتا ہے

اعلیٰ حضرت جناب سیدنا مولانا شاہ فضل رحمٰن صاحب قدس سرہ العزیز نے بھی بھی خواب دیکھا تھا۔حضرت موصوف ایسے ولی کا ال گذرے ہیں کہ آپ کی ولایت کا ڈ نکا ہندوستان کے علاوہ عرب سے بھم تک نے گیا اور تمام ملکوں کے لوگ آ کر مرید ہوئے۔ ایک زمانہ آپ کو قطب دوران غوث وقت سلیم کررہا ہے۔ جس کے بھوت میں صرف اس قدر کہد دینا کافی ہے کہ وہاں سے نہ کوئی اشتہار بازی کی جاتی تھی اور نہ کوئی ما ہواری رسالہ شاکع ہوتا تھا اور نہ کی کو بذریعہ خطوط بلایا جاتا تھا۔ (جیسے کہ مرزا قادیا نی اپنے مشتم ہونے کے لئے کارروا ئیاں کیا کرتے تھے کہ اس پر بھی حضرت موصوف کے یہاں روزا نہ اسے لوگ جاتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے کہ مرزا قادیا ئی کو بھی خطرت موصوف کے یہاں روزا نہ اسے لوگ جاتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے کہ مرزا قادیا ئی کو بھی خواب میں بھی فصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ حالا نکہ وہاں لوگوں کے دہنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ جن ایر الامراء غریبوں کے ساتھ رہ کر دال رو ٹی کھا کر بھی نہیں تھوں ہوئے ہے۔ بیہ ہوئے دی کا اگر تھا کہ لوگوں کے قلوب خود بخود بخود کو دی کھی ہے۔ بیہ بہت بڑی کر امت آ پی کی تھی۔ جس سے کوئی مرزائی اٹکار نہیں کہ سے میں ہوتے ہوئے تھے۔ بیہ بہت بڑی کہ اس مدینہ منورہ ہوئی جا نہ نہ کی انہ مناز ہوئی چا ہئے۔ چنازہ کی نماز ہوئی چا ہئے۔ پنے دورہ بیں پرجی۔

غرضیکہ بیہ بات پوری طور سے ثابت ہوگئ کہ ایبا خواب و کیفنے والی ولی کائل خداکا بہت ہوا دوست ہے۔ اس کا ثبوت ہم اور جس کی آ تکھیں ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ حضرت سیدنا مولانا مجمع کی صاحب قبلہ مدیفتہم ایک گوشہ میں بیٹے ہیں۔ ندائی آخریف کا اشتہار کسی وقت دیانہ زبانی کسی تم کا وجوئی ہے نہ کسی طریقہ ہے کسی سے چندہ اٹگا۔ (جیسا کہ مرزا قادیائی نے اپنے لئے افتیار کیا تھا) گراللہ تعالی مشہور کر رہا ہے اور سارے کا موں کا کفیل ہے۔ خود بخو دہزاروں ہزار کا موں کا کفیل ہے۔ خود بخو دہزاروں ہزار کا موات محفور کی خدمت مبارک میں آتی ہے اور اپنے اپنے استعداد کے مطابق فائدہ دیئی خواقات حضور کی خدمت مبارک میں آتی ہے اور اپنے اپنے استعداد کے مطابق فائدہ دیئی عود نیاوی حاصل کیا کرتی ہے۔ بھی دونیاوی حاصل کیا کرتی ہے۔ بھی پرتی ہیں۔ گرتلوق ہے کہ مائتی ہو جوق در جوق چلی آتی ہے اور فیض حاصل کر رہی ہے۔ بی آپ کی ولایت کا اثر اور ولی کائل ورشی عنایت فرمائی ہو ویکھتے ہیں انہیں کی خواجت کے ہیں۔ جبیا کہ خدات الی والی ہو کہ کہ معدات ہو ویکھتے ہیں انہیں کی خواج دیکھ عہی فہد لا یعقلون "اس جگہ پرایک گودام دارائی پخوفان کا خط جو فرمایا ہے۔ ' صحد بکھ عہی فہد لا یعقلون "اس جگہ پرایک گودام دارائی پخوفان کا خط جو فرمایا ہوں وائی ہوں۔ نہیں جواب دیکھتے کے بعد حضرت اقدس کے پاس میاں عبدالرجیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب دیکھتے کے بعد حضرت اقدس کے پاس میاں عبدالرجیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب دیکھتے کے بعد حضرت اقدس کے پاس میاں عبدالرجیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب دیکھتے کے بعد حضرت اقدس کے پاس میاں عبدالرجیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب دیکھتے کے بعد حضرت اقدس کے پاس میاں عبدالرجیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب دیکھتے کے بعد حضرت اقدس کے پاس میاں عبدالرجیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب دیکھتے کے بعد حضرت اقدس کے پاس میاں عبدالرجیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب دیکھتے کو بعد کی خواب دیکھتے کے بعد حضرت اقدس کے پاس میاں عبدالر کی میں کو بیکھتے کی دول میں کو بی کو بیکھتے کی دول میں کو بیکھتی کو بیکھتے کی دول میں کو بیکھتے کیں کو بیکھتے کی دول میں کو بیکھتے کی دول کو بیکھتے کی دول میں کو بیکھتے کی دول میں کو بیکھتے کی دول میں کو بیکھتے کی ک

لکھوا کر بھیجا ہے۔نقل کیا جاتا ہے۔جس کے دیکھنے سے حضرت اقدس کی کرامت اور گروہ مرزائیدی گمرائی کا پوراپیۃ چلتا ہے۔وہ خط ہیہے۔ امرار نہانی کے متعلق ایک خوفاک خواب

فرقة قادیانی سے دوشخص مقام کاس نگریس ایک گودام دار چرسہ کے پاس پنجے اورا یک کتاب موسومہ اسرار نہانی مفت گودام دار صاحب کواس نے دی اور زبانی بھی اپنی بہت کچھ صفائی دکھلائی۔ یہاں تک کہ گودام دارصاحب کے عقیدہ یس بھی خرابی پیدا ہوگئی۔خداکی شان کہ چندروز کے بعدا نہوں نے بعنی گودام دارصاحب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک دریا بہت بڑا ہے اور پس پاراتر نا چاہتا ہوں۔ مرگھاٹ پر دو بوچے۔منہ مکھ لے ہوئے بیٹے ہیں اور مجھ کونگل جانے کو چاہتا ہوں۔ میں بہت پر بیثان کھڑا تھا کہ اس اثنا ہیں حضرت افضل الفصلاء المل الکملا جناب عواہتے ہیں۔ میں بہت پر بیثان کھڑا تھا کہ اس اثنا ہیں حضرت افضل الفصلاء المل الکملا جناب مولانا سیر جمع علی صاحب عمل میشت ہم باشوکت وشان تشریف فرما ہوئے اور جمجھ سے فرمایا کہ جوان خوف مدت کھا دائر پار ہوجا دَ اس ارشاد کے وقت حضور نے اس خیف کے پشت پر ہاتھ بھی پھیرا۔ مدت کھا کہ ان کہ بین اور کر دریا پار ہوگیا اور ان بوچوں سے نجات حاصل ہوگئی۔اس کی جسے ہمارا مقد میں اور کر دریا پار ہوگیا اور ان بوچوں سے نجات حاصل ہوگئی۔اس کی جسے ہمارا در درھتیقت دو بوچ تھے جو بچھے کھا جانا بینی میرے ایمان کو لینا چاہتے تھے اور بہکا کر جہنم میں در حقیقت دو بوچ تھے جو بچھے کھا جانا لینی میرے ایمان کو لینا چاہتے تھے اور بہکا کر جہنم میں کامریز نیس ہوں۔ مگر خدا نے چاہا تو عنقریب حاضر خدمت ہوکر قدم بوی حاصل کروں گا۔(راقم کامریز نہیں ہوں۔ مگر خدا نے چاہا تو عنقریب حاضر خدمت ہوکر قدم بوی حاصل کروں گا۔(راقم عبدالرجیم ساکن گاری

اے عزیز! تم اس خط کو مکرر پڑھواور خور کرو کہ ہمارے حضرت اقدس کی پیکھی کرامت ہے۔ جس سے صاف ثابت ہوگیا کہ اگلے بزرگوں نے جو فہ کورہ خواب کی تعبیر بیان کی ہے وہ نہایت سے ہوگیا کہ اگلے بزرگوں نے جو فہ کورہ خواب کی تعبیر بیان کی ہے وہ نہایت سے جے لیے خواب کا و کیفنے والا کامل اولیاء اللہ میں ہے اور جوان کے خالف ہیں وہ مسلمانوں کے دشن ہیں۔ ان سے ایسانی بچنا چا ہے ۔ جیسے انسان کو بوچہ سے بچنا چا ہے اور بیھی اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بچنا چا ہے کہ حضرت اقدس بی کا وامن پکڑنا ضرور ہے۔ اللہ تعالی انہیں کے متفی سے ان و بنی و شمنوں سے بچا سکتا ہے۔ اے عزیزا گرائی یا تیں بھی د کیوکر تمہارا ایمان درست نہ ہوتو بڑی افسوس کی بات ہے۔خدا سے ڈرواور بری صحبت سے بچو۔

حضرت مولانا لیتقوب چرخی قدس اللّدسرہ جو متقدّمین کے اکابر اولیاء اللّہ میں سے ہوئے ہیں اپنے رسالہانسیہ کے ۳۵ میں تحریر فرماتے ہیں۔ ازان مادر که من زادم دگرباره شدم بنفتش از انم گبرے خوانند کزما در زنا کردم

ترجمہ: جس مال سے کہ میں پیدا ہوا۔ دوسری مرتبہاس سے جفت ہوا۔اس وجہ سے جھے محصد مرحمہ منابعہ میں میں میں اور اس میں اور

کو گراوگ کہتے ہیں کہ میں نے ماں سے زنا کیا۔

ظاہراً مفہوم تو اس کا جو ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے ہربِعلم محف الزام لگا سکتا ہے۔ گر حقیقت کی نظر سے در کیھئے۔ فرماتے ہیں کہ مال دراصل خاک ہے۔ جس سے میری طینت ہوئی اور میں پیدا ہوا۔ اب دوبارہ اس خاک سے ملنا کمال انکساری کی دلیل ہے جو بہر صورت مستحسن ہے۔ چنانچے مولانا خود فرماتے ہیں۔ ''مرادزین مادر طبیعت ست و بندہ بترک اختیار خود تقویض جزیات وکلیات بخدا بمقام ''بی یسبع وہی ببصر می دسید ''حضرت مولانا ابو

احدر حمانی مذیقتهم پر بھی یہی اعتراض مرزائی لگاتے ہیں۔حضرت مدوح تواس کا پھر جواب نہیں دیتے ہیں اور خاموش ہیں۔ گر حضرت مولا نا لیتقوب چرخی رحمہ اللہ علیہ ایسے الزام لگانے والوں کو گہر کے لفظ سے یا دکرتے ہیں۔ جیسا کہ اس شعرسے ظاہر ہوتا ہے۔ بچے ہے۔

کے خدا خواہر کہ پردہ کس درد گر خدا خواہر کہ

ميلش اندر طعنهُ پاكان برد

خود حضرت رسول الله طاللی المی خواب میں دیکھا کہ میں سونے کا کتکن پہنے ہوئے ہون ۔ حالانکہ مردکوسونے کا کتکن پہنا حرام ہے۔ گویی خواب بظاہر برامعلوم ہوتا ہے۔ گرتیبیر اس کی اچھی رہے۔ جس کی تشریح حدیث کی کتا بوں میں موجود ہے۔ طوالت کے خیال سے چھوڑ تا ہوں۔

غرض بزرگان دین کے اقوال اور نہ کورہ دونوں خواب اسرار نہائی کے مؤلف کو جھوٹا ٹابت کر رہے ہیں۔ مرزائیوں کی بے علمی پرسخت جیرت ہوتی ہے کہ الی مشہور بات ہی ٹہیں جانتے ہیں اور ایسے مبارک خواب کو گندگی اور جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ افسوس تو اس پر زیادہ ہے کہ مولوی عبدالمماجد صاحب مرزائی بھی ان بے علموں کو ٹہیں سمجھاتے ہیں۔ ہاں وہ کیوں سمجھانے گے۔ وہ تو خودان سب با توں سے بے علم ہیں۔ انہیں تصوف کی با توں سے کیا علاقہ۔ ان کی کتاب القاء شیطانی سے ان کی دیانت و قابلیت کا پیۃ چاتا ہے۔

(رسالها نوارايمانی ومحکمات ر مانی ومحیفه رحمانیه نمبر۸ تا۱۲)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف الکی http://www.amtkn.org تم اور مصنف اسرار نہانی ان سب باتوں سے بے خبر ہوا، اس کو دیکھ کرآئندہ کے لئے متنبہ ہوجاؤ۔ بلکہ مصنف اسرار نہانی کو اپنے رسالہ کی تر دید کر دینی چاہئے۔ گراب تواس کی بدولت پچاس رویے ما ہوار کے نوکر ہوگئے۔ اب کیول کھیں گے۔ اب تو انہیں صرف گمراہ کرنے کے لئے معقول تخواہ کمتی ہے۔

تم لکھتے ہو کہ جمدی پیگم کاباپ پیش گوئی کے مطابق اس جہان فانی سے رخصت ہوگیا۔
بعداس کے مرنے کے اس کے خاندان کے لوگ چلاا شخصاور مرزا قادیانی سے معافی اور دعاء کے
لئے خط پرخط لکھنے گئے۔ گئی شخص اس خاندان کے احمدی ہوگئے اور گئی شخص اپنی حالتوں بیس تبدیلی
پیدا کرتے گئے اور خوداس کا شوہر جس نے چندہی ماہ پہلے مرزا قادیانی کی پیش گوئی کو جموٹا بجھ کر
نہایت دلیری سے نکاح کر لیا تھا۔ بعد مرنے اپنے سسر کے وہ بھی تھمرا تا ہے اور لوگوں سے خط
حضرت مرزا قادیانی کو معافی اور دعاء کے لئے لکھوا تا ہے اور مرزا قادیانی کو دلی اور بزرگ یقین
کرنے لگا اور مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد تک اسی یقین پر ہا۔ جیسا کہ اس کے خط سے ظاہر
ہوتا ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے اپنی حالتوں میں تبدیلی کر لی۔ اس لئے اس پر سزا کا تھم جاری نہ رکھا
گیا۔ یعنی مرنے سے بھی گیا اور جب وہ مرنے سے بھی گیا۔ اس لئے ناس پر سزا کا تھم جاری نہ رکھا

عزیز مخوب دل لگا کرسنو۔ان سب باتوں کا نہایت ہی عمدہ خواب انوارایمانی، فیصلہ آسانی، برسد حصداورا بنجم اللہ قب وغیرہ میں اچھی طرح دیا جا چکا ہے۔اگرتم ان سب کتابوں کو خور سے پڑھے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ تعلیم کرتا ہوں کدان سب کتابوں کو سے پڑھے اس کے باتھ ہوں کہ ان سب کتابوں کو بخور پڑھو۔ان سے تہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو پھھتم نے لکھا ہے بالکل غلط اور نہایت بناوٹ ہے۔مرز اقادیانی کی تحریروں کے مطابق احمد بیگ کے داماد کا مرز اقادیانی کے نکام رز اقادیانی کے نکاح میون کے دیا کہ عیری کا مرز اقادیانی کے نکاح میں آنا فرور ہے۔ بی خدا کا وعدہ کسی طرح ٹن نہیں سکتا۔ گرچونکہ تبہاری بھی خواہی مجبور کرتے ہوں۔

مرزا قادیانی (مجموعا شتہارات جاس ۱۸۸۸،۱۵۷) میں الہاماً پیش گوئی کرتے ہیں کہ اس قادر مطلق نے جھے سے فرمایا ہے کہ اس شخص لیعنی احمد بیگ کی دختر کلاں کے لئے سلسلہ جنیانی کر اورا گراحمد بیگ نے اس تکاح سے بیابی جائے گی دورز تکاح سیڈ جھن سے بیابی جائے گی دوروز تکاح سے ڈھائی سال تک اورا بیابی والداس دفتر کا تین سال تک فوت ہوجائے گا اورا ترک کاروہ لڑکی اس عاجز کے تکاح میں آ وے گی۔اس جگہ پرخور کردکہ ان دونوں وعیدوں میں شوہر کے مرنے کی مدت تین سال بتلائی گئی۔اس

الہام کا اقتضاء نہایت ظاہر طور سے بیہ ہے کہ پہلے اس کا شوہر مرے۔ پھراس کا باپ۔ کیونکہ شوہر کے مرنے کی مدت کم اور باپ کے مرنے کی مدت زیادہ ہے۔اس لئے بیالہام صاف بتار ہاہے کہ پہلے اس کا شو ہرمرےگا۔ اس کے بعد اس کا باپ ۔ مگر ایبانہیں ہوا۔ اس سے صاف طاہر ہے كه احمد بيك الهام كےمطابق نہيں مرااور باليقين معلوم ہوا كه بيالهام ربانی نه تفا\_ كيونكه الله تعالیٰ عالم الغیب کوتو ہر مخص کے موت کی خبر ہے۔وہ جانتا ہے کہ کون کب مرے گا۔ایے علم کے خلاف وہ عالم الغیوب الہام نہیں کرسکتا ہے۔مطابق الہام کے ظہور ہونے میں فائدہ بیہوتا کہ پہلے اس کا شو ہر مرتا۔ پھراس کاباب، تو بید دنوں وعیدیں بھی پوری ہوجا تیں اوران دونوں کے مرنے کے بعد مطابق وعدہ خداوندی کے اس لڑ کی سے مرزا قادیانی کا نکاح بھی ہوجا تا غرض ہرطور سے الہام اس علام الغیوب کا جومرزا قادیانی کوکیا گیا تھا۔ پورا ہوجا تا ۔گراپیانہیں ہوا۔اگراس کے باپ ہی کا پہلے مرنا تقدیر الی میں مقدر ہوچکا تھا اور اس کے باپ کے مرنے کی وجہ سے اس کے شوہر کو خوف، ہراس،غم، الم كا ہونا اور مرزا قادياني سے قصور معاف كرانا ان كو خط لكھنا يا لكھوانا اور مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد تک اس کے شوہر کا زندہ رہنا اور تازیست اپنے بی بی کواپنے قبضہ میں رکھنا تقدیرالی میں مقدر ہو چکا تھا تو پھر اللہ تعالی علام الغیوب نے مرزا قادیانی سے ایسا کیوں کہا کہ ڈھائی برس کے اندراس کا شو ہر مرے گا اور نتین برس کے اندراس کا باپ اورانجام کار و آخر کاروہ لڑکی تیرے نکاح میں آ وے گی اور سب موانع دور ہوجائیں گےاور بار بارالہام ہوا کہ آ خرکاراورانجام کاروہ لڑکی تبہارے نکاح میں ضرور آئے گی۔اس قدراصراراور تاکیدے وعدہ اللی کیوں ہوا۔

اب خوب خور سے خیال کرو کہ جو مانع پیش آیا تھا اس کاعلم بھی تو اللہ تعالیٰ کو تھا۔ اگر تہماری جماعت کے اعتقاد میں اللہ تعالیٰ اس مانع کے دور کرنے پر قادر نہ تھا۔ یکی وجہ سے وہ دور نہیں ہوسکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا باصرار بار بار یہ کہنا کہ انجام کا روہ کڑی تیرے نکاح میں آئے گی اور سب مانع دور ہوجا ئیں گے۔ کیسا صرح کے غلط ہوا۔ کیا خدائے پاک کی ایسی شان ہوسکتی ہے کہ وہ ایسا محکم وعدہ کرکے پورانہ کرے؟ اگر کوئی شریف آ دمی اس طرح وعدہ کرکے پورانہ کرے تو کس قدر اسے براسم جھاجا تا ہے۔ پھراس ذات پاک پراسا الزام لگانا کس قدر ہے ایمانی کی بات ہے۔ چونکہ یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ اس کو ضرور خبر تھی کہ سب مانع دور نہ ہوں گے۔ باوجوداس علم کے بھی مرز اقادیا نی سے اس نے ضعد اس جودا کو در نہ اور جودا سے میں اس نے تعلیٰ وعدہ کرلیا اور نہایت ور در سے میں لانے کا آئیس یقین دلایا۔ اس کا نتیجہ بہر ضرور ہوا کہ اس نے قصد آجھونا وعدہ کیا۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف الکی http://www.amtkn.org اعوریز! الله تعالی کی نسبت ایسی بد گمانی مت رکھو۔ الله تعالی علام الغیوب اور ہر عیب سے پاک ومنزہ ہے۔ اس لئے یہاں پر اب ضرور تسلیم کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی کا سالہام شیطانی تھا یا مرزا قادیانی نے شادی ہوجانے کی غرض سے خدا پر افتراء کیا۔ مرزائی حضرات اگر الله تعالیٰ کو علام النیوب اور صادق الوعد بیجھتے ہیں تو مرزا قادیانی کے اس الہام کو الہام شیطانی یا افتراء کے سوا اور کی پیشیس کہہ سکتے اور اگر مرزا قادیانی کوسچاجاتے ہیں اور اس الہام کو الہام ریانی کہتے ہیں تو گویا خدا پر الزام دیتے ہیں۔ اس وجہوٹ وجد سے میں نے حدا پر الزام دیتے ہیں۔ اس وجہوٹ وجد کے میں نے وجد سے میں نے کہا خط میں کھتا ہو۔

غرض مرزا قادیانی کالبام کے مطابق نداس کاباپ مرااور ندکوئی مائع دور ہوا۔ اس
کے مرزا قادیاتی ضرور مفتری ثابت ہوئے۔ چونکد اس کا باپ اپنی اتفاقیہ موت سے مراتب
مرزا قادیاتی نے فل عجانا شروع کیا کہ پیش گوئی کا ایک جزو پورا ہوگیا۔ تب اس طرف اوگوں کی
پوری نظر ہوگئی اور اس کے داماد کی موت کا انظار کرنے گئے۔ بعد گذر نے میعاد ڈھائی برس کے
جب اس کا شوہر زندہ رہ گیا اور مرزا قادیانی کی چیش گوئی غلط ہوگئی اور اہل حق مرزا قادیانی پر
اعتراضات کی بوچھار ڈالنے گے اور مرزا قادیانی رسوااور ذلیل ہونے گئے۔ تب اپنی سیائی کو دور
کرنے کے لئے پھر دوسری چیش گوئی اس کے داماد کے موت کی کرنے گئے۔ وہ دوسری چیش گوئی داماد
کرانیام آتم ص اس بخوائن جااص اس) میں بوں درج ہے۔ " میں بار بار کہتا ہوں کہ قس پیش گوئی داماد
احمد بیگ کی نقذر مرم ہے۔ اس کی انظار کرو۔ اگر میں جمونا ہوں تو یہ چیش گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔"

اور پھراس پیش گوئی کوتفصیل کے ساتھ (انجام آتھم ص۲۲، نزائن جااص ۲۲۳) ہیں پول تخریر کرتے ہیں۔ نریک اصر ۲۲۳) ہیں پول تخریر کرتے ہیں۔ نریک اصر اور نوان کردواین تفدیر کرتے ہیں۔ نظر کر است و نفرین کا مسلم است و نفرین کا میں میں میں میں میں است و نفریب وقت آن خواہد آ مد پس فتم آس خدا تکید حضرت مجمد مصطفیٰ میں نامی است و نفریب خود معیار می گردانم ومن ندگفتم الا بعدازان کہ خوابی دیدومن این داروں شدم۔''

پھر (ضیمدانجام آتھم ص۵۴، نزائن ج۱۱ص ۱۳۳۸) میں یول تحریر کے ہیں۔''یا در کھواس پیش گوئی کی دوسری جزو پوری نہ ہوئی ۔ لینی احمد بیگ کا داما دمیر سے سامنے نہ مرا۔ تو میں ہرایک بد سے بدتر تھبروں گا۔ اے احمقوبیا نسان کا افتر انجیس کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں یقییا سمجھوکہ

## خدا کاسچالے وعدہ ہے۔وہی خداجس کی باتیں نہیں ٹلتیں۔''

لے اے عزیز بیرکہنا رہ گیااس لئے حاشیہ لکھتا ہوں۔ میں نے تین قول مرزا قادیانی کے قبل کئے ہیں۔ انہیں میں غور کرنے سے مرزا قادیانی کے سیج جھوٹے ہونے کا فیصلہ ہوجا تا ہے۔ پھر کوئی بات گی نہیں رہتی ۔ آخر کے دونوں قول میں خوب خور کرو ان سے دہ سب باتیں غلط ہوجاتی ہیں جواس غلط پیشین گوئی کے جواب میں بنائی جاتی ہیں۔(۱) دیکھو کہتے ہیں کہ بیرخدا کا سچاوعدہ ہے۔ لینن ان وعدون میں سے نیس ہے جو کسی وید سے جھوٹے ہوجاتے ہیں۔ بلکدان باتوں میں ہے جو بدلتی نیس اس لئے اس کا پورا ہوناضرورہے۔اباس کے لئے کوئی مانع مرزا قاد مانی کے قول کے ہموجہ نہیں ہوسکتا۔ (۲) اور دیکھو! ککھتے ہیں کہ اگراحمہ بیگ کا والدمير بسامن ندموا تومي بربدسے بدر تھر وں گا۔ابتم خور کروکہ وکی خداکارسول این صداقت کے بیان میں بغیرالهام البی اس طرح نہیں کہسکتا جس طرح مرزا قادیانی کہدرہ ہیں اور جب بیمقولہ بالہام الی ہے قوہر گزنہیں موسکتا کہ وہ عالم الغیب باوجود جانے موانعات کے مرزا قادیانی کی زبان سے سی کہلائے کہ اگریہ پیش کوئی پوری نہ ہوئی توش ہر بدسے بدر تھمروں گا۔جب ایسا کہلا ہاتو معلوم ہوا کہاس کے لئے کوئی مانع نہیں ہوسکتا۔اس کا ظہور ہرطرح ہوگا۔اب جو یا تیں بنائی جاتی ہیں ان سب کو بیقوم جموثا تھبرا تا ہےاور بالفرض اگر مرزا قادیانی نے خلطی سے ایہا کہا تو ضرورتھا کرتبل مشتہر ہونے اور خالفوں تک پہنچنے کے اس کی طرف سے اطلاع ہوتی اور بالفرض اگر غلطی ہے مشتہر ہو گیا تھا تو فورانس کے بعد ہی اس کی غلطی کو مشتہر کرتے اور تنم بیالہی کو دنیا پر ظاہر کرتے ۔ مگر ابیانہیں ہوا۔اس لئے ہالیقین معلوم ہوا کہ بیوعدہ البی نہ تھا۔اس لئے خدا تعالیٰ نے اسے جھوٹا کرکے دنیا کوان کا کا ذب ہوٹا دکھا دیا۔ (m) پھر دوسر بے قول میں دیکھو کہ فاری میں بخت قتم کھا کر کہتے ہیں کہ اس پیشین کوئی کا بورا ہونا بچے ہے۔ بینی اس بات برقتم کھاتے ہیں کہ احمد بیک کا داماد میرے دو بروسرے گا اور اس قول کے بی ہونے کو قو عنقریب دکید لےگا۔ میں اس کوایے سیچ یا جمو نے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں۔ بیسب باتیں کہہ کرآخر میں بیائتے ہیں کہ:"من شفتم الابعدازاں کیازربخود خروادہ شدم' بیعنی جومیں نے کہاہے وہ اپنی طرف سے نیس کہا۔ بلکہ وہی کہاہے جس کی اطلاع میرے پرور گارنے جھے دی ہے۔ تمام ہاتیں کہہ کرآخریس بیجلہ کہناصاف بتارہا ہے کہاس سے پہلے جو کچھ بیان کیا گیاوہ سب الہامی ہے۔اےعزیز! آٹکھیں کھولواورخدا کا خوف دل میں لا کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یقین اور چکتگی سے دعدہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی اس کے بورا ہونے برقتم کھارہے ہیں اوراپیۓ صدق و کذب کا اسے معیار بتارہے ہیں۔ پھر کیاابیا ہوسکتا ہے کہ اس میں کوئی ایبا مافع پیش آئے۔جس کی وجہ سے اس کا ظہور نہ ہواور خدا تعالیٰ (۱)اسیندرسول کی تشم کو جھوٹا کردے اور قتم اس بات برہے۔ (۲)جس کے پیراکرنے کا پختہ وعدہ اس خدائے صادق الوعدنے کیا ہے۔جس کی باتین نہیں طلقیں اور وہ وعدہ (٣) جے خدا تعالیٰ نے اس کی صداقت کاعظیم الشان نشان تھر رایا ہے۔ (۴) جے اس کے برگزیدہ رسول نے دنیا کے روبرواپنی صدافت کا معیار تھ برایا ہے۔ (۵) جس کے ظہور میں نہ آنے سے وہ رسول اپنے پختہ اقرار سے جھوٹانظہرتا ہے۔(۲) وہ نشان جس کے جھوٹا ہونے کا انتظار آ ربیاورعیسائی دشمنان اسلام کررہے ہیں۔(۷) جس کے ظہور کے لئے بقول مرزا قاد مانی بزاروں مسلمان دعا کردہے ہیں۔ ماس ہم خدا تعالیٰ اس نشان کوظا ہر نہ کرے یہ کیساغضب ہے۔ کہ اپیامہتم مالشان نشان جس مے ظہور کے لئے سات و جہیں یقین دلاتی ہول کہ اس نشان کاظہور ضرور ہوگا اورایک وجہالی (بقیہ حاشیہ الکے صفحہ یر)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف المی http://www.amtkn.org

اگراس کا داماد نے سر کے مرنے کے بعد خوف والم سے ہراس ہوکر تو بداور رجوع کر ایا اور ڈھائی سال کے اندر مطابق چیش گوئی مرزا قادیائی گئیس مرالیحی تو بداور رجوع کی وجہ سے دہاکر دیا گیا اور سزائے موت سے بچ گیا تو پھر'' انجام آتھ' میں اس کے موت کی دوسری چیش گوئی کرنے کی مرزا قادیائی کو کیا ضرورت پڑی اور اس کے مرنے کو خدا کا سچا وعدہ کیوں کہا۔ پھراس کا داماد تو بداور رجوع کے بعد کس جرم کا مجرم ہوگیا کہ سزائے موت کے پائے کا مشتق ہوگیا۔ چونکہ مرزا قادیائی کی اس بخادام درزا قادیائی کی زندگی کے اندر نہیں مرا۔ بلکہ مرزا قادیائی خود ہی اس کے سامنے مرگئے۔ اس لئے مرزا قادیائی کی بید دوسری چیش گوئی بھی جو ٹی ہوگئی۔

اب بیتو بتلاؤ کہ مرزا قادیانی سے اس کے لہم نے ایس جھوٹی بات کیوں کہی کہ احمد بیگی دفعہ قور کہی کہ احمد بیگی دفعہ قور کر اقادیانی کے داماد کا تمہاری زندگی کے اندر مرنا قادیانی کے مہم سے فلطی ہو چکی تھی ۔ کیا چھر بھی مرزا قادیانی کے عمر سے فلطی ہو چکی تھی ۔ کیا چھر بھی مرزا قادیانی کے مہم نے فلطی کی ۔ یا مرزا قادیانی اس کے داماد کی عمر نے فلطی کی ۔ یا مرزا قادیانی اس کہنے میں خود مفتری متے ۔ چونکہ اللہ تعالی کو گذشتہ اور آئندہ کاعلم پورا ہے ۔ اس لئے داماد احمد بیگ کے نہیں متھے۔ بلکہ بیگ کے نہ مر نے سے صاف فابت ہوگیا کہ بیسب الہا مات بھی الہا مربانی ٹیمیں شھے۔ بلکہ

(نقیرهاشیگذششنی)

قری ہے کہ اگراس وعدہ کا ظہور نہ ہوتو خدا تعالیٰ کا کوئی وعدہ اور وعید لائق اعتبار ندر ہے۔ تمام
شریعت دوہم برہم ہوجائے اور اس کا خاص رسول اپنے مقر کر کدہ معیار کے بموجب دنیا کے رویر وجونا خابت ہوجائے۔ یہ
ہوسکتا ہے؟ اگراییا نہ ہوسکے تو کیا وجہ ہے کہ حکرین اسلام نہ بب اسلام پر معتکد نہ کریں۔ دہر پر خدا کی قدرت کا انکار نہ
کریں۔ اے حزیز! ذرا ہوق سنجیال کر اس کا جواب دو اور تم کیا دو گے۔ یہاں سے قادیان تک اپنی ساری جماعت سے
وریافت کرو گرسب کو اس کے جواب سے عاجز پا ڈی گے۔ اب یہ بھی کہوکہ اس وعید کی چیش گوئیوں کو کی بادشاہ سلامت کے
قیدی چھوڑ نے اور چم کو دہا کو سے کیا واسطہ دونوں میں آ سان وز مین کے قرد سے بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ اس پیشین
گوئی کے بدی کوچھوڑ دینے سے اس کا چیارسول جمونا ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اسپنے اقر ارسے کا ذبہ قرار پاتا
ہے۔ جس کی وجہ سے دنیا اسے چھوٹا مائے پر مجبور ہے۔ اب اگر وہ چارسول ہے قواس کے نہائے والوں کو جہنی خالوں کو جمونا ہوں ہے۔
علام ہے۔ کیونکہ مرزائی خیال کے بموجہ ہے مائی سے اسک کی تھرجو ہے تب سے اس کا کہ اس اس سے ایک خرائی بھی ٹیس پائی جاتی ۔ انہاں اس اس سے ایک خواب کی بائی جاتی ۔ اب کے جمونا جانے پر مجبور ہے اس کو سے انسان اس سے ایک خواب کی میں بوئی جاتی بات و دونوں کو کیا مائی ہے۔ بہت کی طرح کے جوزان جاتی ہوئی ہے اس کی جوزان ہوئی ہے۔ بہت کی اور میں میں ہوئی ہوئی سے اس کی کھرجواب جیس ہوسکتا اور صرف ای بات ہیں میں ہوئی ہوئی سے بہت کی طرح کی اس کی معددا تو ال سے خاب میں موسکت کے جوزان ہوئی نہیا ہے تھوئی ہے اس کی صداف تقریر ہے۔ جس کا کھرچواب جیس ہوسکتا اور صرف اور اللہ بات کی کھرون کو کے اس کے معددا تو اللہ سے باس کی صدافت تار ہے۔ جس کی کھرون کو کیا کہ وہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ بھرون کو کیا کہ موسکت کے بار کیا ہوئی کے دونوں کی تھرون کو کیا کہ دونوں کو کیا کہ دونوں کو کے اس کی میں کو میں کو کھرون کو کے اسے کہ کو کو کے اس کو کھرون کو کے کہ کو کو کھرون کو کے کہ کو کہ کو کھرون کے

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لامی http://www.amtkn.org ڈرانے دھ کانے کے لئے بار بار کہا جاتا تھا۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اس کا داماد پہلی دفعہ مطابق پیش گوئی مرزا قادیانی کے ڈھائی برس کے اندر نہیں مرا، اور مرزا قادیانی اس میں جھوٹے ہوگئے اور لوگوں کی طرف سے مرزا قادیانی پر اعتراضات کی بوچھاڑ پڑنے گی تو پھر مرزا قادیانی نے اپنی زندگی بھر کی قیدلگادی اور بیہ کہدیا کہ میری زندگی کے اندراس کا مرنا تقذیر مبرم ہے۔ وہ میرے سامنے ضرور مرے گا۔ بڑے سوچ سمجھ سے مرزا قادیانی نے زندگی بھرکی قید لگائی تھی۔ ایسا کہنے میں مرورت سے مرزا قادیانی کو فائدہ تھا۔

ا ..... اگر کہیں اتفاقیہ اس کا داماد مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر مرگیا تب تو مرزا قادیانی کی جاندی چوکھی ہوگئ ۔

۲...... اور اگر مرزا قادیانی پہلے مرگئے اور وہ زندہ رہ گیا تو بھی اچھے لئے کہ اعتراضات کی بوچھاڑے چھٹکارا ہوگیا۔

چونکہ ایسی پیرا ہوتا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی پر ان کی زندگی بھر میں کوئی اعتراض کا موقع نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے اس کونہا ہے ہی دور سے بیان کیا اور لوگوں کو یقین دلانے کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ مرزا قادیانی نے بڑی تھاندی سے یہ جملہ کہا تھا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ نس پیش گوئی دا دا داتھ بیگ کی نقذیر مرم ہے۔ اس کا انظار کرو۔ اگر میں جموٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ اپنی موت کی شرط کیا اچھی شرط ہے۔ لینی ہم مرجا کیں گئے کوئی پوری نہ ہموگا اور مانے والے پھھ بات بنا ہی دیں گے۔ چنا نچیم کی کیسی غلط با تیں بار ہے ہواور الی باتیں خود مرزا قادیانی ہے والے پھھ بات بنا ہی دیں گے۔ چنا نچیم کی تھا۔ اس کی تھا کہ بات بنا ہی دیں گے۔ چنا نچیم کی تھا۔ اس کی کی تھا کہ بان حقول او اقعات کی تھا دیا ہو کی گئی ہے۔ وہاں دیکھوا واقعات کی تھا دی ہوئی۔ جس کا نہا بیت پختہ وعدہ تھا۔ اب بیتو بتلا کہ کہ مرزا قادیانی سے ساتھ کس خبیدے مفتری کا کاروبار تھا کہ جس کی کل باتیں ٹل گئیں۔ جب مرزا قادیانی کے ساتھ کس خبیدے مفتری کا کاروبار تھا کہ جس کی کل باتیں ٹل گئیں۔ جب مرزا قادیانی کے ساتھ کس خبیدے مفتری کا کاروبار تھا کہ جس کی کل باتیں ٹل گئیں۔ جب مرزا قادیانی کے ساتھ کس معیار کے ہموجے جوئے ہوئے یوئیس۔ اللہ تعالی نے تو فرمایا ہے کہ ہم وعدہ کے سیچ ہیں۔ ہم معیار کے ہموجے جوئے ٹے ویش کر اتا ویانی کے مرزا قادیانی کے دیم وعدہ کے سیچ ہیں۔ ہم معیار کے ہموجے جوئے ٹے ویش کر اتا ویا نی کے مرزا قادیانی کر بیں جو جب جوئے ٹی ۔ اس کے کہ پوشرور لیقین کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی ایسے کہ ہم وعدہ کے سیچ ہیں۔ ہم

کے ساتھ خدا کا وعدہ نہیں تھا۔ بلکہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار تھا۔او پر والے مضمون کے نتیجہ کو نمبر وارورج کرتا ہوں۔اس کا جواب اپنے کانشنس سے طلب کرو۔

نمبرا..... مطابق خیال مرزائیوں کے اگراس کا دامادتوبداور رجوع کی وجہ سے ڈھائی سال کے اندر نمیس مرا گراس کے بعد دوسری پیش گوئی کے مطابق مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر کیوں نہیں مرا مرزا قادیانی کی دوسری پیش گوئی کیوں جھوٹی ہوگئ ۔اس جگہ پراس کے داماد نے کس تو ہداور جوع سے فائدوا ٹھایا؟

نبرا ...... اگراس کے داماد کا مرنا مرزا قادیانی کی زندگی میں نقد بر مبرم تھا قو پھر یہ نقد بر مبرم تھا قو پھر یہ نقد بر کہاں انگ رہیں اس میگہ پریا قو مرزا قادیانی کو مفتری کہا جائے یا بیہ کو کہنا ضرور ہے۔ تم خبیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کو مفتری کہنا ضرور ہے۔ تم مرزا قادیانی کو مفتری کہوگے یا اللہ تعالی کے عالم الغیب ہونے سے انکار کردگ۔

نمبرس سے پورے ہونے کا یقین دلایا تفادہ ہم کچی ہوئی یا جموثی ۔

نمبر است مرزا قادیانی اس کے پورے نہ ہونے پر اپنے کو جھوٹا اور ہر بدسے بدر قرار دیتے ہیں۔ مطابق اپنے استے اقرار کے مرزا قادیانی جھوٹے اور ہر بدسے بدتر ہوئے یا نہیں۔ اگر جھوٹا نہیں مانتے تو اس کی وجہ بیان کرو۔ میں نے انہیں کا قول نقل کیا ہے۔ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کھی۔

نمبره...... مرزا قادیانی کساته کس خبیث مفتری کا کاردبارتها جس کی باتیس بدل کئیں۔ نمبر ۲..... بیانسانی افتر اغیبس تعاق کیا تھا؟

نمبرے..... مرزا قادیانی اس کوخدا کاسچادعدہ بتلاتے ہیں۔اب کہو کہ بید دعدہ سچا ہوایا جھوٹا؟ اور جھوٹا ہونا نو ظاہر ہے قاس کے جھوٹا ہوئے ہے کان جھوٹا ہوا۔ مرزا قادیانی یالٹد تعالیٰ؟ (نعوذیالٹد)

نمبر ۸ ..... خدا صدق الوعد ہے یا نہیں۔ وعدہ خلافی اس کی شان سے بعید ہے یا خہیں۔اس جگہ پر مرزا قادیانی جواس کوخدا کاسچا وعدہ بتلاتے ہیں۔اس کہنے میں مرزا قادیانی سچے ہیں۔اس کہنے میں مرزا قادیانی سچے ہیں یا خداوعدہ خلافی کر گیا؟

اگرتم بد كهوكه خدا كے سب وعدے اور وعيديں پورى نہيں ہوتى ہيں بعض ہوتى ہيں تو

مرزا قادیانی کایی ول نہایت صاف طور سے یہ کہدرہاہے کہ بیدوعدہ لیعنی احمد بیگ کے داماد کے مرنے کا دعدہ ان جھوٹے وعدوں میں نہیں ہے۔ بلکہ بیسچا وعدہ ہے۔ بہرحال اس کا پورا ہونا ضرور ہے۔

اب اس بات کا جواب ملاحظہ کرو کہ اس کا داما دتو بدا ور رجوع کی وجہ سے فی گیا یا مرزا قادیانی اس کہنے میں جھوٹے ہیں؟ تعریف تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی ہی کی تحریب سے سے قول بھی جھوٹا ہوجا تا ہے۔

اپریل ۱۹۹۱ء میں مرز الحمد بیک نے اپنی لڑی کی شادی ( ایعنی مرز اقادیانی کی مجوبہ کی) سلطان جمد بیک سے کردی اور ڈھائی برس تک لیخی تجر ۱۹۹۸ء تک اس کا داماد سلطان جمد بیک مطابق پیش گوئی مرز اقادیانی کے نہیں مرات بپر گھر مرز اقادیانی نے ۱۹۹۷ء میں دوسری پیش گوئی مرات کی جیسا کہ میں کان کا نقل کر چکا ہوں۔ جس' ' انجام آتھ''
اس کی موت کی جیسا کہ میں کھے چکا ہوں اور الہام بھی ان کا نقل کر چکا ہوں۔ جس' ' انجام آتھ''
میں اس کی موت کی دوسری پیش گوئی ورج ہے۔ اس ( انجام آتھم س۲۲۳، خزائن جااس ۲۲۳۷) میں اس کی موت کی دوسری پیش گوئی ورج ہے داس ( انجام آتھم س۲۲۳، خزائن جااس ۲۲۳ کے بیائی برس بعد اور مرز اقادیا نی کی پہلی پیش گوئی جموثی ہونے کے ڈھائی برس کے بعد بول تحریر کر کر کرتے ہیں۔ ' دمن می پینی کہ اوشاں سوئے عاد تہائے پیش میل کردہ انہ و درہا ہے مودند پس خود مرز اقادیا نی کہ اس کا دامادم ز اقادیا نی کی تکذیب مرز اقادیا نی کی اس عبارت سے روش ہور ہاہے کہ اس کا دامادم ز اقادیا نی کی تکذیب میں زیادتی کرنے نگا۔ پہلے سے زیادہ خت ہوگیا۔ اس لئے اس پرعذاب آ و سے گا۔ مرز اقادیا نی کی تکذیب میں زیادتی کرنے کہ اس کے اس پرعذاب آ و سے گا۔ مرز اقادیا نی کی تحریر پہل کے اس پرعذاب آ و سے گا۔ مرز اقادیا فی کی تحریر پہل کے تیں کی تھی۔

ا ...... کیونکد اگرخوف کی وجہ سے تو بداور رجوع کرتا اور مرزا قادیانی کو بزرگ مان لیتا اوراس کے پاس عاجزی کا خطاکھوا تا تو پھر تکذیب میں زیادتی کرنے کے کیامعنی؟

 نەكونى زبانى شېادت قابل دۋق بىلداس كےخلاف رسالە (اشلىة الىنة بابت١١٠٠١١هـ) يىن كىھا ہے كە سلطان محمد سے کئی سوال کئے گئے تھے۔ان میں تیسر بےسوال کے جواب میں وہ لکھتے ہیں۔ مرزاسلطان محمر بيك كاجواب

مرزا قادیانی کومیں جھوٹااور دروغ گوجانتا تھااور جانتا ہوں اور میں مسلمان آ دمی ہوں خدا کا ہرونت شکر گذار ہوں۔

سلطان محربيك بقلم خود

(نمبر۲ج۲اص ۱۹ سطر۱۳) میں پیچریہ بائیس برس کی چھپی ہوئی موجود ہے۔مرز اقا دیانی اس وفت خوب زوروں ہریتھے۔گراس کا غلط ہونا ندمرزا قادیانی نے لکھا اور ندان کےخلیفہ اوّل نے اس لئے اب جو خط شائع کیا گیا وہ بالکل غلط ہے۔ ہرگز لائق اعتبار نہیں ہوسکتا۔ بلکہ پہلا خط جو 'اشاعة السنة' میں ہے۔ سچااور لائق اعتبار ہے۔

مرزامحود نے جومرزا قادیانی کے مرنے کے پانچ چھ برس کے بعدایک خط چھاپاہے۔اس میں ای فقدر ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو پہلے بھی بزرگ بچھتے تھے اوراب بھی بچھتے ہیں۔یہ خط بھی مرزا قادیانی کے انجام آتھ موالے مضمون سے غلط ثابت ہور ہاہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس کی تکذیب کی زیادتی کو کھورہے ہیں اور خط سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بھی زیادتی ہی نہیں کی۔ ہمیشہ مرزا قادیانی کو بزرگشغیث رہا۔اگر خط سیا ہے قو مرزا قادیانی جھوٹے ہوتے ہیں اوراگر مرزا قادیانی کی تحریر سچی ہےتو مرزامحود کی بیکارروائی جعلی ہے۔چونکہ مرزا قادیانی کے اقوال سے اس کے خط کی صرت کے تکذیب بورہی ہے اور ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی آخری عمرتک اسے کوستے رہے اور اینے سامنے اس کے مرنے کو دعدہ الہی بتاتے رہے اوراس کی بی بی سے اپنا ٹکاح کرنا بیان کرتے رہے۔ پھرانے ہونے پر وہ مرزا قادیانی کو کیونکر بزرگ بجھ سکتا ہے۔انسانی طبیعت کا اقتضابیہ ہرگزنہیں ہوسکتا کہایسے خالف کواپنا بزرگ مجھے خصوصاً جب کہ وہ اپنی ہی پیشین گوئی میں جھوٹاد بھے رہاہو۔

بفرض محال بزرگ سجھنے ہے بھی کچھ نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی سوائے اینے مریدین کےاورسب کوجہنم لے میں اوندھا گرار ہے ہیں اوراللہ تعالیٰ کا دشمن قرار

لے الحکم ۲۲ راکتوبر ۱۸۹۹ء میں تحریر کرتے ہیں۔ آج چودھویں صدی کے سریراللہ تعالی کارسول اس کی طرف سے خلقت کے لئے رحمت وبرکت ہے۔ ہاں جواللہ کے بھیج ہوئے کونہ مانے وہ جہنم میں اوندھا گرےگا۔ دے رہے ہیں۔اس کا داماد تو مرزا قادیانی کا مریز نہیں ہوا اور مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لایا۔اس
کے مرزا قادیانی کے نزدیک جہنم میں اوندھا گرانے کے لائق ہوگیا اور جہنم میں وہی جائے گا جو
اللہ کا دشن ہوگا۔ پھرالیسے خدا کے وشمن کے مقابلہ میں مرزا قادیانی مطابق اپنے اقرار کے ہر بد
سے بدتر اور چھوٹے نے سے چھوٹا ہوکر کیوں چل بسا۔ مرزا قادیانی کے ملم نے جب کن فیکو ن کا اختیار
مرزا قادیانی کوعطاء کر دیا اور گویا پنی خدائی میں شریک کرلیا اور اپنے اختیارات سے مرزا غلام احمد
قادیانی کوئی برس کے لئے مربم بہادیا۔ پھراپنی روح پھوٹک کرحمل تھراکر دی مہینے کے بعد اس
مربم سے عیسی پیدا کر دیا گویا مرد سے عورت پھرعورت سے مرد بنادیا تو پھر یہاں بھی انہیں
مربم سے عیسی پیدا کر دیا گویا مرد سے عورت پھرعورت سے مرد بنادیا تو پھر یہاں بھی انہیں
اختیارات سے ایک دشمن جنمی کوفٹا کر کے مرزا قادیانی کو ہر بدسے بدتر اور جھوٹے سے جھوٹا کہنے
سے کیوں نہ بچایا۔غرض مرزا قادیانی کے الہامات سے صاف فیا ہر ہور ہا ہے کہ ان کا کوئی الہام
الہام ربانی نہیں تھا۔ بلکہ ان کی خیالی الہامات اور دلی آرزو میں تھیں۔ جنہیں وہ الہام الی سیجھنے
سے یاقسدا افتراء کرتے تھے۔

تم لکھتے ہو کہ خدا کے غیوں سے جوسک وں کی تعداد میں ہیں۔حضرت سے موجو دعلیہ السلام پر ظاہر ہو کر پورے ہوئے ہیں اور ہورہے ہیں۔ان میں سے صرف ایک چیش گوئی کا ذکر کیا ہے جواحمہ بیگ اوراس کے داماد کے متعلق ہے۔اس چیش گوئی کا ذکر کی وجہ سے کیا جا تا ہے۔اس کو ذرا ہوش کے ساتھ دیکھواورا بی جماعت کو دکھلا ک

اسس اس نومرزا قادیانی نے اپنا نہایت ہی عظیم الشان نشان کہا ہے۔ جب اس نہایت عظیم الشان نشان کہا ہے۔ جب اس نہایت عظیم الشان نشان کہا ہے۔ جب اس نہایت عظیم الشان نشان میں گفتگو طے ہوجائے اور مرزائی صاحبان اقرار کرلیں کہ پیشین گوئی جموئی ہوئی تو ہم دوسری پیشین گوئی میں گفتگو کرنے کے لئے تیار ہیں۔ یہاں معاملہ علماء سے ہے جہلا سے نہیں ہے کہ ایک بحث شروع کرنے گئے۔ اس طرح تیسری چوتھی بحث پر پہنچے۔ بالآ خرکوئی تیجہ ظاہر نہ ہوا۔ جماعت احمد یہ چونکہ علم سے بہرہ طرح تیسری چوتھی بحث پر پہنچے۔ بالآ خرکوئی تیجہ ظاہر نہ ہوا۔ جماعت احمد یہ چونکہ علم سے بہرہ ہے۔ اس لئے وہ جا ہلوں کی ہی باتیں چاہی ہے اور اس کے پڑھے تھے اس میں دھوکے میں رکھتے ہیں۔ بیسری گفتگو ہو سے نہ آئی تیچ چل سکتا ہے اور پھرادنی اور اعلیٰ اس کا یقین کرسکتا ہے۔ اس میں کی گواہ شاہد کی بھی ضرورت نہیں رہتی ۔ اس لئے اس میں فیصلہ آسانی سے ہوسکتا ہے۔ اس میں کی گواہ شاہد کہ بھی ضرورت نہیں رہتی ۔ اس لئے اس میں فیصلہ آسانی سے ہوسکتا ہے۔

۳..... اس پیشین گوئی کا جھوٹا ہونا ایساا ظہر من اُشٹس ہو گیا کہ کسی پر پوشیدہ نہیں رہا۔ بجزان کے جنہیں روز روش میں بھی سورج نظرنہ آئے۔ ۲۰..... اس پیشین گوئی کی نسبت جس قدر با تیں بنائی گئیں اورائے خیال میں جواب دیئے گئے۔سب کا غلط ہونا نہایت کا فی دلیلوں سے دکھایا گیا اوراب تک کسی نے ان کا جواب نہیں دیا اور نہوکی درسکتا ہے۔اگر کسی کو دعویٰ ہوتو اس سے کہو کہ چند آ دمیوں کے سامنے گفتگو کرے۔

ه جب مرزا قادیانی کی ایک نهایت ہی عظیم الشان پیشین گوئی غلط ہوگئی تو اب کسی پیشین گوئی غلط ہوگئی تو اب کسی پیشین گوئی کے ایک پیشین گوئی کے جھوٹا ہونے سے اس کا کذب قرآن مجید سے اور توریت سے ٹابت ہے تو اب اگروہ جھوٹا سونیس ہزار پیشین گوئی کرے اور بالفرض وہ سب سی بھی بھی ہوجا کسی تو دہ سپانیس ہوسکا۔ ایک کا ہذہ جوظعی کا فرہ تھی تمیں برس تک اس کی کوئی پیشین گوئی جھوٹی نہیں ہوئی اور بڑے بڑے علماء نے اس کی کا فرہ تھی۔ تمیں برس تک اس کی کوئی پیشین گوئی جھوٹی نہیں ہوئی اور بڑے بڑے علماء نے اس کی شہادت دی۔

اے عزیز بڑاافسوس ہے کہتم ان کتابوں کونیس دیکھتے اور ایسی کھلی ہوئی ہا توں میں نظر نہیں کرتے اور ایسی کھلی ہوئی ہا توں میں نظر نہیں کرتے اور پیکھتے ہوکہ مرزا قادیائی کی بہت سی غیب کی ہا تیں بوری ہوئیں اور ہورہی ہیں۔
۲ ...... چھٹی وجہ ذکر نہ کرنے کی بہ ہے کہ ہم مرزا قادیائی کا قول نقل کرآئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستون کو تو ڑنے کے لئے آیا ہوں۔ اگر میں میکام نہ کروں اور کروڑ نشان دکھا دَن تو بھی میں جھوٹا ہوں۔ جب ہم نے اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ بیکام پچھے نہیں کیا۔ ستون کو تو ڑنا تو بڑی بات تھی ان سے تو بیجی نہ ہوا کہ ان کی زندگی میں میں تھیں کیا۔ نزگ میں ان سے تو بیجی نہ ہوا کہ ان کی زندگی میں

جیس لیا۔ سلیف پرسی کے ستون لولو ڑنا لو ہڑی بات ہی ان سے لوبی ہے جہوا کہ ان کی زند کی ہیں سو دوسو شلیف پرسی ایمان لے آتے اور شلیف پرسی سے قوبہ کرتے۔ اس لئے وہ اپنے اس اقرار سے جھوٹے تھرے۔ اب سوپیٹین گوئیاں بلکہ کروڑ پیٹین گوئیاں بھی انہیں کے قول کے مطابق بیکار ہیں۔ اب تو ہم ان کے ارشاد کے بموجب ان کے جھوٹے ہونے پرگواہی دیتے ہیں۔ تہمیں بھی دینی چاہئے۔ اگر چھے خدا کا خوف ہے۔ اب ان کی پیٹین گوئیوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی ۔ ایک پیٹین گوئیوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی ۔ ایک پیٹین گوئیوں کی طرف توجہ لیکورٹمونداس کا ذکر کردیا۔ جس سے ان کا جھوٹا ہونا دوسر سے طریقے سے ظاہر ہوگیا۔ اب گمراہوں کو ہدایت برلا نا اللہ توالی کا کام ہے بندہ کا کام نہیں۔

اس کے علاوہ اس تحریر بیں صرح دوجھوٹ ہیں۔ ایک بیہ بہنا کہ صرف ایک پیشین گوئی کا ذکر کیا ہد بالکل غلط ہے۔ فیصلہ آسانی اور انجم الثا قب اور سنج کا ذب وغیرہ دیکھو کہ گتی پیشین گوئی بیاں جھوٹی بیان کی گئی ہیں۔ افسوس تو بہ ہے کہ تہمارے گمراہ کرنے والے تہمیں رسالے دیکھنے نہیں دیتے اور تم ان کے کہنے پر اپنا ایمان قربان کر رہے ہواور ان کی وجہ سے ایسا صرح جھوٹ

بول رہے ہو۔ اس کے سوا مولوی ثناء اللہ صاحب نے مرز اقادیانی کی زندگی ہیں ان کی ساری پیشین گوئیوں کے پڑتال کے لئے موجود پیشین گوئیوں کے پڑتال کے لئے موجود ہیں۔ مناظرہ کرلو۔ مرز اقادیانی نے اس کے مقابلہ ہیں بڑے زور سے انہیں قادیان بلایا اور پھر سے پیشین گوئی کی کہ وہ ہرگز نہ آئیں گے مگر وہ پہنچ گئے اور مرز اقادیانی گھرسے باہر نہ لکھ اور مرز اقادیانی کی بیپشین گوئی بھی جھوٹی ہوگئی۔ ان کے مرنے کے بعد مولوی صاحب نے اعلان دیا کہ پیشین گوئی ہوگئی۔ ان کے مرنے کے بعد مولوی صاحب نے اعلان دیا کہ پیشین گوئی مرز افی سامنے نہیں آیا۔ میکھر یہ کہنا کیسا فلط ہے کہ صرف ایک پیشین گوئی کا ذکر کیا دوسری کا نہیں کیا۔ خاص مولکہ بیس بھی پھر یہ کہنا کیسا فلط ہے کہ صرف ایک پیشین گوئیوں کو جھوٹا کہا ہے۔ جبتم اور بہاری جماعت آئھوں پر پٹی با ندھ لے اور نکلے سورج کونہ دیکھے تو آپ اندھیرے میں گر کر وہیں جائے گ

دوسرے میر کہ جس پیشین گوئی کوتم ایک کہدرہے ہواس میں تو در حقیقت چھ پیشین گوئیاں ہیں اور چھوک فلط ہوئیں۔اب ان چھوک کوایک کہنا صرت کے فلط ہے۔ چھر کیا وجہہے کہ تم انہیں جھوٹانہیں جانتے۔ہم نے تو ان کے قول کے بموجب انہیں جانچا اور جھوٹا پایا۔

دیکھومرزا قادیانی کا اشتہار (۱۰رجولائی ۱۸۸۸ء، مجموعہ اشتہارات ج اُص ۱۵۹) میں تحریر کرتے ہیں۔ 'دلوگوں کو واضح ہوکہ ہماراصد تی یا کذب جائیجئے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بیٹھ کر اے کراورکوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔' مطابق اس قول کے ہم نے ان کی پیش گوئیوں کو جانچا اور خاص کروہ پیش گوئی جس کو انہوں نے نہایت ہی عظیم الشان کہا تھا وہ فلط ہوئی اور یقینا غلط ہوئی۔ ابتہارے عذرات پیش کرنا بھی ریکار ہیں۔ کیونکہ سے رسول کی پیش گوئی بھی غلط نہیں ہوسکتی اور فلط ہونے کے بعد کوئی عذر قابل ساعت نہیں ہوسکتی اور خلیل ہونے کے بعد کوئی عذر قابل ساعت نہیں ہوسکتا ہے۔خدا تعالیٰ کی باتیں انسانوں کی طرح نہیں ہوسکا تو پھرعذر کرنے گے۔

تم کفتے ہو کہ کوئی بادشاہ کسی شخص کی شرارت اور بغاوت کی شخین کے بعد تھم سزا نافذ فرماویں اور پھر قبل اس کے کہ وہ سزا بھلتے یا پچھ بھٹ بچسے پر کسی اس کی تغیر حالت کی وجہ سے یا تحض شرح انہ سے اس کومعاف فرماویں اور اس پر سزاعا کدنہ ہوتو کیا اس کو جموث اور فریب سے کام لینا کہیں گے۔ فرض بیجئے کہ اس تھم سزاسے بادشاہ سلامت کسی اپنے ووست کو آگاہ بھی کردیں اور پھر قبل اس کے کہ سزاعا کدکی جائے معاف بھی کردیں تو کیا اس دوست کو تق ہوگا کہ بادشاہ سلامت کو جھوٹ بولے دالا اور جھوٹا وعدہ کرنے والا تھم اور ہے۔

اے عزیز! تم نے اس مثال میں بڑا دھوکا کھایا۔ اگرتم اینے اوپر رحم کر کے اس مثال میں اور مرزا قادیانی کی الہامی وعیداحمہ بیگ کے داماد میں ذراجھی انصار سےغور کرو گے تو آسان وزمین کا فرق یا ؤ گے ہتم ایسے نا دان تو نہ تھے ۔مرزا قا دیانی کو مان کرعقل وسجھ سب کھو بیٹھے۔احمد بیگ کے داما د کی پیثین گوئی کی حالت میں مفصل بیان کرآیا ہوں۔اسے غور سے دیکھو۔متن کے علاوہ حاشیہ میں سات وجہیں نہایت صاف اور صریح الی بیان کی ہیں۔جن سے بخو بی ظاہر ہور ہاہے کہاس مثال میں اوراس وعدہ الیں میں کوئی نسبت نہیں ہے اوراس وعده کا بورا ہونا ضرور ہے۔ص۳۳ سے۳۴ تک بیرحاشیہ ہے۔اسے ضرور دیکھو۔اس کے بعدتم میں کچھنوف خدا ہے تواس مثال کو یقییاً غلط مجھو گے یتم خدا تعالیٰ کے حال کوانسان کی حالت پر قیاس کرتے ہو۔ ریکیسی نادانی ہے۔انسان ضعیف البدیان کواس قادر مطلق سے کیانسبت۔ وہ عالم الغیب ہے۔ اس پر آئندہ اور گذشتہ کی کوئی خبر اور کوئی حالت مخفی نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لئے وہ کہے گااس کے انجام کووہ دیکتا ہے۔اس لئے وہ ایبادعدہ ہرگزنہ کرے گا۔جس کیا نجام میں کوئی مانع یا کوئی وجدا کی پیش آئے۔جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہ ہو۔ بھلاوہ ذات تو ہرعیب سے یاک ہے۔کوئی شریف انسان بھی ایساوعدہ نہیں کرتا۔جس کے انجام کووہ جانتا ہوکہ یہ پورانہ ہوسکے گا۔ دنیاوی بادشاہ پاکسی اعلیٰ افسر کے لئے یہ ہوسکتا ہے کہ آئندہ کی حالت معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے کسی فخص کے بارہ میں کوئی تھم سزا نا فذکرے یا کسی شخص کوکسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے ۔گمراس کے بعدا سے ذاتی یامکی اغراض ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ وہ اینے وعدہ یا وعید کو بورا نہ کرے۔اس کے بورا کرنے میں اسے کسی قتم کا خوف خطرہ پیش آ جائے یااس کی حالت میں تغیر آ جائے ۔جس سے اللہ تعالی منزہ اور پاک ہے۔اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس کا ارشاد ہے۔ ' لا تبدیل لکلمهات اللّٰه الله تعالیٰ کی با تیں بدلتی نہیں۔اب اگراس کا وعدہ یا وعید بدل جائے تو صرتے اس آیت قر آنی کے خلاف ہوگا۔اب مجھلوکہ وعیداللی کے مقام پر بیمثال پیش کرنا آیت قرآنی کے خلاف ہے۔ ریجی خیال رکھو کہ بیوعیدالی ہے کہ اگر پوری نہ ہوتو ایک نہایت حتی اور قطعی وعدہ اس کی بیوی کے نکاح میں آنے کا پورا نہ ہوگا اور ایسے حتی وعدہ کو پورا نہ کرنا تو معزز انسان کی شان سے بعید ہے اور خدا کی شان تو بہت ہی اعلیٰ اور اشرف ہے۔اس کے بعد میں تمہیں دوسری طرح سمجھا تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب صادق الوعداور غیر متغیر ہے۔

ال موضوع پر عزید کتب کے لیے بیاں تشریف لام http://www.amtkn.org

اپنے کسی وعدہ یا وعید کو ٹال نہیں سکتا۔ کیونکہ عالم الغیب وہی وعدہ کرے گا جس کا پورا ہونا اس کے علم میں قرار پاچکا ہے اور جو وقوع میں آنے کو ہے۔ یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ جس وعدہ کے پورا نہ ہونے کو وہ یقینیا جا نتا ہے۔ اس کی نسبت اس طرح کہد دے کہ میں ضرور ایسا ہی کروں گا۔ جیسا کہ منکو حد آسانی کی نسبت کہا گیا کہ آخر کا راور انجام کاراحمد بیگ کی لڑکی میرے نکاح میں ضرور آتے گی۔ جب وہ عالم الغیب اس کہنے سے پہلے جانتا تھا کہ ایس باتیں پیش میں ضرور آتے گی۔ جب وہ عالم الغیب اس کہنے سے پہلے جانتا تھا کہ ایس باتیں پیش آئے گی اور باو جود اس علم کے بیو عدہ کرنا کہ انجام کاروہ لڑکی تیرے نکاح میں آتے گی جھوٹ اور صری فریب نہیں تو کیا ہے۔

ذرا کچھ تو خور کروے تم لوگ اس کونہیں دیکھتے کہ اس وعدہ کے پورا نہ ہونے سے
اللہ تعالی پر کیما بھاری الزام آتا ہے۔ یہ کہہ دیتے ہو کہ اس کے خوف کی وجہ سے وعید پوری نہ
ہوئی۔ اس لئے وعدہ بھیٹل گیا۔ اس وعدے کے ٹلنے میں خدا پر شخت الزام آتا ہے۔ اس لئے بھی
دامادا حمد بیگ کی وعید کا پورا ہونا ضرور ہے اور پھر خاص کر اس کے مرنے کی دومر تبدالہا ما پیش گوئی
دامادا حمد بیگ کی وعید کا پورا ہونا ضرور ہے اور پھر خاص کر اس کے مرنے کی دومر تبدالہا ما پیش گوئی
اور دوسر سے مرتبہ اپنی فرندگی کے اندر اس کے مرنے کو کہتے ہیں اور انجام کارش اس کی بی بی سے
اپنی شادی ہوجانا کہتے ہیں۔ جو واقعات گذر بچکے ہیں۔ ان سے معلوم ہور ہا ہے کہ دامادا حمد بیگ
نہ ڈھائی برس کے اندر مرا اور نہ مرز اتا دیائی کی زندگی کے اندر مرا اور نہ اس کی بی بی مرز اتا دیائی
کے باس آئی۔ بلکہ مرز اتا دیائی خود بی مرگئے۔

غرضکہ مرزا قادیانی سے جو وعدہ الہی الہامات میں ہوا تھا۔اس کی صورتیں اوپر نہ کور ہو چکی ہیں۔اس کا پورا ہونا ضرور ہے اوراگرایسے وعد ہے پورے نہ ہوں تو تمام وعدے الہی اور وعدے رسول بریکار ہوجادیں گے۔کوئی قابل اعتبار نہیں رہے گا۔جیسا کہ مرزا قادیانی خود کلھتے ہیں۔''کیا ایسے بزرگ اور حتی وعدے کا ٹوٹ جانا خدا تعالیٰ کے تمام وعدوں پر ایک سخت زلزلہ نہیں لتا؟''
(تو فیج الرام ۸۸، خزائن جسم ۵۵)

اس کے بھی معنی ہیں کہ تمام وعدول میں زلزلد پڑجائے گا اور کوئی وعدہ لائق وثوق نہ رہے گا۔جس وعدہ الجی کو مرزا قادیانی نے یہاں بیان کیا ہے اور بیکہا ہے کہ اس کے پورانہ ہونے سے اس کے تمام وعدول میں زلزلہ پڑجائے گا۔اس سے بہت زیادہ بیوعدہ ہے جو مرزا قادیانی نکاح میں آنے کے لئے بتارہے ہیں۔ایسے ہی احمد بیگ کے داماد کے مرنے کی وعیدہے۔اس زورسے اس کے پورا ہونے کا دقوق دلایا گیا ہے کہ اس کے پورا ہونے میں کی قتم کا تر دونییں ہوسکتا۔ کیونکہ از اللہ الا وہام میں لکھتے ہیں کہ ترکارانجام کاروہ لڑکی میرے نکاح میں ضرورا تے گی اوراس وعید کی نسبت لکھتے ہیں کہ اگر میہ پوری نہ ہوتو میں جھوٹا اور ہر بدسے بدتر تھم وں گا۔ اگرا یہے وعدہ اور وعید پورے نہ ہول آئی کے کئی بات کا اعتبار ندر ہے اور نبی کے تمام اقوال سے وقوق اٹھ جائے اس کے علاوہ میہ قاعدہ کلیہ ہے کہ شخصی وعید ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید اور حدیث سے اور تمام مفسرین کے کلام سے ظاہر ہے۔ دیکھوفیصلہ آسانی حصر سوم فی فیتر تمت! میں اعتبار اض و جواب نیا اعتراض و جواب

بعض مرزائی اینے خیرخواہوں پر بیالزام دیتے ہیں کہ اعتراض میں مرزا قادیانی کا بعینہ قول نقل نہیں کرتے۔لفظ کو بدلتے ہیں۔ بھائیو! تہبارےاس کہنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بھکنے والے اصل اعتراض کے جواب سے عاجز ہیں۔اینے خیرخوا ہوں پر پچھالزام لگا کر کمعلموں کو گمراہی پر قائم رکھنا جا ہتے ہیں۔گروہ اپنے دل میں اس جواب کومہمل سجھتے ہیں۔ور نہ ضروراس امر کومشتہر کرتے۔اب مجھ سے اس کا جواب سننے۔ ہماری جماعت نے اکثر جگہ مرزا قادیانی کے بعینہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ آپ سامنے آئیں تو وہ مقامات کھول کر دکھادئے جائیں اور بعض مقام پر بعینہ عبارت نقل نہیں گی گئی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی عبارت میں بہت طوالت ہوتی ہے۔اصل مطلب بہت کم ہوتا ہے۔اس لئے پوری عبارت نہیں کھی جاتی ۔اصل مطلب بیان کردیا جا تا ہے۔بعض ونت رسالہ میں ایک جگہ پوری عبارت لکھ دی گئی ہےاور دوسری جگداس کا حاصل کھھا گیا ہے۔اب بیہ بتائیے کداس میں کیا الزام ہے۔ ہاں اگر جمارا حوالہ خلط ہویا مرزا قادیانی کی عبارت کا جوخلاصہ ہم نے بیان کیا ہے وہ غلط ہوا گراییا ہوا ہے تو ہمیں دکھا سے کہ ہم نے کیا غلطی یا بددیا نتی کی ہے۔ ہم حق پرست ہیں۔ حق بات کے مانے میں اور کہنے میں بھی ہم کو تامل نہیں ہوسکتا ۔البتہ بیہ کہتے ہیں کہاس وقت ایک خاص امر میں بحث ہورہی ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کے صادق یا کاذب ہونے میں اس کے شوت میں جوذی علم ہماری غلطی ثابت کرےگا اس کا جواب دیں گے اورا گرہم سے غلطی ہوگئ ہواسے ہم بخوشی مانیں گے۔ بلکدان کے ممنون ہوں گے اور جنہیں علم نہیں ہےان کے خیال میں جو معلوم ہووہ علا مے موتکیر سے بیان کریں۔ان کی پوری تشلیم کردی جائے گی۔اب مقابلہ پرآ سے اوراس کا تجربہ بیجیئے اور یوںعوام کے بہکانے کوایک بات بنا کر کہدد بناالی تن کا کامنیں ہے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیان تشریف الامی http://www.amtkn.org